# سیرت رسول اعظم و الله میں ماہ و سال کے آئینہ میں

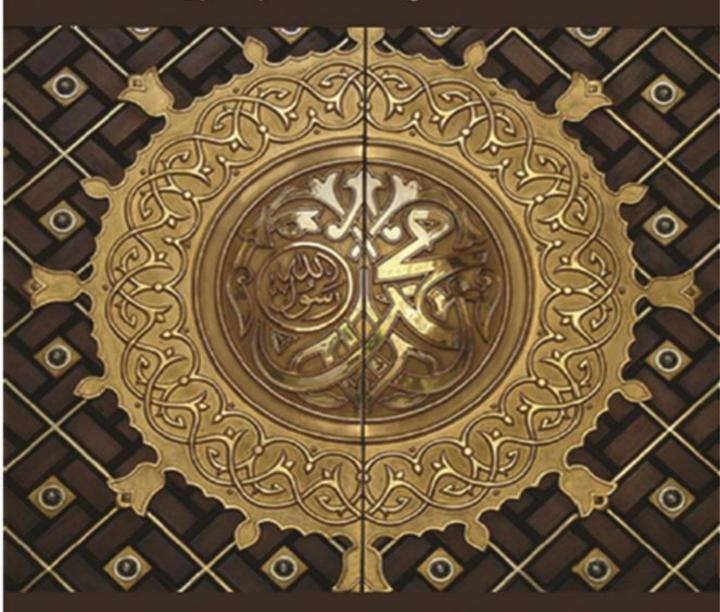

مؤلف: سكندر نقشبندى

# سیرت رسول اعظم و الله میں ماہ و سال کے آئینہ میں



مؤلف سيدسبط سكندرنقوى حنفي تقشبندي

قمت:

#### جمله حقوق تجق مؤلف محفوظ ہیں

نام كتاب: سيرت رسولِ اعظم عَلَيْسِهِ تاليف: سكندر نقشبندى

(001) 647 890 1317

sikander.naqshbandi@gmail.com

Link: https://archive.org/details/@sikander.naqshbandi

سرورق: محمد راشد به مسى ساگا كينيدًا پروف ريدنگ: محترم اميرقا در به مسى ساگا به كينيدًا تعداد: سن طباعت: <u>2022</u>ء

#### قارئين سے گذارش

کتاب کی پروف ریٹرنگ میں اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو معذرت قبول فرمائیں اورنشاند ہی فرما کرممنون فرمائیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست کی جاسکے۔ جزاکم الله خیراً

#### كتاب ملنے كيلئے رابطه

0300-2380285 (کراچی پاکتان) 0300-3512712 (نفیس الحسن جیلانی (کراچی پاکتان) 0300-3512712 (نفیس الحسن جیلانی (کراچی پاکتان) 703-785-4737 (001) مورنقوی (سٹرنی آسٹریلیا) 647-490-4151 (001) 647-898-4640 (001) 647-898-4640 (001) 647-898-4640 (001) میزیدا)



#### بسم الله الرحمان الرحيم

# سيرت رسول اعظم عليه وسلم

| صفحه نمبر | عنو انات                                        | شمار               | نمبر |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|------|
| 31        | ىي <u>ش</u> لفظ                                 | i                  |      |
| 34        | بزرگانِ دین کے ارشادات۔ تقاریط                  | ii                 |      |
| 34        | بيرطر يقت خواجه محمد شاه قريثي                  |                    |      |
| 39        | حضرت مولا ناالياس گصهن                          |                    |      |
| 46        | شيخ الحديث حضرت حافظ زامدالراشدي                |                    |      |
| 48        | شيخ الحديث حضرت حافظ فياض احمد سواتى            |                    |      |
| 50        | شنخ الحديث حضرت مفتى محمد طاهر مسعود            |                    |      |
| 54        | شخ الحديث حضرت مفتى سيدعبدالقدوس ترمذي          |                    |      |
| 56        | شخ الحديث حضرت مفتى شفقت على                    |                    |      |
| 58        | حضرت مفتى سخاوت على خان                         |                    |      |
| 61        | حضرت مولا ناحا فظء بدالقيوم فريدي               |                    |      |
| 64        | تعارف                                           | iii                |      |
| 68        | ا پنے دل کی بات                                 | iv                 |      |
| 77        | حصهاول بترتیب سن میلادی                         |                    |      |
| 79        | ولادت ِحضرت عبدالله والدِ ماجد رسول الله عليقية | , <u>5</u> 45      | 1.1  |
| 81        | واقعها صحاب الفيل                               | , <u>571</u>       | 1.2  |
| 82        | حضرت بی بیآ منه کا خواب                         | £ <u>571</u>       | 1.3  |
| 83        | ولادت ِ بإسعادت                                 | <b>1</b> میلادی    | 1.4  |
| 85        | حضرت ثوبهير كي رضاعت                            | پېلادن <u>1.</u> م | 1.5  |
| 86        | نام ِمبارك كاانتخاب                             | پہلادن 1۔م         | 1.6  |

| صفحه نمبر | عنوانات                                                                                                                             | ر شمار                | نمبر |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 86        | حضرت حليمه سعديه كي رضاعت                                                                                                           | 1 ~~                  | 1.7  |
| 88        | رسول الله عليظية كى والده ماجده سے ملاقات                                                                                           | <b>2</b> میلادی       | 1.8  |
| 88        | ولادتِ <u>حضرت ابوبكرصد يق ط</u> خليفهاول                                                                                           | <u>3</u> میلادی       | 1.9  |
| 89        | واقعة شق صدر                                                                                                                        | <u>4</u> میلادی       | 1.10 |
| 90        | والدہ محترمہ کے پاس قیام                                                                                                            | <u>5</u> میلادی       | 1.11 |
| 91        | والده کے ساتھ مدینہ کاسفراور والدہ کی وفات                                                                                          | <u>6</u> میلادی       | 1.12 |
| 92        | ولادت ِحضرت عثمانِ غني " خليفهُ سوم                                                                                                 | <u>6</u> میلادی       | 1.13 |
| 93        | رسول الله عليه الشه الشهرالمطلب كى كفالت ميں                                                                                        | 7 میلادی              | 1.14 |
| 93        | داداحضرت عبدالمطلب كاانتقال                                                                                                         | <u>8</u> میلادی       | 1.15 |
| 94        | رسول الله عليه اپنے چپابوطالب کی کفالت میں                                                                                          | 9 میلادی              | 1.16 |
| 94        | مکہ میں قطاور آپ علیقہ کی برکت سے بارانِ رحمت                                                                                       | <u>10.</u> میلادی     | 1.17 |
| 95        | واقعة شق صدر دوم                                                                                                                    | <u>10 میلا</u> دی     | 1.18 |
| 96        | چپاکے ساتھ تجارت کرنااور بکریاں چرانا                                                                                               | <u>10.</u> میلادی     | 1.19 |
| 96        | ولادتِ <i>حضرت عمر فاروق " خلیفهٔ</i> دوم                                                                                           | <u>11.</u> میلادی     | 1.20 |
| 97        | بحيره راهب سےملاقات                                                                                                                 | <b>12</b> میلادی      | 1.21 |
| 99        | جنگِ فجار میں شرکت                                                                                                                  | <u>15</u> میلادی      | 1.22 |
| 100       | حلف الفضول معامدے میں شرکت                                                                                                          | <u>16 میلا</u> دی     | 1.23 |
| 101       | بكريان چرا نااور تجارت كرنا                                                                                                         | <u>18 میلا</u> دی     | 1.24 |
| 102       | صادق اور املین کے خطابات                                                                                                            | <del>1</del> 9 میلادی | 1.25 |
| 102       | چپاز بیر بن عبدالمطلب کی وفات                                                                                                       | <b>20</b> میلادی      | 1.26 |
| 103       | حضرت خدیجیؓ کے مال کا تجارتی سفر، نسطور سے ملاقات                                                                                   | <b>25</b> میلادی      | 1.27 |
| 104       | ام المومنین حضرت خدیجهؓ سے نکاح                                                                                                     | <u>25</u> میلادی      | 1.28 |
| 105       | حضرت قاسمٌ صاحبزادهُ رسول عليكُ كي ولادت                                                                                            | 29میلادی              | 1.29 |
| 106       | حضرت زينبٌ صاحبزادي رسول الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا | <u>30</u> میلادی      | 1.30 |

| صفحه نمبر | عنوانات                                                                                                                               | نمبر شمار              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 107       | حضرت على مرتضلى " كى ولا دت                                                                                                           | 1.31 <u>33 ميل</u> ادي |
| 109       | حضرت رقيه "بنتِ رسول الله عليه كي ولا دت                                                                                              | 1.32 <u>33 ميل</u> ادي |
| 110       | حضرت ام كلثوم فنبت رسول الله عليقية كي ولادت                                                                                          | 1.33 <u>34</u> ميلادي  |
| 111       | بیت الله کی تعمیرِ نواور ج <sub>رِ</sub> اسود کا نصب کرنا                                                                             | 1.34 <u>35 ميل</u> ادي |
| 113       | غریبوں کی کفالت                                                                                                                       | 1.35 <u>36 ميل</u> ادي |
| 114       | غارحرامين عبادت البي                                                                                                                  | 1.36 <u>37</u> ميلادي  |
| 115       | رویائے صادقہ                                                                                                                          | 1.37 <u>38 میل</u> ادی |
| 115       | يتجرون اور درختون كانبي كريم عليقية كوسلام كرنا                                                                                       | 1.38 <u>38 ميل</u> ادي |
| 116       | حضرت فاطمهٌ بنتِ رسول الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا | 1.39 <b>98 م</b> يلادي |
| 119       | حصه دوم بترتیب ِ سن نبوی                                                                                                              |                        |
| 121       | میهایی وحی کا نز ول                                                                                                                   | 2.1 ل_ نبوی            |
| 122       | زمانه ٔ فترة                                                                                                                          | 2.2 نبوی               |
| 123       | جبر مل ٔ کانماز و وضو سیکھانا                                                                                                         | 2.3 نبوی               |
| 124       | ام المومنين حضرت خديجه "قبولِ اسلام اور پېلى نماز                                                                                     | 2.4 نبوی               |
| 124       | حضرت علیؓ کا قبولِ اسلام اور پہلی نماز                                                                                                | 2.5 نبوی               |
| 126       | ابتداء مين نمازكي كيفيت                                                                                                               | 2.6 نبوى               |
| 126       | حضرت زیرٌ کا قبولِ اسلام                                                                                                              | 2.7 ل_ نبوى            |
| 127       | حضرت ابوبكر صديق طسكا قبول إسلام                                                                                                      | 2.8                    |
| 128       | سابقون اولون                                                                                                                          | 2.9 ليه نبوي           |
| 129       | صاحبزادۂ رسول حضرت عبداللہ ؓ کی پیدائش                                                                                                | 2.10نبوى               |
| 130       | جناب ابوطالب کا دینِ اسلام کے بارے میں معلوم کرنا                                                                                     | 2.11 نبوی              |
| 130       | صاحبزادهٔ رسول حضرت عبدالله ﴿ كَي وفات اورسورة الكوثر كانزول<br>                                                                      | 2.12 هـ نبوي           |
| 132       | دارالارقم ميں اجتماع                                                                                                                  | 2.13 كي نبوى           |

| صفحه نمبر | عنوانات                                                     | شمار                         | نمبر |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| 133       | اعلانة يبلغ كاحكم                                           | <u>4</u> نبوی                | 2.14 |
| 134       | كوه صفار بإعلان حق                                          | <u>4</u> نبوی                | 2.15 |
| 135       | خاندانِ عبدالمطلب كي دعوت                                   | 4 نبوی                       | 2.16 |
| 135       | قريش كى مخالفت اورعداوت                                     | <u>4</u> نبوی                | 2.17 |
| 136       | رسول الله عليه في منظالم                                    | 4 نبوی                       | 2.18 |
| 138       |                                                             | رجب <u>5</u> نبوی            |      |
| 140       | جناب ابوطالب سے مدد کیلئے مشر کین مکہ کا وفید               | <u>5</u> نبوی                | 2.20 |
| 140       | سورة الكافرون كانزول                                        | <u>5</u> نبوی                | 2.21 |
| 141       | واقعه سورة النجم                                            | رمضان <u>5</u> نبوی          | 2.22 |
| 142       | حضور علیقیہ کی حمایت سے ابوطالب کورو کنے کی کوشش            | 6 نبوی                       | 2.23 |
| 142       | ابوجہل کی رسول اللہ علیہ کول کرنے کی کوشش                   | 6 نبوی                       | 2.24 |
| 143       | حضرت جمزه طلط كالتبول إسلام                                 | ذوالحجه <mark>6 بنبوی</mark> | 2.25 |
| 144       | حضرت عمر فاروق فأسكا كاقبول اسلام                           | ذوالحجه <mark>6 بنبوی</mark> | 2.26 |
| 146       | دوسری ہجرتِ حبشہ                                            | 6 نبوی                       | 2.27 |
| 151       | مشر کین مکہ کی نجاشی با دشاہ سے ملاقات                      | محرم 7 نبوی                  | 2.28 |
| 152       | جعفر بن ابوطالب ﴿ كَا كَفَارِمَكُ بِحَمْطَالْبِهِ كَاجُوابِ | محرم 7 نبوی                  | 2.29 |
| 153       | نجاشي كا قبولِ اسلام                                        | محرم 7 نبوی                  | 2.30 |
| 154       | مشركين مكه كى رسول الله عليق كو بيشكش                       | محرم 7 نبوی                  | 2.31 |
| 155       | جناب ابوطالب كابنى ہاشم كوجمع كرنا                          | محرم 7 نبوی                  | 2.32 |
| 156       | بنی ہاشم کا مکمل بائیکا ہے اور شعب بنی ہاشم میں قیام        | محرم 7 نبوی                  | 2.33 |
| 159       | واقعه شق القمر                                              | <u>8</u> نبوی                | 2.34 |
| 160       | حضرت ابوبكرصديق كاارادهٔ ججرت ِحبشه                         | محرم <u>10</u> نبوی          | 2.35 |
| 161       | شعب بنی ہاشم سے نجات                                        | محرم <u>10</u> نبوی          | 2.36 |

| صفحه نمبر | عنوانات                                                             | نمبر شمار                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 161       | مشرکینِ مکہ کی ابوطالبِ کورسول اللہ کی حمایت سے رو کنے کی آخری کوشش | 2.37 نبوی                   |
| 163       | جناب ابوطالب کی وفات (غم کاسال)                                     | 2.38 رمضان <u>10</u> نبوی   |
| 164       | ام المومنين حضرت خديجيًّا كى وفات                                   | 2.39 رمضان <u>10 نبو</u> ی  |
| 165       | ام المومنين حضرت سوده ﴿ سے شادی                                     | 2.40 شوال <u>10 نبو</u> ی   |
| 166       | ام المومنين حضرت عائشه صديقة سي فكاح                                | 2.41 شوال <u>10</u> نبوی    |
| 167       | طا نَف كاسفر                                                        |                             |
| 168       | دعائے مستضعفین                                                      | 2.43 شوال <u>10</u> نبوی    |
| 170       | جنّات كا قرآن سننا                                                  | 2.44 ذوالقعده 10 نبوى       |
| 172       | طا نُف سے مکہ واپسی اور معظم بن عدی کی حمایت                        | 2.45 ذوالحجه <u>10 نبوي</u> |
| 173       | بنوخزرج کےلوگوں سے ملا قات                                          | • 20 .                      |
| 174       | واقعه معراج النبى عليف                                              | 2.47 رجب <u>12 نبوی</u>     |
| 174       | تيسراوا قعه ثقِ صدر                                                 | 2.47.1 رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 174       | اسراء اور معراج                                                     | 2.47.2 رجب <u>12</u> نبوی   |
| 175       |                                                                     | 2.47.3                      |
| 176       | جبريل عليه السلام كالمختلف مقامات يرنماز بإهمانا                    | 2.47.4 رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 176       | دودھاورشراب کے پیالے                                                |                             |
| 177       | مسجد اقضیٰ<br>                                                      | <i>.</i>                    |
| 179       | پہلے مسجدِ افضیٰ لانے کا مقصد                                       | 2.47.7 رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 179       | دورانِ سفر چنر مخلوقات سے ملاقات                                    | <i>.</i> —                  |
| 180       |                                                                     | 2.47.9 رجب 1 <u>5</u> نبوی  |
| 181       |                                                                     | 2.47.10رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 182       |                                                                     | 2.47.11رجب 12 نبوی          |
| 184       |                                                                     | 2.47.12رجب 12 نبوی          |
| 185       | حوض کوثر                                                            | 2.47.13رجب <u>12.</u> نبوی  |

| صفحه نمبر | عنوانات                               | نمبر شمار                   |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 185       | بيتٍ معمور                            | 2.47.14رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 186       | قلم کی آواز                           | 2.47.15رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 186       | رَف رَف                               | 2.47.16رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 186       | مقام ِقاب قوسين                       | 2.47.17رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 188       | خواهشِ جبر بل عليه السلام             | 2.47.18رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 188       | نماز وں کا تخفہ                       | 2.47.19رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 190       | حدیبِ کبریا علیقہ کیلئے معراج کے تخفے | 2.47.20رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 190       | جّت اور <sup>جه</sup> نم کامشامده     | 2.47.21رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 190       | ینتیم کا مال کھانے والے               | 2.47.22رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 191       | سودخورول كاانجام                      | 2.47.23رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 191       | , ,                                   | 2.47.24رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 191       | بِعمل واعظ                            | 2.47.25رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 192       | غیبت <i>کرنے والے کا انج</i> ام       | 2.47.26رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 192       | خیانت کرنے والے کا انجام              | 2.47.27رجب <u>12 نبو</u> ی  |
| 193       | منه سے بُری بات نکا لنے والے کا انجام | 2.47.28 رجب <u>12.</u> نبوی |
| 193       | بے نمازی کا انجام                     | 2.47.29رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 193       | زکوة نه دیخ کاانجام                   | 2.47.30رجب <u>12</u> نبوی   |
| 193       | • *                                   | 2.47.31رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 194       |                                       | 2.47.32رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 194       |                                       | 2.47.33رجب <u>12.</u> نبوی  |
| 195       | <b>"</b>                              | 2.47.34رجب <u>12 نبو</u> ی  |
| 195       | انبیاء اکرام می امتول کامشاہدہ        |                             |
| 196       |                                       | 2.47.36رجب 1 <u>2.</u> نبوی |
| 197       | حضرت ابوبكر صديق شسكي تضديق           | 2.47.37رجب 1 <u>2.</u> نبوی |

| صفحه نمبر | عنوانات                                                   | نمبر شمار                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 198       | نماز کی فرضیت                                             | 2.47.38رجب <u>12.</u> نبوی |
| 199       | بيعتِ عقبهاولي                                            | 2.48                       |
| 201       | حضرت ابوذ رغفاري شمكا قبول إسلام                          | 2.49 (13 نبوى              |
| 202       | بيعتب عقبه ثانيه                                          | 2.50                       |
| 206       | اساءگرامی شریکِ بیعت عقبه ثانیه                           | <b>20</b> .                |
| 207       | هجرتِ مدينه كي عام اجازت                                  | 2.52 محرم 14 نبوی          |
| 210       | دارالندوہ میں قریش کے مشورے اورآپ علیقے کے آل کی قرار داد | 2.53 محرم <u>14 نبو</u> ی  |
| 215       | حصه سوم بترتیب سن ججری                                    |                            |
| 217       | أجرت مدينة منوره                                          | 3.1 ربيع الاول 1 بجرى      |
| 219       | سرزمین مکہ سے خطاب                                        | 3.1.1 ربيع الأول 1 بجرى    |
| 220       | مکہ سے روانگی کے وقت آپ علیقہ کی دعا                      | 3.1.2 ربيع الأول 1 بجرى    |
| 220       | حضرت ابوبكرصد لق ﴿ كَااصْطَراب                            | 3.1.3 ربيع الاول 1 بجرى    |
| 221       | آ فتاب ومهتاب غارِثُور میں                                | 3.1.4 ربيع الاول 1 بجرى    |
| 222       | قریشِ مکه کی آپ علیقیہ کو تلاش کی آخری کوشش               | 3.1.5 ربيع الاول 1 بجرى    |
| 223       |                                                           | 3.1.6 ربيع الاول 1 بجرى    |
| 224       | راستے میں رسول اللہ علیقہ کا آرام فرمانا                  | 3.1.7 ربيع الاول 1 بجرى    |
| 225       | سُراقه بن ما لک کا تعاقب                                  | 3.1.8 ربيع الاول 1 بجرى    |
| 227       | ام ِمعبد کا واقعه                                         | 3.1.9 ربيع الاول 1 بجرى    |
| 228       | حضورا کرم علیہ کی شخصیت کے بارے میں ام معبد کا بیان       | 3.1.10 ربيع الاول 1 بجرى   |
| 229       | پیر کا دن                                                 | 3.1.11ريخ الأول 1 بجرى     |
| 229       | قباء میں آمد                                              | 3.1.12 ربيخ الاول 1 بجرى   |
| 231       | حضرت علیؓ کی آمیہ مدینہ                                   | 3.1.13 ربيع الأول 1 بجرى   |
| 231       | مسجد قباء کی تغمیر                                        | 3.1.14 ربيع الاول 1 يهجري  |

| صفحه نمبر | عنوانات                                                  | نمبر شمار                |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 232       | ِ <i>انجر</i> ی حضرت عبدالله بن سلام الله کا اسلام لا نا | 3.1.15 ربيخ الاول 1      |
| 234       | ِ ہجری حضرت سلمان فارسی <sup>ش</sup> کا اسلام لا نا      | 3.1.16 رئيع الأول 1      |
| 239       | بهجری مدینه منوره میں تشریف آوری                         | 3.1.17 رئيع الاول 1      |
| 242       | بهجرى مسجد نبوى عليقي كتعمير                             | 3.2 رئيع الاول 1         |
| 248       | ہجری ریاض الجنّه کےسات ستون                              | 3.2.1 رئيع الاول 1       |
| 250       | بهجرى مواخات                                             | 3.3 رئيع الاول 1         |
| 253       | * **                                                     | 3.4 يجرى                 |
| 255       | منافقت كى ابتداء                                         | 3.5 برى                  |
| 256       | اذان کی ابتداء                                           | 3.6 بری                  |
| 259       | یہود کے ساتھ معاہدے                                      | 3.7 مری                  |
| 259       | معامد ہے کی اہم دفعات                                    | 3.8 بجرى                 |
| 260       | جنگ کی اجازت                                             |                          |
| 261       | رى سرية سيف البحريا سرية عزةً                            | 3.10 رمضان 1 ہج          |
| 262       | امہات المونین ؓ کے حجرے                                  | 3.11 مجری                |
| 262       |                                                          | 3.12 شوال 1 ہجر          |
| 263       | ی سریدرابع یا سریعبیده بن حارث ٔ                         | 3.13 شوال 1 ہجر          |
| 264       | ِ ہجری سریبے خ <sup>و</sup> ار یا سربیہ عدبن ابی وقاص    | 3.14 ذوالقعده 1          |
| 264       | <b>"</b>                                                 | 3.15 صفر <u>2</u> ہجرا   |
| 265       | ِ <i>چ</i> ری غرزوهٔ بؤاط                                | 3.16 رئيع الأول <u>2</u> |
| 265       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | 3.17 رئيج الأول 2        |
| 266       | يه هجرى غزوهٔ العشيرة                                    |                          |
| 266       | رى سريە نخلة يا سرىيە عبداللەبن جحش <sup>«</sup><br>-    |                          |
| 268       | زی جهاد کی فرضیت کا حکم                                  |                          |
| 271       | رى تحويلِ قبله                                           | 3.21 شعبان 2 ہج          |

| صفحه نمبر | عنوانات                                                 | نمبر شمار                   |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 273       | اصحاب ِصفه کیلیے چبوتره بنانا                           | 3.22 شعبان <u>2</u> ہجری    |
| 274       | روز ه کی فرضیت                                          | 3.23 شعبان <u>2</u> ہجری    |
| 275       | عيدالفطر كأحكم                                          | 3.24 رمضان <u>2</u> ہجری    |
| 276       | زكوة كى فرضيت                                           | 3.25 رمضان <u>2</u> ہجری    |
| 276       | صلوة الضحل و قربانی                                     | 3.26 رمضان <u>2</u> ہجری    |
| 277       | ني كريم عليقة پر درود سجيج كاحكم                        | 3.27 رمضان <u>2</u> ہجری    |
| 278       | غزوهٔ بدر                                               | 3.28 رمضان <u>2</u> ہجری    |
| 278       | جنگ کے اسباب                                            | 3.28.1 رمضان <u>2</u> ہجری  |
| 279       | رسول الله عليسة كى صحابةً سے مشاورت                     | 3.28.2 رمضان <u>2</u> ہجری  |
| 280       | اسلامی کشکر کی کیفیت                                    | 3.28.3 رمضان <u>2</u> ہجری  |
| 281       | اساءگرا می شرکائے غز وۂ بدر                             | 3.28.4 رمضان <u>2</u> ہجری  |
| 296       | بدر کی جانب اسلامی کشکر کی روانگی                       | 3.28.5 رمضان مے ہجری        |
| 296       | جنگ کیلئے حبگہ کا انتخاب                                | 3.28.6 رمضان مے ہجری        |
| 297       | بارانِ رحمت كانز ول                                     | 3.28.7 رمضان مے ہجری        |
| 298       | سردارانِ قریش کے مقتل کی نشاند ہی                       | 3.28.8 رمضان <u>2</u> ہجری  |
| 298       | كفار مكه كے نشكر ميں انتشار                             | 3.28.9 رمضان <u>2</u> ہجری  |
| 299       | جنگِ بدر کا آغاز                                        | 3.28.10رمضان مے ہجری        |
| 303       | میدانِ جنگ سے ابلیس کا فرار<br>                         | 3.28.11رمضان <u>2</u> ہجری  |
| 303       | ا بوجهل كاقتل                                           | 3.28.12رمضان مے ہجری        |
| 305       | سردارانِ قریش کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنا اوران سے خطاب | 3.28.13رمضان مے ہجری        |
| 306       | اساءگرامی شهداء بدر                                     | 3.28.14 رمضان <u>2</u> ہجری |
| 307       | بدر کی فتح کی خوشنجری اور حضرت رقیہؓ کے انتقال کا صدمہ  | 3.28.15رمضان مے ہجری        |
| 307       | اساء اسیرانِ بدر                                        | 3.28.16رمضان <u>2</u> ہجری  |
| 310       | بدرسے مدینه منوره واپسی                                 | 3.28.17 رمضان <u>2</u> ہجری |

| صفحه نمبر | عنوانات                                                      | نمبر شمار                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 311       | كفارِ مكه كو جنگ ميں شكست كى اطلاع                           | 3.28.18رمضان <u>2</u> ہجری            |
| 311       | ا بولهب کی موت                                               | 3.28.19 رمضان <u>2</u> ہجری           |
| 312       | ں پرمسلمانوں کی دھاگ اور عبداللہ بن ابی کا بظاہر مسلمان ہونا | 3.28.20رمضان <u>2</u> ہجری مدینہوالوا |
| 312       | جنگی قید یوں کامعاملہ                                        | 3.28.21رمضان <u>2</u> ہجری            |
| 314       | غزوهٔ بنوسلیم بمقام کدر                                      | 3.29 رمضان <u>2</u> ہجری              |
| 315       | یہود کامسلمانوں سے بغض کانمونہ                               | 3.30 يجرى                             |
| 316       | بنو قبیقاع کی عهد شکدیاں                                     | 3.31 ي جرى                            |
| 317       | بنو قبیقاع پرچڑھائی                                          | 3.32 شوال مي ججرى                     |
| 318       | رسول الله عليلة كقل كي سازش                                  | 3.33 ي جري                            |
| 319       | عید کی نماز وں کی ابتداء                                     | • ~                                   |
| 319       | قربانی کاتھم                                                 | 3.35 يجري                             |
| 319       | ختنه كاعكم                                                   | 3.36 ي جرى                            |
| 320       | حضرت عبدالله بن زبيرٌ کی ولادت                               | 3.37 ذوالقعدو يي ججرى                 |
| 321       | الله عليه عليه الزهراء كاحفرت على سے نكاح                    | 3.38 ذوالحجه <u>2</u> ججرى دخترِ رسول |
| 322       | غزوهٔ سویق                                                   | 3.39 ذوالحج <u>ر 2</u> ججرى           |
| 323       | غزوهٔ قرقره الكدر                                            | 3.40 محرم ق ببحرى                     |
| 323       | غزوهٔ ذیامر یا سربیغطفان                                     | 3.41 محرم قر انجری                    |
| 324       | سردار دعثور کی رسول اللہ علیہ فقل کرنے کی کوشش               | 3.42 رنيخ الأول 🗓 بجرى                |
| 325       | حضرت ام کلثوم بنت رسول الله عليه کا حضرت عثمانٌ سے نکاح      | 3.43 رئيخ الأول 🗿 ججرى                |
| 325       | كعب بن اشرف كالتحقل                                          | 3.44 ربيع الأول <u>3</u> هجرى         |
| 328       | ابورا فع كاقتل                                               | 3.45 جمادى الاخر <u>د</u> بجرى        |
| 329       | غزوهٔ بران                                                   | 3.46 جمادى الاخرو <u>3</u> ہجرى       |
| 329       | سريه زيدبن حارثه                                             | 3.47 جمادى الاخر <u>د 3</u> بجرى      |
| 331       | ام المومنين حضرت حفصه "سے نكاح                               | 3.48 جمادى الاخرو <u>3</u> ججرى       |

| صفحه نمبر | عنوانات                                                             | نمبر شمار                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 332       | نواسئەرسول علىكى حضرت حسن بن على گى پىدائش                          | 3.49 <u>3 ج</u> رى              |
| 333       | غزوهٔ احد                                                           | 3.50 شوال <u>3</u> ہجری         |
| 333       | قریش کی تیاریاں                                                     | 3.50.1 شوال <u>3</u> ہجری       |
| 334       | مسلمانوں کی حملہ سے نیٹنے کی تیاریاں                                | 3.50.2 شوال <u>3</u> جحرى       |
| 335       | مسلمانوں کی جنگی حکمتِ عملی اورروانگی                               | 3.50.3 شوال <u>3</u> ہجری       |
| 337       | منافقین کی شرارت                                                    | 3.50.4 شوال <u>3</u> ہجری       |
| 338       | لشكر كى ترتيب اور تنظيم                                             | 3.505 شوال <u>3</u> ہجری        |
| 339       | جنگ کا آغاز                                                         | 3.50.6 شوال قي ججرى             |
| 342       | تیرانداز دل کی ذ مهداری اورخوفنا ک غلطی                             | 3.50.7 شوال قي ججرى             |
| 343       | رسول الله عليه عليه كالمرانه اقتدام                                 | 3.50.8 شوال قي ججرى             |
| 346       | رسول الله عليه عالي بن خلف كوتل كرنا                                | 3.50.9 شوال قي ججرى             |
| 347       | کفارِ مکه کی آخری کوشش                                              | 3.50.10شوال 🐔 جرى               |
| 348       | زخمیوں اور شہداء کی خبر گیری                                        | 3.50.11 شوال <u>3</u> ہجری      |
| 349       | رسول الله عليه عليه كاصحابي كي انكه درست كرنا                       | 3.50.12شوال 🐔 جرى               |
| 350       | غزوهٔ حمراءالاسد                                                    | 3.51 شوال <u>3</u> ہجری         |
| 352       | میت پرنو چه کرنا، چېره پیٹینا،گریبان پھاڑ نااور ماتم کرنے کی ممانعت | 3.52 شوال <u>3</u> ہجری         |
| 352       | مشرکینعورتوں سے نکاح کی ممانعت                                      | 3.53 عرى                        |
| 353       | وراثت كا قانون نازل هوا                                             | 3.54 _ 3_ عبرى                  |
| 355       | سربه عبدالله بن انبیس ا                                             | 3.55 محرم 4 بجرى                |
| 355       | سربيه ابوسلمة                                                       | 3.56 <i>أخر</i> م <u>4</u> بجرى |
| 355       | رجيع كاواقعه                                                        | 3.57 صفر 4 ہجری                 |
| 356       | حضرت خبیب ٔ کاسولی پراٹکا نا                                        | 3.58 <u>4</u> بجری              |
| 357       | حضرت عاصم بن ثابت ؓ کی لاش کی حفاظت                                 | 3.59 م عرى                      |
| 357       | بئر معونہ کاسانحہ                                                   | 3.60 م عرى                      |

| صفحه نمبر | عنوانات                                                                  | نمبر شمار                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 359       | یہود کی رسول اللہ علیہ فقل کرنے کی سازش                                  | 3.61 ربيخ الاول <u>4</u> بجرى    |
| 360       | غزوهٔ بنونضير                                                            | 3.62 رہے الاول 4 ہجری            |
| 362       | غزوهُذات الرقاع يا غزوهُ نجد                                             | 3.63 رہي الاول 4 ہجری            |
| 363       | صلوة الخوف كے احكام                                                      | 3.64 ربيخ الأول 4 بجرى           |
| 364       | نواسه رُسول عليصة عبدالله بن عثاليٌّ کی وفات                             | 3.65 جمادى الاولى <u>4</u> جمرى  |
| 364       | غزوهٔ بدردوم                                                             | 3.66 شعبان <u>4</u> ہجری         |
| 366       | نواسه رسول علیقی حضرت حسین بن علی «کی ولادت<br>نواسه رسول علیقیه حضرت    | 3.67 شعبان <u>4</u> ہجری         |
| 367       | يبنب بنتِ خزيميةٌ سے رسول الله وقاق کا نکاح اورانکی وفات                 | 3.68 شعبان 4 ہجری حضرت           |
| 367       | والدهُ على مرتضَّىٰ كانتقال                                              | 3.69 شعبا <u>ن 4</u> ہجری        |
| 368       | شراب اور جوئے کی حرمت                                                    | 3.70 شعبان 4 ہجری                |
| 370       | جوئے کی تمام صور تیں حرام ہیں                                            | 3.70.1 شعبان 4 ہجری              |
| 370       | حضورا كرم عليقية كاتوريت كےمطابق رجم كاحكم دينا                          | 3.71 شعبان 4 ہجری                |
| 373       | حضرت زید بن ثابت ؓ کاعبرانی زبان سیکھنا                                  | 3.72 شعبان 4 ہجری                |
| 373       | ام المومنین حضرت ام سلمہ سے نکاح                                         | 3.73 شوال <u>4</u> ہجری          |
| 375       | حضرت زید بن حارثه " کا حضرت زینب" سے نکاح وطلاق                          | 3.74 _ 5_ 3.74                   |
| 376       | غزوهٔ دومة الجندل                                                        | 3.75 ربيخ الأول 5 يجرى           |
| 377       | غزوهٔ بنی مصطلق یا غزوهٔ مریسیع                                          | 3.76 شعبان 5 ہجری                |
| 378       | مدینہ سے ذکیل ترین آ دمی نکالنے کی بات                                   | 3.77 شعبان 5 ہجری                |
| 380       | واقعه آفک                                                                | 3.78 شعبا <u>ن 5</u> ہجری        |
| 384       | ام المومنین حضرت جویریٹا سے نکاح                                         | 3.79 شعبان <u>5</u> ہجری         |
| 385       | غزوهٔ احزاب (جنگ خندق)                                                   | 3.80 شوا <u>ل 5</u> <i>أجر</i> ى |
| 388       | پېلىمر تنبەقضاءنماز ب <u>ر</u> ھى<br>تىرىپ                               | 3.80.1 شوال <u>5</u> ہجری        |
| 389       | رسول الله عليه کې پيو يې حضرت صفيه کې بېرادرې کا واقعه<br>په په په په په | 3.80.2 شوال <u>5</u> ہجری        |
| 389       | بنوقر بظه کی بدعهدی کی شخقیق                                             | 3.80.3 شوال <u>5</u> هجری        |

| صفحه نمبر | عنوانات                                                    | نمبر شمار                       |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 391       | رسول الله عليسة كى جنگى حكمت عملى                          | 3.80.4 شوال <u>5</u> هجری       |
| 394       | منہ بولے بیٹے کی حیثیت اصل بیٹے کی نہیں                    | 3.81 ذوالقعده 5 بجرى            |
| 395       | غزوهٔ بنوقریظه                                             | 3.82 ذوالقعده <u>5</u> ججرى     |
| 399       | ام المومنین حضرت زینب بنتِ فجش ؓ سے نکاح                   | 3.83 ذوالقعده 5 بجرى            |
| 400       | حضرت سعد بن معالةً كي شهادت                                | 3.84 ذوالحجه <u>5</u> ججرى      |
| 401       | حضرت ابولبابةٌ کی قبولیتِ دعا                              | 3.85 ذوالحجه <u>5</u> ججرى      |
| 401       | سربيه سيف البحريا سربياخبط                                 | 3.86 ذوالحجه <u>5</u> ججرى      |
| 402       | قبيله مزينه كاوفد                                          | 3.87 ذوالحجه <u>5</u> ججرى      |
| 402       | پردے کے احکامات                                            | 3.88 ذوالحجه <u>5</u> ججرى      |
| 405       | تيتم كااحكامات                                             | 3.89 ذوالحجه <u>5</u> ججرى      |
| 406       | ج <b>إ</b> ند گر بن اور صلوة الخسوف                        | 3.90 ذوالحجه <u>5</u> ججرى      |
| 407       | ز نااور پا کدامن عورت پرتهمت کی سزائیں                     | 3.91 ذوالحجه <u>5</u> ججرى      |
| 408       | مدينه مين فخط                                              | 3.92 م في الجرى                 |
| 409       | ام المومنين حضرت ريحانه ﴿ سے رسول الله عَلَيْكَ ۗ كَاعْقَد | 3.93 محرم <u>6</u> هجری         |
| 409       | سربيه محمد بن مسلمه                                        | 3.94 محري <u>6 بجري</u>         |
| 410       | ارادهُ قُتَل کی عشقِ رسول علیہ میں تبدیلی                  | 3.95 محري <u>6</u> بجري         |
| 411       | غروهٔ بنولحیان                                             | 3.96 ربيع الأول <u>6</u> بجرى   |
| 412       | سربير غمر                                                  | 3.97 ربيج الأول <u>6</u> بجرى   |
| 412       | سربيه ذوالقصه (اول)                                        | 3.98 ربيج الأول <u>6</u> بجرى   |
| 412       | سربيه ذوالقصه (دوم)                                        | 3.99 ريخ الثان <u>ي 6</u> بجرى  |
| 413       | سربيه جموم يا سربيه زيدبن حارثة                            | 3.100 ريخ الثان <u>ي 6</u> بجرى |
| 413       | سربيه عيص                                                  |                                 |
| 414       | " <del>"</del> /                                           | 3.102 جمادى الاخر <u>ه 6</u> ھ  |
| 414       | سربيه وادىالقرى                                            | 3.103 رجب 6 ھ                   |

| صفحه نمبر | عنوانات                                              | نمبر شمار                   |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 414       | سريه ديارِكلب - علاقه دومة الجندل                    | 3.104 شعبان <u>6</u> ھ      |
| 415       | سريه ديارِسعد ـ علاقه فدک                            | 3.105 شعبان <u>6</u> ھ      |
| 415       | سريه وادىالقرىٰ (الثانی)                             | 3.106 دمضان <u>6</u> ھ      |
| 415       | سريه عربتين                                          | 3.107 شوال <u>6</u> ھ       |
| 416       | صلح حديببي                                           | 3.108 ذوالقعده <u>6</u> ھ   |
| 416       | رسول الله علينية كاخواب                              | 3.108.1 ذوالقعده <u>6</u> ھ |
| 417       | عمرہ کیلئے سفر کی تیاری اورروانگی                    | 3.108.2 ذوالقعده <u>6</u> ھ |
| 418       | قریش کار دِمْل                                       | 3.108.3 ذوالقعده <u>6</u> ھ |
| 419       | رسول اللَّه عَلَيْكَ كَيْ كَمْرا وُ سے بیچنے کی کوشش | 3.108.4 ذوالقعده <u>6</u> ھ |
| 419       | افٹنی قصویٰ کا بیٹھ جانا                             | 3.108.5 ذوالقعده <u>6</u> ھ |
| 420       | چشمه کا پانی بڑھ جانا                                | 3.108.6 ذوالقعده <u>6</u> ھ |
| 420       | بديل بن ورقه كارابطه                                 | 3.108.7 ذوالقعده <u>6</u> ھ |
| 421       | عروه بن مسعود کی گفتگو                               | 3.108.8 ذوالقعده <u>6</u> ھ |
| 422       | حضرت عثمان غنی کی پیغام رسانی                        | 3.108.9 ذوالقعده <u>6</u> ھ |
| 424       | حضرت عثمانِ غنی ﷺ کی شہادت کی افواہ اور بیعتِ رضوان  | 3.108.10 ذوالقعده _ 6 ح     |
| 425       | قریشِ مکہ سے مٰدا کرات                               | 3.108.11 ذوالقعده _ 6 ح     |
| 427       | صلح حدیبیبی کنشرائط                                  | 3.108.12 ذوالقعده _ 6 ح     |
| 428       | معامدے پر حضرت عمر کی بے چینی                        | 3.108.13 ذوالقعده _ 6 ح     |
| 429       | احرام کی پابند یوں سے نکلنے کیلئے قربانی اور حلق     | 3.108.14 ذوالقعده _ 6 ح     |
| 429       | سورة الفتح كانزول                                    | 3.108.15 ذوالقعده _ 6 ھ     |
| 430       | صلح کے دوررس نتائج                                   | 3.108.16 ذوالقعده _ 6 ح     |
| 430       | مکہ کے کمز ورمسلمانوں کی مسئلہ                       | 3.108.17 ذوالقعده _ 6 ھ     |
| 432       | بادشا ہوں اور امراء کے نام خطوط                      | 3.109 محرم على الم          |
| 432       | مهر نبوی علیقهٔ                                      | 3.109.1 محرم م م م          |

| صفحه نمبر | عنوانات                                                 | نمبر شمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 432       | نجاش۔ شاہِبش کے نام خط                                  | 3.109.2 مراج ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 435       | مقوض شاومصرك نام خط                                     | 3.109.3 محرم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 437       | شاہِ فارس ( کسریٰ) خسروپرویز کے نام                     | 3.109.4 محرم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 440       | قیصر شاوروم ہرقل کےنام                                  | 3.109.5 محرم على المعرب |
| 444       | حاکم پیامہ ہوزہ بن علی کے نام خط                        | 3.109.6 محرم على الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 445       | حاکم دشق حارث بن ابی شمر غسانی کے نام خط                | 3.109.7 محرم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 448       | ام المومنين حضرت ام حبيبة كارسول الله عليه سي نكاح      | 3.110 محرم 7 م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 447       | قیامت کی دس نشانیان بیان فرما ئیں                       | 3.111 محرم آيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 448       | غزوهٔ غابه یا غزوهٔ ذی قرد                              | 3.112 محرم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 449       | غزوه خيبر                                               | 3.113 کرم کے م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 449       | خيبر                                                    | 3.113.1 محرم 7 م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 450       | خيبري مهم                                               | 3.113.2 محرم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 451       | جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے                           | 3.113.3 محرم مرح م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 452       | خيبر كے قلعوں كانقشه                                    | 3.113.4 محرم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 452       | قلعه نائم پرجمله                                        | 3.113.5 محرم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 454       | قلعه صعب بن معاذ پرجمله                                 | 3.113.6 محرم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 454       | گھوڑےاور گ <i>دھے کے گوشت</i> کی حرمت<br>               | 3.113.7 محرم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 455       | قلعه زبير کی فتح                                        | 3.113.8 مرم على الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 455       | قلعها بې کې فتح                                         | 3.113.9 مرم على الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 456       | قلعه نزار کی فتح                                        | 3.113.10 محرم م م حرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 456       | قلعه قموص کی طرف کشکرکشی<br>                            | 3.113.11 محرم 7 ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 457       | مال غنيمت كي تقسيم                                      | 2 7 / 3.11312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 458       | متعه حرام قرار دے دیا گیا                               | 3.113.13 محرم 7 ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 458       | حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کی والیسی اوراشعری صحابہؓ کی آمد | 3.113.14 محرم 7 ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| صفحه نمبر | عنوانات                                              | نمبر شمار                     |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 460       | حضرت ابو ہر ریرؓ کی قبولِ اسلام                      | 3.113.15 محرم م               |
| 461       | سورج کوواپس لوٹانے کا واقعہ                          | 3.113.16 محرم م               |
| 461       | دوس کا وفیر                                          | 3.113.17 محرم م               |
| 462       | ام المومنين حضرت صفيه بنتِ حتى أسي نكاح              | 3.114 صفر 7 ھ                 |
| 463       | زہریلیہ گوشت کھانے کا واقعہ                          | 3.115 صفر 7 ھ                 |
| 464       | فدك كاعلاقه رسول الله عليقة كزير اثر                 | 3.116 صفر 7 ھ                 |
| 464       | غزوه وادىالقرى                                       | 3.117 صفر 7 ھ                 |
| 465       | وادى تياء                                            | 3.118 صفر 7 ھ                 |
| 466       | ليلهالتعر ليس كاواقعه (قصاءنماز)                     | 3.119 صفر 7 ہے                |
| 466       | سربیہ آبان بن سعید ؓ                                 | 3.120 صفر 7 ہے                |
| 466       | یہودنے جزید ینا قبول کیا                             | 3.121 صفر 7 ہے                |
| 467       | سربیہ قدید یا سربیغالب بن عبداللہ ا                  | 3.122 ربيخ الأول 7 ھ          |
| 467       | سربيه البوقيادةٌ و محلم بن جثامةٌ                    | æ. <u>7</u> 3.123             |
| 468       | حضرت عبدالله بن حذافه ألله كاسريه                    | a.7 3.124                     |
| 469       | سربيه مخشمي                                          | 3.125 جمادى الاخرو <u>7</u> ھ |
| 469       | سريه گُربه                                           | 3.126 شعبان <u>7</u> ھ        |
| 469       | سربيه اطراف فدك                                      | 3.127 شعبان <u>7</u> ھ        |
| 470       | سربير ميفعه                                          | 3.128 دمضان <u>7</u> ھ        |
| 470       | سربیه خیبر یا سربه عبدالله بن رواحهٔ                 | 3.129 شوال <u>7</u> ھ         |
| 471       | سربیه نیمن و جبار                                    | 3.130 شوال <u>7</u> ھ         |
| 471       | سربيه غاب                                            | 3.131 شوال <u>7</u> ھ         |
| 471       | عمرة القضاء                                          | 3.132 زوالقعده <u>7</u> ه     |
| 473       | ام المومنين حضرت ميمونةٌ سے رسول الله عليقية كا نكاح | 3.133 ذوالقعده 7 ه            |
| 474       | سربيه الوالعوجا                                      | 3.134 ذوالحجمر 7 ه            |

| صفحه نمبر | عنوانات                                                 | نمبر شمار                       |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 474       | دودھ کے پیالے میں برکت کامعجزہ                          | <u>ه</u> <b>8</b> 3.135         |
| 476       | حضرت خالد بن وليد ٌ كا قبولِ اسلام                      | 3.136 صفر 8 ھ                   |
| 477       | حضرت عثمان بن طلحةُ اورعمرو بن عاصٌ كااسلام كي طرف رجوع | 3.137 صفر 8 ھ                   |
| 479       | سربيه بشير بن سعلهٔ                                     | 3.138 صفر 8 ھ                   |
| 479       | سربيه ذات اطلح                                          | 3.149 ربيخ الأول <u>8</u> ھ     |
| 480       | سربيه ذاتِ عرق                                          | 3.140 ربيخ الأول                |
| 480       | سربيه البي حدرداسكمي                                    | <u>8</u> 3.141                  |
| 481       | جنگ مونة                                                | 3.142 جمادي الأولى <u>8</u> ھ   |
| 481       | معرکہ کے اسباب                                          | 3.142.1 جمادي الأولى <u>8</u> ھ |
| 481       | لشکر کے امیر کورسول اللہ علیہ کی وصیت اور روانگی        | 3.142.2 جمادي الأولى <u>8</u> ھ |
| 483       | جنگِ موته کا آغاز                                       | 3.142.3 جمادي الأولى <u>8</u> ھ |
| 485       | سريه ذاتِ السلاسل يا جنگ ِ قضاعه                        | 3.143 جمادى الاخرە <u>8</u> ھ   |
| 486       | سربیه خضره یا سربیانی قناده ط                           | 3.144 شعبان <u>8</u> ھ          |
| 486       | فرده بن عمرو جزامی کاپیغام                              | ه ع 3.145                       |
| 487       | فتح كمه                                                 | .3.146 رمضان <u>8</u> ھ         |
| 487       | فتح مکہ کےاسباب                                         | 3.146.1 دمضان <u>8</u> ھ        |
| 489       | غزوه کی خفیه تیاریاں                                    | 3.146.2 دمضان <u>8</u> ھ        |
| 490       | سربيه بطن اصنم                                          | 3.146.3 دمضان <u>8</u> ھ        |
| 490       | حضرت حاطب بن الي بلتعه ط كاخط                           | 3.146.4 دمضان <u>8</u> ھ        |
| 491       | رسول الله عليقة كى مكه كى طرف روانگى                    | 3.146.5 دمضان <u>8</u> ھ        |
| 494       | اسلامی کشکر کا مکه میں داخلیہ                           | 3.146.6 دمضان <u>8</u> ھ        |
| 496       | حرم ِ کعیبہ میں نماز اور قریش سے خطاب                   | 3.146.7 دمضان <u>8</u> ھ        |
| 498       | كعبه كي كنجي                                            | 3.146.8 دمضان <u>8</u> ھ        |
| 498       | حضرت بلال ٌ كا كعبه كي حجيت پراذان دينا                 | 3.146.9 دمضان <u>8</u> ھ        |

| صفحه نمبر | عنوانات                                           | نمبر شمار                   |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 499       | حضرت ابوبکڑ کے والد کا قبولِ اسلام                | 3.146.10 دمضان <u>8</u> ھ   |
| 499       | شکرانه کی نماز                                    | 3.146.11 دمضان8 ھ           |
| 500       | نومجرموں کی سواعام معافی کااعلان                  | 3.146.12 دمضان <u>8</u> ھ   |
| 503       | صفوان بن امیدٌ ورفضاله بن عمیرٌ کا قبولِ اسلام    | 3.146.13 رمضان _ 8 ہھ       |
| 503       | فتح کے دوسرے دن کا خطبہ                           | 3.146.14 رمضان _ 8 ہھ       |
| 504       | انصارِ مدینہ کے اندیشے                            | 3.146.15 رمضان <u>8</u> ھ   |
| 504       | بيعت                                              | 3.146.16 رمضان <u>8</u> ھ   |
| 505       | اطراف کے بت ڈھانے کی مہم                          | 3.147 رمضان <u>8</u> ھ      |
| 505       | عزيٰ                                              | 3.147.1 دمضان _ 8 ھ         |
| 505       | سواع                                              | 3.147.2 دمضان <u>8</u> ھ    |
| 506       | مناة                                              | 3.147.3 دمضان _ 8 ھ         |
| 506       | غرزوهٔ حنین                                       | 3.148 شوال <u>8</u> ھ       |
| 509       | غزوهٔ طا ئف                                       | 3.149 شوال <u>8</u> ھ       |
| 511       | مال غنيمت كي تقسيم                                | 3.150 شوال <u>8</u> ھ       |
| 513       | صداء کا وفد                                       | 3.151 شوال <u>8</u> ھ       |
| 514       | عمره کی ادائیگی اور مدینه واپسی                   | 3.152 زوالقعده <u>8</u> ھ   |
| 515       | شاوعمان کے نام خط                                 | 3.153 ذوالحج <u>ر 8</u> ھ   |
| 519       | واجب القتل كعب بن زهير كا قبول اسلام              | 3.154 ذوالحج <u>ر 8</u> ھ   |
| 521       | حاکم بحرین کے نام خط                              | 3.155 ذوالحج <u>ر 8</u> ھ   |
| 522       | حاكم بحرين كاجواب                                 | 3.155.1 ذوالحجمر <u>8</u> ھ |
| 522       | اس خط کے جواب میں رسول اللہ علیہ فیصلہ نے لکھا    | 3.155.2 ذوالحجمر <u>8</u> ھ |
| 523       | صاحبزادهٔ رسول علیقهٔ حضرت ابرا ہیمؓ کی ولادت<br> | 3.156 ذوالحج <u>ر 8</u> ھ   |
| 524       | صاحبزادي رسول عليفية حضرت زينب كانتقال            | 3.157 ذوالحج <u>ر 8</u> ھ   |
| 525       | زکوۃ کی وصولی کیلئے عاملین کا تقرر                | 3.158 محرم 9 ھ              |

| صفحه نمبر | عنوانات                                          | نمبر شمار                  |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 526       | سربيه عيينه بن حصن فزاری                         | 3.159 محرم ع               |
| 526       | سربيه قطبه بن عامر                               | 3.160 صفر 9 ھ              |
| 527       | سريه عبدالله بن عوسجها                           | 3.161 صفر 9 ھ              |
| 527       | عذره كاوفد                                       | 3.162 صفر 9 ھ              |
| 527       | سريه ضحاك بن سفيان كلاني                         | 3.163 ربيج الأول 9 ھ       |
| 528       | بلی کاوفیر                                       | 3.164 ربيع الأول 9 ھ       |
| 528       | سربيه على بن ابي طالب "                          | 3.165 ربيع الأول 9 ھ       |
| 529       | سربيه علقمه بن مجرز مد لجی                       | 3.166 رئىچاڭانى <u>9</u> ھ |
| 530       | غزوهٔ تبوک                                       | 3.167 رجب 9 ھ              |
| 534       | سورة التوبه كانزول                               | 3.168 رجب 9 ھ              |
| 535       | سربيه دومة الجندل                                | 3.169 شعبان <u>9</u> ھ     |
| 536       | صاحبزادي رسول عليه حضرت ام كلثومٌ كى وفات        | 3.170 شعبان <u>9</u> ھ     |
| 536       | حديثِ جبر مل عليه السلام                         | 3.171 شعبان <u>9</u> ھ     |
| 538       | عبدالله بن ابی کی موت اور جناز ہ پڑھنے کی ممانعت | 3.172 شعبان <u>9</u> ھ     |
| 539       | مسجدِ ضرار کی تغییراورانهدام                     | 3.173 رمضان <u>9</u> ھ     |
| 540       | تبوک سے مدینہ والیسی پر منافقین کا قا تلانہ حملہ | 3.174 رمضان <u>9</u> ھ     |
| 541       | غزوهٔ تبوک سےرہ جانے والے تین صحافیؓ             | 3.175 رمضان <u>9</u> ھ     |
| 542       | ابلِ طا نَف كا قبولِ اسلام                       | 3.176 رمضان <u>9</u> ھ     |
| 543       | بنوثقيف كاوفد                                    | 3.177 رمضان <u>9</u> ھ     |
| 544       | لعان كأحكم                                       | 3.178 رمضان <u>9</u> ھ     |
| 546       | عورت کی بدکاری کا قراراور رجم کی سزا             | 3.179 دمضان <u>9</u> ھ     |
| 547       | نجاثی کی وفات                                    | 3.180 دمضان <u>9</u> ھ     |
| 548       | بنوفزاره كاوفد                                   | 3.181 دمضان <u>9</u> ھ     |

| صفحه نمبر | عنوانات                                                    | نمبر شمار                    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 549       | نجران کے وفد                                               | <u>9</u> 3.182               |
| 550       | نجران کے وفد کومباہلہ کی دعوت                              | <u>9</u> 3.183               |
| 551       | بنوحنیفه کا وفدا درمسیلمه کذاب سے گفتگو                    | <u>9</u> 3.184               |
| 553       | حبحوثا مدعى نبوت اسودعنسى                                  | <u>9</u> 3.185               |
| 553       | طليحه بن خويلد كادعوى نبوت                                 | <u>9</u> 3.186               |
| 554       | شاه يمن كوخط                                               | 3.187 شوال <u>9</u> ھ        |
| 554       | رسول الله عليقية كاجواني خطمملوك وسلاطين حمير كےنام        | 3.188 شوال <u>9</u> ھ        |
| 555       | يمن مين تبليغ اسلام                                        | 3.189 شوال <u>9</u> ھ        |
| 555       | بنوعامر بن صعصعه كاوفد                                     | 3.190 شوال <u>9</u> ھ        |
| 556       | نجيب كاوفد                                                 | 3.191 شوال <u>9</u> ھ        |
| 556       | بنوطے کا وفد                                               | ø <u>9</u> 3.192             |
| 557       | بنوسعد کا اسلام لا نا                                      | ع ع ع ع ع ع ع                |
| 558       | بنواسد                                                     | ع ع ع ع ع ع ع                |
| 558       | عدى بن حاتم كا قبولِ اسلام                                 | ع ع ع ع ع ع ع                |
| 559       | ج                                                          | 3.196 ذوالحجر <b>9.</b> ھ    |
| 566       | حج کی فرضیت                                                | 3.197 ذوالحجر <b>9.</b> ھ    |
| 566       | رسول الله عليه هوڑے سے گرگئے                               | 3.198 ذوالحجر <b>9</b> ھ     |
| 567       | رسولالله عَلِيْتُهُ كاازواحِ مطهرات سے ایلاء وخییر کرنا    | 3.199 ذوالحجر <b>9.</b> ھ    |
| 570       | فوج در <b>فوج ا</b> للّٰہ کے دین میں داخلہ                 | 3.200 ذوالحجر 😉 ھ            |
| 571       | عبدالقيس كاوفد                                             | 3.201 ذوالحجر <b>9</b> ھ     |
| 571       | سربيه خالدبن وليد نجران كى طرف                             | 3.202 ذوالحجر <b>9.</b> ه    |
| 573       | سربيه على بن ابي طالب ه                                    | 3.203 ذوالحجبر 😉 ھ           |
| 574       | صاحبزاهٔ رسول عليه حضرت ابرا ہيم گانتقال                   | 3.204 شوال <u>10</u> ھ       |
| 575       | بن رسول الله عليصة كالنقال اورسورج كوكر بن لكنه كي بدشكوني | 3.205 شوال 10 ه حفزت ابراتيم |

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ فَرَستِ مَضَامِينَ

| صفحه نمبر | عنوانات                            | نمبر شمار                      |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| 575       | بنو کنده کا وفید                   | 3.206 شوال <u>10</u> ھ         |
| 576       | محارب كاوفد                        | 3.207 ذوالحجبر 10ه             |
| 576       | بجيله كاوفد                        | 3.208 ذوالحجر 1 <u>0</u> ھ     |
| 577       | جية الوداع                         | 3.209 ذوالحجمر 10ه             |
| 578       | مدینه سے روانگی                    | 3.209.1 ذوالحج <u>بر 10</u> ھ  |
| 579       | حرم میں داخلہ                      | 3.209.2 ذوالحجبر 1 <u>1</u> ھ  |
| 580       | مکہ سے منی روانگی                  | 3.209.3 ذوالحجبر 1 <u>0</u> ھ  |
| 580       | يوم تروبيه كاخطبه                  | 3.209.4 ذوالحجبر 1 <u>1</u> ھ  |
| 581       | منیٰ سے عرفات روانگی               | 3.209.5 ذوالحج <u>بر 10</u> ھ  |
| 581       | خطبهٔ حجة الوداع                   | 3.209.6 ذوالحجبر 1 <u>0</u> ھ  |
| 585       | مز دلفه روانگی                     | 3.209.7 ذوالحج <u>بر 10</u> ھ  |
| 586       | مز دلفه میں قیام                   | 3.209.8 ذوالحج <u>بر 10</u> ھ  |
| 587       | منیٰ روا نگی                       | 3.209.9 ذوالحجبر 1 <u>0</u> ھ  |
| 587       | وادئ محسر                          | 3.20910 ذوالحج <u>ر 10</u> ه   |
| 588       | جمره کی رمی                        | 3.209.11 ذوالحجر 1 <u>0</u> ه  |
| 588       | منلي                               | 3.209.12 ذوالحجر 1 <u>0</u> ھ  |
| 590       | قربانی                             | 3.209.13 ذوالحجير 1 <u>0</u>   |
| 590       | حلق                                | 3.209.14 ذوالحجر 1 <u>0</u> ه  |
| 591       | طواف ِزيارة                        | 3.209.15 ذوالحجر 1 <u>0</u> ھ  |
| 591       | נקנק                               | 3.209.16 ذوالحجمر 1 <u>0</u> ه |
| 592       | سعى                                | 3.209.17 ذوالحجر 1 <u>0</u> ھ  |
| 593       | منیٰ واپسی                         | 3.209.18 ذوالحجبر 1 <u>0</u> ھ |
| 594       | مکه والیسی<br>مدینهٔ منوره روا گگی | 3.209.19 ذوالحجبر 1 <u>0</u> ھ |
| 294       | مدیبنهٔ منوره روانگی               | 3.209.20 ذوالحج <u>ر 10</u> ه  |

| صفحه نمبر | عنوانات                                        | نمبر شمار                            |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 594       | غد برخم كا خطبه                                | 3.209.21 دوالحجمر <u>1</u> 0 ھ       |
| 595       | طا نف کے سر دار ذی الکلام کے نام خط            | 3.210 محرم 11 ه                      |
| 596       | حیشِ اسامهٔ <sup>ک</sup> ی تیاری               | 3.211 صفر 11 ه                       |
| 597       | رسول الله علیہ کی جدائی کے آثار                | 3.212 صفر 11 ه                       |
| 598       | مرض کی ابتداء                                  | 3.213 صفر 11 ه                       |
| 599       | رسول الله عليه كالبيخ آپ كوقصاص كيلئے پيش كرنا | 3.213.1رنيخ الأول 11 ه               |
| 601       | حضرت ابوبكرصد لق كي امامت                      | 3.213.2رنيخ الأول 11 ه               |
| 602       | حیات ِمبارک کا آخری دن                         | 3.213.3رنيخ الأول 11 ه               |
| 602       | سیدہ فاطمہالز ہراء ؓ سے سرگوثی                 | 3.213.4رنيخ الأول 11 ه               |
| 603       | نزع كاوقت                                      | 3.213.5رنج الأول 11 ه                |
| 604       | غمناك خبر كاصحابه " پرا ژ                      | 3.213.6رنيخ الأول 11 ه               |
| 606       | حضرت ابوبكر صديق كاخطبه                        | 3.213.7رنيخ الأول 11 ه               |
| 607       | غسلِ مبارک                                     | 3.213.8رنيخ الأول 11 ه               |
| 608       | بخلفي <u>ن</u>                                 | 3.213.9رنج الأول 11 ه                |
| 608       | نماذِجنازه                                     | 3.213.10ريخ الأول <u>11</u> ھ        |
| 608       | تد فين                                         | 3.213.11رسيخ الأول <u>11</u> ھ       |
| 609       | روضهٔ رسولالله عليقة                           | 3.213.12 ربيخ الأول 11 ه             |
| 612       | حليه مبارك                                     | 3.214 ربيخ الأول <u>11</u> ه         |
| 613       | حضرت ابو بكر صديق ﴿ كَي بيعت                   | 3.315 ربيخ الأول <u>11</u> ه         |
| 615       | خليفة الرسول حضرت ابوبكرصديق شكاخطبه           | 3.315.1 <b>ريخ</b> الأول <u>11</u> ه |
| 616       | درود تنخبينا                                   |                                      |
| 617       | دعابرائے حفاظت                                 |                                      |
| 618       | فهرستِ كتب                                     |                                      |
|           | ***                                            |                                      |





### بسم الثدالرحمن الرحيم

## يبش لفظ

از

سیدی مرشدی ومولائی شیخ طریقت پروفیسرڈاکٹر حضرت حافظ منیراحمدخان نقشبندی مجد دی مدخللهٔ برکا ق'عالیه سندھ یو نیورسٹی۔ جام شورو۔ پاکستان

باسمه تعالى حامداً ومصلّياً

محتر م سکندرنقشبندی صاحب نے یہ کتابِ مستطاب "سیرتِ رسولِ اعظم علیہ " اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے تحریر فرمائی ہے۔

ایں سعادت بزورِ بازونیست گرنه بخشذ خدائے بخشذہ

مجھنا کارہ بے علم وکمل سے درخواست کی کہاسے پڑھ کر چندسطریں اس کے بارے میں تحریر کروں۔ مخضروفت میں اتی ضغیم کتاب کا پورا پڑھنا تو میرے لئے مشکل تھا البتہ طائرانہ نظر ڈالی اور میں کہہسکتا ہوں کہ محترم سکندرنقش بندی صاحب نے اس کتاب میں متند حالات وواقعات جمع کئے ہیں اور کتاب عوام اورخواص کے پڑھنے کی ہے۔ ماشاء اللہ سخت محنت اور مسلسل کاوشوں سے مرتب ہو گی ہے۔ اور بعض ایسی تفصیلات ہیں جو عام کتابوں میں نہیں ملتی ہیں۔

حضورِانور علیہ کی ذات گرامی سے بیرشتہ بے شارسعادتوں کا پیش خیمہ ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ ان شاء اللہ محتر م سکندرنقشبندی صاحب موصوف کے قلم سے اور دل کی گہرائیوں سے اسی مبارک مقصد کے لئے مزید تصانیف منصۂ شہودِ برآئیں گی۔

سکندرصاحب کی سیرت ِطیبہ سے وابستگی، شغف اور اس سفر کی جانگدازیوں کا اندازہ ان کی اس نادر تالیف سے بخو بی واضح ہے۔ جس کوانہوں نے جود جہدہ سے آراستہ و پیراستہ اور منقش ومزین کردیا ہے۔

ميوتِ رسول اعظم عَلَيْكُ

> احقر ۔ منیراحمدخاں ۹ر ایریل <u>۱۲۰۱</u>۶ء

| * 3 11daal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wies in bold wart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عدم کرائی می این می می این این این این این این این این این ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ربی سعاری برمر با بر شب کرمند کرمند کرمند کرمند کار مندان کار این کار مندان کار کار مندان کار کار مندان کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مجے ناکارہ معلی موقل کو تھے ویا مدس مار میں مار میں اس کے اور میں لکھ دیں۔ فینے وقت سے آتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ہے ما کارہ بعالم موعل کو تک رہ میں مراح مراح مندر طری اس کم و جہ سے لکھ دیں۔ فنے وفٹ یس آئی کار<br>ای کامٹر خنا تو مہم لید مراح کی شکا لینے طا گرام نظر ڈالی اور میں لیم سکت میں کام محتری سکندر توری یاسٹ کنا ہے<br>حالات مواقعات کے کمدیس لور کنا ہے ہوئی اور فواجی کا براسے کی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| New Could jed of the Come of the self of t |
| البرء عمو کام کی که در میں کنس باس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a jo 460 John Con a By il; & I see in Grain jee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ( / w ) of la ( ) ) of the single of the way |
| مبارک مقدم کے مزید تھا بنے منعذ شہر مرا بنی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 de de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 / Tem 10 mg , of a void of one - en job distanced l'isto 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ودر استر اور شفسی و مزین کریای در این اور لای بای این اور لای بای اور لای بای اور لای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2/2 (20) 2 (20) 2 (20) 2 (20) (20) (20) (2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| این الی میں کوئی مرک امتیان کا کو ارد اور این الی ما از اور الی میں الی میں الی میں الی میں الی میں الی میں الی الی الی الی الی میں ا  |
| all Killing and Maching and Solice of the Will inchill and by the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16 Enductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سری ولی رما و یم الله تعالی سندر لغوی کو بیش از سس انعاما مذا او اعلی سے اعلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sie 1 1 26 7 24 & S & S & S & S & S & S & S & S & S &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فلا دار مع الما الله مل الله الله ملك الله على   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (Cg- oi/o - 90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.12 / 5/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| $\epsilon = a/b'$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

سيرتِ رسول اعظم عَلَيْلُهُ بِين كارشادات

كتاب بهذاك بارے ميل محترم بزرگان وين كارشادات:

پيرطريقت حضرت خواجه محمد شاه صاحب قريش فضلى دامت بركاتهٔ
سجاده شين وعالمي امير جماعت نقشبند به مجدد به فضليه
بسم الله الرحمٰن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رحمت للعالمين . اما بعد

### لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا ٦

جب ربِ ذوالجلال نے انسانوں میں اپنانورانی پنجمبر بھیجا تو انسانوں کو اشرف المخلوقات کا شرف بخشا۔ فقیرا کشر سوچتا ہے (کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپرا پنے عطاء وعنایات کی حدکر دی ورنہ اپنامجبوب بھی کوئی کسی کو دیتا ہے ) اللہ تعالیٰ کی دیگر لا تعداد نعمتوں کے علاوہ ہمارے لئے عظیم نعمت ہمارے نبی مکرم شفیع اعظیم (علیہ ہیں۔ جن کی تریسٹے سالہ زندگی کے بیمثال کھات عرب اور عجم میں قابل دیداور قابل تعریف اور قابل تقلید ہیں۔ جنہوں نے سر تسلیم تم کیا صدیق میں قابل دیداور قابل تعریف اور قابل تقلید ہیں۔ جنہوں نے سر تسلیم تم کیا صدیق میں ان اور ق

میرتِ رسول اعظم علیه می کرگان دین کے ارشادات

غن الله حیدر الله واصحاب کالنجوم بند۔ اور رضاء الهی کے تمغیا نهی کو ملے۔ جنت کے درواز ہے انہی کی اتباع سے کھلیں گے۔ اور ان کے انکار اور عداوت سے جہنم بھرے گی۔ زیر نظر کتاب (سیر ت ِرسول اعظم علیہ اللہ ماہ وسال کے آئینہ میں) محترم وکرم جناب سید سبط سکندر نقوی نقش بندی مرظلۂ نے خوب محنت سے مرتب کی ہے۔ جس سے ان کی آقاعلیہ السلام سے الفت ، رغبت اور محبت، عشق و جنون کی حد، نسبت کے فیضان سے عیاں ہے۔ ہمیں بھی اس نسبت پرناز ہے۔

نسبت مصطفی (علیقیہ) بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشن نہیں اللہ کا مجنس نہیں اللہ کا محمد العالمین کی حمد اور رحمت العالمین (علیقیہ) کی سیرت طیبہ کا احاطہ کرنا ہر دور میں محال رہا ہے بس اللہ کا محبوب ہے۔ جیسے اللہ تعالی اپنی شان کو ہر لمحہ بڑھاتے ہیں ساتھ ہی اپنے محبوب کی شان کو ہر لمحہ بڑھاتے ہیں ساتھ ہی اپنے محبوب کی شان کو ہر لحمہ بڑھاتے ہیں۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم إِنَّا أَعُطَيُنَاكَ الْكُوثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانُحَرُ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3) (سورة اللوثر)

شروع الله کا نام لے کر جوبڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے۔ (اے مجھ اللہ ہی ایک کے فرش عطافر مائی ہے۔ا۔ تواپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھا کرواور قربانی کیا کرو۔۲۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی ہے اولا درہے گا۔۳۔

دلی دعاہے کہ اللہ تعالی امت ِمحمد بیعلیہ الف الف السلام کی شان کے ساتھ ساتھ صاحبِ کتاب ہذا حضرت سکندر نقش نندی صاحب کی شان بھی بلند فرمادیں اور پڑھنے والوں کو بھی محروم نه فرمائیں۔ (آمین) بزرگان دین کے ارشادات

سیرتِ رسولِ اعظم علی بررگان دین ارتبادات آخر میں فقیر مولا ناعبد المجید تو حیدی صاحب کے لئے بھی دعا گو ہے اور تمام تقاریز لکھنے والوں کے لئے بھی اللہ تعالی قبول اور مقبول فرمادیں اوراس کتاب ہے کمل استفادہ حاصل کرنے کی توفیق بخشیں۔ (آمین)

> ذالك فضل الله يوتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم العبدالفقير

> > دستخط

خادم علوم نبويه و سلاسل اربع الباطنيه خانقاه ِ عالیه نقشبند یه مجد د یه فضلیه مسكين پور شريف، ضلع مظفر گره ينجاب، ياكستان 0300-2438476

المجمن دارالعلوم فضليه سكين پورشريف ضلع مظفر گره-فون : 20066 ילניה: السم المُالْحِمَ الْمُسَالُ الحيد اللهب العالمين والملاة والسلام مهرج عد العالمين . الما يعد . ال حمد سى النيسر عم م مرب درا كيل فرين في الم اره والم المعلى من كالمنات كروجود عسا . زره زره لو يع عالات المراه الم المرات الم كا علم ديا - الدا يُد الله وي حرب كى تقطم و حيث داساع كا حكم ديا . فالله المات كالموان وازل صفر عا سن الريد وراكا قارف بي فوارايا . مقامات سے میں زار البخری بحث کا دی اور الیا ۔ رالعامن کے ساتھ راج المعطون کا العارف می رابا مَا أسهاني صحف ولتب كوزره على لها وف كروا . أفر مين أولين وأفري من مدر معاليد مهم مر وما عرفه والمرد و وفروس و ووس و خرود كه المراجب كوام المؤنين حزب عا أر حافظ في فراء كو أنا المدرسة المدر والمدرسي هو من ج الرب على أورب ومساه ورك كالم من المعالية والمعالم من المعالم من المعالم من المعالم من المعالم من المعالم فعم مهول - صرب در الطلالي المانون مين رينا وُراني بينغر يحييا أو الن أو د لهمذ المحلومات ا شرف جناء في الرسوما مع درالد فك في الرباعظاء دينات ده ردى على وارد النا ور به الله المول ا ستفع اعظي من جن أو يوالم الله عمل المحادة عرب وجم من و ورو ال تورن و و و كورس من الم جَرِن عَرَبِ عَلَيْ مَا مِدِينَ وَ مَا رِدَنَ عَنِي عَدِيرٌ ﴿ وَالْحَالَ عَلَيْ الْمِرْا لِلَّهُ كَلَ عَلَى الْمُ اللَّهِ كَالْمُولِ عِلْمَ اللَّهُ كَا لَمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ال . و المعلى ا

عن و بنار مست الموسان مع ملائع . بمس من المراس مراز مع أَرْضِ وَوَ مِن مِن الْمُعَالَى اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ السريه على ومقرل ورود والد في الله في الله والله والعالم والعا الله ومن المن المن المن ا العلالمقر خادم علوم بتريه و اللفيم

بهم الله الرحمن الرحيم

تقريظ

از

# متكلّم اسلام محترم جناب الياس تحسن صاحب هظه الله تعالى!

خلیفهٔ مجاز حضرتِ اقدس مولا ناشاه حکیم محمداختر تو حضرتِ اقدس مولا ناسید محمدامین شأهٔ سر پرستِ اعلی مرکز اہل السنة والجماعة برگودها، مرکزی ناظم اعلی اتحاداہل السنة والجماعة پاکستان، چیف ایگزیکیوٹو احناف میڈیا سروس

تاريخ: 7 مارچ 2014ء

#### نحمده و نصلّى على رسوله الكريم اما بعد!

خداتعالی کی ذاتِ گرامی کے بعداس کا نئات کی عظیم ہستی سرورِ کا نئات، فحرِ موجودات، سرکارِ دوجہاں، امام الانبیاء، ختم الرسل، محبوب کبریا، جناب محمدرسول اللہ علیہ ہیں۔ جن وانس کی تخلیق کا مقصد عبادتِ خداوندی ہے تواس کا سبب آنخضرت علیہ کی ذاتِ گرامی ہے۔ نوح انس وجن کی ہدایت کے لئے اللہ ربالعرقت نے حضراتِ انبیاء کیہم السلام کا سلسلہ جاری فر مایا جس کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس کی انتہا نبی اکرم علیہ کی ذاتِ گرامی پروی پروتی ہے۔ آپ علیہ خاتم النبین، سلسلہ نبوت آپ علیہ السلام پرہی ختم ہوا۔ آپ علیہ کی سیرتِ مبارکہ کی پیروی دنیا کی کا مرانی کا سبب ہے۔ آپ علیہ کی ذاتِ گرامی کو خدا تعالیٰ نے عظیم نعمت سے تعبیر فر ما یا ہے۔

ارشادِ باری ہے:

﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا ﴾ (آلعران:164)

ترجمہ: حقیقت بیہ ہے کہ اللہ نے مؤمنین پر بڑااحسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔

اورآپ علیہ کی ذاتِ گرامی کواس امت کے لئے نمونہ قرار دیا ہے۔

سيرتِ رسول اعظم عليله

ارشادهوا:

# ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الاحزاب: 21)

ترجمہ: حقیقت بیہے کہتمہارے لئے رسول الله (علیہ کے) کی ذات بہترین نمونہ ہے۔

اس کے آخضرت علیہ کے کوندگی کے مختلف گوشوں کا تذکرہ کرنا، حیات طیبہ کے مختلف احوال کا بیان کرنا، اپنی مختلوں میں حضورعلیہ السلام کی سیرت مبار کہ کا درس دینا، آپ علیہ کے مختلف کی سنتوں پڑمل پیرا ہونے کی بات کرنا، آپ علیہ کے خاندان، اخلاقِ جمیدہ، خصائل وعادات، صحابہ کرام رضی اللہ و عظم ، از واج مطہرات رضی اللہ عنصن، اولاد، معجزات، غزوات، معراج، عبادات، ریاضات غرض زندگی کے مختلف کھات کا ذکر کر کرنا باعث سعادت اور رحمت کے نزول کا ذریعہ بخروات اکا برین امت کی زندگی آپ علیہ کی محبت کا تذکرہ اور سنتوں پڑمل پیرا ہونے سے بھری پڑی ہے۔ علاء مے حضرات اکا برین امت کی زندگی آپ علیہ کی محبت کا تذکرہ اور درجہ بدرجہ امت کے اگلے طبقہ تک پہنچائی۔ اگر انسان امت نے آپ علیہ کے آفاقی پیغام کی سب سے زیادہ حفاظت کی اور درجہ بدرجہ امت کے اگلے طبقہ تک پہنچائی۔ اگر انسان بنظر انسان دیکھے تو آنحضرت علیہ کی سیرت پر اسلاف امت کی تالیفات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ان کی زندگیاں اس ور شکی حفاظت میں صرف ہوئی ہیں۔

ا کابرین کی ان کتب میں امام ترمذی تکی شائل، علامہ نور الدین اسمہو دی کی وفاء الوفا، حافظ ابونعیم الاصفہانی کی دلائل النبوق، حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تقانوی کی نشر الطیب، مولانا محمد ادریس کا ندهلوی کی سیرة المصطفیٰ علیسی مولانا محمد ذکریا کا ندهلوی کی خصائل نبوی علیسی می تالیقی تقاضی محمد زامد الحسین کی رحمتِ کا ئنات وغیرہ شامل ہیں۔

زیرِ نظر کتاب " سیرتِ رسولِ آعظم علی اوسال کے آئینہ میں "برادرم محترم جناب سید سبط سکندرنقوی حنی زید مجدہ کی تالیف ہے۔ موصوف سلسلہ نقشبند بیمیں راوسلوک طے کررہے ہیں۔ پیشہ کے اعتبار سے آنجینیر ہیں، اللہ تعالی نے علم وکمل اور علماء وصلیاء کی صحبت عطافر مائی ہے جن کا مظہر زیرِ نظر کتاب ہے۔ موصوف کی تعلیم میں اس بات کا تذکرہ کر ناضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے 1984ء میں علامہ اقبال او بن یو نیورسٹی سے عربی کے دوکورسز کئے، 1987ء میں کراچی مینورسٹی سے مربی کے دوکورسز کئے، 1987ء میں کراچی یو نیورسٹی سے ایم السلامیات اور انٹر نیشنل اسلامک یو نیورسٹی اسلام آباد سے تفسیر القرآن کا کورس کیا ہے۔ مزید برآس کہ اپنی اس تصنیف کواپنی ذاتی معلومات کی حد تک محدود نہ رکھا بلکہ اہلِ علم حضرات کی خدمت میں پیش کیا تا کہ اصلاح وتر میم کے اپنی اس تصنیف کواپنی ذاتی معلومات کی حد تک محدود نہ رکھا بلکہ اہلِ علم حضرات کی خدمت میں پیش کیا تا کہ اصلاح وتر میم کے

سيرتِ رسول اعظم عليلله بررگان دين كارشادات

مراحل سے گزر کرممکن درجہ صحت کے مقام پر فائز ہو۔

مختلف خصوصیات سے مزین اس کتاب کا امتیاز جوراقم کی نظر میں واقعی قابلِ ذکر ہے کہ مؤلف نے بڑی عرق ریزی اور کوشش سے سیرت نبویہ علی صاحبھا الصلوۃ والسلام کے مختلف واقعات کو ماہ وسال کی کڑی میں پرودیا ہے اور جہاں تک میسر ہوا اس کی مطابقت سن عیسوی سے بھی کر دی ہے۔ یوں واقعات کا تسلسل قاری کواس دور کی یادوں میں کھود سے پر مجبور کرتا ہے۔ ولادت سے نبوت تک، نبوت سے ہجرت اور ہجرت سے وفات تک کے تین ادوار کے حالات جمع ہوکر اس کتاب کے حسن کوچار جا ندلگار ہے ہیں۔

راقم نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، بعض چیزیں جو قابلِ اصلاح وترمیم نظر آئیں فاصل مؤلف کو کھے جیجیں جو انہوں نے وسعت ظرفی اور فراخد لی سے قبول فرمائیں ہیں، اللہ انہیں جزائے خیرعطا فرمائے۔ کتاب کی افادیت اور گونا گوں خصوصیت کی پیشِ نظر ضروری ہے کہ اسے قارئین کا وسیع حلقہ میسر آئے، احباب اسے ملاحظہ فرمائیں۔ یقیناً سیرت کے مختلف گوشے اوراحوال سامنے آئیں گے جس سے آنخضرت علی ہے ساتھ عشق ومحبت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی فاضل مؤلف کو جزاء خیر عطافر مائے اوراس کتاب کو قبول فرما کر ذخیر و آخرت بنائے۔

آمين بجاه النبى الكريم صلى عليه وعلى آله واصحابه اجمعين

مختاج دعا

وستخط

محمدالياس كصن



سر پرست اعلیٰ مرکز اہل السنة والجماعة سركودها 🍙 مركزى ناظم اعلیٰ اتحاد اصل السنة والجماعة پاکستان 🌰 چیف ایگزیکیُواحناف میڈیا سروس

. 11 ~

2014 2016 7 : 2015

نحده ونصلي على رسولم الكريم أما بعد!

فدات الى درج بان المام الدنيا و ، فتم الرسل ، فيوب كبريا و جناب هجدر سول الله هلالطولار كم يين - جن والن سركار درج بان المام الدنيا و ، فتم الرسل ، فيوب كبريا و جناب هجدر سول الله هلالطولار كم يين - جن والن كي تخليق كا مقصد عبارت فداوندى ب تو اس كاسبب ا نحفرت صلا شرطير كم كى ذات كراف ب - نوب النس وجن كى مهرات ك يا الشرب العرب ت خفرات انسياء عليهم الدم كا سلسه جارى فرما يا جس كى ابتداء حوزت ادم علي الديم سي بوئى اور اس كى انتبا و بن اكرم صلا شرطير كى فرات ارتبا و فاي المرم صلا شرطير كى فرما يا جس كى ابتداء حوزت ادم علي الديم سي بوئى اور اس كى انتبا و بن اكرم صلا شرطير كى فرما يا جس كى ابتداء حوزت ارم علي الديم عن المبنين بي ، سلسله بن انبوت اب علي الدم كا مرائى كا در تك كا مرائى كا مرائى كا مرائى كا ميا كى اور اكر ت كى اور الله كى خورات كى كا ميا كى اور اكر ت كا عرائى كا ميا كى اور اكر ت كى خورات كى خورات كى خورات كى اور اكر ت كى اور الله كى خورات كى كا ميا كى اور اكر ت كى كا مرائى كا ميا كى دارت كى دارت كرائى كو خدا تعالى خورات كى خورات مى تعبير وزمايا ب ، ارتساد بي سب ب - آب صلاد مركم كى ذات كرائى كو خدا تعالى خورات كا عنظيم نعمت مى تعبير وزمايا ب ، ارتساد بي بارت كرائى كو خدا تعالى خورات كى خورات مى تعبير وزمايا ب ، ارتساد بي بارت كارى كو خدا تعالى حد منافع نام كارت كورائى كارتسان كى خورات الكرائى كورائى كى خورات الماكرة كى بارتسان كى كارتسان كى كارتسان كى كارتسان كى كارتسان كى خورات كارتسان كى كارتسان كى كارتسان كى خورات كارتسان كى كارتسان كورنسان كى كارتسان كى كارتسان كى كارتسان كى كورائى كورنسان كى كارتسان كى كا

ترجمہ: حقیقت ہے کہ اللہ نے مؤمنین ہر بڑا احد ن کیا کہ ان کے دردیان اپنی میں سے ایک رسول بھیما ۔

ادرآ ہمیں سرعائے کم کی ذات گرائی کو اس احت کے لیے فہونہ قرار راہے ،

مَرْيَزِ هِلْ السُّنَّةُ وَالْجَاعَةُ 87 جَوْبِي البَوْدُوْسِ وَإِ 3881487 وَمُعَلِينًا 487 3881

ارشا د بوا:

كَقُدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً.

(21: 41.7211)

ترجمہ: حقیقت سے کم تمھارے لیے رسول اللم کی ذرت میں ایک بہترین نموز ہے۔

اس لیے آنجوت صلات کی زندگی کے ختلف گوشوں کا تذکرہ کرنا ، جیات طیبہ
کے ختلف احوال کا بیان کونا ، ابن محفلوں میں حضور علا الدم کی سرت مبارکہ کا درس دینا ،

آب صلام علی رقم کی سنتوں پر کھل بیرا ہو نے کی بات کرنا ، آپ صلام علی رقم کے خاندان ،
اخلہ قی حمیدہ ، خصائل وعا دات ، حما بر کرام افغالت کم از داج حطیرات رفخالت مبات کا دکر کرنا معجوزات ، غزوات ، معرات مراح کا ذکر کرنا باعثی سعادت اور رحمتوں کے فرول کا ذریعہ ہے ۔ حضرات اکا برین احت کی زندگی آپ معلامی کی خوبت کی تذکرہ اور مستوں پر کھل ہیرا ہونے سے بھری پڑی ہے ۔ علا بوا ست نے آپ صلام سعالی بھر اور درجہ بدرجہ احت کا ایکل معلامی کی خوبت کے تذکرہ اور مستوں پر کھل ہیرا ہونے سے بھری پڑی ہے ۔ علا بوا ست کی آپ طبقہ نک پہنچائی ۔ اگر السیان سنظر الفائ دیکھ تو آپ کوئے تو کوئے تو کوئے کی در میں کہ ان میں میں دیا در میں کر ان میں کہ ان میں کہ ان میں در تر ہی میں اس ور تر کی حفاظ ت میں اور درجہ بدرجہ اس کہ در در میں کر ان میں میں در تر کی کر در کی کر خوبت میں کہ ان کی زند کیاں اس ور تر کی حفاظ ت میں حر فر میں کی میں ۔

اكا برين كى ان كتب حين ا مام ترحذى كى نشمائل ، عدد مور الدين السمهودى كى و ما و الدين السمهودى كى و ما و الدين ال

(U) \_\_\_\_

مورد نا مجر ادر الس كا ندهاوى كى سيرة المصطفى على الشريكم ، حود نا مجد ذكر يا كا ندهاوى كى نعصا كى سوى المعطف على المواليكم ، ودنا مجد ذكر يا كا ندهاوى كى نعصا كى سوى المعطف عاضى حدر زارم المحسنى كى رحمت كاكنات ويزه شاسل بيس ...

ورنظ کتاب «سیرت وسول اعظ صلی الترفلیه سام ماه وسال که آئید میں " برادرم تحریم جناب سیر سبط سکندر نفتوی صنفی زیر فیره کی تا لیف ہے ۔ موصوف سلسلہ نفتشبند یہ میں داہ سکوٹ ہے کر رہے ہیں ۔ پیشہ کے اعتبار سے انجنیر ہیں ، انڈراق کی نے علم وعل اور علما و مصلی و کی صحیت مع طی فرنا ئی ہے جن کا مظہر ذیر نظر کتا ہے ۔ موصوف کی تعلیم عیں اس بات کا تذہرہ کر کر کا فرزوری معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے 1984ء میں طلاحم اقبال اوپن بو بنورستی سے دو عربی کورسمز کیے ، 1987ء میں کراچی یو نیورستی سے ایم اس اسلامات الله الا بات ادر از فرین سے اس کی جربی اسلام آبا دسے تعلیم القرآن کا کورس کیا ہے ۔ موبی بران کر بنی اس تونیف کو اپنی ذاتی معلومات کی حربی محدود ند رکھا بیکہ اہل علم حفرات کی خدمت میں ہیت کیا تا کہ اصلاح و ترمیم کے فراط سے گرد کر فیمان درجہ صحت کے مقام پر فائز ہو ۔ مختلف خصوصیات سے فرین دس کتاب کا دشیا زبو ماتھ کی نظر میں واقعی تا بی ذکر میت کیا تک ماہ دسال کی کوشی میں برو دیا ہے ادر جہاں میک میشر ہوا اس کہ مطالحت مناعیسوی سے بھی کر دی ہے ۔ ولا دو اقعات کا تسلس قاری کو دس دور کی یا دوں میں کھو دیت نیر فیور کر دیتا ہے ۔ ولادت سے نوت میں تک بارت سے باری سے بھرت اور ہوت اور ہوت سے دیا دور کی اور کیا ہوت سے بوت میں تک کوت سے بھرت اور کیا جا دار ہوت سے دیا در کیا جا دار کیا در سے داری کی کے بین ا دوار کے طالات جمع میں کر دس کر سے کر کوت سے بھرت اور کیا جا دائی دیا گیا در اس کا بہرت سے حوالہ کی کوت سے بھرت اور کیا دائی کر دیتا ہے ۔ ولاد وال کے طالات جمع می کر دس کر سے کر کر دیتا ہے ۔ ولاد وال کے طالات جمع می کر دس کر سے کر کوت سے بیا دوار کے طالات جمع می کر دس کر سے کر کوت سے بھرت اور کوت سے اور کوت سے بھرت اور کوت سے کوت کر کوت سے بھرت اور کوت سے بھرت اور کوت سے در کوت سے بھرت کر دیتا ہے ۔ ولاد وال کے طالات جمع می کر دس کر سے کھر کوت سے بھرت اور کوت کیا دوار کے طالات جمع می کر دس کر سے کر کوت کے بھرت کوت کی کوت کر دیتا ہے ۔

رافتم نے اس کو سا کھا لوہ کیا ، بوعی چین جو قابل اصلاح و ترجیم نظرائیں خاصل دؤلف کو کو کھی جو اپنوں نے وسعت کل فی اور فراخ دی سے قبول فرمائیں میں مائٹر اہنیں جو النے خطا فر مائے ۔ کو با دیت اور کو ناگوں خصوصیات میں مائٹر اہنیں جو النے فرع طا فر مائے ۔ کو باک انا دیت اور کو ناگوں خصوصیات (سا)۔

کے پیش نظر طروری ہے کہ اسے تاریکن کا وسیع حلقہ میسر آئے ، احباب اسے ملد و ظہر فرائش یقینًا سیرت کے خیلف کو شے اور احوال سامنے آئیں گے جس سے آنوخرے صلی رشو میر کے کے ساتھ منتق و حجبت میں اضافہ ہوگا ۔ انگرتعالی خاصل وڈ لف کوجر اوفی بوطیا فرمائے اور اس کی ساتھ منتق و حجبت میں اضافہ ہوگا ۔ انگرتعالی خاصل وڈ لف کوجر اوفی براجم میں۔

وريس في

# شیخ الحدیث حافظ علامه ابوعمار زابدالراشدی مدخلهٔ استاذالحدیث جامعه نصرة العلوم \_گوجرانواله\_ پاکستان

خره شار د د مای راصلی اس علی رسولدا دارم و الی المه داماند در اساند ار کفن المالحرإ 6- مرد لان ت ما تسر ملي كي سرت طيب ك بزارون سيلم رسحن بلعل ع فرم دور س محنت ر فر فرا و المرام الم المرام الم المرام الم المرام e mola 2018 1818 Duminologici > ورفعات کرز کره مع حب برهارد کافیل روست سیسیط گذر نقری ن نور د موت و کارو الک مادر الک مادر الک مادر الرس و ورو ورف الار في المراج و ونفع کا زرود م انسرنگالی کی اس کارٹ کو مَول فرماس اور زیارہ in(a)-1(im) who is zi y [ 0,8,00,6) & 121/10/1/2/1 عظی ترکزی عاص کا اور از

تقريظ

از

شیخ الحدیث حافظ علامه ابوعمار زامدالراشدی مدخلهٔ استاذالحدیث جامعه نصرة العلوم ـگوجرانوالهـ پاکستان

نحمده تبارك و تعالى و نصلى و نسلم على رسول الكريم و على اله و اصحابه و اتباعه اجمعين

اما بعد!

جناب سرور کا ئنات علیہ ہے ہیں ہیں ہیں جن پراھلِ علم نے ہر دور میں محنت و کاوش کی ہے۔ اور پیسلسلہ قیامت تک اسی طرح چلتار ہے گاجو نبی اکرم علیہ ہے اعجاز کا ایک نمایاں پہلو ہے۔

انہی میں سے ایک پہلوتاریخی ترتیب اور سنین کے حساب سے سیرتِ طیبہ کے واقعات کا تذکرہ ہے جس پر ہمارے فاضل دوست سید سبط سکندرنقوی نقشبندی نے محنت و کاوش کی ہے اور ایک معلوماتی اور مرتب ذخیرہ جمع کیا ہے جوان کے لئے یقیناً اور قارئین کے لئے استفادہ اور نفع کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ان کی اس کاوش کو قبول فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لئے نفع بخش بنائیں۔ " امین یارب العالمین "

ابونمارزامدالراشدی خطیب مرکزی جامع مسجد گوجرانواله ۱۳رمارچ ۲<u>۰۱۲</u>ء

# پر طریقت یادگاراسلاف شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ فیاض احمد سواتی مدخلائه

161000

سيوتِ رسولِ اعظم عَلْثِيْهِ بِرُكَان دِين كارشادات

# يبرطريقت يادكاراسلاف شيخ الحديث حضرت مولانا حافظ فياض احمد سواتي مدظله

باسمه تعالى حامدأومصلياً! امابعد

" سیرت رسول اعظم علیه ماه وسال کے آئینہ میں " کا جستہ جستہ مقامات سے مطالعہ کیا، مؤلف جناب سید سبط سکندرنقوی نقشبندی صاحب نے خوب محنت سے اپنے موضوع کو نبھایا ہے۔ کچھ باتوں کی نشاندہی اس مسودہ کے مختلف مقامات میں احقر نے کر دی ہے، انہیں ضرور دکھے لیں۔ اگر حوالہ جات میں بقید صفحہ اور جلد نمبر کا اضافہ ہوجائے تو سونے پر سہا گہوگا، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی موصوف کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے بافیض بنادے اور دین و دنیا اور آخرے کی جملہ بھلائیوں کا ذریعہ بنادے۔

آمين يارب العالمين

احقر محمد فياض خان سواتى مهتم جامعه نصرة العلوم گوجرا نواله 31-3-2014

# شخ الحديث حضرت مولا نامفتی محمد طاهر مسعود مدخلاهٔ مهتم جامعه مفتاح العلوم سرگودها، مفتی اعظم سرگودها

ركن مجلس عامله وفاق المدارس العربيه بإكستان، مسئول وفاق المدارس العربيه بإكستان سر كودها دُويژن

#### **Muhammad Tahir Masood**

Mohtamim: Jamia Miftah-ul-Uloom Sargodha-Pakistan. Member : Maglis-e-Amla Wifaqul Madaris Al-Arabia Pakistan. Masaool : Wifaqul Madaris Al-Arabia Pakistan. Sargodha Division.

### مخترطا هرسيعؤد

مهتوم، : جامعت مفتاح العلوم ، ستركودها .
 بحل على عامله وفاق المدارس العربتة پاكستان المربتة پاكستان .
 مستخول ، وفاق المدارس العربية پاكستان - مركزها ورثيان

نحده وتفلى ونسلم عنى رسولدالكريم. امالور

امنی سے برایت اور حق تعانی کی تو شنودی ملی ہے،

اسی سے برایت اور حق تعانی کی تو شنودی ملی ہے،

اسی سے احمیت کے بیش نظر مرزمانہ میں علما، وصلحاء نے نسبت بنوی حاص کرنے کیلئے سہرت کے کسی نہ کسی

گولتہ بر علم اُسٹا یا ہے، سیرت البنی ملی الله علی ہوان غیر محیط ہے ، نہ اسکا احاطہ میوسکنا ہے اور نہ ہی

حق ادا کی جا سکن ہے ، خوکس نصیبی اور سعایت کے حصول کیلئے اہل نظر و کلرنے اپنے اپنے طورب میں گ ہے ۔

زیر نظر کتا ہے " سیرت رسول انمنل میں اللہ علیہ کا و وسال کے اکستہ میں" کا مسودہ جو سمارے نہاضل دوست حوات مولئن منتی سنا دت علی صاحب مذالم من بیارے یا من بحیجا ، ہے جنا ہے سیرس طرسکنور

فاضل دوست حفرت مولین منی سخاوت علی صاحب مذالمیم نه بهار باس بحیجا ، به جناب سیرسط سلامر لفت ناصل دوست حفرت مورد کرد کا عبدار سے مانتا والله مفتل انداز میں مرتب کی اعبدار سے مانتا والله مفتل انداز میں مرتب کی ہے ، جو لائق صد تحسین کا رنامہ ہے ،

نده اس تھنیا ہر خباب سد سبط سکندر صاحب مو حبارک بیش کرا ہے دور تمام معمالاں عاملان معمالان کے خبراغ سنت ادمیرث کا جراغ سے گذارش سے دہ اس کا مطالعہ فرمائیں ، اپنے المالان کو جلا مخت میں ، اپنے ماحل میں سنت ادمیرث کا جراغ

روش كري ، دعائ اق الى است مصنف كلية صدفر عاديا مسلان لا تلية رسياتي كادرايد باك، يورى أحت سلم كوسياريم ا

ابناء کی توفیق علی زمانے . آمین

\$1540 0 24

جَامِعَة، مفتاح العُنُوم سَرگودَها چوک سَيهُلائف ثاؤن سَرگودها پَلِيَسْتان Ph: 048-3213297 - 3220758 Fax: 048-3212111 Mob: 0300-9600464 0321-9600464

### تقريظ

شیخ الحدیث حضرت مولا نامفتی محمد طاهر مسعود مدخلهٔ مهتم جامعه مقتاح العلوم سرگودها معتی اعظم سرگودها رکن مجلس عامله وفاق المدارس العربیه پاکستان، مسئول وفاق المدارس العربیه پاکستان مسئول وفاق المدارس العربیه پاکستان سرگودها دُویژن

#### نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم.

#### اما بعد

اس جہاں رنگ و بود میں حق تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لئے ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں (انبیاءاکرام علیہم السلام) کو بھیجا۔ خوش نصیب ان کے دامن سے وابستہ ہوکر کامیاب ہوگئے، بدنصیب اس سے کنارہ کش رہے۔

اس مقدس اور زریں سلسلہ کی آخری کڑی حضرت محمد رسول اللہ علیہ ہی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ قیامت تک آنے والے جن وانس کے لئے ہادی ورہنما ہیں۔ آپ علیہ اور تعلیمات مینار हُ نور ہیں، انہیں سے ہرایت اور حق تعالیٰ کی خوشنو دی ملتی ہے۔

اسی اہمیت کے پیشِ نظر ہرزمانے میں علماء اور صلحاء نے نسبتِ نبوی (علیقہ ) حاصل کرنے کے لئے سیرت کے کسی خوش گوشہ پرقلم اٹھایا ہے، سیرتِ النبی علیقہ کاعنوان غیر محیط ہے، نہ اس کا احاطہ ہوسکتا ہے۔ خوش نصیبی اور سعادت کے حصول کے لئے اہلِ نظر وفکر نے اپنے اپنے طور پر سعی کی ہے۔

زیر نظر کتاب " سیرتِ رسولِ اعظم علیہ او وسال کے آئینہ میں " کامسودہ جو ہمارے فاضل دوست حضرت مولینا مفتی سخاوت علی صاحب مظلہم نے ہمارے پاس بھیجا، یہ جناب سید سبط سکندرنقشبندی نیم جہم کی تصنیف ہے۔ آپ نے سیرتِ رسول علیہ ہے۔ کوتاری کے اعتبار سے ماشاء اللہ مفصل انداز میں مرتب کیا ہے، جولائقِ صد تحسین کارنامہ ہے۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ بِين كان دين كارشادات

بندہ اس تصنیف پر جناب سید سبط سکندر صاحب کومبارک بادپیش کرتا ہے اور تمام مسلمانوں سے گذارش ہے کہ اس کتاب کامطالعہ فرمائیں، اپنے ایمان کوجلا بخشیں، اپنے ماحول میں سنت اور سیرت کا چراغ روش کریں۔

دعاہے تی تعالیٰ اسے مصنف کے لئے صدقہ جاریہ اور تمام مسلمانوں کیلئے رہنمائی کا ذریعہ بنائے، پوری اُمت مسلمہ کونبی کریم علیقی کی اتباع کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

محمد طاهر مسعود ۲۲/ ۵/ <u>۴۳۵ ا</u>ه

Syed Abdul Qadoos Tirmzi Jamiah Haqqaniah Sahiwal Sargodha ون: 048-6786899 ون: 048-6786899 idl, siv المق من عن العشيري ل المنطبعة العيم الوالم الديم الم لا زار كا منه ط عنه في وفي ما وسعلى الله فعالى موقع ما in a sur of ender job stop in de face. ما در ال مح المن من من الما المن من المن الموجيد - 2 in sipul 1/2 & il lie e e ( in ) ) Julie- win - www wob; die ( 1) ( 2) - of wobjust we win in fair و والاز ما كو در المري ي ها كا مارت الله juinfolder is top intaligai il, viel, dies, dies, work of e pero e bling, we die - Who will, wer in 8, live 6 1 1 5- 6 c p (10) 21 /000 - williandistillandister البي إنى المري الم 6 vieres win = 0 2) 3/6 8/2/3/49

¿ v ( o jou e o é e = i o o i j ( o l - 0) و من الم عام را معالم المرابع كا مير - لمن كوري مل をはしばしにとこうのでんのではいいかが e wode in a - ine is ester in it ر د طبع الم المع ما من من المع مراه رامن سن المرام المعادي منوره كالمرام المعادية 2011/2 1/20 W dain as sing 6 2/1/2 التنامين سرف ها - الحرام ويوان فرون فارت في الموادن و سرت المان في المان في المان ال سيوتِ رسولِ اعظم عَلْبُ مِن كان دين كارشادات

# ترجمانِ الملِ سنت شيخ الحديث حضرت مولا نامفتى سيد عبد القدوس تر فدى مدخلاءُ مهتم جامعه حقانيه، ساهيوال سر گودها

التاريخ: ٢٣مر جمادي الأول ١٣٣٥ ه

باسمه سجانه و تعالی بعد الحمد و الصلوة

احقر کومختر م جناب سکندرنقشبندی کی تصنیفِ لطیف " سیرتِ رسولِ اعظم علیقی می زیارت بتوسط عزیز محتر م مولانا سخاوت علی سلمه الله تعالی موقع ملا۔ یہ د کھے کرخوشی ہوئی کہ فاضل موصوف نے اس مبارک کتاب کو ماہ وسال کے آئینہ میں مرتب فر مایا ہے۔ اس کے لئے انہوں نے جومخت اور کوشش کی ہے وہ یقیناً قابلِ داداور لائق شخسین ہے۔ اللہ تعالی ان کی سعی کوقبول فر ماویں اور کتاب مستطاب کے فیض سے ہرایک کو مستفید ہونے کی سعادت نصیب فر ماویں آمین۔

چونکہ احقراس کتاب کو پورے طور ہر پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں کر سکا اور نہ ہی جناب مؤلف سے براہ راست نیاز حاصل ہے اس لئے ہردو کے متعلق تفصیلی رائے نہیں دے سکتا بلکہ محض دعائیہ کلمات کھنے کی سعادت پراکتفا کرتا ہے۔ جن حضرات احلی علم نے کتاب کو کمل پڑھا ہے یقیناً وہی پورے طور پراس کے متعلق اپنی رائے گرامی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ البتہ اتنی بات بدیہی اور اظہر من الشمس ہے کی حضرت نبی کریم علیات کی ذات اقدس سے متعلق کسی صفعون یا کتاب کا تحریر کرنا کسی سعادت سے کم نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ کہیں اہم ہے کہ آپ علیات کی سیرت طیبہ کو اپنی علی زندگی میں اپنایا جائے، اس کے لئے اس کتاب سے راہنمائی کی جاسکتی ہے اور کتب سیرت کے علاوہ کتب فقہ وحدیث سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔

سیرت ِطیبہ پراگر چہ بہت سی متند کتابیں پہلے بھی موجود ہیں لیکن زیرِ نظر کتاب اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ بِي كارشادات

سیرتِ طیبہ کوتاریخ کے انداز میں پیش کیا گیاہے جو پڑھنے والوں کے لئے یقیناً باعثِ مسرت ہے۔ اللہ تعالیٰ مؤلف کو جزائے خیر دیں اور پڑھنے والوں کوسیرت کے اپنانے کی توفیق عطافر مائیں۔ خیر دیں اور پڑھنے والوں کوسیرت کے اپنانے کی توفیق عطافر مائیں۔ آمین

> احقر عبدالقدوس ترمذی غفرلهٔ جامعه حقانیه سامیوال سرگودها

ميرتِ رسولِ اعظم عَلَيْهُ بِرُركان دين كارشادات

## عالم باعمل استاذ العلماء شيخ الحديث مفتى شفقت على دامت بركاتهُ مدير دار العلوم سرگودها بسم الله الرحمن الرحيم

محبوبِ كبريا، سرورِ كونين حضرت محمد رسول الله عليه كا ذكرِ مبارك بهت براى سعادت اورعبادت ہے، خوش نصيب بين وه لوگ جنهيں آقا عليه كي تذكره كي توفق مل جاتى ہے۔ نبی پاک عليه پر لکھنے والے جتنالکيس وه كم ہے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها سے جب آپ عليه كي اخلاق وعادات كے بارے دريافت كيا گيا تو آپ رضی الله عنها نے فرمايا! كان حلقه القر آن گويا آپ عليه على قر آن ہيں۔

جس طرح قرآن پاک کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے اس طرح آقا علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر جو لکھے جتنا کھے کم ہے۔ آخر کاراسے یہی لکھنا پڑے گا " بعداز خدا بزرگ توی قصہ مختصر "

میرے آقا علیہ کی بہی ایک چیز سوچی جائے جو بظاہر ناممکن گئی ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آپ (علیہ کا کا تنا وسیع حلقہ کہ کم وبیش سوالا کھ صحابہ رضوان اللہ علیہ ما جمعین کی جماعت کیکن کسی کو آپ علیہ کی کسی عبارت مبار کہ اور اداپر کوئی ادنی سابھی اعتراض نہ ہوا، بلکہ اس پر مزید ہے کہ آپ (علیہ کی سیانہ ما اعظم شانه اللہ علیہ کہ اسلامی مثانه کا مین کہتے تھے۔ " سبحانہ ما اعظم شانه کہ سبحانہ ما اعظم شانه کا میں کہتے تھے۔ " سبحانہ ما اعظم شانه کی سابھی انتہ کی سیانہ ما اعظم شانه کہتے تھے۔ " سبحانہ ما اعظم شانه کی سیانہ کہتے تھے۔ " سبحانہ ما اعظم شانه کی سیانہ کہتے تھے۔ " سبحانہ ما اعظم شانہ کی سیانہ کی سیانہ کہتے تھے۔ " سبحانہ ما اعظم شانه کی سیانہ کی

الله تعالی برادرعزیز مفتی سخاوت علی صاحب حفظه الله کو جزائے خیر دے که ان کے واسطہ سے سیرتِ رسولِ اعظم علیہ الله مؤلف ماہ وسال کے آئینہ میں " مؤلفہ محترم جناب سکندرنقش بندی حفظہ الله کود کیمنے کی سعادت حاصل ہوئی، ماشاء الله مؤلف نیم موجدہ نے خوب محنت کی اور مزید بہتر انداز اپنا کر مسلمانوں کے لئے سیرت کے واقعات کو محفوظ کرنے کا مہل اور آسان انداز اپنا کے سامیان سے۔

الله تعالی مؤلف موصوف کی اس کاوش کواپنی بارگاه میں شرف قبول عطافر مائیں۔ جملہ مسلمانوں کواس کتاب سے خوب خوب استفادہ کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین شفقت علی عفی عنهٔ مدیر دار العلوم سرگودها







Nisar Town (Near Awan Chowk New Satellite Town) Sargodha. Ph : 048 - 3221970

24 TO O YT' E.

الشرارين ارجي

هروب كريا بسروك ينن مؤث محراسى الأحلى الأعيدي كافي كر حدوكة السب برا می معاد شاور عبارت بع . فرش نصب جین و و لوگ ی جنیں آف املی الت عدر کے " مزارہ کا ترقیق مل جائی ہے.

بنى ئى كى جىلى الا دىدى مى راكى دالى جىنا مكون دە كى بىرى كالىرى دري منت كري كور أب المجالاعن ي فرائي: "كان خلف الفتراف " كري · 020134-1

2/15/2 x 0/20 = 1 4 4 6 5/6/3 2 book اً عن مِنْ الشَوْلِمُ وَ مُنْ يَكُمُ وَمِنْ كُورِتُ كُورِيْكُ وَمِنْكُ وَلِمِنْ وَالْمِلُونَ وَمُرادِي وَالْمُ آ فر کار را ہے۔ بہت مکھن پرد سے " اور از خدا بہتر کے آزای تھے دھر"۔ مر الما من الريس في المريس في المريس المريس في المريس المريس في المريس في المريس في المريس ال مكن به أو معنى ديل مون كى به أكن واين واين والله كم كوميش

سرا در کو محت بر امزان الشرعيم الجموين کي جا حت ليكن كري كرا \_ ك كى عمادت دىركم اور ادا يركونى ادنى بىنى دىر افرى ئى بدا ، بىل اسى - 2 26 in 1, 6 no 5 - 1/2 , in 1 4415 - 1/5 15 " i'c de i u i is-

الترف في برادر بزير منه كن وكمال المفط المرك ورائم في رساك ان کر را مع سه " سرت کول انظم عمل ای میران می ای میران سری" ماصل برای جا ما ت دار در لف زیدیده ن و ب دند ک ادر کا الشراق في مؤلف معموف ك الموكوك وي وي والما من الموكوك 5. T. Eujus 5 & dostin 1- j - j = - il wishing 12.

788 15 - sei

مر دارالح می اردرا

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْنِيلُهُ بِين كارشادات

لسانِ ناموسِ رسالت حضرت مولا نامفتی سخاوت علی خال مد ظلهٔ فاضل دارالعلوم کراچی بیاکستان مرکزی امیر تحفظ ختم نبوّت انثار یو: کینیڈا، ناظم اعلیٰ اقراء کلچرل کمیونیٹی سینٹر: ٹورنٹو۔ کینیڈا

الُحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْآرُضِ

وَلَهُ الْحَمُدُ فِی الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَکِیْمُ الْخَبِیرُ ﴿

(سورة سا ۔ ۱)

سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں (جوسب چیزوں کا مالک ہے لیخی وہ) کہ جو کچھ آسانوں میں ہے

اور جو کچھن میں میں سیس اُسی کا سے اور آخی ہو میں بھی اُسی کے اتعریف سے

اور جو کچھ زمین میں ہے سبائسی کا ہے اور آخرت میں بھی اُسی کی تعریف ہے اور وہ حکمت والا اور خبر دار ہے

و الصلاة و السلام على سيد نا و نبيّنا محمد صلى لله و على آلِ و اصحابه اجمعين . اما بعد!

تجربہ شاہد ہے کہ انسان پر جب کوئی فکر غالب آتی ہے تو دن رات کی انہی گھڑیوں میں انقلاب آجا تا ہے۔ ایک معمولی ساسفر درپیش ہوتو پھرد کیھئے کہ وقت، ساعت اور لمحات کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ اپنے اردگر دسے بے خبر ہوکر تمام عوارض اور مسائل کونظر انداز کر کے انسان اپنے مقصد اور منزل کی طرف توجہ دیتا ہے۔ بیدراصل اس استخصار وفکر کا نتیجہ ہوتا ہے جو کسی بھی مقصد اور مطلب کی دھن، شدید فکر اور داعیہ سے پیدا ہوتا ہے۔ عظیم مقصد وعزائم دریا اور سمندر کی وہ لہریں ہیں جن کے سامنے چھوٹے بڑے مسائل اور الجھنیں خش و فاک کی طرح بہہ جاتی ہیں۔

یہ بڑی خوش فیببی اور سعادت کی بات ہے کہ ہمار مے محترم ومکرم برا درعزیز جناب سید سکندرنقوی نقشبندی کواللہ تعالیٰ کی

سيوتِ رسولِ اعظم عَلْبُ مِن كان دين كارشادات

طرف سے بیسعادت حاصل ہوئی ہے کہ ان کواللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ کے کسیرت پر لکھنے کی تو فیق عطا ہوئی۔

ذالک فضل الله یو تیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم

(سورة جمعہ ۔ ۴)

پیاللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑا فضل والا ہے

رسول الله علیه بشر تھاورایک بشرکودنیا میں جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب کچھ افضل البشر علیه کو بھی پیش آیا۔
آپ علیه کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، بہتے تھے، روتے تھے، سردی گری محسوس کرتے تھے۔ رنج وراحت سے
الٹر لیتے تھے۔ بیوی بچوں سے تعلق رکھتے تھے۔ دوستوں و رفیقوں سے ملتے تھے، خریدوفروخت کرتے تھے۔ دشمنوں سے مقابلہ بھی کرتے تھے اور درگز ربھی کرتے تھے۔

مؤلف نے ان تمام باتوں کو تاریخ کے اعتبار سے جمع فر مایا ہے جو کہ ایک بہت بڑی محنت طلب کام ہے۔ لیعنی اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ آپ عظیم کا کون ساعمل کس وقت اور کہاں واقعہ ہوا ہے۔ جیسے قرآن کا شانِ نزول ہے۔ جب کسی پڑھنے والے کو کسی آیت کا شانِ نزول معلوم ہو تو اس کو اس آیت کی منفر دمعرفت حاصل ہوتی ہے اور دلچی بھی پیدا ہوتی ہے۔ نماز کب فرض ہوئی، تحویل قبلہ کب ہوا، روزہ کب فرض ہوا، شراب کب حرام ہوئی، زنا پر پابندی کب گی، اگر یہ سب چیزیں آپ تلاش کرنا چاہیں تو ایک بہت بڑا کتب خانہ در کار ہوگا اور نہ جانے کتنے ایام لگ جائیں۔ وہ تمام باتیں آپ کو اس ایک کتاب میں مل جائیں گی۔ الحمد للہ

بلاشبہ مؤلف کے خلوضِ نیت کا بیہ جیتا جاگا ثبوت ہے کہ اسباب و ذرائع محدود ہونے کے باوجود بیہ چشمہ فیض جاری وساری ہے۔ سکندرنقشبندی صاحب نے سیرتِ رسول علیہ پرکتاب کھرکراپنے آپ کو قیامت تک کے لئے زندہ کرلیا ہے۔ جب تک کتاب باقی رہے گی مؤلف کا نام باقی رہے گا۔ مثل مشہور ہے جس کا کردار زندہ ہے وہ آدمی زندہ ہے۔ کیونکہ کردار سے قومیس زندہ رہتی ہیں۔ صحابہ کرام اس آج تک زندہ ہیں بلکہ قیامت تک زندہ رہیں گاس لئے کہ ان کا کردار زندہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اکا برکی ا تباع بھی ہے کہ بزرگانِ دین آخر و فرصت میں تفسیر کھتے ہیں یا سیرتِ رسول علیہ ہیں۔ یہ کہ بزرگانِ دین آخر و فرصت میں تفسیر کھتے ہیں یا سیرتِ رسول علیہ بیں۔

بزرگان دین کے ارشادات

ول اعظم ﷺ بزرگان دین کے ارتبادات اس کتاب کی بہت ساری خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں ایک ہے ہے کہ مناظرِ اسلام، متعلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب نے پوری کتاب کو بذات خود پڑھااوراس کو پیندفر مایا۔

قارئیں سے گذارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک وتعالی اپنی نصرت شاملِ حال رکھے اور اس سلسلہ فیض رسانی کو تاابد باقی رکھے۔ اس سرچشمہ فیض کوعام وشام فرمائیں۔ آمین

> (مفتی) سخاوت علی فاضل دارالعلوم كراجي \_ يا كستان

## تقريظ

# مولا نا حا فظ عبد القيوم فريدى امام واستاد مركز دعوة الاسلامى (جاى مسجد مسى ساگا) انثار يول كينيدا

#### الحمد لله رب العلمين و الصلاة و السلام على رسول الكريم اما بعد

سیرتِ رسول اعظم عظیم علی کا متیاز اوراس کے مؤلف محتر م سکندر نقشبندی صاحب کا کمال میہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں آپ علی اوری زندگی، پیدائش سے لے کر رفیقِ اعلیٰ کی ملاقات تک تمام حالات و واقعات اورا حکامات و ہدایت کو تقویم (تاریخی) کی ترتیب کے ساتھ قلمبند کئے ہیں۔ تاریخ پر نگاہ رکھنے والوں اور تاریخی واقعات سے دلچیبی رکھنے والوں اور اس سے استفادہ حاصل کرنے والوں کے لئے بہت بڑی سہولت فراہم کردی ہے۔

قرآن وسنت دینِ اسلام کے دو بنیادی ستون ہیں۔ ان کو سیحفے کے لئے سیرتِ رسول علیہ کا مطالعہ صرف ضروری ہیں۔ بن کو سیح سین بلکہ اسے فرضِ عین سیحتا ہوں۔ اور بیا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ سیرتِ رسول علیہ کو پڑھے بغیر اور سیح بغیر عام آ دمی نہ دینِ اسلام کو سیمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اس بیمل پیرا ہوسکتا ہے۔

محتر م سکندر نقشبندی صاحب نے سیرتِ رسولِ اعظم علیہ میں ہمارے آقائے دو جہاں علیہ کی زندگی جوتمام جہاں والوں کے لئے جہاں والوں کے لئے مشعلِ راہ ہے اور پھرربِ کا ئنات نے تو تمام انسانوں کے لئے اپنے حبیب مجمد علیہ کونمونہ بنا کردنیا میں بھیجا ہے۔

محتر م سکندرنقشبندی صاحب نے سیرتِ رسولِ اعظم علیہ کوجس آسان زبان اور نہایت دلنثیں انداز میں پیش کیا ہے وہ بہت ہی قابلِ قدر ہے۔

آپ علی کے بیدائش ہویالڑکین، آپ کی جوانی کی مرحلہ ہویا مکہ میں بکریاں چرانے کا واقعہ یا پھراپنے بچاکی رفاقت میں شام کاسفر، یا میسرہ غلام کے ساتھ تجارت کا سفر، آپ علی کی بعثت کا واقعہ یا پھر مکہ میں اعلانِ کلمۃ اللہ کے دوران اہلِ مکہ کے ساتھ حالات وواقعات یا پھر طائف کا دعوتی سفر ہویا عام الحزن کی تکلیف دہ مرحلہ، ہجرت کا واقعہ ہویا جبلِ

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْنِيلُهُ بِين كارشادات

تورمیں قیام، مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کے ساتھ مواخات کا معاہدہ ہویا یہودِ مدینہ کے میثاق کا واقعہ، غزوات ہول یا امن کے معاہدات، نبی علیقہ کی سیاسی معاملات میں راہنمائی یا معاشی امور میں ہدایات یا معاشر سے کے تعلیم و تربیت میں آپ علیقہ کا تاکہ اندرول ہو، آپ علیقہ کی عبادات یا عام لوگوں سے معاملات ہوں، صلح حدید بیکا تاریخی واقعہ ہو یا فتح کمہ، ججة الوداع ہویا پھرآپ علیقہ کا اپنے رفیقِ اعلی کے پاس جانا ہو۔

ان تمام واقعات کےعلاوہ انسانی زندگی کے انفرادی اوراجتمائی احوال کوسیرتِ رسولِ اعظم اللّیہ کی تحریر میں مؤلف نے جواسلوب اختیار کیا ہے وہ اسلوب جہاں پڑھنے والوں کو سچے اور متندمعلومات فراہم کرتا ہے، وہیں اس کی تربیت کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دی کے متلاثی کی پیاس وطلب میں اضافہ کرتا چلاجاتا ہے۔

الله رب العالمين سے دعا ہے كہ وہ سكندرصا حب كے اس عملِ عظيم كوشر فِ قبوليت فرما كرانہيں دارين ميں اجرِ كثير عطا فرمائے۔ اوركل قيامت كے دن اپنے حبيب جنابِ مجمد عليقية كی شفاعت كے ساتھ آپ عليقية كی رفاقت كی سعادت نصيب فرمائے۔ (آمين ثم آمين)

آخر میں تمام احباب سے گزارش ہے کہ سیرتِ رسولِ اعظم میں گیستے کوخود بھی پڑھیں اورا پنے دوستوں اورعزیزوں کو بھی پڑھوا کر دین ودنیا کی سعاد تیں حاصل کریں۔ (آمین)

کی محمد (علیلیہ) سے وفاتو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیالوح وقلم تیرے ہیں

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حافظ عبدالقيوم



#### بسم الله الرحمان الرحيم

#### تعارف

### نحمدہ و نصلّی عَلی رسُول کریم تلم ہے آبلہ پدر ابھی باتی ہے ورق تمام ہوا مرح ابھی باقی ہے

محتر م سکندرنقشبندی صاحب میرے پیر بھائی ہیں کہ ہم دونوں کوحضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کی غلامی کا شرف حاصل ہےاورابان کی جانشین حضرت ڈاکٹر منیراحمہ صاحب کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پیثیمیں ایک ہیں۔ لیعنی دونوں انجینیر ہیں کچھ عرصہ سے میرا تعارف جناب سکندرصا حب سے بس اتناہی تھا۔ لیکن جب ان كى زىرنظرتصنيف' سيرت رسول اعظم عَلِينَةُ " كامسوده انهول نے بھجوایا تو میں جیرت میں پڑ گیااور بعد میں معلوم ہوا كه آپ نے کراچی یونیورٹی سے اسلامیات میں ایم اے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت طبیبہ علیطیہ یر اتنی ضخیم تالیف ایک انجبیر کے قلم سے حضورا کرم (صلّی الله علیه وسلم) سے الہانہ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یمحض خدا کافضل ہے کہ وہ اپنے حبیب (صلّی الله علیه وسلم) کے ذکر عالی کے لیے جسے جیا ہے جن لے اور جسے جیا ہے تو فیق دے اور لطف کی بات بیر کہ بیتو فیق بھی انہیں کینیڈ اجیسے ملک میں عطا کی گئی۔ وہاں کی سردی اچھے ایمان والوں کی حرارت کوٹھنڈ اکر دیتی ہے۔ سکندرصاحب نے 1972 سن عيسوي ميں انحبنير نگ ميں ڈيلومه کيا اور پھر 22 سال يا کستان اسٹيل مل ميں ملازمت کی اور پھرا بيخ شوق ميں 1987 س عیسوی میں کراچی یو نیورٹی سے اسلامیات میں ایم۔اے کیا۔ انٹرنیشنل اسلامک یو نیورٹی اسلام آباد سے تفسیر قرآن کا کورس کیا۔ اس سے پہلے وہ 1984 س عیسوی میں عربی زبان کے دوکورسسز علامہ اقبال اوپن یو نیورسٹی سے کر چکے تھے۔ سکندرصاحب2006 س عیسوی سے ٹورنٹو کینیڈ امیں مقیم ہیں اور باوجوداس کے کہ یہاں اردوز بان میں اسلامی کتب کھنے کا ماحول نہیں ہے۔ پھر بھی سیرت پراتنی جامع کتاب کی تصنیف کر دی جومحض فضل الٰہی اوراللّٰہ یاک کی تو فیق اور حضورا کرم (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) کی نظر کرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔

کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت جواس کتاب کو کتب سیرت عظیمی میں ایک بلند مقام دلاتی ہے وہ تقویم ہے۔ مصنف نے بڑی تحقیق تفتیش کے بعد تمام واقعات کے ماہ وسال لکھ دیے ہیں۔ اس میں ہجرت سے پہلے نبوی اور نبوی سے پہلے میلا دی سال لکھ کر ہرواقعہ کی تاریخ کا تعین کر دیا ہے اس پر مصنف نے مزید اضافہ عیسویں سال لکھ کر کر دیا ہے۔ نبوی اور میلا دی سے پہلے عیسویں کیانڈرموجود تھا۔ اس لئے اسے ہجری کیانڈر کے ساتھ شامل کرنے سے واقعات کو تاریخی تسلسل سے دیکھا جاسکتا ہےاور پڑھنے والوں کے لئے عیسویں تاریخ کی تلاش میں جودقت پیش آتی تھی وہ بھی حل ہوگئی۔

یہ کتاب سیرت النبی (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کا ایک گلدستہ عظیم ہے جہاں پر متند مصادر سیرت علیہ سے گل سجائے گئے ہیں اس طرح ایک اچھی خاصی تفصیل جمع ہوگئی ہے۔ سوائے ان واقعات کے جن کی مصنف کو ماہ وسال کی تحقیق نیال سکی چنا نچہ جن کتابوں سے مدد لی گئی ہے ان میں تفاسیر قرآن، کتب احادیث، سیرت اور تاریخ اسلام کی اکثر کتابیں شامل ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کی زندگی کا ہر واقعہ علیحدہ علیحدہ موتوں کی لڑی میں جوڑ دیا ہے۔ ضروری نہیں کہ پڑھے والا شروع سے آخر تک سلسلہ وار ہی پڑھے وہ ہر واقعہ تاریخ کی روشنی میں تلاش کر سکتا ہے۔ یا اگر کسی واقعہ کی تاریخ وسال درکار ہوتو وہ بھی مل سکتی ہے۔

چوتھی خصوصیت اس کتاب کی عام فہم زبان کا استعال ہے زمانے کے ساتھ ساتھ اخباری یاعوا می اردوکارواج آگیا ہے اور آخ کے پڑھنے خوالے کے لئے دقیق اردوکا پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہوگیا ہے۔ سکندرصا حب نے روز آنہ کی بول چال میں سے سیرت رسولِ اعظم علی کا تخدا مت مسلمہ کے اردودان حضرات کی خدمت میں پیش کر کے وقت کا اہم تقاضہ پورا کیا ہے۔

کتاب کے تین جصے ہیں۔ پہلے میں وہ واقعات جمع کے گئے ہیں جن کی ولادت نبوی یا میلادی تاریخ میسر آسکی دوسرے حصہ میں نبوت عظمی سے لے کر ہجرت تک کے واقعات ہیں اور اس کے بعد ہجرت سے وفات النبی علیہ واقعات قلم بند ہیں۔ ہراسلامی تاریخ کے ساتھ عیسویں تاریخ بھی درج ہے۔ پھھاہم واقعات جو آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے رونما ہوئے کین ان کی تاریخ کی تھیں نہیں ہے۔ اس لئے وہ ٹیکسٹ میں شامل نہ ہو سکے اگر وفاحت میں شامل ہو جاتے اور ان کے ماہ وسال مل جاتے تو کتاب سیرت کی تھیل میں اہم پیش رفت ہوتی اس بات کی وضاحت مندرجہ ذبیل چندوا قعات سے بخو بی ہوتی ہے۔

ہادی اعظم حضرت مجمد (صلّی اللّه علیه وسلم) کی دنیامیں تشریف آوری سے پہلے لوگوں کوآپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کا کس قدر انتظار تھا خاص طوریریہود کواس کا انداز واس واقعہ سے ہوتا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری (رضی الله تعالی عنه ) فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدگرامی حضرت مالک بن سنان (رضی الله تعالی عنه ) کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں ایک دن بنی عبدالا شہل کے پاس آیا تا کہ اس سے بات چیت کرسکوں ان دنوں ہم باہمی صلح صفائی کر کے جنگ کورو کے ہوئے تھے (جوقبل از اسلام دورانِ جاہلیت میں ہمارے درمیان ہوتی رہی تھیں ) تو میں نے بوشع یہودی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس نبی کریم (صلّی الله علیہ وسلم) کا زمانہ ظہور وولا دت قریب آچکا ہے جن کو احمد پکارا جائے گا۔ جو

سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ

حرم مکہ سے ظہور پذیر ہوں گے۔ اس پر خلیفہ بن تعلبہ اشہلی نے بطور مزاح واستہزاء کہا! اس نبی کی صفت وشان کیا ہے۔
تواس نے کہا کہ وہ درمیانہ قد ہوں گے نہ بہت طویل اور نہ بالکل پست قامت، ان کی آئکھوں میں باریک سرخ دھاریاں ہوں
گی۔ وہ چا دراوڑھیں گے اور گدھے کو بھی اپنی سواری کا شرف بخشیں گے اور بیشہ (مدینہ منورہ) ان کا مقام ہجرت ہوگا۔
حضرت مالک بن سنان (رضی اللہ تعالی عنہ) نے فرماتے ہیں میں اپنی قوم بنو خُدرہ کی طرف لوٹا اور میں ان دنوں یوشع بے
یہودی کی باتوں پر تعجب کا اظہار کرتا تھا تو میں نے ایک دوسرے آ دمی کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ تمہارے خیال میں صرف یوشع بہ

بات کرتا ہے۔ یہ تو یٹر ب (مدینہ منورہ) کے تمام یہودی کہتے ہیں۔
حضرت ابوسعید خدری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) فرماتے ہیں کہ میر بے والد حضرت مالک بن سنان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے فرمایا کہ میں گھرسے نکلا اور بنوقر یظہ (یہود کا قبیلہ ) کے پاس آیا توان سب نے دوران گفتگو نبی کریم (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کاذکر کیا۔ اس پر زہیر بن باطانے کہا کہ وہ سرخ ستارہ جو صرف نبی کے ظہور ولادت کے وقت طلوع ہوتا ہے وہ طلوع ہو چکا ہے اور ابسوائے احمر مجتبیٰ علیہ سلام کے اور کوئی نبی پیدا ہونے والانہیں ہے اور مدینہ منورہ ان کا دارا کہر قہے۔

حاکم نے متدرک میں حدیث نقل کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرز دہوئی تو انہوں نے کہاا ہے اللہ! میں مجھ کو محد (صلّی اللہ علیہ وسلّم) کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری خطامعاف کردے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا! تم کو محد (صلّی اللہ علیہ وسلّم) کا کیسے معلوم ہوا۔ حضرت آدم علیہ سلام نے فرمایا! میں نے سراٹھا کرعرش کے پایوں پرنظر ڈالی تو یہ الفاظ لکھے ہوئے دیکھے

### كاله الا الله محمد رسول الله

اس سے میں نے خیال کیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس شخص کا نام ملایا ہے وہ ضرور تجھ کومحبوب ترین خلق ہوگا، اللّٰہ تعالیٰ نے کہا کہ! اے آدم (علیہ السلام) تو نے سے کہا

> " اور محد (صلّی الله علیه وسلم) نه ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا " حاکم " نے اسی حدیث کو قال کر کے لکھا ہے کہ بیر حدیث صحیح ہے۔

آپ (صلّی الله علیه وسلم) کی تشریف آوری سے پہلے اس قسم کے کئی واقعات اور بشار تیں تاریخ میں ملتی ہیں جس میں آپ علیہ آپ کی آمد کی خوش خبریاں دی گئیں چونکہ ان واقعات کے ماہ وسال کا تعین نہیں ہے۔ اس لئے فاضل مصنف انہیں کتاب میں شامل نہ کر سکے۔

کتاب کا نام \*سیرت رسولِ اعظم علی العقیہ \* بھی خوب ہے پہلے بیعنوان استعمال نہیں ہوا اور حقیقت کے قریب ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے اس اسم اعظم میں کوئی مبالعہ نہیں ہے۔ چونکہ علامہ اقبال جب ایف ۔اے میں پڑھتے تھے تو ان کے والد

سيرتِ رسول اعظم عَلَيْكِهِ

صاحب شیخ نور محمد نے نصیحت کرتے ہوئے انہیں فرمایا جو کہ علامہ کے الفاظ میں اس طرح ہے

''انسانیت کوجس معراج پر پہنچانا فطرت کا مقصود ہے اس کا نمونہ ہمارے سامنے محمصلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیش کردیا گیا ہے۔ حضرت آ دم علیہ سلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ سلام تک ہر نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مختلف مدارج تھے۔ وہ سلسلے گویا تکمیل محمصلی اللہ علیہ وسلم کے منازل تھے بنیادی اصول ہر جگہ ایک تھا۔ البتہ شعور انسانی کا ارتقاء کے ساتھ ساتھ فروعات کی تکمیل ہوتی جاتی تھی حتی کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوگئے اور باب نبوت بند ہوگیا۔ انسانیت اپنی معراج کرئی تک پہنچ گئی اب ہرانسان کے سامنے معراج انسانیت کا نمونہ محمصلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔

علامها قبال این فارسی نعت شریف میں یوں فرماتے ہیں

ترجمہ: آپ محرصتی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے ہی زندگی کا شباب ہے۔ تیرا ظہوراس کا ئنات کی زندگی کے خواب کی تعبیر ہے۔
اے زمین! انہی کی بارگاہ سے تجھے شرف حاصل ہوا اوراے آساں! توانہی کی قدم بوسی سے بلندو بالا ہوا۔ آپ محرصتی اللہ علیہ وسلم ہی کے روئے روشن سے تمام جہت روشن ہیں۔ کیا ترکستان، کیا تاجیک، کیا عرب اورکیا ہند۔ آپ صلّی اللہ علیہ وسلم ہی کے وجود سے اس کا کنات کا پایہ بلند ہے اور آپ صلّی اللہ علیہ وسلم کا فقر ہی اس کا کنات کا پایہ بلند ہے اور آپ صلّی اللہ علیہ وسلم کا فقر ہی اس کا کنات کا سرما پی قلیم ہے۔

میرے عزیز محترم سکندر نقشبندی کے اصرار پریہ تعارف لکھنے کی سعادت مجھے عطا ہوئی اوراس بہانے اس کتاب میں پچھ حصہ پڑگیا۔ اللہ پاک اپنے فضل وکرم سے حبیب پاک محمد (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی اس کتاب سیرت کو شرف قبولیت عطافر مائیں اور سکندر صاحب کو دنیاو آخرت کی نعمتیں عطافر مائیں۔ ان کے ساتھ مجھے اور کتاب کے ہر پڑھنے والے کو شامل فر مائیں۔ (آمین ثم آمین)

> ڈاکٹرا قبال علی ۔

نيوآ رك\_كيلي فورنيا\_امريكه

۲۰۱۳مبر سا۲۰

) پروفیسر: این -ای - ڈی یو نیورٹی آف انجینیر نگ کرا چی - پاکستان شاہ فہد جامعہ الپیر ول المعادن - الزهران - سعودی عرب یونیورٹی آف انجینیر نگ اینڈ ٹیکنالوجی - لاہور - پاکستان

# اپنے دل کی بات

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَعُفِرُهُ وَ تُؤمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسَنَاوَمِنُ سَيَّاتِ اَعُمَالِنَا مِنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَ مِنُ يُّضُلِلُهُ فَلا هَادِ ى لَهُ وَ نَشُهَدُ اَنْ لَا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيِّد نَا وَسَنَدَ نَا وَ نَبِيّنَا وَ مَوْلانَا مُحَمَّدً ا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَ بَارَكَ مَوْلانَا مُحَمَّدً ا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَ بَارَكَ

وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيُرًا كَثِيُرًا هَ كَا الْمَابَعُدُ فَا اللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيُمِ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

### ﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكُرَكَ ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّدً. اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْمُ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْمِ الْمِرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ﴿

فخرموجودات، سرورکائنات، شافع محشر، خاتم المرسلین، سیدالکونین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، ساقی کوش، سیدالعرب والعجم حضرت محتری شاخی الله علیه وسلم ) کے بارے میں آپ (علی الله علیه وسلم ) کے بارے میں آپ (علی الله علیه وسلم ) کے بارے میں آپ (علی شخص ان کے مقام ومرتبہ میں نہ کوئی پہلے بھی اور بعد میں بھی اس قدر لکھا، پڑھا اور کہا گیا ہے کہ اب آنے والے زمانے کا کوئی شخص ان کے مقام ومرتبہ میں نہ کوئی اضافہ کرسکتا ہے جو کہ پہلے سے نہ کی گئی ہو۔ لیکن اس کے باوجود آپ (صلی الله علیه وسلم ) کے بارے میں قیامت تک لکھا، کہا اور سنا جائے گا کیونکہ الله تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

سيرتِ رسولِ اعظم عُلْبِهُ

اس کتاب کے لکھنے میں جوجذ بہ کار فرما تھا اس کی مثال اس بڑھیا گی ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوخرید نے کے لئے کھوٹے سکے لئے کر چلی تھی۔ لوگوں نے اس سے کہا کے تو بیوتو ف ہوگئی ہے ان کھوٹے سکت لے کر چلی تھی۔ لوگوں نے اس سے کہا کے تو بیوتو ف ہوگئی ہے ان کھوٹے سکتوں سے یوسف (علیہ السلام) کو خرید نے چلی ہے جبکہ بڑے برڑے ہر داراور رئیس ان کے خرید نے کے لئے بے تاب ہیں اس پر بڑھیا نے تاریخی جواب دیا کہ مجھے بھی معلوم ہے کے میرے پاس اتنا سر ماینہیں ہے کہ میں حضرت یوسف (علیہ سلام) کوخرید سکوں لیکن اتنا تو ہو جائے گا کہ جب بھی حضرت یوسف (علیہ سلام) کے خرید اروں کا نام آئے گا تو اس میں میر ابھی نام آئے گا اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ کتابوں میں مالدارلوگوں کے نام موجو ذنہیں ہیں کین اس بڑھیا کا قصہ موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ سے میری بیالتجاء ہے کہ میری اس ٹوٹی کھوٹی کوشش کواس بڑھیا کے کھوٹے سکوں کی طرح قبول فر مالے اور میرے لئے اسے شفاعت کا ذریعہ بنادے ورنہ اعمال کی وجہ سے کسی خوش فہمی کا شکارنہیں ہوں۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخیر دنوں میں فر مایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، دین کو شیخھنے کے لئے یہ دونوں چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں ان کو پس پشت ڈال کر کوئی بھی دین کو تبحیر ہیں ہنیں سکتا اور گمراہی کا شکار ہوجائے گا اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے دین کی تعلیم حاصل کرے۔ کتاب وسنت کو جمجھنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حالات کے بارے میں علم ہو۔

سرورِکا کنات (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذات وصفات کے بارے میں لکھنے والے کوجولڈت وسکین ملتی ہے اس کا اندازہ کوئی دوسرانہیں کرسکتا ہے۔ آپ علیفے دنیا کی وہ واحد بستی ہیں جن کے بارے میں آج چودھا سوسال گزرجانے کے باوجودان کی ظاہری و باطنی زندگی کا کوئی پہلوا بیانہیں جن کے بارے میں موجودہ دور کے سی بھی مشہور شخص سے زیادہ لوگ نہ جانتے ہوں۔ اللہ کے رسول (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی ہر حیثیت سے انسانیت کو کممل ہدایت مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما تا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما تا ہے۔

لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنُ كَانَ يَرُجُوا

اللَّهَ وَالۡيَوۡمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيُرًا ﴿

یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ علیہ میں عمدہ نمونہ (موجود) ہے ہراس شخص کے لئے جواللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ (سورۃ الاحزاب ۔ 21)

دین کے ہر ہر شعبہ میں ہمیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مطہرہ کا مطالعہ کرنے سے را ہنمائی ملے گی اس لئے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلوآ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوئی ایک بات اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ایک ایک ایک مروقت ذہن شین رکھے۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم ہمیشہ حضور اکرم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے زیر مطالعہ رکھیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصری زندگی میں ایک بہت بڑی ٹیم تیار کر دی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے زیر مطالعہ رکھیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی بیت بڑی گئی ہوئی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کو دوسروں تک اسکی اصل ہیئت اور حالت میں پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ جن کوآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طرح سے تعریف کی کہ میر صحابہ شتاروں کی مانند ہیں تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤگے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میر سے اور میر سے حابہ شکار استہ ہی صراطِ متنقیم ہے اور اسی پرچل کر ہی دنیا وآخرت کی فلاح کا میابی حاصل ہو سکتی ہے۔

سب سے مخضراور جامع سیرت رسول عظیمی اگریسی نے بیان کی ہے تو وہ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ و طاہرہ ہیں جنہوں نے فرمایا ( کان خلفہ القرآن ) آپ نے اس مخضر سے جملے میں ایک عظیم الشان سمندر کوکوزے میں بند فرمادیا۔

اس کتاب کے لکھنے کی تحریک دراصل اس کی انفرادیت کی وجہ سے ہوئی یہ کتاب تقویم کی ترتیب سے کھی گئے ہے۔

یعنی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدائش سے لے کر دنیا سے پر دہ فرمانے تک جس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم

گی حیات مبارک میں جو واقعات اور احکامات ہوئے ہیں اسے اس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ بعض قاریوں کو اس کتاب
میں شاید ربطہ نہ محسوں ہو۔ لیکن اگر اس بات کو مدنظر رکھ کر کتاب پڑھی جائے کہ جو واقعہ جس ترتیب سے ہوا اس کو اسی طرح

لکھ دیا گیا ہے تو امید ہے کہ پڑھنے والے کو ان واقعات میں تسلسل اور ربط محسوس ہوگا۔ ان شاء اللہ قاری کو اس بات میں دلچیس معلوم ہوگی کے کون ساحکم کس حکم کے بعد آیا یا کون ساواقعہ پہلے ہوا ورکون سابعد میں۔ سب سے اہم اور قابل غور بات بہ ہے معلوم ہوگی کے کون ساحکم کس حکم کے بعد آیا یا کون ساواقعہ پہلے ہوا ورکون سابعد میں۔ سب سے اہم اور قابل غور بات ہے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وقت متضاد باتوں میں اسلام کار عمل کا لائد علیہ وقت متضاد باتوں میں اسے جہ بیک وقت متضاد باتوں میں اسی خد بات احساسات اور عمل کواعتدال میں دکھ سکے۔

سیرتِ احمدِ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایساموضوع ہے کہ اس کے ہر لکھنے والے نے اپنی تالیف میں کوئی نہ کوئی امتیازی پہلو یا افرادیت نمایاں طور پر پیش کرنے کی کوشش نہ کی ہولیکن بیناممکن ہے کہ کوئی اپنی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگ کے تمام پہلوؤں، گوشوں اور جہتوں کاممکن طور پراحاطہ کر سکے۔ لیکن رسولوں کے حالات ہی امت کے لئے اصل ہدایت کا سيرتِ رسولِ اعظم عُلْبُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْ

ذر بعد ہوتے ہیں۔ جس وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں پچھلے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کئے ان کے حالات زندگی کا ذکر کیا گیا اور ان کے اہم واقعات بڑی تفصیل سے بیان لئے گئے۔ کوئی واقعہ یا ذکر ایسانہیں ہے جس میں انسانوں کے لئے نصیحت یا عبرت کا پہلونہ نکاتا ہو۔

تجچیلی امتوں کے پاس اپنے انبیاءاکرام کے جووا قعات وحالات محفوظ ہیں اس میں بے ثمارر دوبدل ہوگئ ہیں جو انسانوں کوہدایت کی طرف لے جانے کے بجائے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ سلام کے انتقال کے تقریباً تین سو (۳۰۰) سال بعد توریت کھی گئی اور تقریباً ایہا ہی انجیل کے ساتھ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ سلام کی زندگی کے صرف تین سال کے حالات تاریخ سے معلوم ہوتے ہیں۔

الله تعالی نے امت مسلمہ پریہا حسان کیا ہے کہ قرآن کریم میں ان انبیاءا کرام کے حالات وواقعات کوکاٹ چھانٹ کر بالکل اصل شکل میں پیش کردیئے ہیں جوقرآن کریم میں ہونے کی وجہ سے قیامت تک کے لئے محفوظ ہو گئے ہیں۔ الله تعالی نے خود قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔

### إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴾ (سورة الحجر ١٩)

ترجمہ: ہم نے ہی اس قرآن کونازل فرمایا ہے اورہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

اس سے نہ صرف قرآن بلکہ حضورا کرام (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کی پوری حیات ِطیبہ محفوظ ہوگئی۔ مثلاً قرآن میں چوری، سود، شراب، زنا اور دوسرے احکامات کا ذکرآیا مگراس کی تفصیل رسول اللّه (صلّی اللّه علیہ وسلم) نے بیان کی اب اس قرآنی حکم کی وجہ سے وہ تمام تفصیل بھی محفوظ ہو گئیں ورندا گرا حکام رہ جائیں اور ان پڑ مملدرآ مدکیسے کیا جائے یہ معلوم نہ ہوتو احکام بھی بے معنی ہوکررہ جائیں گے۔

اور پھررسول الله صلى الله عليه وسلم كے بارے ميں الله تعالیٰ نے خودار شاد فرمایا ہے كه

وَمَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَواٰی (٣) اِنُ هُوَ اِلَّا وَحُی يُوُحٰی (٣) (سورة النجم ٣،٢) ترجمہ: اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں (٣) وہ تو صرف وحی ہے جواتاری جاتی ہے۔ (٣) اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے اس کے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔

وَمَآ اَرُسَلُنَا مِنُ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللَّهِ ﴿ وَلَوُانَّهُمُ اِذُظَّلَمُو آانُفُسَهُم حَآءُ و كَ فَا سُتَغُفَرُ واللَّهَ وَاسْتَغُفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ واللَّهَ تَوَّابًارَّحِيْمًا ۞ (سورة النساء ٢٨٠) سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبُهُ

ترجمہ: ہم نے ہر ہررسول کوصرف اس لئے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے تکم سے اس کی فرما نبر داری کی جائے اور اگریہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لئے استغفار کرتے۔ تویقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کومعاف کرنے والامہر بان پاتے (۱۲)

# مَنُ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ ج وَمَنُ تَوَلَّى فَمَآ اَرُسَلُنكَ مَنُ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ ج وَمَنُ تَوَلِّى فَمَآ اَرُسَلُنكَ عَلَيْهِمُ حَفِيعُطًا ﴿ ﴿ اللَّهُ مِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ تَوَلَّى فَمَآ اَرُسَلُنكَ عَلَيْهِمُ حَفِيعُطًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمُوالِمُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّ

ترجمہ: اس رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جواطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری کی اور جومنہ پھیر لے تو ہم نے آپ (علیلیہ) کو پچھان پرنگہبان بنا کرنہیں بھیجا۔ (۸۰)

اطاعت کاتعلق محبت وعقیدت سے ہے اگر کسی کے دل میں کسی کی محبت قلبی تعلق نہ ہوتو اس کی بات پڑمل کرنامشکل ہو جاتا ہے اوراگر محبت اور عقیدت ہوتو انسان اس کی باتوں پر سچے دل سے ممل کرتا ہے اور اس میں خوشی اور راحت محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا!

## قَلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّوُنَ اللَّهَ فَا تَّبِعُونِى يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغُفِرُ لَكُمْ ذُنوبَكُمُ ا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ (سورة آلِعُران ١٣٠)

ترجمہ: کہہ دیجئے! اگرتم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوتو میری تا بعداری کرو۔ خوداللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمادے گا۔ اوراللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والامہر بان ہے۔ (۳۱)

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے اپنی امت کو صرف بوجا پاٹ کے خشک طریقے نہیں سکھلائے بلکہ کمل زندگی گزار نے کا ضابطۂ اخلاق بتایا۔ جس میں ایمانات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کا کممل نظام موجود ہے۔ جورہتی دنیا تک قائم ودائم رہےگا۔ اس نظام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یکسی خاص نطۂ ارض، کسی خاص زبان بولنے والوں کیلئے یا کسی خاص قوم کے لئے نہیں ہے بلکہ بیتمام عالم کے لئے ہے۔ ان احکامات میں اتنی وسعت اور کیک ہے کہ ہر خطے کے لوگ اس پڑمل کرنا چاہیں تو ان کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے مستی اور انکار کے۔

ميرتِ رسول اعظم عَلَيْكِ اللهِ

اگرکوئی شخص دنیاوآ خرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیا بی چاہتا ہے تواس کے پاس رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے اسوۃ حسنہ کی پیروی کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرار استے نہیں ہے۔ ایک مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے دوہری ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ خود بھی سید ھے راستہ پر چلے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے۔

الله تعالى نے ارشاد فرمایا ہے۔

كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهُونَ عَن الْمُنْكَرِ
وَتُوْمِنُونَ بِا لله دوَلَوُ امَنَ آهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًالَّهُمُ د
مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَآكُثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ ﴾ (آلِعُران ـ ١١٠)

ترجمہ:تم بہترین امت ہوجولوگوں کے لئے پیدائی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہوئری باتوں سے روکتے ہو۔ اوراللہ تعالیٰ پرایمان رکھتے ہو۔اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے توان کے لئے بہتر تھا ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔(۱۱۰)

الله تعالی نے اپنے حبیب کبریا (صلّی الله علیه وسلم) کومقام شفاعت اور بلند درجه عطافر مایا ہے اور آپ (صلّی الله علیه وسلم) سے محبت مسلمانوں پرفرض قرار دی گئی ہے۔

اس دورِحاضر میں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کوسیرتِ نبوی (صلّی اللّه علیه وسلم) کی اخلاقی، تمدنی، معاشر تی را ہنمائی کی ضرورت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس کی ضرورت اور اہمیت کا احساس کرتے ہوئے قرآن کریم کی تدوین کے بعدسب سے پہلے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اقوال وافعال کو محفوظ بنانے کی سرتو ڑکوششیں کیں اور قیامت تک آنے والی امتِ مسلمہ پراحسان عظیم کیا۔ مسلمانوں کو اس بات پر فخر ہے اور دنیا کو چیلنج بھی ہے کہ الیمی کوئی ہستی نیم کریم (صلّی اللّه علیه وسلم) سے پہلے نہیں گزری جن کے حالات زندگی اتنی جامعیت اور احتیاط کے ساتھ محفوظ کئے گئے ہوں اور نہ قیامت تک الیمی کوئی ہستی کے آنے کی توقع ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آنخضرت (صلّی الله علیه وسلم) کے اقوال وافعال شخصیت کے ساتھ کھے والوں میں تیرہ ہزار شخصیات الیمی ہیں جن کے اقوال وافعال شخصیت کے ساتھ کھے والوں میں تیرہ ہزار شخصیات الیمی ہیں جن کے مارے والوں میں تیرہ ہزار شخصیات الیمی ہیں جن کے ام وحالات محفوظ ہیں اور اہم بات یہ ہے کہ بیاس وقت کی بات ہے جب کہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواح نہ تھا۔

ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی عادت تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے لکھ لیا کرتے تھے قریش نے ان کومنع کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیظ وغضب کی حالت میں ہوتے ہیں اور بھی خوشی میں اور تم سب پچھ لکھتے جاتے ہو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس بات پر لکھنا چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیرواقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہتم لکھ لیا کرواور اس سے جو پچھ نکلتا ہے تن نکلتا ہے۔ (ابوداؤد)

امام زہری جو کہ امام بخاری کے شخ الشیوخ ہیں انہوں نے حدیث وروایات حاصل کرنے کے لئے بڑی محنتیں کیں۔ وہ مدینہ منورہ کے ایک انصاری کے گھر جاتے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت، جوال جاتا یہاں تک کہ پردہ نشین عورتوں سے جاکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وحالات بوچھے اوران کو تحریر کرتے تھے۔ مشہور مورخ وسیرت نگار محمد بن آخل آئی کے شاگردوں میں سے ہیں۔

رسول اللہ علی جن بندوں کو کلم اور جر سے زکالنے کے لئے مختلف غزوات کئے اور سَرَ ایا جیجے۔ (غزوات ان جنگی مہمول کو کہتے ہیں جن میں حضورِ اکرم علی ہف بنفسِ نفیس شریک ہوئے ہوں اور سَرَ ایا: ہیں جن میں حضورِ اکرم علی ہفٹ بنفسِ نفیس شریک ہوئے ہوں اور سَرَ ایا: ہی " سُرَ یَّت " کی جمع ہے۔ ان جنگی مہمات ہیں جن میں اللہ کے رسول علی نفیس شریک ہوئے ہوں اور سَرَ ایا: ہی " سُرَ یَّت " کی جمع ہے۔ ان جنگی مہمات کو کہتے ہیں جن میں اللہ کے رسول علی نفیس شریا کا ذکر ہے۔ لیکن ان میں بعض غزوات اور سرایا ایسے ہیں جو مختلف تاریخ اسلام کی مختلف کتابوں میں ان غزوات اور سرایا کا ذکر ہے۔ لیکن ان میں بعض غزوات اور سرایا ایسے ہیں جو مختلف کتابوں میں مختلف ناموں سے کھے گئے ہیں۔ قاری کو بیدوت پیش آتی ہے کہ وہ انہیں دومختلف واقعات بھی ان کہ قار کین کو معلوم ہو ہی واقعہ ہوتا ہے۔ ان تمام غزوات اور سرایا کو تحقیق کر کے ان کے مختلف نام ایک ساتھ کھود کے ہیں تاکہ قار کین کو معلوم ہو جائے بیدومختلف ناموں سے مشہور واقعہ دراصل ایک ہی ہے۔

اس کتاب کے لکھنے میں میر ہے شفق ومر بی شیخ حضرت ڈاکٹر حافظ منیراحمد نقشبندی دامت برکانۂ کی دعاؤں اوران کے روحانی فیوض و برکات کی وجہ سے بہت ہمت وحوصلہ ملا ور نہ میں اپنے اندراتنی قدرت وصلاحیت نہ پاتا تھا، علاوہ ازیں میری کہا کہا کہا گئا ہے۔ 'دول کی اقسام''کا مثبت رومل دیکھ کراپئی کم ما میگی کے سبب سیرت النبی علیہ ہے۔ پرقلم اٹھانے میں جو پچکیا ہے تھی اسے بھی اللہ تعالیٰ نے دور فر ما کر شرح صدر کردیا۔

میں دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کریم کاشکر گزار ہوں کہ اس نے ''سیرت رسول اعظم علیہ '' کی کتابی شکل ممکن بنا کر مجھے ایک بہت عظیم سعادت نصیب کی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں ضرور کہنا جیا ہوں گا کہ فی زمانہ سیرت نبوی

سیرتِ رسولِ اعظم ﷺ صلی الله علیه وسلم کا جاننا صرف ضروری نہیں بلکہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس نا کارہ کی کوشش کومحض اپنے لطف وکرم سے قبول فرمائے اس کتاب کوہم سب کے لئے اصلاح کا ذریعہ بنائے اور بیمیرے لئے ذخیرہُ آخرت ثابت ہو۔ ( آمین ثم آمین )

> ﴿ وَمَا تَوُ فِيُقِى إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب ﴾ (سورة هود - ۸۸) اور میری تو فیق الله تعالی ہی کی مددسے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اوراسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

طالب دعا سكند ريقشبندي (عفي عنه) 19 شعبان المعظم <u>143</u>4 هجرى بروزجمعة المبارك بمطابق 28 جون 2013ء ٹورنٹو ۔ کینڈا

Tel: (001) 647 890 1317

Email: sikander.naqshbandi@gmail.com

Link: https://archive.org/details/@sikander.naqshbandi





# حصه اول

بترتیب سنة میلادی

ياصاحب الجمال وياسيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كانَ حقه بعد از خدا بزرگ توئى قصه مختصر

(حافظشیرازی ٌ)

## 1.1 - ولا دت حضرت عبدالله والد ما جدر سول الله (صلى الله عليه وسلم)

### تاريخ: 545ء

رسول الله (صّلی الله علیه وسلم) کاسلسله نسب محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قضی ا بن کلاب بن مرہ ہیں کو بین الیاس بن فہر بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدو بن المقوم بن تارخ بن یشجب بن یعرب بن ثابت بن آمعیل بن ابرا ہیم علیه مصر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدو بن المقوم بن تارخ بن یشجب بن یعرب بن ثابت بن آمعیل بن ابرا ہیم علیه السلام و حضرت عبدالله کی والدہ کانام فاطمہ عمرو بن عائم بن محروب یا کدامن اور چہیتے تھے۔ آپ کی ولادت سے حضرت عبدالله کی اولاد میں عبدالله سب سے خوبصورت، پاکدامن اور چہیتے تھے۔ آپ کی ولادت سے حضرت عبدالمطلب کے بیٹوں کی تعداد دس ہوگی تھی و حضرت عبدالله کے بھائی اور رسول الله (صّلی الله علیه وسلم) کے پچاؤں کے نام حارث، زبیر، ابوطالب، حمزہ الواہب، عیداتی، مقوم، صفار اور حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه) ہیں ۔ یعن موزمین نے آپ کے بھائیوں کی تعداد گیارہ اور تیرہ بھی کہی ہے ان تین کے نام بالتر تیب قشم، عبدالکعبہ اور تجل کہ ابعض موزمین نے آپ کے بھائیوں کی تعداد گیارہ اور تیرہ بھی کہی ہے ان تین کے نام بالتر تیب قشم، عبدالکعبہ اور تحل کہا بحض موزمین نے آپ کے بھائیوں کی تعداد گیارہ اور تیرہ بھی کہی ہے ان تین کے نام بالتر تیب قشم، عبدالکعبہ اور تحل کہا ہے۔ (تلقیح اللہ وم می ۸)

حضرت عبدالمطلب كى ازواج اوراولا دك نام:

مان کانام حارث ا- سمراء بنت جندب ہواز نیہ حارث ۲- لبنی بنت ہاجرہ خزاعیہ ابولہب (اصلی نام عبدالعزیٰ) سر۔ فاطمہ بنت عمر ومخزومیہ ابوطالب (اصلی نام عبدمناف)، زبیر، عبداللہ بیضاء، عاتکہ، برّہ، امیمہ، ارویٰ سمرہ ہالہ بنت وہیب زہریہ عباس، ضرار (صفار)

حضرت عبداللہ کی بہنوں کے نام اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے نام بیضاء (ام حکیم)، برہ، عاتکہ، صفیہ "، اروکی اور امیمہ ہیں، حضرت ابوطالب اور حضرت زبیر ماں کی طرف سے سکے بھائی تھے۔ حضرت عبدالمطلب نے منت مانی تھی کہ ان کے دس بیٹے ہو گئے تو وہ ایک بیٹے کو اللہ کے نام سے ذبح کر دیں گے۔ آپ کے دس بیٹے ہو گئے۔ جب

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ ولا دتِ والدماجِد

سب جوان ہو گئے تو حضرت عبدالمطلب نے قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ آپ چھیری لے کران کو ذرج کرنے کو تیار ہو گئے۔ مگرلوگوں کے کہنے پر مزید حقیق کرنے کے لئے ایک کا ہمنہ عورت '' عَراآ فَہ'' کے پاس گئے اس عورت نے پوچھا! تمہارے ہاں قتل ناحق کا خون بہا کتنا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ دس اونٹ، اس نے کہا! قرعہ ڈالو۔ اگراونٹ پرآئے تو اونٹ ذرج کر دینا۔ اگرآپ کے بیٹے پرآئے تو اونٹوں کی تعداد برطھادینا۔ اس طرح قرعہ ڈالنے سے ہر دفعہ قرعہ حضرت عبداللہ پر نکلتا تھا تو آپ دس اونٹ بڑھا دیتے تھا س طرح کرتے کرتے سو (۱۰۰) اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں پر نکلا تو حضرت عبداللہ کے اور تمام مکہ والوں کو اس کا گوشت کھلا یا اور اس طرح حضرت عبداللہ کے نبر کے سواونٹ صفا و مروہ کے در میان نم ( ذرج ) کئے اور تمام مکہ والوں کو اس کا گوشت کھلا یا اور اس طرح (حضرت عبداللہ ) ذرج اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اسی وجہ سے رسول کریم عیات کے وابن الذیک سے ہیں۔ خاص اب سے ہوئی کہ اس واقعہ کہ بعد سے قتل ناحق کی دیت سواونٹ مقرر ہوگئے۔ (ابن ہشام، سیرت ابن کشر، زرقانی)

حضرت عبداللہ کی ولادت باسعادت اس وقت ہوئی جبکہ سر کی نوشیر وان کے ملک اور حکمرانی کو چوہیں (۲۲) سال گزر چکے تھے جب آپ کی عمر مبارک چوہیں سال ہوئی تو آپ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوگیا، حضرت آمنہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کی عمراس وقت تقریباً (۱۷) برس تھی۔ حضرت آمنہ (رضی اللہ تعالی عنہا) قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں جو اپنے بچا و ہیب بن عبد مناف کا پاس رہتی تھیں۔ حضرت آمنہ سے حضرت عبد المطلب نے نکاح کیا۔ ایک ہی محفل میں دونوں نکاح ہوئے۔ حضرت ہالا تھا۔ ان سے حضرت عبد المطلب نے نکاح کیا۔ ایک ہی محفل میں دونوں نکاح ہوئے۔ حضرت ہالا حضرت جزوً کی والدہ تھیں جو آپ علی ہے کے رضائی بھائی اور چیا تھے۔ (طبقات الکبری)

حضرت ایوب بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ حضرت عبداللّٰہ قریش کے قافلہ تجارت میں شام کی طرف نکلے جب تجارت سے فارغ ہوئے تو واپسی پرمدینہ طیبہ سے گزرہوا، حضرت عبداللّٰہ ان دنوں بیار سے قافے کے ساتھ نہیں چل سکتے سے اس لیے اپنی نخیال میں بنی عدی بن نجار میں گھہر گئے۔ آپ وہاں ایک ماہ تک بیاری کی حالت میں رہے۔ دوسر بوگ مکہ پہنچ گئے حضرت عبدالمطلب نے ان کے متعلق قافلے والوں سے بوچھا انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی نخیال میں گھہر گئے ہیں۔ ہم نے انہیں بیاری کی حالت میں چھوڑا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے اور ان کے بھائی حارث کو بھیجا تا کہ حال دریافت کریں اور ان کو اپنے ساتھ لے کر مکہ آئیں۔ جب وہ وہاں پہنچ تو ان کا انتقال ہوچکا تھا اور ان کو دار نابغہ میں دفن کیا جا چکا تھا ہے بی عدی بن نجار کا ایک مکان تھا۔ حضرت عبداللّٰہ کا انتقال کی نجر سے والہ حضرت عبدالمطلب کو آپ کے انتقال کی نجر حضرت عبدالمطلب کو آپ کے انتقال کی نجر دی۔ (ابن ہشام، طبقات ابن سعد)

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْنِيلُهُ

# 1.2 ـ واقعها صحاب الفيل

#### محرم لیه میلادی ، 571ء

یمن کا حکمران ابر ہہ بن الاشرم (صباح حبثی ) تھا۔ اس نے یمن میں ایک عبادت خانہ بنایا اور اس کی خوب زیبائش اور آرائش کی اس نے کہا کہ میں تمام حاجیوں سے کہوں گا کہ اس عبادت گاہ کا جج کیا کریں اور اس کومرکز سمجھیں۔ جب اہل عرب کو معلوم ہوا تو وہ بد بخت باد شاہ ابر ہہ خانہ کعبہ کی عظمت اور عزت کوختم کرنا چاہتا ہے تو ان میں سے ایک شخص اس کی عبادت گاہ پہنچا اور اس مصنوئی کعبہ میں قضائے حاجت کردی۔ ابر ہہ کو جب پتہ چلا تو وہ غیظ وغضب سے آگ بگولا ہوگیا اور اس نے تشم کھائی مکہ جاکروہاں کعبہ کو (نعوذ باللہ) مسارکردوں گا۔ چنا چہوہ ایک شکر لے کرجس میں نو (9) یا تیرا (13) ہاتھی اور ساٹھ (60) ہزار فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر جملہ کرنے لئے نکا۔

ملّہ کے قبائل اس کا مقابلہ نہ کر سکے اس لئے وہ بغیر مزاحت کے آگے بڑھتا گیا۔ جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محسر پہنچا تو اس کا ہاتھی بیڑھ گیا۔ اس نے وہاں پڑاؤڈ ال دیا۔ وہاں قریب قریش کے جانو راوراونٹ چراکرتے سے اس نے وہ تمام لوٹ لئے کہا کہ آ دمی مکہ بھیج کہ معلوم کرو کہ یہاں کا سردار کون ہے اور اس کو بتلاؤ کہ ہم (نعوذ باللہ) خانہ کعبہ کوڑھانے کے لئے آئے ہیں۔ اس وقت خانہ کعبہ کے متولی حضرت عبدالمطلب حضورا کرم (صّلی اللہ علیہ وسلم) کے دادا سے ان کوار پنسفیر حناط حمیری کے ذریعہ پیغا م پہنچا دیا گیا حضرت عبدالمطلب نے فر مایا! واللہ نہ ہم ابر ہہ سے جنگ کا ارادہ کرتے ہیں اور نہ ہمارے اندراتنی قوت وطاقت ہے۔ یہاللہ تعالی کا باعزت اور باکرامت گھر ہے اس کے لیل حضرت ابرا ہم کا علیہ السلام) کا گھر ہے وہ خود حفاظت فر مائے گا۔ وہ اس پر قادر ہے اور اس کی حفاظت ضرور کرے گا۔

حضرت عبدالمطلب کوابر ہہ کہ پاس لایا گیااس نے عزت واکرام کیا۔ پوچھاکوئی حاجت اورعزت ہوتو بتاؤ آپ نے کہامیر ہے دوسواونٹ جوتم نے لوٹ لئے ہیں وہ واپس کردو۔ جب ابر ہہکومعلوم ہوا تواس نے اپنے تر جمان کے ذریعہ سے کہا کہ میں نے تمہاری وجاہت اور شوکت وعظمت و ہیبت دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا اور تمہارا جواب سن کر سارا تاثر زائل ہوگیا۔ مجھے تعجب ہے کہ تم دوسواونٹ کا مطالبہ کرتے ہواور وہ گھر جوتہ ہارا اور تمہارے آباؤ کا اجداد کا دین ہے اسے نظر انداز کرتے ہو۔ حالا نکہ میں اس کے گرانے کے لئے آیا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا ان اونٹوں کا میں مالک ہوں اس لئے مطالبہ کر دہا ہوں اور اس گھرے مالک ہمن ہمنیں اور نہ وہ ہماری حفاظت و پناہ میں ہے اس کا مالک اور ہے وہ ضروراس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت عبدالمطلب ابر ہہ کے یاس سے اٹھے اور قریش کے یاس آئے ان کو مکہ مکر مہ سے نگل کر پہاڑی کھائیوں میں پناہ گا۔ حضرت عبدالمطلب ابر ہہ کے یاس سے اٹھے اور قریش کے یاس آئے ان کو مکہ مکر مہ سے نگل کر پہاڑی کھائیوں میں پناہ

واقعها صحاب الفيل سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ

لینے کا حکم دیا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے۔ دوسری طرف جب ابر ہدنے مکہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی اس کا ہاتھی جس کا نام محمودتھا وہ بیٹھ گیا، انہائی کوشش اور مارنے یٹنے کے باوجودوہ آ گے جانے کے لئے تیار نہ ہوتاتھا اور اگریمن کی طرف واپس جانے لگتے تو واپسی کے لئے دوڑنے لگتا تھا ان کی پیکوشش ابھی جاری تھی کہ اللہ تعالی نے پرندوں کے حصنہ بھیج دیے۔ ہر برندے کے پاس تین تنین کنکریاں تھیں ایک چونچ میں دو پنجوں میں بظاہر یہ کنکریاں چنے کے اور مسور کے دانے کے برابرتھیں۔ مگراللہ تعالیٰ نے اس میں بیتا ثیرر کھی تھی کہ جس کولگیں وہ موقع پر ہی ہلاک ہوجا تا جب کنگریوں کی بیہ بوجھاڑ دیکھی تولشکر بھاگ کھڑا ہوا کوئی گھائی میں جا کرمرااورکوئی میدانی علاقہ میں جا کرمرا۔ ابر ہے بھی واپسی کی طرف بھا گااس کے جسم میں ایک مہلک مرض پیدا ہو گیا جس سے اس کی انگلیاں کٹ کر گر گئیں اور جب وہ واپس صنعاء پہنچا تو کمزوری اور لاغری کی وجہ سے چوز ہے کی مانند ہو گیا تھاحتیٰ کےاس کا سینہ بھٹ گیااوراس کا دل باہرآ گیااور ذلت اور رسوئی کے ساتھ عبرتیں چھوڑ كرجهنم واصل ہوا۔ ابر ہه كي ہلاكت الواركے دن 17 مرم كو ہوئى۔ (الوفا)

الله تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔

# بسم اللهِ اِلّرِحّمَنِ اِلرَّ حِيمِ

اللهُ تَرَكَيُفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِإَصْحْبِ الْفِيلِ ٥ اَلَهُ يَجْعَلُ كَيْدَ هُمُ فِي تَضْلِيُلِ٥ وَّارْسَلَ عَلَيْهِمُ طَيْرً اَبَا بِيُلَ ٥ تَرُ مِيهُمُ بِحِجَا رَةٍ مِّنُ سِجّيلُ٥ فَجَعَلَهُمُ كَعَصُفٍ مَّا كُو ل الم الله تعالی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تونے نہیں دیکھا کہ کے تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیاان کے مکرکو بے کارنہیں کردیا۔ اوران پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ جیجے دیئے۔ جوانہیں مٹی اور پھر کی تنگریاں ماررہے تھے۔ پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کردیا۔

# 1.3 حضرت بي بي آمنه أنا كاخواب

ر1. میلادی ، 571ء

رسول الله علي في ايكم تبوفر مايا! مين اين باي حضرت ابراجيم (عليه السلام) كي دعاعيسي (عليه السلام) كي بشارت اوراینی ماں کا خواب ہوں۔ میری ماں نے جب میں پیٹ میں تھاایک خواب دیکھا تھا کہان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے کل روشن ہو گئے۔ ابن سعد نے حضرت خالد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن معدان تابعی سے روایت کی ہے ميوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ ميرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ

اور حضرت عرباض (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن ساریہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کہتے سنا کہ میں غدا کا بندہ ہوں اور خاتم النبیین اس وقت سے ہوں جب میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے۔ میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ میں این باپ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی دعا حضرت عیسیٰ (علیہ سلام) کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ اس طرح پینیمبر کی مائیں خواب دیکھا کرتی ہیں۔

ترجمہ: اے نبی! یقیناً ہم نے ہی آپ علی کو (رسول بناکر) گواہیاں دینے والا، خوشنجریاں سنانے والا آگاہ کرنے والا بھیجاہے (45) اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ (46)۔

### 1.4 ـ ولادت باسعادت

1 ميلادي ، يهلادن ، 571 ء

بروز پیر بمطابق20راپریل <u>571</u>ء ربیجالاول کامهینهٔ تاریخ ویا12 اس کےعلاوہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ مخزوم بن ہانی نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ جس رات آپ (صلی الله علیه وسلم) کی ولا دت ہوئی ایوان کسریٰ میں زلزله آیا جس سے محل کے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ جس رات آپ (صلی الله علیه وسلم) کی ولا دت ہوئی ایوان کسریٰ میں زلزله آیا جس سے محل کے 14 کنگر کے گرگئے۔ مجوس کا آتش کدہ فارس بچھ گیا جوایک ہزار سال سے روثن تھا۔ دریائے سادہ خشک ہو گیا۔ (بیہی بھی )

حضرت حسان (رضی اللہ تعالی عنہ) بن ثابت سے مردی ہے کہ میں بوقت سحر ایک فارع نامی ٹیلے پرموجود تھا (اس وقت ان کی عمر سات، آٹھ سال کی تھی) کہ اچا تک بہت تیز اور بلند ترین آ واز میرے کا نوں میں پڑی۔ غور کیا کہ آ واز کدھر سے آرہی ہے توایک یہودی مدینہ طیبہ کے ٹیلوں پر سے ایک ٹیلے پر کھڑ اہوا ہے اور ہاتھ میں ایک آگ کا شعلہ ہے سب لوگ دوڑ سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ ولادت با سعادت

کراس کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھنے گئے کے مختجے کیا مصیبت آگئی ہے کیوں چلارہا ہے بولا بیستارہ احمر جنی اوسلی اللہ طلوع ہو چکا ہے۔ بیستارہ ظہور نبوت کے وقت طلوع ہوتا ہے اور اب انبیاء (علیہ السلام) میں سے صرف محم مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی تشریف لانے والے ہیں۔ لوگوں نے اس پر ہنسنا شروع کر دیا اور اس بات پر جیرانی کا اظہار کیا۔ (الوفا) حضرت بی بی آمنہ (رضی اللہ تعالی عنہا) فر ماتی ہیں کہ میں نے اپنے عاملہ ہونے سے ولا دت تک بھی کسی قتم کی مشقت اور تکلیف محسوس نہیں کی اور مجھے تم دیا گیا کے میں ان کا نام احمد عقیقیہ رکھوں۔ حضرت آمنہ (رضی اللہ تعالی عنہا) فر ماتی ہیں کہ جب مجھے مخصوص اور زچگی والی کیفیت طاری ہوئی تو مجھے ستارے یوں نظر آنے لگے جسے بالکل قریب ہو گئے ہوں اور مجھے پر گرنے والے ہیں۔ جب میں نے ان کوجنم دیا تو ایسا نور برآمہ ہوا جس کی وجہ سے مکان وجم وہ وقن ہوگیا حتی کہ جدھر دیکھتی تھی نور ہی نور تھا۔ ابن سعد نے حضرت آمنہ شسے روایت کی ہے کہ نبی کریم عقیقیہ جب پیدا ہوئے تو نہایت پاک جدھر دیکھتی تھی نور ہی نور تھا۔ ابن سعد نے حضرت آمنہ شسے روایت کی ہے کہ نبی کریم عقیقیہ جب پیدا ہوئے تو نہایت پاک وصاف تھے۔ آب عقیقہ کے جسم اطہر پر کسی قسم کی آلائش و گندگی نہ تھی۔

حضرت شفاجوحضرت عبدالرحن (رضی الله تعالی عنه) بن عوف کی والدہ ہیں بیان فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ (رضی الله تعالی عنه) بن عوف کی والدہ ہیں بیان فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ (رضی الله تعالی عنها) سے آنخضرت (صلی الله علیہ وسلم) کی ولادت ہوئی تو آپ (صلی الله علیہ وسلم) میرے ہاتھوں آئے تو آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے آواز بلند فرمائی جیسے کہ ولادت کے بعد بچ آواز نکالتے ہیں تو میں نے ایک آواز دینے والے کو یوں کہتے ہوئے سنا دھمک دبک تمہارار بتم پر حم کرے اور میرے چاروں طرف نورسے روشن ہوگیا۔ آپ گا شارسب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے۔

یعقوب بن سفیان سند حسن کے ساتھ حضرت عاکشہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں آبادتھا جس وقت آپ علیقی کی ولادت ہوئی ، اس نے قریش سے پوچھا کہ آج رات ہمہارے ہاں کسی کی ولادت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں علم نہیں۔ اس نے کہا کہ آج رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان علامت (مہر نبوت) ہے وہ رات تک دودھ نہیں ہے گا کیونکہ ایک جن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ ہم جاؤاور پنة کر کے آؤ۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کی ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ یہودی خود چل کر آیا اور علامت نبوت کا مشاہدہ کیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ہوش میں آنے کے بعد کہنے لگا بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہوگئی۔ اے قریش کے لوگو! واللہ یہ مولودتم پر ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ حافظ ابن ججر آفر ماتے ہیں اس واقعہ کی تاکید میں دوسرے شواہداور مثالیس موجود ہیں۔ (متدرک ۱۳۵۷ء) واللہ یہ دوسرے شواہداور مثالیس موجود ہیں۔

حضرت آمنہ (رضی الله تعالی عنها) نے فر مایا کہ جب میں نے بیٹے کوجنم دیا تووہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے اور آسان

سيوتِ رسول اعظم عُليبُهُ مُعْمِلِينَهُ عَرْتُ وَبِيهِ كَارِضَاعَت

کی طرف د کیھنے گئے۔ پھر مٹھی میں مٹی کی اور سجد ہے کی طرف مائل ہوئے۔ ولا دت کے وقت آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ان گئی ہوئی تھی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپناانگوٹھا چوس رہے تھے اور اس میں سے دودھ کا فوارہ پھوٹ رہاتھا۔ حضرت وہب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن زمعہ کی پھو پی سے روایت ہے کہ جب حضرت آمنہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کوجنم دیا تو خوشحبر کی سنانے کے لئے ایک آدمی حضرت عبد المطلب کی خدمت میں بھیجا وہ اس وقت حظیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبد المطلب خبر سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی اولا داور دیگر قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبد المطلب خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور گئے آ کر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو گود میں اٹھا یا اور خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتے رہے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے دعا کرتے رہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے دعا کرتے رہے۔

حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه) سے مروی ہے کہ نبی کریم (صلی الله علیہ وسلم) بوقت ولا دت مختون تھے اور مسکرار ہے
تھے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ ساتویں دن ختنہ ہوا۔ آپ (صلی الله علیہ وسلم) کے دادا نے جب دیکھا تو
کہا میر سے بیٹے کی عجب شان ہوگی۔ والدہ رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) حضرت آمنہ (رضی الله تعالی عنه) کی بہن ہالہ بنت
وہب حضرت عبد المطلب کی بیوی تھیں اور حضرت امیر حمزہ (رضی الله تعالی عنه) کی والدہ تھیں اس رشتہ سے حضرت امیر حمزہ (رضی الله تعالی عنه) کی والدہ تھیں اس رشتہ سے حضرت امیر حمزہ (رضی الله تعالی عنه) بھی تھے۔

# 1.5 ـ حضرت ثوبيه كي رضاعت

1 میلادی ، پہلادن ، 571ء

رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنے چچا ابولہب کی آزاد کردہ کنیز حضرت ثوبید (رضی الله تعالی عنه) کی رضاعت میں دے دئے ۔ حضرت ثوبید (رضی الله تعالی عنه) بن عبد المطلب اور آپ (صلی الله علیه وسلم) سے پہلے حضرت مزہ (رضی الله تعالی عنه) بن عبد المسلم اور آپ (صلی الله علیه وسلم) کے بعد حضرت ابوسلم (رضی الله تعالی عنه) بن عبد الاسد مخزو می کوجھی دودھ پلایا تھا۔ (زرقانی) حضرت ثوبید (رضی الله تعالی عنها) حضورا کرم (صلی الله علیه وسلم) کی حضرت خدیجه (رضی الله تعالی عنها) سے شادی کے بعد تک مدینه میں آپ (صلی الله علیه وسلم) کے پاس آتی رہتی تھیں۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ان کے لئے لباس اور دوسری اشیاء ارسال کرتے رہتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ یہ وثوق سے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ مسلمان ہوئیں کہیں۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْنِيلُهُ كَارضاعت المعظم عَلْنِيلُهُ كَارضاعت

حضرت عروہ بن زبیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ حضرت عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے خواب میں دیکھا کہ ابولہب بُرے حال میں ہے۔ آپ نے حال دریا فت کیا تو کہنے لگا کہ دنیا سے رخصت ہوکریہاں آیا تو کوئی راحت و آسائش نصیب نہیں ہوئی صرف اتنا ہے کہ تو ہیہے آزاد کرنے کے لئے جس اُنگلی سے اشارہ کیا تھا اس سے مجھے ٹھنڈ ایا نی پلایا گیا۔ (صحیح بخاری، فخ الباری، البدایہ والنہایہ)

# 1.6۔ نام مبارک کا انتخاب

بے میلادی ، ساتواں دن ، 571 ء

داداحضرت عبدالمطلب نے آپکانام محمد (صلی الله علیه وسلم)رکھااور والدہ ماجدہ حضرت آمنہ (رضی الله تعالیٰ عنها) نے آپ صلی الله علیه وسلم کا نام احمد رکھا۔

# 1.7 - حفرت حليمه سعديير الله كي رضاعت

ب میلادی ، آٹھوال دن ، 571ء

قبیلہ بنی سعد بن بکر کی خاتون حضرت حلیمہ سعد بید (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) بنت ابی ذویب کورضاعت کا شرف حاصل ہوا۔
ان کے شوہر کا نام حضرت حارث (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن عبدالعزیٰ اور کنیت ابو کبیث تھی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے رضاعی بہن بھائی عبداللہ، انیسہ، حذامہ یا جذامہ انہی کا لقب شیما تھا۔ بید رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو گود میں کھلاتی تھیں۔ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب آپ علیہ ہے چیرے بھائی حضرت حلیمہ سعد یہ کے حوالے سے آپ (علیہ ہے) کے ابورا گھرانہ رضاعی بھائی تھے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت کے بعد حضرت حلیمہ سعد بید (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کا بورا گھرانہ مسلمان ہو گیا تھا۔

حضرت حلیمہ سعد یہ (رضی اللہ تعالی عنہا) فر ماتی ہیں کہ میں اور میرا شو ہر رضاع کے لئے بچے حاصل کرنے والی عورتوں کی جماعت کے ساتھ گھر سے نکلے میری سواری انہائی کمزوراورلاغرتھی سب سواریوں سے پیچیے چل رہی تھی۔ قطسالی کا زمانہ تھا۔ اس لئے کوئی کھانے پینے کے قابل شے نظرنہ آئی تھی۔ ہمارے ساتھ ایک عمر رسیدہ اونٹنی بھی تھی جوایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی۔ میرا بچہ بھی بھوک سے ساری رات چیتار ہتا تھا۔ اس کے رونے کی وجہ سے ہم بھی سونہیں سکتے تھے اور نہ میرے نہیں دیتی تھی۔ میرا بچہ بھی بھوک سے ساری رات چیتار ہتا تھا۔ اس کے رونے کی وجہ سے ہم بھی سونہیں سکتے تھے اور نہ میرے

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ مَ عَلَيْمُ كَلَ رَضَاعَت عَلَيْمُ عَلَيْكُ مَا عَتْ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

پیتانوں میں اتنا دودھ تھا کہ اس کو پورا ہواور نہ میری افٹنی اتنا دودھ دیتی تھی۔ گرہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے اور امید لگائے ہوئے تھے کہ اللہ کوئی نہ کوئی صورت ضرور بیدا فرمائے گا کہ ہماری میتنگ دستی خوش حالی میں تبدیل ہوگا۔ جب ہم سب سے آخیر میں مکہ پہنچ تو معلوم ہوا کہ جتنے بچے قابل رضاعت تھے وہ دوسری عور توں نے لیے ہیں صرف ایک بچہ باقی رہ گیا ہے۔ جو بیتم ہے جب دوسری عور توں کو معلوم ہوا تو انہوں نے خیال کیا کے اس کا انعام اور خرچہ کم ملے گا اس لئے چھوڑ دیا تھا۔

حضرت حلیمہ سعد یہ (رضی اللہ تعالی عنہا) نے فرمایا کہ ہیں نے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جاناٹھ کے نہیں تو ہیں نے اپ خاوند سے کہا میں یہ پیتم بچہ لے کرواپس جاؤں گی۔ میں ان کے گھر گئی انہیں اٹھایا اور چھاتی سے لگایا اور اپنے خاوند کے پاس لے آئی اور کہا کہ ان کے صدقے اللہ ہمیں خیر و ہر کت عطا فرمائے۔ حضرت حلیمہ سعد یہ (رضی اللہ تعالی عنہا) فرماتی ہیں کہ میں نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دودھ پلانے کے لئے سینہ کے ساتھ لگایا تو پیتان دودھ سے جر پور معلوم ہوا۔ آپ (علیاتیہ) کے خوب سیر ہوکر پیا اور پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رضاعی بھائی نے بھی خوب پیا۔ جو پہلے اسلیہ سیراب نہ ہوتے سے صبح اٹھ کر آئٹی کود یکھا کہ اس کے تھن دودھ سے جرے ہوئے ہیں۔ حارث نے اس سے اتنادودھ نکلا جتنا در کا رتھا حتی کہ دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ وہ رات ہارے لئے خیر و ہرکت والی تھی جس میں ہم سب پیٹ بھر کر سیراب ہوئے۔ مقدس میاں بیوی نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ وہ رات ہارے دیج میٹھی نیند کے ساتھ سور سے ہیں اور ہما را پیٹ بھی بھر اہوا ہے۔ ہمارے دیج بھی ٹیٹھی نیند کے ساتھ سور سے ہیں اور ہما را پیٹ بھی بھر اہوا ہے۔

حضرت حلیمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) فرماتی ہیں کہ بچے کو لے کر جب ہم واپسی کے لئے چلے تو ہماری انٹنی سب سے تیز بھاگر رہی تھی ہم تمام قافلے والوں سے آ گے نکل گئے۔ قافلے کے دوسر بے لوگ آواز دے دے کر آ ہتہ چلئے کو کہہ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ بیو ہی سواری ہے جس پرتم یہاں آئے تھے بیقو بالکل بدل گئی۔ اس طرح ہم مسافت طے کرتے ہوئے بنی سعد بن بکر کی آبادی میں اپنے گھر کو پہنچے۔ رفتہ رفتہ ہماری خشک سالی اور قبط سالی سر سبز اور شادا بی میں بدل گئی۔ زمین پر بھی خوب سبز ہاہرانے لگا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں صلیمہ کی جان ہے! بیصرف ہمارے لئے ہور ہا تھا۔ ہماری بکریاں پیٹ بھر کر شام کو واپسی آئیں اور ان کے تھن دورھ سے بھرے ہوئے ہوئے دوگ اپنے چروا ہوں سے کہتے کے اپنے جانور اس چراہ گاہ میں کیوں نہیں چراہ تے جہاں صلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔

# 1.8 رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كى والده ما جده سے ملاقات 2 ميلادى ، عمر: 2سال ، 572ء

دوسال کی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) دوسرے بچوں کے مقابلہ میں صحت منداور دوگنا بڑے گئتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی والدہ کے پاس لے کرآئیں کیکن مکہ میں وبا پھلنے کی وجہ سے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی والدہ ماجدہ نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پھروا یسی حضرت حلیمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے ساتھ بھیج دیا۔

# 1.9 ولادت ِحضرت ابو بكرصد يق (رضى الله تعالى عنه) خليفهُ اول هـ ميلادي ، عرمبارك: 3 سال ، 573 ء

حضرت ابو بکر (رضی الله تعالی عنه) کی ولا دت <u>573</u>ء میں ہوئی آپ (رضی الله تعالی عنه) رسول الله علیہ سے ڈھائی سال چھوٹے تھے۔ آپ (رضی الله تعالی عنه) کا نام عبد الله تعالی عنه) کا نام عبد الله تعالی عنه کی الله تعالی عنه کی والد کا نام ابوقیا فی عثمان بن عامر ہے اور مرس ہیں آپ (رضی الله تعالی عنه کی کو الد کا نام ابوقیا فی عثمان بن عامر ہے اور مرس ہیں کعب پر آپ (رضی الله تعالی عنه کی کا سلسله نسب رسول الله (صلی الله علیه وسلم کے سلسله نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ ٹی کی علیہ بنویم سے تعالی عنه کی والدہ کا نام حضرت ام الخیر سلم کی بنت صحر (رضی الله تعالی عنه کی کا علی عنه ای کی معاجز ادی حضرت ام المونین عامر ہولی الله تعالی عنه کی والدہ کا نام حضرت ام الخیر سلم کی بنت صحر (رضی الله تعالی عنه کی کے سربھی ہیں۔

رسولِ کریم علی کے عمر مبارک اکتالیس سال ہوئی تو آپ علی نوت کا اعلان فر مایا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کیا تو سب سے پہلے جن مقدس ہستیوں نے اس پر لبیک کہا وہ تھیں: ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبری اللہ عضرت ابو بکر صدیق اللہ علی المرتضی اور حضرت زید بن حارثہ اللہ علی المرتضی المرتضی

حضرت ابو بکرصدیق (رضی الله تعالی عنه) کا انتقال 22/17 جمادی الاخرہ <u>13</u> ہجری بمطابق اگست <u>634</u>ءکو موا۔ آپ (رضی الله تعالی عنه) روض ہر سول میں آتا نے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ (علیقیہ) کے پہلو میں سپر دخاک

سيرتِ رسولِ اعظم عُليله والعلم عَليله

ہوئے۔ آپ(رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے انتقال کہ وقت آپ کے والداور والدہ دونوں حیات تھے۔ آپ کی اولا دمیں تین بیٹے عبداللہ معندالرحمٰن ، اور محرر بیں اور تین بیٹیاں حضرت اساء (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)، ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اور حضرت ام کلثوم (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) ہیں۔ آپ کی از واج میں حضرت ام رو مان (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) حضرت اساء بنتِ عمیس (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اور حضرت حبیب بنتِ خارجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) ہیں۔

## 1.10 واقعة شق صدر

4 میلادی ، عمر مبارک 4سال ، 574ء

محد بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت علیمہ سعدیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے ہاں چارسال رہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی اپنے رضاعی بہن بھائی کے ساتھ مال مویثی چرانے جاتے تھے۔ جو گھر کے قریب ہی ہوتے تھے ایک موقعہ پر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس دوفر شنے حضرت جبرا میل اور حضرت میکا ئیل آئے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کوزمین پر لٹا کر سینہ مبارک چاک کیا اور سیاہ رنگ کا لوتھڑا نکال کر بھینک دیا۔ پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کوزمین پر لٹا کر سینے مبراک جا کی بیت دھونے کے بعد قلب کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے پر ٹا نکے سینے کے اندر سے برف کے پانی سے دھویا جو ایک سنہری برتن میں تھا۔ دھونے کے بعد قلب کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے پر ٹا نکے سینے کے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ (سیرت المصطفیٰ عقیدہ ہو)

مہر نبوت: بعض روایات میں ہے کہ مہر نبوت ابتدائے ولا دت سے تھی اور علاء بنی اسرائیل آپ علیہ ہوات واسی مہر نبوت ابتدائے ولا دت سے تھی اور علاء بنی اسرائیل آپ علیہ ہوات والیات علامت سے جانتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ شِ صدر کے بعد لگائی گئی۔ پہلاقول زیادہ معتبر ہے، ہوسکتا ہے جن روایات میں شق صدر کے بعد مہر لگانا مذکور ہے وہ اس مہر کی تجدید ہو۔ واللہ اعلم بالصواب (سیرتِ المصطفی علیہ بحوالہ زرقانی) پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا امّت میں سے ہزار آ دمی کے ساتھ تو لا گیا تو آپ علیہ ان سب پر بھاری ہو گئے اس پر ایک نے دوسرے سے کہا چھوڑ واس امر کواگر امّت کے سارے لوگ تر از و کے ایک پلڑے میں رکھو پھر بھی بیان سب پر بھاری ہوجا کیں گے۔

حضرت حلیمہ سعدیہ (رضی اللہ تعالی عنها) فر ماتی ہیں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے رضاعی بہن بھائی کے ساتھ کھیلنے نکلے تو تھوڑی دیر بعد پچپلی طرف سے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا رضاعی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور مجھے اور اپنے باپ سے کہا فور آ اٹھو میرے قریشی بھائی کی خبر لوکیونکہ دوآمیوں نے آکران کولٹا دیا اور ان کا پیٹے جیاک کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ (رضی اللہ تعالی عنہا) فر ماتی ہیں میں اور میرا خا وند دونوں اس طرف گئے جب ہم پہنچے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) لیٹے ہوئے تھے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کارنگ زردی مائل تھا ہم نے باری باری ان کو سینے سے لگا یا اور پوچھا اے بیٹے! کیا ہوا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا! دو شخص میرے پاس آئے جن کے کپڑے سفید تھے انہوں نے مجھے لٹا یا اور میر اپیٹ حاکیا آگے معلوم نہیں انہوں نے کیا گیا۔

حضرت حلیمہ سعد بید (رضی اللہ تعالی عنہا) فرماتی ہیں کی ہم ڈرگئے ان کواٹھا کروائیسی لے آئے میرے فاوند نے کہا کہ
اے حلیمہ سعد بید (رضی اللہ تعالی عنہ) اس بچے کو آسیب وغیرہ ہو گیا ہے لہذا چلواس کواس کی والدہ کے حوالے کردیتے ہیں۔ اس
سے پہلے کہ کوئی اور نا گوار بات نہ ہوجائے۔ جب ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان کی والدہ کے پاس واپس لائے تو انہوں
نے ہمیں کچھ پریشان دیکھا تو پوچھا کے کیا بات ہے ہم نے کہا کہ اب ہم ان کونہیں رکھ سکتے ان کی جو کفالت اور خدمت ہم کر سکتے
تھے وہ پوری طرح کردی ہے اور ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ ہمارے پاس رہے تو ان کوکوئی عارضہ لاحق نہ ہوجائے لہذا اب ان کا اپنی
والدہ کے پاس رہنازیادہ بہتر ہے۔

حضرت بی بی آمند (رضی الله تعالی عنها) نے فر مایا! یہ بات نہیں ہے مجھے بچے بچا تا کیا بات ہے۔ تمہارے اور ان کے درمیان کیا واقعہ پیش آیا ہے ان کہ بے حدا سرار کرنے پر ہم نے اصل بات بتادی۔ انہوں نے کہا کہ تم ان کے طرف سے خوفز دہ نہ ہو۔ میر ابیٹا بڑی شان والا ہے۔ میں تمہیں ان کے متعلق بتاؤں جب میں ان کے ساتھ حاملہ ہوئی تھی تو مجھے معلوم نہیں کہ کسی ماں کا حمل وجنین اتنا خفیف ولطیف ہوا ور اتنا عظیم برکتوں والا ہوگا، جب میں نے انہیں جنم دیا تو اس طرح زمین پر نہیں آئے جس طرح بچ گرتے ہیں بلکہ آپ (صلی الله علیہ وسلم) اپنے ہاتھوں پر دکھے ہوئے تھے اور سرآسان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے در سرآسان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے ۔ اچھا تو اب ان کومیرے پاس رہنے دو۔ (الوفا)

# 1.11\_ والده محترمه کے پاس قیام

<u>5</u> میلادی ، عمر مبارک 5 سال ، <u>575</u>ء

### 1.12 \_ والده كے ساتھ مدينه كاسفراور والده كي وفات

<u>6</u> میلادی , عمر مبارک 6سال , <u>576</u>ء

حضرت بی بی آمند (رضی الله تعالی عنها) نے بیڑب جانے کا ارادہ کیا تا کہ آپ (رضی الله تعالی عنها) اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کریں اور بنی عدی بن نجار میں اپنے نضیا کی رشتہ داروں سے ملاقات کرلیں۔ آپ اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سر پرست حضرت عبد المطلب کے ساتھ پانچ سوکلومیٹر سفر طے کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں وہاں ایک ماہ تک دارنا بغہ (مکان) میں قیام کر کے واپس ہوئیں۔ لیکن راستہ میں بیار ہوگئیں اور بیاری نے شدت اختیار کرلی آپ ابواء کے مقام پر رحلت فرما گئیں اور آپ کو ہیں فن کر دیا۔ (تاریخ خضری)

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے جمرت کے بعد مدید میں اطم بی نجار (ٹیلہ کانام) کودیکھا اور اسے بیچان لیا تو فرمایا میں بی بی سے میں اسپنو ما موں زاد بین میں بیاں آنے پرانٹیلوں کے در میان اسپنو نھیال کی ایک انیسہ نامی بی کی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ میں اسپنو ما موں زاد بھا نیوں کے ساتھ تھا توا یک پر ندے کو بیماں سے اڑاتے تھے جواس ٹیلے پر آ کر بیٹھتا تھا۔ دار نابغہ (مکان) دیکھ کر فرمایا بیماں میری اماں جان جھے لے کر تھم ہی تھیں اور اسی مکان میں میرے والد حضرت عبدالله "کی قبر مبارک ہو اور میں بنی عدی بن نجار کے تالاب میں خوب تیرتا تھا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا! یہاں یہودی بہت آتے تھان میں سے کچھ جھے نو زوو رخور سے دیکھتے تھے۔ ان میں سے کچھ جھے نو رخور بیاں اللہ علیہ وسلم کانیک میں اور یہی ان کا دار البجر ہ ہے۔ میں نے ان کی اس بات کو خوب ذبن میں رکھا۔ رسول الله علیہ وسلم کانیک بار اپنی والدہ کے مزار اقد س پر جانا ہوا جب آپ (صلی الله علیہ وسلم) وہاں پنچ تو آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے فیم کی کو درست کیا اور آئکھوں سے آنسوجاری تھے۔ صحابہ کرام (رضی الله تعالی عنہم) نے بیم نظر دیکھا تو زار وقطار رونے گے۔ عرض کیا یار سول اللہ صلی الله علیہ وسلم کیا وجہ ہے، فرمایا کے جھے اپنی والدہ کامیری طرف بار بار دیکھا۔ حسرت بھری نگا ہوں کے ساتھ جھے بار بار پیار کرنا اور دور ان سفر اس طرح جمع سے جدا ہونا یا دکر کرتا وردور ان سفر اس طرح جمع سے جدا ہونا یا دکر کے حمت ورفت طاری ہوگئی اور میں رونے لگا۔

حضرت حسن بن جابر جو کہ مکہ مکر مہ میں قیام پزیر تھے سے روایت ہے کے ماموں رشید کو پیاطلاع دی گئی کے سیلاب اور بارش کا پانی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آ منہ (رضی اللہ تعالیٰ عنه) کی قبر مبارک میں داخل ہوجا تا ہے۔ تو ماموں رشید نے اس جگہ کو پختہ کرانے کا حکم دے دیا۔ ابن البراء (رضی اللہ تعالیٰ عنه) فرماتے ہیں کہ مجھے اس قبر کی ہیئت اور وضع قطع بتائی گئی۔

# 1.13 ولا دت حضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنه خليفه سوم

6 میلادی ، عمر مبارک 6سال ، 577ء

حضرت عثمان غنی (رضی الله تعالی عنه) کے والد کا نام عفان بن ابی العاص بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف ہے اور والدہ کا نام اروی بنت کریز بن ربیعه بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف تھا۔ آپ قریش کی شاخ بنوا میہ سے علق رکھتے تھے۔ آپ کا کا مالہ نسب بیا نچوں پشت میں عبد المناف پر آنخضرت (صلی الله علیه وسلم) کے سلسله نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان (رضی الله تعالی عنه) کی نانی (ام حکیم) بیضاء بنت عبد المطلب رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی پھو پھی تھیں۔

آپ جرت مدینہ سے ۴۷ سال پہلے کے ۵۷ء میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔

اسلام لانے والوں میں آپ گانمبر چوتھا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ نے بھی نہ زنا کیا، نہ شراب پی اور نہ گانا بجایا یا گایا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دوصا جبزاد یوں کے شوہر ہونے کی وجہ سے آپ گا کالقب '' ذوالنورین' ہوا۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے کیکررسول کریم علیہ گئی آئیاں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان گائے۔ آپ (رضی اللہ تعالی عنہ) اور آپ کی اہلیہ صاحبزادی رسول حضرت رقیہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کو ہجرت حبشہ کا شرف عاصل ہوا آپ کی وجہ سے بیعت رضوان ہوئی۔ آپ گوجامع القرآن کا اعزاز حاصل ہوا۔ جنگ بہوک میں سب سے زیادہ مال واسباب دینے کا شرف بھی آپ کوجامع القرآن کا اعزاز حاصل ہوا۔ خلیفہ السلمین رہے اور (18) ذوالحجہ 35۔ ہجری کو انہائی مظلومیت میں مدینہ منورہ میں آپ گی شہادت ہوئی۔ آپ کی اولاد میں دس میٹے ہیں

(1) عبدالله (2) عبدالله الاصغر (3) عمرو (4) ابان (5) خالد (6) عمر (7) وليد (8) سعيد (9) مغيره

(10)عبدالمالك

آپؓ کی دس بیٹیاں ہیں۔

(1)مريم (2)ام سعيد (3)ام ابان (4)ام عمرو (5)عائشه (6) مريم الصغر کل (7)ام خالد (8)اروی (9)ام ابان الصغر کل (10) عنبته

### 1.14 \_ دادا حضرت عبدالمطلب كي كفالت

7 میلادی ، عمر مبارک 7سال ، 578ء

والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کفالت کی ذمہ داری آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دادا حضرت عبدالمطلب نے اپنے ذمہ لے لی آپ اپنے پوتے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب نے ام ایمن (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے فرمایا وہ رسول اللہ اعلیہ وسلم) کی خدمت کرتی تھیں۔ اے برکت (ام ایمن شمیر سے اس میں اللہ علیہ وسلم) کی خدمت کرتی تھیں۔ حضرت عبدالمطلب جب بھی کھانا کھاتے تو فرماتے میرے بیٹے کومیرے پاس لاؤ جب آپ (علیقیہ کوان کے پاس لایاجا تا تب آپ کھانا تناول فرماتے۔ حضرت عبداللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو یوں فرماتے ہوئے سنا! حضرت عبداللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو یوں فرماتے ہوئے سنا! حضرت عبدالمطلب کا مقام اور جائے نشست حظیم میں مخصوص جگہ پرضی جہال آپ کے لئے فرش بچھا ہوتا تھا اور اس پر کوئی نہیں بیٹھی سکتا ہوں کو کہ نہیں ہیٹھی تھے اس وقت ان کی بینائی جلی گئی تھی۔ اس وقت ان کی بینائی جلی گئی تھی۔ اس وقت ان کی بینائی جلی گئی تھی۔ کسی شخص نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تو حضورا کرام (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بیچھے ہٹانے کی کوشش کی تو حضورا کرام (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بیچھے ہٹانے کی کوشش کی تو حضورا کرام (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بیچھے ہٹانے کی کوشش کی تو حضورا کرام (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بیچھے ہٹانے کی کوشش کی تو حضورا کرام (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بینائی جلی تو خصرت عبدالمطلب نے تو چھامیرا بیٹیا میرالخت جگر کیوں روتا ہے لوگوں نے جبر بیان کی حضرت عبدالمطلب نے فرمایا انہیں اس فرت اور مرتبہ کی ان کور کے بیان کی حضرت عبدالمطلب نے فرمایا انہیں اس کو بیٹی بی بی اور فرعیا میں اور کی کو جانے بیچانے ہیں اور بی جھے امید ہے کہ وہ عزت و شرف، رفعت اور مرتبہ کی ان بینی کی کور بیٹ کیلے جائے کا ہے اور نہ بعد میں جائے گا۔ (الوفا)

# 1.15 \_ دادا حضرت عبدالمطلب كاانتقال هـ ميلادي ، عمر مبارك 8سال ، <u>579</u>ء

رسول الله (عَلَيْظَةُ) کی عمر مبارک جب آٹھ (8) سال ہوئی تو آپ کے فیق دادا کا انقال ہوگیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر بیاسی (82) برس تھی۔ آپ جو ن کے مقام پر اپنے داداقصلی کے پہلومیں سپر خاک ہوئے۔ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ جو ن کی طرف وفن کرنے کے لئے لے جایا جارہا تھا تو اس وقت آ قائے دو جہال حضرت مجھ اللہ تھیے جنازے کے بیچھے بیچھے چل رہے تھے اور شفیق دادا کی جدائی پر آنکھوں سے آنسو بہائے جارہے تھے۔ اسی سال کسر کی نوشیر وان فوت ہوا اور اس کا بیٹیا ہر مزتخت نشین ہوا۔

# 1.16 \_ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) البيني جيا ابوطالب كى كفالت مين

9 میلادی: عمر مبارک 9 سال ، <u>580</u>ء

حضرت عبدالمطلب اپنی وفات سے پہلے ہی حضورا کرم (صلی اللّه علیه وسلم) کی سرپرتی کی ذمه داری جناب ابوطالب کے سپر دکر گئے تھے۔ حضرت ابوطالب اور حضرت زبیر، حضرت عبداللّه کی مال کی طرف سے سکے بھائی تھے۔ جناب ابوطالب آپ (صلی اللّه علیه وسلم) کا اپنی اولا دسے بڑھ کر خیال رکھتے تھے۔

حضرت عمر و (رضی اللہ تعالی عنہ ) بن سعد سے مردی ہے کہ جناب ابوطالب نے فر مایا کہ میں سوق ذوالمجاز میں تھا اور میر ساتھ میر سے ستھ کیا تھا بلکہ ویسے ہی اپنی تکلیف کا اظہار کیا۔ بظاہر ہم دونوں ہی بھوک اور پیاس کی شدت سے دو چار سے لیکن میر سے طن کرتے ہی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) سواری سے انر سے اور بوچھا پچاواقعی بہت پیاس ہے میں نے عرض کی ہاں بات اسی طرح ہے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے زمین پرزور سے ایڑھی ماری تو پانی کا چشمہ ابل پڑا تو فر مایا! اسے پچاجان! پومیں نے اس چشمہ سے یانی بی کراینی پیاس کو بجھایا۔ (الوفا)

# 1.17 مکہ میں قحط اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی برکت سے بارش ر10 میلادی ، 581ء

مکہ میں قبط پڑ گیالوگ بہت پریشان ہو گئے تو جناب ابوطالب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ہاتھ پکڑ کرخانہ کعبہ لے گئے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیٹھ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹکادی اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے وسلے سے دعا کی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھالیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل کی آمد ہوگئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آگیا اور شہر و بیابان شاداب ہوگئے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدح میں جناب ابوطالب نے شعر کہا۔

وابیض یستسقی الغمام بو جهه شمال الیتامی عصمة للا را مل ترجمه: وه خوبصورت بین ان کے چرے سے بارش کا فیضان طلب کیاجا تا ہے۔ تیموں کے ماوکی اور بیواؤں کے محافظ بین ۔ (زرقانی)

توسنو!

### 1.18 ـ شقِ صدر دوم

<u>10.</u> میلادی , عمر مبارک 10 سال، <u>581</u>ء

حضرت ابی بن کعب (رضی الله تعالیٰ عنه ) سے مردی ہے که حضرت ابو ہریرہ (رضی الله تعالیٰ عنه ) ایسی ایسی چیزوں کے متعلق سوال کی جرأت کر جاتے تھے جن کے متعلق دوسر بے صحابی مسوال کرنے کی ہمتے نہیں کرتے تھے۔

ایک دن انہوں نے عرض کیا! یارسول الله (صلی الله علیه وسلم ) یہ تو فر مائیں سب سے پہلے آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے امور نبوت میں کونساامر دیکھا۔ (آپ صلی الله علیه وسلم تکیه لگائے ہوئے بیٹھے تھے) سید ھے ہوکر بیٹھ گئے اور فر مایا!

اے ابو ہریرہ (رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ)تم نے اول امراورا بتداء نبوت میں ظہور ہونے والے امور کے متعلق سوال کیا ہے

''میری عمر کوئی دس سال سے چند ماہ زیادہ ہوگی۔ میں جنگل میں جارہاتھا کہ اچا تک اوپر سے آواز سنائی دی۔ ایک شخص دوسر سے سے بع چھتا ہے کہ بیوبی ہیں۔ چروہ ایسے خوبصورت چہروں میں میر سے سامنے آئے کہ میں نے ایساحسن و جمال کبھی کہیں نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک نے ایک بازوکو پکڑا اور دوسر سے نے دوسر ابازومگر (اس قدر نرمی سے ) کہ ججھے ان کے پکڑنے کا کوئی احساس تک نہیں ہورہاتھا ایک نے دوسر سے سے کہاان کوز مین پرلٹا دو چنا نچد دونوں نے ججھے بڑے آرام سے سیدھالٹایا پھرایک نے کہاان کے سینہ کوچاک کرو تو دوسر سے نے دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہیں دیکھتے سینہ چاک کردیا۔ مگر نہ تو درد ہوانہ ہی خون نکلا۔ پہلا بولا غلِ وحسد نکال دو بعنی! اس مادہ کو نکال دوجو صفات رزیلہ کا مرکز ہوتا ہے، چنا نچہ دوسر سے نے میر سے دل سے ایک گوشت کا لو تھا نکر دو و تو جتنا اس نے نکالا تھا اسی مقدار میں چاندی کی طرح سفید چکدار ٹکڑا اندر کھ دیا۔ پھر میر سے دائیس پاؤں کا انگو ٹھا پکڑا اور خوب ہلایا اور کہا اٹھواور سلامت رہو میں واپس ہوا تو لوگوں میں اس حال میں پھر تا تھا کہ ہر چھوٹے پر شفقت اور ہر ہڑے پر رحمت سے پیش آتا۔ سے آغاز وابتداء اور انتہا ہی کہ آپ عیابیہ جسم رحمت بن گئے اوروہ بھی سب عالمین کے لئے۔ (الوفا)

# ﴿ وَمَا أَرُسَلُنَا كَ الِّا رَحُمَةً لِّلُعَا لَمِيُنَ ﴾

(سورة الانبياء - 107)

(ہم نے آپ علیہ کے کوتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجاہے)

# 1.19 بيا كے ساتھ تجارت كرنااور بكرياں چرانا

عرمبارك:10سال 10 ميلادي ، 581ء

آپ (صلی الله علیه وسلم) 10 سال کی عمر سے ہی اپنے جیا کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹاتے تھے اور بکریاں بھی چراتے

Ë

### 1.20 \_ ولا دی حضرت عمر فاروق (رضی الله تعالی عنه) خلیفه دوم

<u>10</u> ميلادى ، <u>582</u>ء

حضرت عمرفا روق (رضی اللہ تعالی عنہ) کے والد کا نام خطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ تھا ان کا تعلق بنوعدی سے تھا،
آپ کی والدہ کا نام خنتمہ تھا جو ہشام بن مغیرہ کی بیٹی تھی۔ آپؓ کے اسلام لانے پرمسلمانوں کی تعداد جالیس ہوگئی تھی اور آپؓ کورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے ''فاروق'' کا لقب دیا۔ آپؓ کے اسلام لانے کی رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اس لئے آپؓ کومرادِرسول اللہ علیہ وسلم ) بھی کہا جاتا ہے۔ آپؓ کے بارے میں رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہا گا تھی اس کے آپؓ کومرادِرسول اللہ علیہ وسلم ) بھی کہا جاتا ہے۔ آپؓ جس رستے سے چلتے تھے وہاں سے شیطان بھاگ کہا تھا۔

حضرت عمر " کا تعلق قبیله بنوعدی سے تھا۔ قریش میں دس قبائل انتہائی معزز کہلاتے تھے: بنو ہاشم، بنوامیه، بنوعدی، بنونوفل، بنوعبرالدار، بنواسد، بنوتیم، بنونخزوم، بنوجج اور بنوسہم۔ حضرت عمر " کا شجرہ آٹھویں پشت میں عدی سے مل جاتا ہے۔ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن لوئی۔ رسول اللہ علیہ اور حضرت ابو بکر صدیق " کے شجرہ نسب میں ساتوں پشت میں کعب بن لوئی آتے ہیں۔

قریش کے تمام قبیلوں میں صرف سترہ (17) لوگ سے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان میں حضرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالی عنہ) بھی تھے۔ آپؓ دس 10 سال خلیفہ رہے۔ آخر مکی محرم 24 ہجری کونماز کے دوران قاتل ابولولو مجوسی نے خنجر سے چھووار کر کے آپ (رضی اللہ تعالی عنہ) کو شہید کر دیا۔ آپؓ روضۂ رسول میں حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ) کے پہلو میں فن ہوئے۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ جَيرِه عَملاقات

آپ کے بیٹوں میں عبداللہ (رضی اللہ تعالی عنه)، عبیداللہ (رضی اللہ تعالی عنه)، عاصم (رضی اللہ تعالی عنه)، خرر رضی اللہ تعالی عنه)، ابو تحمه عبدالرحن (رضی الله تعالی عنه)، اور مجیر (رضی الله تعالی عنه) ہوتے ہیں۔ آپ کی بیٹی ام المونین حضرت حفصه (رضی الله تعالی عنه) رسول الله علی فی زوجہ ہیں، اس لئے آپ (رضی الله تعالی عنه) رسول الله علیہ وسلی الله علیہ وسلم کے سربھی ہوتے ہیں۔

### 1.21 - بحيره راهب سے ملاقات

12 میلادی ، عمر مبارک 12 سال ، 583ء

داؤد بن حسین کہتے ہیں کہ جناب ابوطالب پہلی دفعہ شام کی طرف تجارت کے لئے تشریف لے گئے تورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عمر مبارک بارہ سال تھی جب ان کا قافلہ علیہ وسلم) کی عمر مبارک بارہ سال تھی جب ان کا قافلہ بھرہ پہنچا۔ وہاں تے اکثر قافلے گزرتے تھے وہ کسی بھرہ پہنچا۔ وہاں تے اکثر قافلے گزرتے تھے وہ کسی سے کلام نہ کرتا تھا۔ جناب ابوطالب کا قافلہ جب وہاں تھ جمرا تو وہ قافلے والوں کے پاس آیا اور ان کو کھانے کی دعوت دی اس کی وجہ رہتی کہ جب قافلہ ان کے پاس سے گزاتو ایک بادل کا عکڑا اس پر سابہ کئے ہوئے چل رہا تھا اور جب بیدر خت کے پاس اتر نے تو وہ بھی درخت کے پاس کھڑا رہا۔ قوم سائے میں بیٹھ گئی اور آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے کوئی جگہ سائے میں نہ بچی تو وہ بھی درخت کی شاخیں اور درخت آپ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر سابہ کرتا رہا۔ جب بحیرہ نے بیم منظر دیکھا تو اینے عبادت خانے سے اتر ااور کھانا لگوا کر قافلے والوں کو دعوت طعام دی اور کہا:

ائے قوم قریش! میں نے تمہارے لئے کھانا تیار کیا ہے اور میں بیچا ہتا ہوں کہتم سب ہی اس میں شرکت کروکوئی چھوٹا یا بڑا آزادیا غلام پیچھے نہیں رہنا چا ہے اور مجھے امید ہے کہتم ضرور میری دعوت قبول کروگے۔ قافلے میں سے ایک شخص نے پوچھا: اے بحیرہ! آج کوئی خاص وجہ ہے، ورنہ ہم تو کافی عرصے سے یہاں سے گزرتے ہیں تم نے بھی نہیں پوچھا۔

بحیرہ نے کہا کہ میں تہمیں اس عزت واکرام کا حقد ارتبجھتے ہوئے بیخدمت سرانجام دینا چا ہتا ہوں۔ سب لوگ دعوت میں شریک نہ ہوئے۔

جب بحیرہ نے ان لوگوں کو دیکھا تو بادل ان کے ساتھ نہیں تھاوہ اپنی جگہ اسی درخت کے اوپر موجود تھا۔ بحیرہ نے کہا: اے معشرِ قریش! تم میں سے کوئی بھی میری دعوت سے الگ تھلگ نہیں رہنا چاہئے انہوں نے کہا کہ اور تو کوئی شخص پیچیے نہیں سيرتِ رسولِ اعظم عُليَّ جَيره سے ملاقات

ہے بس ایک کم عمر بچے رہ گیا ہے۔ جو سامان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اس کو بھی بلاؤ تا کہ دعوت میں شریک ہوسکے۔

یہ کتنی بری بات ہے کہ سب لوگ دعوت میں کھانا کھا ئیں اور ایک بچہا لگ تھلگ رہے حالانکہ وہ بھی تم ہی میں سے ہے۔

سب نے کہا کہ وہ ہم سے نسبت کے لحاظ سے افضل واعلیٰ ہیں اور جناب ابوطالب کی طرف اشارہ کر کے کہا کے ان کے سبح جی بیں اور حضرت عبد المطلب کی جو بیتا بیٹا بیچھے رہ جائے وہ اٹھ کر گئے اور ان کو اٹھا کر سینے سے لگا یا اور ساتھ لاکر دسترخوان پر بٹھا یا تو وہ بادل حضرت عبد المطلب کا چہیتا بیٹا بیچھے رہ جائے وہ اٹھ کر گئے اور ان کو اٹھا کر سینے سے لگا یا اور ساتھ لاکر دسترخوان پر بٹھا یا تو وہ بادل

رت بروسط و پہیں ہی ہیں ہی ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دیے سے جاتا ہوں اور سول اللہ اللہ علیہ وسلم کا مگرا بھی آپ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ساتھ ساتھ ساتھ ہوئے آگیا۔

بحیرہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بڑے غور سے دیکھنے لگا اور وہ جسمانی علامات پیغیبرآخرالزمان کی جوان کی کتابوں میں کہ می ہوئی تھیں تلاش کرنے لگا اور دل ہیں دل میں اس کی تصدیق بھی کرتارہا۔ جب سارے لوگ کھانا کھا کرچل دیے تو را بہب اٹھ کرآپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قریب آیا اور عرض کیا۔ اے شہزادے! میں تمہیں قریش کے معبودلات وعُزیٰ کا واسطہ دے کر بوچھا ہوں لہذا جو بوچھوں گا صاف صاف بتانا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا مجھے لات وعزیٰ کا واسطہ اور قسم نہ دومیں ان سے زیادہ کسی شے کو مبغوض و ناپنہ نہیں سمجھتا۔

را ہب نے کہا! آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کواللہ تعالیٰ کا واسطہ اور اس کا نام اقد س کی قسم میں جو کچھ پوچھوں گا ضرور بتا ئیں تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! اب جو پوچھا اپ جو پوچھو۔ اس نے جو کچھ پوچھا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جو جواب دیاوہ اس کی کتابوں میں درست تھا پھر اس نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آئھوں میں غور سے دیکھا پھر دونوں نے جو جواب دیاوہ اس کی کتابوں میں درست تھا پھر اس نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آئھوں میں غور سے دیکھا پھر دونوں کندھوں کے درمیان موجود علامت نبوت کو دیکھا تو وہ بھی اسی حالات میں موجود پائی جس طرح کہ کتب یہودونھا رئی میں کسی تھی پھر خاتم نبوت کی جگہ بوسہ دیا۔

قریش نے کہا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا را جب کے نزدیک بڑا قدر ومرتبہ ہے اور جناب ابوطالب را جب کا طرزعمل دکھے کرآ مخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے اندیشوں میں گھر گئے۔ را جب نے پوچھا: یہ بچے تمہا را رشتہ میں کیا لگتا ہے۔ جناب ابوطالب نے کہا بیٹا ہے۔ اس نے کہا! نہیں بیٹا تو نہیں اور نہ اس شنہ اور ے کی بیشان ہے کہ والدین کی تربیت و پرورش فرمانے والے پرورش پران کوچھوڑ دیا جائے (بلکہ ان کے والدین کا سامیسر سے اٹھا کر اللہ رب العزت خودان کی تربیت و پرورش فرمانے والے بیں) پھرآپ نے کہا کہ یہ میرے بھتے جیں۔ ان کے باپ کوکیا ہوا۔ را جب نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بیا پنی والدہ کے بیٹ میں سے کہان کا انتقال ہوگیا اور ان کی والدہ ؟ انہوں نے فرمایا! وہ بھی تھوڑا عرصہ ہوا دنیا سے رخصت ہوگئیں۔ را جب نے کہا کہ تم نے بچ کہا: اپناس عزیز کو واپس اپنے شہر لے جاؤا ور یہود سے ان کو محفوظ رکھنا۔ اگر یہود نے ان کو پہچان را جب نے کہا کہ تم نے بچ کہا: اپناس عزیز کو واپس اپنے شہر لے جاؤا ور یہود سے ان کو محفوظ رکھنا۔ اگر یہود نے ان کو پہچان

سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ جَمْلُ فَجَارِيسُ شُرَت

لیا تو وہ ان کونقصان پہچانے کی کوشش کریں گے، یقین جانوتمہارےاس جیتیج کی عظیم ثنان ظاہر ہونے والی ہےاور میں نے ق نصیحت وخلوص و ہمدر دی ادا کر دیا ہے۔ (ابن ہشام)

بھےرہ کی باتیں سن کر جناب ابوطالب نے بعض غلاموں کے ساتھ آپ ( صلی اللّه علیہ وسلم ) کومکّہ واپسی بھیج دیا اور پھر بھی اپنے ساتھ شام کی طرف نہیں گئے کہ ان کوکوئی تکلیف ونقصان نہ پہنچادے۔

## 1.22 \_ جنگ فجار میں شرکت

<u>15 میلادی</u> ، عمر مبارک: 15 سال ، <u>585</u>ء

ابوعبیدہ نحویٰ نے ابوعمروبن العلاء سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عمر پندرہ سال ہوئی۔ قریش اور بنی کنانہ میں سے جولوگ ان کہ ساتھ تھے اور بنی قیس عیلان میں لڑائی چھڑگئی۔ اس کے چھڑنے کا سبب بیرتھا کہ عروہ الرحال بن عتینہ بن جعفر بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ بن معاویہ بن بکر بن ہوازن نے نعمان بن المنذ زکے سامان کے اونٹوں کو پناہ دے دی تھی۔ البراض بن قیس ان کا دیمن تھا جو بنی ضمرہ بن بکر بن عبد مناق بن کنانہ میں مقابلہ میں عروہ الرحال اس معاملہ میں دلچینی لے کر نکلا اور البراض بھی اس کی غفلت سے موقعہ تلاش کرتے ہوئے نکلا۔ یہاں تک کہ جب وہ ذی طلال میں مقام تیمن کے بلند مقام پر تھا توعروہ الرحال عافل ہوگیا اور البراض بھی اس کی غفلت سے موقعہ البراض نے اس پر تھا توعروہ الرحال عافل ہوگیا اور البراض نے اس پر تھا توعروہ الرحال عافل ہوگیا اور البراض نے اس پر تھا توعروہ الرحال عافل ہوگیا اور البراض نے اس پر تھا توعروہ الرحال عافل ہوگیا اور البراض نے اس پر تھا توعروہ الرحال عافل ہوگیا اور البراض نے اس پر تھا توعروہ الرحال عافل ہوگیا اور البراض نے اس پر تھا توعروہ الرحال عالم میں خلا ہے۔

پھرایک شخص نے قریش کے پاس آکر کہا کہ البراض نے عروہ گوتل کردیا اور حرمت والے مہینے میں مقام عکاظ میں آنے کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے اس طرح سے کوچ کیا کہ ہوازن کواس کی خبر نہ ہوئی۔ پھرانہیں خبر پنجی تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا اوران کو حرم میں داخل ہوئے تو بنو ہوازن اوران کو حرم میں داخل ہوگئے تو بنو ہوازن نے ان کو حرم میں داخل ہوگئے تو بنو ہوازن نے ان کے بعد کئی بار آپس میں جھڑ پیں ہوئیں اور لوگوں کے مختلف جتھ ہوگئے اور کنا نہ کے ہم قبیلے کا سردار انہی میں سے ایک شخص ہوگیا۔ ان کی بعض جنگوں میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بھی شرکت فرمائی ۔ آپ (علیہ ایک میں سے ایک شخص ہوگیا۔ ان کی بعض جنگوں میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمائیا! میں پچاؤں کو تیردیتا تھا جو کے چاؤں نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمائیا! میں پچاؤں کو تیردیتا تھا جو رشمن کی طرف سے آتے تھے۔

ابن این این این کے تھے اس جنگ فجار چھڑی تورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) بیس سال کے تھے اس جنگ کا نام اس کئے پڑا کہ اس جنگ میں ان دوقبیلوں کنانہ اورقیس عیلان نے اپنے درمیان تعلقات میں بعض حرام کا موں کو بھی حلال قرار دے دیا سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ على الله الفضول معامدے بين شركت

تھا۔ قریش اور کنانہ کے قائد حرب بن امیّہ بن عبد مستھا۔ اس روز دن کے پہلے جھے میں بن کنانہ غالب رہے اور جب دن کا درمیانی حصہ شروع ہوا تو بنو کنانہ نے بنی قیس پر فتح حاصل کرلی۔ (ابن ہشام)

# 1.23 - حلف الفضول معامدے میں شرکت

ذوالقعده <u>16</u> ميلادي ، عمر مبارك 16 سال ، <u>586 ء</u>

اس حلف اورعہد و پیان کی وجہ بیتھی کہ قریش آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں ظلم وزیادتی کرتے رہے تھے تو عبداللہ بن جدعان اور زبیر بن عبدالمطلب نے لوگوں کوعہد و بیان پر آمادہ کیا کہ سارے ل کر ظالم سے مظلوم کے حقوق واپس دلائیں اور سب لوگ مظلوم کی مدداور طرف داری کریں گے۔ ظالم کی کوئی حمایت نہیں کرے گا۔ چنانچے سب نے ان کی رائے کے ساتھ اتفاق کیا اور عبداللہ بن جدعان کے گھریریے عہدنامہ تیا ہوا۔

ابوعبیدہ سے روایت ہے کہ حلف الفضو لِ کی وجہ بیتھی کہ یمن سے ایک شخص مکہ کر مہ سامان تجارت لے کر آیا جس کو بنی سے ایک شخص مکہ کر مہ سامان تجارت لے کر آیا جس کو بنی سہم کے ایک آدمی نے خریدا۔ مگر اس کو اس کی قیمت اداکر نے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ اس نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا۔ مگر اس شخص نے دینے سے انکار کر دیا اس نے مقام حظیم پر کھڑے ہوکر کہا۔ اے آل فہر! اس شخص مظلوم کی فریا در س کا وطن اور برادری کے افراد دُور ہیں اور اس کی بونچی ظلم وزیا دتی کے ساتھ لے لی گئی ہے۔ کیا بنی سہم کا کوئی شخص ان کی ذمہ داری بوری کرنے والے کا مال رائیگاں جانے والا ہے۔

حرمت والے مہینے میں ذوالقعدہ میں قبل وغارت گری سے بیخنے کیلئے فضل بن فضالہ، فضل بن وداعہ اور فضیل بن حارث نے ایک معامدہ مرتب کیا۔ اس میں فضل نام کے کئی افراد کی مناسب سے حلف الفضول مشہور ہوگیا۔ اس میں قریش کے بنی ہاشم، بنی مطّلب، بنی اسد، بنی عبدالعزی، بنی زہرہ بن کلّا ب اور بنی تیم بن مرہ شامل تھے۔

ال معامدے میں بیرباتیں طے پائیں:

- 1) ہم لوگ ملک سے بدامنی اور فساد کودور کریں گے۔
- 2) مسافروں اوران کے مال کی حفاظت کریں گے۔
  - 3) غریبوں اور محتاجوں کی امداد کریں گے۔
  - 4) کسی ظالم کومکہ میں نہر ہنے دیں گے۔

ميوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ مِه اللهِ

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا! میں عبدالله بن جدعان کے گھر طے ہونے والے معاہدے میں شریک تھا اور اس معاہدے کے مقابلہ میں مجھے سرخ اونٹ بھی دئے جاتے تو بھی قبول نہ کرتا۔ اگر ایسامعاہدہ زمانہ اسلام میں طے پائے اور اہل مکہ ایسے معاہدہ پر آمادہ ہوں تو میں بھی اس پر آمادہ ہوں ۔ (ابن ہشام)

اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جا ہلی حمیت کے منافی تھی۔ اس معاہدے کی وجہ یہ تھی کہ زبید کا سامان عاص بن وائل نے خریدالیکن اس کی قیمت نہ اوا کی۔ اس نے حلیف قبائل عبدالدار، مخروم، جمع، سہم اور عدی سے مدد مانگی لیکن انہوں نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعداس نے جبل ابوقتیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چندا شعار پڑھے جن میں اپنی مظلومیت کی داستان بیان کی اس پر زبیر بن عبدالمطلب نے دوڑ دھوپ کر کے قبائل کو جمع کیا اور معاہدہ کر اکر عاص بن وائل سے زبید کا حق دلولیا۔ (الوفا)

# 1.24 \_ كريال چرانااور تجارت

<u>18</u> میلادی ، عمر مبارک 18 سال ، <u>588</u>ء

حضرت ابوہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مردی ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! جونبی بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اس نے بھیٹر بکریوں کو چرایا۔ صحابہ کرام ؓ نے عرض کی کہ آپ علیا ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا! میں نے بھی۔ آپ علیہ نے بھی۔ آپ علیہ نے بھی۔ آپ علیہ نے بھی۔ میں بھی قراریط پر بکریاں چرا تا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گروہ انبیاء کوبل از نبوت اس کا م پر کیوں مامور فر مایا جبکہ بظاہران کی قدر وعظمتوں کے شایان شان یہ کام معلوم نہیں ہوتا۔ ابن عقیل فر ماتے ہیں کہ اس کمز ورمخلوق کی تگرانی اور حفاظت کے لئے حوصلہ ہمت اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے اور تختی اور تنگ دلی اس کے لئے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ اسلام کو قوموں اور امتوں کی اصلاح کے لئے تیار کر نامقصود ہوتا ہے تو ان کی تربیت و تہذیب کے لئے اللہ تعالیٰ نے طریقہ اختیار کیا۔ اس طرح یہ ایسی ترتیب ہوتی ہے۔ اس میں تواضع و ہمدردی کی تربیت ہوتی ہے۔

تجارت: تجارت میں آپ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے چپاکا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور آپ علیہ معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ امام احمدؓ نے مجامد کے حوالے سے روایت کی ہے کہ سائب بن ابی السائب نے مجھے بتایا کہ میں

ييرتِ رسول اعظم عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ مِي اللهِ

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے ساتھ قبل از زمانه ٔ اسلام تجارت شریک اور حصه دار ہوتا تھا جب فتح مکہ کے موقع پر حاضرِ خدمت ہوا تو آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا! خوش آمدیداس بھائی اور حصه دار کے لئے جونہ جھگڑا کرتا تھا اور نہ بغض رکھتا تھا۔

# **1.25 ۔ صادق اور امین کے خطابات** 19میلادی ، عمر مبارک 19سال ، <u>589</u>ء

ا پنی قوم کی طرف سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کوصا دق اور امین کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ اسی سال جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عمر مبارک انیس سال کی ہوئی تو کسر کی ہر مزبن نوشیر واں ہلاک ہوااور اس کی جگہ اس کا بیٹا خسر و پرویز فارس کے تخت پر قابض ہوا۔

## 1.26 \_ چياز بير بن عبدالمطلب کي وفات

\_20میلادی ، عمرمبارک20سال ، 590ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی عمر مبارک جب بیس (۲۰) سال ہوئی تو آپ (صلی الله علیه وسلم) کے چپا زبیر بن عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا۔

آپ(صلی الله علیه وسلم) کے بیہ چپا آپ (صلی الله علیه وسلم) کے والد حضرت عبدالله کے مال کی طرف سے بھی سگے بھائی تھے اور آپ (صلی الله علیه وسلم) سے بہت محبت کرتے تھے۔

# 1.27 حضرت خدیجه الکبری کا مال کے کرشام کا تجارتی سفراورنسطوررا ہب سے ملاقات 25میلادی ، عمر مبارک 25سال، <u>595</u>ء

نفیسہ بن مدتیہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عمر مبارک بچیس برس ہوئی تو جناب ابوطالب نے آپ (علیہ اللہ علیہ کی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بچیس برس ہوئی تو جناب ابوطالب نے آپ (علیہ اللہ علیہ کی نہایت شریف اور مالدار اور ممتاز تا جرضیں جب کوئی ایک قالمہ اللہ عالم کو جانے والا ہے اور حضرت خد بجہ الکبریٰ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اپنا مالی تجارت لوگوں کے ذریعہ بجواتی تھیں، آپ ملا کا تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تو حضرت خد بجہ الکبریٰ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اپنا مالی تجارت الوگوں کے ذریعہ بجواتی تھیں، آپ مل مل اللہ تعالیٰ عنہا) اپنا مالی تجارت مقریش کے مال کے برابر ہوتا۔ جناب ابوطالب نے آپ (علیہ اللہ تعالیٰ کے مال کے برابر ہوتا۔ جناب ابوطالب نے آپ (علیہ کی شہرت من رکھی تھی، انہوں نے خود آپ (علیہ کے عنہا) نے آخضرت (صلی اللہ تعالیٰ کے منا ہم کی سیائی دیانت داری اور کارگزاری کی شہرت من رکھی تھی، انہوں نے خود آپ (علیہ کی عنہا) نے آخضرت (صلی اللہ تعالیٰ کے قطیمہ کے ذریعہ بیغام بھیجا کہ اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا مال تجارت کے کرشام جائیں تو میں آپ (رق و مال محق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی تمہارے حصہ میں آپ ہے۔

حضرت خدیج الکبری (رضی الله تعالی عنها) کا مال تجارت لے کرآپ علیہ بھری تشریف لے گئے اس سفر میں حضرت خدیج الکبری (رضی الله تعالی عنها) کا غلام میسرہ اورایک عزیز فریمہ بن حکم آپ (صلی الله علیه وسلم) کے ہمراہ تھے۔ بھری بہنچ کرایک درخت کے نیچ بیٹھ گئے وہاں ایک را ہب رہتا تھا جس کا نام نسطورتھا وہ آپ (صلی الله علیه وسلم) کی طرف آیا اور دیکھ کر کہنچ لگا کہ حضرت عیسی (علیہ سلام) بن مریم کے بعد سے اب تک یہاں کوئی نہیں تھہرا۔ پھراس نے میسرہ سے آپ علیہ گئے گئے گئے گئے کہا یہ وہی نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہیں۔ (طبقات ابن سعد)

میسرہ نے بتایا کہ دوران سفر بادل کا ٹکرا آپ علیہ کے ساتھ ساتھ آپ علیہ پرسا بیکر تاتھا۔ بیسفرانہائی کا میاب رہا اور آپ علیہ کی برکت سے حضرت خدیجہ الکبری (رضی اللہ تعالی عنہا) کو اتنا نفع ہوا کہ اس سے پہلے بھی نہ ہواتھا چنا نچہ حضرت خدیجہ الکبری (رضی اللہ تعالیہ وسلم ) کے لئے طے کیا تھا خوش ہوکر اس سے حضرت خدیجہ الکبری (رضی اللہ تعالی عنہا) کا تجارتی مال لے کریمن کی طرف بھی گئے، اس کے علاوہ زیادہ دیا آپ علیہ وسلم ) نے بحرین کا بھی تجارتی سفر کیا۔ (حلبی)

جب آپ سفر سے مکہ مکر مہوا کہیں ہوئے تو دو پہر کا وقت تھا اور حضرت خدیجہ الکبر کی اسے بالا خانے میں تشریف فر ماتھیں سرورعا کم (علی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم ) اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ علی پر سایہ کئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ پیارامنظر گھر میں موجود دوسری خواتین کوبھی دکھلایا تو سب جیران رہ گئیں۔ (سیر تِ المصطفیٰ علی ہے جوالہ زرقانی) جب میسرہ حضرت خدیجہ الکبر کی (رضی اللہ تعالی عنہا) کی خدمت میں واپس آکر حاضر ہوا تو اس نے راستے کے اور شام کے حالات بیان کیے جن میں بادلوں کا سایہ اور نسطور سے ملا قات کا بھی ذکر تھا اور جونسطور نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں کہا تھا وہ بھی بیان کیا۔

# 1.28-حضرت خدیجهالکبری (رضی الله تعالی عنها) سے نکاح مبارک 25ء 25 میلادی ، عرمبارک 25 سال ، <u>595</u>ء

حضرت خدیج الکبری (رضی الله تعالی عنها) نے اپنے غلام میسرہ کی زبانی نسطو رراہب کی گفتگواور آپ (علی ہے) کے سفر کے حالات وغیرہ من کراپنے بچازاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کئے۔ ورقہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ توریت اورانجیل کے بڑے عالم تھے سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے تھے۔ ورقہ نے تمام گفتگون کر کہا کہ خدیجہ اگریہ واقعات سے بین تو پھریقینا محمد (صلی الله علیہ وسلم) اس امّت کے نبی ہیں اور میں خوب جانتا ہوں کہ امّت میں ایک نبی آنے وا لا ہے۔ جن کا ہم انتظار کررہے ہیں اوران کا زمانہ قریب آگیا ہے، یہ با تیں من کر حضرت خدیجہ (رضی الله تعالی عنها) کے دل میں حضورا کرم (صلی الله علیہ وسلم) سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنا نچہ شام کے سفر سے والیسی کے دوم ہین اور پچیس دن ابعد خود مضرت خدیجہ (رضی الله تعالی عنها) نے اپنی ہیلی نفیسہ بنت منبہ کے ذریعے نکاح کا پیغام دیا۔ رسول الله (علیہ الله علیہ کے اللہ علیہ وسلم) اپنے بچا ابوطالب حضرت جز ورضی الله تعالی عنها) کے گھر تشریف لے گئے۔ جناب ابوطالب نے نکاح پڑھایا اور بہت بلیغ خطبہ پڑھا۔ ابوالحسین بن فارس کے مطابق آپ نے کہا!

اس اللہ کے لئے ہیں سب تعریفیں جس نے ہمیں اولا دِابراہیم خلیل ہونے کا شرف بخشا اور گلستان اسمعلیل (علیہ سلام) کی اولا دبنایا۔ معد بن عدنان کے اصل سے اور مضر کے عضر وجو ہرسے عالم عناصر کی طرف منتقل فر مایا۔ اپنے حرم کا محافظ وگران اور اپنے گھر کا مجاور خادم بنایا اور ہمیں اس گھر سے شرف فر مایا جس کا حج کیا جاتا ہے اور ہمیں ایسا حرم عطافر مایا جو مقام امن و اطمینان ہے اور ہمیں لوگوں پر حکومت عطافر مائی۔ میرے یہ جھیتیج محمد بن عبداللہ (عیابیہ پاک ان بلندیوں پر فائز

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ وادت

ہیں کہ جس کا موازنہ کسی بھی دوسرے سے کیا جائے تو ان سب پر حاوی ہوجا ئیں گے۔ اگر چہ مال کی ان کے ہاں قلت ہے گر مال تو ڈھلتی چھاؤں ہے اور آنی جانی چیز ہے اس لئے اس کا کوئی اعتبار نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قرابت تم میں سے کوئی نہیں جانتا اور انہوں نے خدیجہ بنتِ خو یلد (رضی اللہ تعالی عنہا) کو دعوتِ نکاح دی ہے۔ ان کے لئے حق مہر ہیں (20) اونٹ مقرر ہوا۔ (بعض جگہ بارہ اوقیہ چاندی اور ہیں (20) در ہم ہے)۔ یہ مہم جگل وموجل میرے ذمہ ہے۔ بخدا کچھ عرصہ کے بعد ان کی عظمتِ شان اور بلندی مرتبہ کمالِ عروج پر ہوگا اور ہرا یک پر ظاہر وعیاں ہوگا۔ اس نکاح کی تقریب میں بنو ہاشم اور رؤسائے مضرش یک ہوئے تھے۔ جناب ابوطالب کے خطبہ کے بعد ورقہ بن نوفل نے بھی خطبہ بڑھا۔

اے قریش! گواہ رہومیں نے خدیج بنتِ خویلد کو گھر (صلی اللہ علیہ وسلم) بن عبداللہ کی زوجیت میں دے دیا۔ ایک بیٹے کے علاوہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تمام اولا دحضرت خدیج سے ہوئیں۔ حضرت خدیج الکبری (رضی اللہ تعالی عنہا) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زکاح میں پچپیں (25) سال حیات رہیں۔ آپ گا انتقال جناب ابوطالب کی وفات کے جند دن بعد رمضان 10 نبوی میں مکہ مکر مہ میں ہوا اور جنت المعلیٰ میں تدفین ہوئی۔ وفات کے وفت آپ گی عمر مبارک پنیسٹھ (65) برس تھی۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے حضرت خدیج الکبری (رضی اللہ تعالی عنہا) کی شادی ابو ہالہ پیدا سے ہوئی جن کا اصل نام ہند تھا دوسر نے قول کے مطابق ما لک بن التباش سے ہوئی ان سے آپ گے دو بیٹے ہنداور ہالہ پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا۔ ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد عتیق بن عائر مخزری نے آپ سے نکاح کیا۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ جب تک حضرت خدیج الکبری (رضی اللہ تعالی عنہا) بنتِ خویلد کی والدہ کا نام فاطمہ بنتِ زائدہ تھا۔ جب تک حضرت خدیج الکبری (رضی اللہ تعالی عنہا) جن سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔

# 1.29 حضرت قاسم شصا حبز اده رسول (صلى الله عليه وسلم) كى ولادت يا دى ميرادك 29 سال ، <u>599</u>ء

حضرت قاسم (رضی الله تعالی عنه) رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی پہلی اولا دہیں۔ آپ کی والدہ ام المونین حضرت فدیجه الکبری (رضی الله تعالی عنها) ہیں۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے ان ہی کے نام سے کنیت ابوالقاسم علیہ وسلم اختیار کی۔ صحابہ کرام (رضی الله تعالی عنهم) آپ (صلی الله علیه وسلم) کواسی کنیت سے پکارتے تھے اور آپ (صلی الله علیه وسلم) فاتیار کی۔ صحابہ کرام (رضی الله تعالی عنهم) آپ (صلی الله علیه وسلم) کواسی کنیت سے پکارتے تھے اور آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا کہ میرانام اور کنیت اکٹھا کوئی ندر کھے تا کہ شبه پیدا نہ ہو۔ مجاہد کے قول کے مطابق سات دن اور زہری اور جبیر بن معظم

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ بنتِ رسول التعليقَة كي ولادت

ا کے بقول دو(2) سال اور قبادہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کے بیان کے مطابق آپ چلنے گلے تھے تو آپ کا نقال ہوا۔ آپ کا مکم میں پیدا ہوئے اور مکہ مکر مہ ہی میں انقال ہوا۔ (زرقانی جسم ۱۹۴)

# 1.30 حضرت زيبنب (رضى الله تعالى عنها) صاحبر ادى رسول الله (عليه ) كى ولا دت مرمبارك 30 سال، <u>600</u>ء

حضرت سیدہ زینب (رضی الله تعالیٰ عنها) رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی سب سے بڑی صاحبز ادی تھیں۔ وہ بعثت نبوی سے دس سال پہلے مکہ کر مہ میں حضرت خدیجہ الکبری (رضی اللہ تعالی عنہا) کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ اس وقت رسول الله (علیلیه ) کی عمر مبارک تمیں برس تھی۔ سیدہ زینب (رضی الله تعالیٰ عنها) کی شادی کمسنی میں بعثت سے پہلے ان کے خا له زاد بھائی ابوالعاص بن ربیع (بن عبدالعزیٰ بن عبدشس بن عبد مناف بن قصی ) کے ساتھ ہوئی۔ آقائے دوجہاں (علیہ ا جب منصب نبوت بر فائز ہوئے تو حضرت زینب (رضی الله تعالی عنها) اپنی والدہ ماجدہ کی انتاع میں فوراً مسلمان ہو گئیں خیس، اس وقت آپٹ کی عمر دس سال تھی۔ جنگ بدر کے موقعہ پر ابوالعاض بھی جنگ میں کفار کی طرف نثریک تھے۔ مسلمانوں نے جوقیدی پکڑے تھےان میں ابوالعاض بھی شامل تھے قیدیوں کے عزیز وا قارب فدیہ دے کراپنے قیدی چھڑا رہے تھے۔ حضرت زینب (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے بھی مکہ ہے اپنے دیور عمر و بن رہیج کے ہاتھ یمنی عقیق کاوہ ہارا پنے شوہر کی رہائی کے لئے بھیجا جوانہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ (رضی الله تعالی عنها) نے شادی کے وقت بطور تحفید یا تھا۔ جب سرورِ کا ئنات (صلی الله علیه وسلم) کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضورا کرم (ﷺ) کوحضرت خدیجهالکبری (رضی الله تعالیٰ عنها) یادآ گئیں اورآپ (صلی اللّه عليه وسلم) آبديده ہوگئے۔ پھرآپ (صلی اللّه عليه وسلم) نے صحابہ کرامؓ سے مخاطب ہوکر فر مایا۔ اگر مناسب مجھوتو بيہ ہارز ینب (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کوواپس بھیج دوییاس کی مال کی نشانی ہے۔ ابوالعاض کا فدییصرف پیہے کہ وہ مکہ جا کرزینب (رضی الله تعالی عنها) کو فوراً مدینہ جھیج دیں گے۔ تمام صحابہؓ نے بخوشی اس شرط کو تسلیم کرلیا اور ابوالعاض رہا ہو کر مکہ روانہ ہوئے مکہ جاکر انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ساتھ حضرت زینب (رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا) کومدینہ کے لئے روانہ کیا۔ مقام ذی طوی پر قریش کے چند آ دمیوں نے روک لیا، ہبار بن اسود نے ظلم کرتے ہوئے نیز ا مار کرسیدہ ٹ کواونٹ سے گرا دیا۔ کنانہ نے تیروں سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو دور کیا، بعد میں حضرت ابوالعاض جھی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت سیدہ زینبؓ بنت رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی حضرت ابوالعاص سے دواولا دہوئی ایک لڑ کاعلی (رضی الله تعالیٰ عنه) اورلڑ کی اُما مه (رضی اللّٰد تعالیٰ عنها)۔ حضرت علی بن العاصل بلوغت تک پہنچ۔ فتح مکه که موقعه پروه رسول اللّٰه (عَلِيلَةٌ ) کی اونٹی پرآپ

سيوتِ رسول اعظم عَلْثِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

صلی الله علیه وسلم ) کے ساتھ سوار تھے اس وقت ان کی عمر تقریباً چودہ پندرہ سال کی تھی انہوں نے جنگ برِموک میں شرکت کی اور شہادت یائی۔ سیدہ زینب (رضی الله تعالی عنها) کی بیٹی امامہ بنت ِ ابوالعاص ؓ نے کمبی عمریائی۔

صیحے بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بچپن میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس حالت میں مسجد میں تشریف لائے کی نصی امد (رضی اللہ تعالی عنہا) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کندھے پر سوار تھیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) رکوع میں جاتے تو ان کوا تاردیتے پھر جب سجدے کے بعد کھڑے ہوتے تو پھر کندھے پر بٹھا لیتے تھے اسی طرح پوری نماز ادا فر مائی۔ حضرت علی بن ابی طالب (رضی اللہ تعالی عنہ) کے حضرت فاطمہ الزہرا (رضی اللہ تعالی عنہا) کی وفات کے بعد حضرت امامہ شے نکاح کیا اور 40 میں حضرت علی بن ابوطالب کی شہادت کے بعد حضرت امامہ (رضی اللہ تعالی عنہا) حضرت مغیرہ بن نوفل سے نکاح میں آپ کی ابن آپ کی شہادت کے بعد حضرت امامہ (رضی اللہ تعالی عنہا) حضرت مغیرہ بن نوفل سے نکاح میں آئیں اور انہی کے پاس آپ کی انتقال ہوا۔

# 1.31 \_ حضرت على المرتضلي (رضى الله تعالى عنه) كي ولا دت

30 ميلادي، عمر مبارك 30 سال، 600ء

حضرت علی مرتضی (رضی اللہ تعالی عنہ) چود صا14 رجب 30 میلا دی کو مکہ مرمہ میں پیدا ہوئے آپ کے والدرسول اللہ السلام اللہ علیہ وسلم ) کے بیچا ابوطالب بن عبد المطلب تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنتِ اسلا تھا۔ آپ اولین اسلام اللہ نوالوں میں سے ہیں۔ حضرت خدیجہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کے بعد آپ اسلام الائے جبکہ آپ کمن تھے۔ آپ کے والد ابوطالب اسلام نہیں لائے لیکن آپ کی والدہ حضرت فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) بنتِ اسد نے اسلام قبول کرلیا۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہا) بنتِ اسد نے اسلام قبول کرلیا۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) کے والد اور والدہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بہت مجبت کرتے تھے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی ان سے ب حد محبت کرتے تھے۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد سب سے زیادہ شفقت اور محبت بھے اپنی تچی محبوت کی حضرت فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنہ) بہت محبول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مشکل سے مشکل ترین موقع کی بھی بھر پورسا تھو دیا۔ پھر بجرت والی رات میں اپنی جان بھی پررکھ کررسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بہتر پرسوئے۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالیہ وسلم) کے بہتر پرسوئے۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) اللہ علیہ وسلم) کی جہتی میٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزھواء (رضی اللہ تعالی عنہ) رسول اللہ (صلی اللہ تعالی عنہ) کی جہتی میٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزھواء (رضی اللہ تعالی عنہ) کی جہتی میٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزھواء (رضی اللہ تعالی عنہ) کی جہتی میٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزھواء (رضی اللہ تعالی عنہ) کی جہتی میٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزھواء (رضی اللہ تعالی عنہ) کی جہتی میٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزھواء (رضی اللہ تعالی عنہ) کی جہتی میٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزھواء (رضی اللہ تعالی عنہ) کی جہتی میٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزھواء (رضی اللہ تعالی عنہ) کی جہتی میٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزھواء (رضی اللہ تعالی عنہ) کی جہتی میٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزھواء (رضی اللہ تعالی عنہ) کی جہتی میٹی حضرت سیدہ وادہ تھوں کی جست سیدہ کیا کے کست سیدہ کی جست سیدہ کی حسالہ کی جست سیدہ کی جست سیدہ کی جست سیدہ کی حسالہ کی ک

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ على مُرْتَثَى \* كي ولادت

عنها) کے شوہر تھے۔

حضرت علی گہرے گندی رنگت کے حامل تھے، آئکھیں بڑی بڑی تھیں، قد میانہ مائل بہتی تھا، چہرہ ایساروش و تابال جیسے چودھویں کا جاند، پیٹ بڑا اور سرکے بال قدرے اڑے ہوئے تھے، داڑھی گھنی اور لمبی تھی، جسم بھاری بھرکم تھا، دہن کشادہ، سراور داڑھی کے بال سفید ہوگئے تھے۔ علم و دانش، عقل و دانائی میں یکتا تھے، زہدوتقوی کے پیکر، سخی النفس، قوی القلب، نہایت بہا درو شجاع تھے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص ٹسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے حضرت علی ٹسے فرمایا! (دنیا و آخرت میں قرابت اور مرتبہ میں اور دینی مدد گار ہونے کے اعتبار سے ) تم میرے لئے ایسے ہوجیسے موسی (علیہ السلام) کے لئے ہارون (علیہ السلام) بس فرق میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ (بخاری ومسلم)

آپ ہے ہی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نسل چلی۔ حضرت عثمان عُیُّ کی شہادت کے بعد آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) خلیفہ داشد ہے۔ آپ نے پانچ سال تک خلافت کی اور پھرایک خارجی عبدالرحمٰن بن عمر وعرف ابن مجم الحمیر کی ثم الکندی کے ہاتھوں فجر کی نماز کے دوران بروز جمعہ 17 رمضان 40 ہجری کو آپ شہید ہوگئے۔ (البدایہ والنہایہ) حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی اولا دمیں حضرت حسن اور حضرت حسین شمیت پندرہ بیٹے ہیں اور ستر ہ بیٹیاں

تھیں ۔

آپؓ کے بیٹوں کے نام یہ ہیں۔

1) حسن، 2) حسین، 3) محسن، 4) ابوبکر، 5) عمر، 6) عثمان،7) محمد، 8) محمد اوسط، 9) محمد اصغر، 10) عبد الله، 11) يجيل، 15) عون (رضی الله عنهم) حضرت مرتضی (رضی الله تعالی عنه) کی بیٹیوں کے نام۔

1) زینب کبری، 2) ام کلثوم، 3) رقیه، 4) ام حسن، 5) رمله کبری، 6) ام ہانی، 7) میمونه، 8) زینب صغری، 9) رمله صغری، 10) ام کلثوم صغری، 11) فاطمه، 12) امامه، 13) خدیجه، 14) ام الکرام، 15) ام جعفر، 16) ام سلمه، 17) جمانه (رضی الله تعالی عنهم)۔ سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ مِنْ رسول الله عَلَيْكُ كَي ولادت

# 1.32 حضرت سيده رقبير بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كى ولا دت يرمبارك 33 سال، <u>603</u>ء

حضرت سیره رقیّه (رضی اللّه تعالی عنها) سرورکونین (صلی الله علیه وسلم) کی دوسری صاحبزادی بین جو بعثت نبوی سے سات سال پہلے ام المونین حضرت خدیج (رضی الله تعالی عنها) کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ سیره رقیّه (رضی الله تعالی عنها) کا پہلا نکاح اپنے بچیا ابولہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھالیکن ابولہب نے اسلام دشمنی کی وجہ سے اپنے بیٹے سے طلاق دلوادی عنها) کا پہلا نکاح اپنے بچیا ابولہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھالیکن ابولہب نے اسلام دشمنی کی وجہ سے اپنے بیٹے سے طلاق دلوادی تقی اس وقت ان کی زخصی نہیں ہوئی تھی اس کے بعدرسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے سیره رقیّه (رضی الله تعالی عنها) کی شادی حضرت عثمان غنی (رضی الله تعالی عنه) سے کر دی۔ ان کے ساتھ آپ (رضی الله تعالی عنها) کو ہجرت جبشہ کا شرف حاصل ہوا آنخضرت (صلی الله علیه وسلم) نے فر ما یا کے حضرت ابرا ہیم (علیه سلام) اور حضرت لوط (علیه سلام) کے بعد حضرت عثمان (رضی الله تعالی عنه) پہلے خص ہیں جنہوں نے اہل وعیال کے ساتھ ہجرت کی۔ (زرقانی، شامی، اسدالغابہ جمص میں ک

حبشہ میں حضرت سیدہ رقیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ جس کا نام عبداللہ تھاان کا چھ(6) سال کی عبر میں انتقال ہوگیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کا انتقال اسی (80) سال میں ہوا اوران سے آپ کی کافی نسل چلی جوافریقہ کے مختلف علاقوں میں ساداتِ بنی رقیہ "کے نام ہے موجود ہے۔ حضرت عثان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور سیدہ رقیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) عبرہ کی اور دہاں حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میں جب حضورا کرام (صلی اللہ علیہ وسلم ) غزوہ کہرر کے لئے روانہ ہور ہے تصے حضرت سیدہ رقیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو چیک نکل آئی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) غزوہ کہرت عثان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو چیک نکل آئی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے حضرت عثان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو چھی نکل آئی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے حضرت عثان (رضی اللہ تعالیٰ انہیں جہاد میں شریک ہونے کا ثواب ہوگا اور غنی عنہا کی خبرگیری کے لئے مدینہ میں تھر سے جھی انہیں حصہ ملے گا۔ چنا نچہ حضرت عثان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہ یہ میں میں منہ ہوں نے داعی اجل کو (صلی اللہ تعالیٰ عنہ) کہ دیا۔ حضرت عثان شوں نے داعی اجل کو لیک کہددیا۔ حضرت عثان شورہ میں اللہ تعالیٰ عنہا ) کی بیاری بڑھ گی اور اسی میں انہوں نے داعی اجل کو لیک کہددیا۔ حضرت عثان شورہ میں اللہ تعالیٰ عنہا ) کی بیاری بڑھ گی اور اسی میں انہوں نے داعی اجل کو ڈالی جارہی تھی، حضرت ذیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میں داخل ہوں ہے۔ سیدہ رقیہ شال جارہی تھی، حضرت زیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میں داخل ہوں ہوں میں داخل ہوں ہوں۔ حضرت غال بانی ماہ یعدہوا۔

سرورعالم (صلی الله علیه وسلم) کواپنی گخت جگر کی وفات کی اطلاع ملی تو آپ (صلی الله علیه وسلم) کو تخت صدمه پہنچا اور آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے آپ (صلی الله علیه وسلم)ان کے جناز ہے میں شرکت نہ کر سکے۔ لیکن مدینه منورہ واپس پہنچ کر آپ (صلی الله علیه وسلم) حضرت سیدہ رقیہ (رضی الله تعالی عنہا) کی قبر پر جتِ ابقیع تشریف لے گئے۔ (شامی)

# 1.33 حضرت ام كلثوم بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كى ولا دت مرمبارك 34 سال ، 604ء

حضرت سیدہ ام کلثوم (رضی اللہ تعالی عنہا) سرورکونین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ ان کا نام امیّہ ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی کنیت ام کلثوم سے شہرت پائی۔ حضرت ام کلثوم (رضی اللہ تعالی عنہا) بعثت نبوی سے چھ (6) سال قبل ام المومنین حضرت خدیجہ الکبری (رضی اللہ تعالی عنہا) کے بطن مبارک سے پیدا ہو کیں آپ سیدہ رقیہ (رضی اللہ تعالی عنہا) سے ایک سال چھوٹی ہیں۔ بعث نبوی سے پہلے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نکاح ابولہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا لیکن ابولہب کی اسلامی وشمن تھا۔ ایک دفعہ اس نے لیکن ابولہب کی اسلامی وقت یہ بیرشتہ تم ہوگیا۔ عتیبہ بھی اپنے باپ کی طرح سخت اسلام وشمن تھا۔ ایک دفعہ اس نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف تھوکا جوآپ عیات پر نہ بڑسکا۔

سرورعالم (صلی الله علیہ وسلم) کواس کی بیر کت شخت نا گوارگزری اور آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے زبان سے بیالفاظ ادافرمائ! الہی اس پراپنے کتوں میں سے ایک کتے کومسلط کردے۔ اس واقعہ کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر کے لئے گیا۔ سفر کے دوران قافلے نے الیی جگہ قیام کیا جہاں رات کو درندے آتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے ابولہب کو خطرے سے آگاہ کردیا تھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ عتیبہ کی حفاظت کا اچھی طرح بندوبست کریں۔ کیونکہ مجھے خمر (صلی الله علیہ وسلم) کی بددعا سے خوف آتا ہے۔ اس پراہل قافلہ نے ان کو پورے قافلے کے درمیان سلایا اور چاروں طرف اونٹوں کو بھادیا۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے درمیان سے گزرتا ہوا عتیبہ پر حملہ آور ہوا اور اس کو کھاڑ کرر کھ دیا۔ حضرت بی بی رقیہ (رضی اللہ تعالی عنہ) بہت افسر دہ رہے حضرت عثمان غنی (رضی اللہ تعالی عنہ) بہت افسر دہ رہے۔

سے تو حضورا کرم (صلّی الله علیه وسلم) نے حضرت سیده ام کلتو م انکاح رہی الاول کی ھے کو حضرت عثمان غنی (رضی الله تعالی عنه) کا تعالی اور دھتی جمادی الاخریٰ کی ھے کو دوئی۔ (اسدالغابہ)

حضرت سیده ام کلثوم (رضی الله تعالی عنها) حضرت عثان (رضی الله تعالی عنه) کے ساتھ چھسال رہیں اور پھر شعبان و سعبان عنها) حضرت سعبان رضی الله تعالی عنه کے ساتھ چھسال رہیں اور پھر شعبان و سعبات کے ہجری میں آپ کا انقال ہوگیا۔ حضورا کرم علی ہو پھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب، حضرت عطیہ کی بیابت تعلیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عسل دیا۔ حضورا کرام (صلی الله علیہ وسلم) کی ہدایت کے مطابق عسل دیا۔ حضورا کرام (صلی الله علیہ وسلم) کی ہدایت کے مطابق علیہ وسلم کی خان میں اپنی چا در مبارک دی اور خود نماز جنازہ پڑھائی۔

حضرت ابوطلحه (رضی الله تعالی عنه) حضرت علی (رضی الله تعالی عنه) حضرت اسامه بن زید اور حضرت فضل بن عباس خضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی اجازت سے آپ کو جنت البقیع میں سپر دخاک کیا۔ قبر میں اتارتے وقت حضورا کرام (صلی الله علیه وسلم) کی آنکھوں میں آنسوجاری تھے۔ سیدہ ام کلثوم (رضی الله تعالی عنها) سے کوئی اولا ذہیں تھی۔ حضرت عثمان کا حیات میں حضور علیقی کی دولخت ِ جگر آئیں جس کی وجہ سے ان کو " ذوالنورین " کہا جاتا ہے۔

# 1.34 بیت الله کی تغییر نو اور حضور اکرم (صلی الله علیه وسلم) کا حجر اسود کو اینی جگه نصب کرنا 35 میلادی، عرمبارک 35 سال، 605ء

بیت الله کی پہلی بنیا داس طرح رکھی گئی کہ الله تعالی نے البیت المعمور (بیت معمور) کو جو کہ یا قوت سرخ کا تھا نازل فرما کر کعبہ کی جگہ در کھوایا۔ پھراس کو آسمان پراٹھایا گیا اوراس جگہ حضرت آدم (علیہ سلام) نے مکان تیار کیا اوران کے بعدان کی اولا دیے گارے اور پھر سے اسے تعمیر کیا۔ طوفان نوح (علیہ سلام) میں وہ غرق ہو گیا اوراس جگہ صرف ایک ٹیلہ رہ گیا جس پر بارش سیلاب وغیرہ نہیں چڑھتا تھا۔ بعد میں حضرت ابرا ہیم خلیل الله (علیہ سلام) نے اسے تعمیر کیا اس کے بعد عمالقہ اور پھر جرہم نے سعادت تعمیر حاصل کی اور آخر میں قریش نے اس کو از سرتھیر کیا۔

خانه کعبه اُس وقت صرف قد سے کچھ بلند چارد یواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اساعیل (علیہ سلام) کے زمانے ہی سے اس کی اونچائی نو (9) ہاتھ تھی اور اس پر حجیت نہ تھی، غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے ایک دفعہ اس کے اندر سے قیمتی چیزیں بھی چوری ہو گئیں تھیں۔ تغیر پر انی ہونے کی وجہ سے عمارت خستہ حال ہوگئی تھیں۔ دیواریں پھٹ گئیں تھیں آگ لگنے اور سیلاب آنے کے واقعات سے عمارت ایسی ہوگئی تھی کہ سی بھی وقت ڈھے سکتی تھی۔ اس لئے قریش مکہ مجبور ہوگئے کہ اس کو نئے سرے سے تغیر کریں۔

قریش نے کعبہ کی تعمیر کے لئے جھے بانٹ لئے۔ دروازے کا حصہ بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کا۔ رکن اسودرکن یمانی کے درمیان کا حصہ بنی مخز دی اور قریش کے اِن قبیلوں کا جوان سے ال گئے تھے۔ کعبہ کا پچھلا حصہ بنی جمح اور بنی سہم کا جوعمر و بن ہمسیص بن کعب بن لوی کے دو بیٹے تھے۔ حجر کا حصہ بنی عبدالدار، بنی قصی اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی اور عدی بن کعب بن لوی کا جس کو خطیم کہتے ہیں۔ (ابن ہشام)

کیکن کھڑی ہوئی عمارت کومہندم کرنے پر کوئی آمادہ نہ تھاسب ڈرتے تھے آخر سر داران قریش میں ولید بن مغیرہ نے ہمت کر کے کام کا آغاز کیا۔ رفتہ رفتہ اور قبائل بھی شامل ہوتے چلے گئے اسی زمانے میں جدہ کی بندرگاہ پرایک جہازٹوٹ کر نا کارہ ہو گیا تھا جب سر دارانِ قریش کومعلوم ہوا تو انہوں نے اس جہاز کی لکڑی خرید لی اوراوراونٹوں پرلا دھ کر مکہ لے آئے۔ پیر لکڑی خانہ کعبہ کی حجیت کے لئے خریدی گئی تھی۔ جب کعبہ کی عمارت کوڈھا دیا گیا اوراس کی اصل بنیاد جوحضرت ابراہیم علیہ سلام نے رکھی تھی جوسبزرنگ کے پھر تھے جواونٹ کی کو ہان کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے وہ نکل آئے توان پتھروں پرایک تحریر جوسریانی زبان میں کھی ہوئی تھی لوگوں نے اس کودیکھالیکن کچھ بجھنہ سکے یہاں تک کے ایک یہودی نے ان کویڑھ کر سنایا۔ اس میں لکھا تھا میں مکہ کا مالک ہوں میں نے اس وقت اس کو پیدا کیا جب آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جاند سورج کوصورت بخشی۔ میں نے اس کےاطراف سات موحد فرشتوں کومقرر کر دیاوہ اس کی اس وقت تک حفاظت کرتے رہیں گے جب تک اس کے دونوں پہاڑ قائم ہیں، وہ اس کے رہنے والوں کے لئے یانی اور دودھ کے لئے مبارک ہے۔ (ابن ہشام) قریش مکہ نے فیصلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال رقم سے کی جائے گی۔ جولکڑی حیوت کے لئے خریدی گئی وہ یوری حیت کے لئے نا کافی تھی اس لئے ایک طرف سے عمارت کی جگہ جیموڑ کر تعمیر شروع کر دی گئی جب تعمیر بلند ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ گئی کہ حجرا سودر کھا جائے تو قبائل قریش میں ایک سخت اختلاف ہوا، فساد اور جنگ کے آثار پیدا ہو گئے۔ ہر قبیلہ کے سر دار یہ چاہتا تھا کہ حجرا سود میں اپنے ہاتھ سے اس جگہ رکھوں۔ بنوعبدالدار مرنے اور مارنے کی قتم کھا بیٹھے اس جھڑے میں پانچے روز تک کام بندر ہا۔ آخر قبائل قریش خانہ کعبہ کے پاس جمع ہوئے اورایک مجلس میں ابوامیہ بن مغیرہ مخرومی نے یہ تجویز بیش کی جو تخص کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو۔ اس کو حکم مقرر کیا جائے وہ جو فیصلہ کرے اس پرسب راضی ہوں گے۔ دوسرے دن سب سے پہلے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) خانه کعبه میں داخل ہوئے۔ جب لوگوں نے آپرسولالله(صلی الله علیه وسلم) کودیکھا تو بکارا گھے۔

هذا الامين رضينا . هذامحمد رصلى الله عليه وسلم)

ترجمه: پیر امین ہیں ہم ان پرراضی ہیں

سبآپ علی کے طرف متوجہ ہوئے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک جا درز مین پر بچھائی اور حجرا سودا پنے ہاتھوں سے اٹھا کراس پر رکھ دیا پھر ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ جا درکا کنارا پکڑلو۔ سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ غُريوں كى كفالت

تمام سرداران قریش نے مل کر جادر کواٹھایا اوراس مقام تک لے گئے جہاں نصب کرنا تھا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جا در سے اٹھا کرنصب کردیا کسی کوشکایت باقی ندرہی سب آپس میں رضا مندر ہے۔ اس واقعہ میں

1- عتبه بن ربیعه بن عبر شس 2- اسود بن مطلب بن اسد بن عبر العزی

3- ابوحذیفه بن مغیره بن عمر بن مخزوم 4- قیس بن عدی اسهی

یہ چپار شخص بہت پیش پیش سے اور کسی طرح ایک دوسرے کے لئے معاملہ چھوڑنے کو تیار نہ سے اس فیصلہ سے چپاروں بہت خوش سے حضورا کرام (الله صلی الله علیہ وسلم) کے اس حکیمانہ فیصلے سے قریش کوایک خونریز جنگ سے بچپالیا۔ قریش کے پاس حلال مال کی کمی کی وجہ سے شال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً چھ ہاتھ کم کردی۔ یہی ٹکڑا حجراور حطیم کہلاتا ہے۔

خانہ کعبہ کا دروازہ لگایا گیا اور دیواریں پندرہ ہاتھ بلند کردی گئیں اندر چھستون کھڑے کر کے اس پر چھت ڈالی گئی۔
اب خانہ کعبہ کی بلندی پندرہ میٹر، حجراسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شالی دیواریں دس میٹر کردی گئیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے ڈیڑھ میٹر کی بلندی پر ہے۔ مشرق اور مغرب کی دیواریں بارہ بارہ (12) میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے دومیٹر بلند ہے۔ دیوار کے گرد نیچے چاروں طرف ایک بڑھے ہوئے کری نما گھیرا ہے جس کی او نچائی (25) بچیس سینٹی میٹر اور اوسط چوڑ ائی تیں (30) سینٹی میٹر ہے۔ اسے شاذروان کہتے ہیں یہ بھی بیت اللہ کا جز ہے۔
(میچے بخاری، فقالسیرہ، ابن ہشام)

# 1.35 \_ غريبول كى كفالت

36 میلادی، عمر مبارک 36 سال، <u>606</u>ء

سرورِعالم (صلی الله علیه وسلم) کی دانائی، ایجھاخلاق، راست بازی، راست کرداری، دیانت داری اور امانت کاتمام ملک میں چرچا تھا تجارت آپ (صلی الله علیه وسلم) کا پیشہ تھا۔ ام المونین حضرت خدیجہ (رضی الله تعالی عنها) سے شادی کے بعد آپ (صلی الله علیه وسلم) فارغ البالی سے زندگی بسر کررہ ہے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ مکر مہ میں قط پڑا جناب ابوطالب کثیر العیال تھان کی عزت وعظمت خاندان کے بڑے اور سردار ہونے کی وجہ سے بہت تھی۔ مگر افلاس اور تکی کے ساتھ آپ کی گزراوقات ہوتی تھی، آنخضرت (صلی الله علیه وسلم) نے جناب ابوطالب کی تکی اور حسرت کا حال دیکھ کراپنے دوسرے بچا کی گزراوقات ہوتی تھی، آنخضرت (صلی الله علیه وسلم) نے جناب ابوطالب کی تکی اور حسرت کا حال دیکھ کراپنے دوسرے بچا کہ ان کے حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ آئ کل قحط کا زمانہ ہے اور جناب ابوطالب کا بڑا کنبہ ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ان کے ایک لڑے کو آپ اینے گھر لے آئیں اور ایک کو میں لے اوں اس طرح ان کا بوجھ ہاکا ہوجائے گا، حضرت عباس بن عبد المطلب

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْلَهُ عَالِمَ اللَّهِ عَالِيلَهُ عَالِم عَلَيْلَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَي

نے اس مشورہ کو پیند فر مایا اور جناب ابوطالب کے پاس پہنچ اورا پنی خواہش بیان کی ، جناب ابوطالب نے کہا کے عقیل کو میرے پاس ہنچہ حضرت جعفر (رضی اللہ تعالیٰ عنه) بن ابوطالب کو حضرت میرے پاس ہنے دو۔ باقی دوکوا گرتمہاری خواہش ہے تو لے لو چنا نچہ حضرت جعفر (رضی اللہ تعالیٰ عنه) بن ابوطالب کورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے عباس بن عبد المطلب اپنے گھر لے گئے اور حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنه) بن ابوطالب کورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے سنجال لی۔ گھر لے آئے اور ان کی کفالت کی ذمہ داری آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سنجال لی۔

# 1.36ء غارِ حرامیں عبادت الہی 37میلادی ، عرمبارک 37سال ، 607ء

حضورا کرام (صلی اللہ علیہ وسلم) جیسے جیسے نبوت ملنے کے قریب ہور ہے تھے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) انتہا کی سنجیدہ رہنے گئے تھے۔ ہروقت غور وفکر میں گئے رہتے تھے، اس وجہ سے آپ علیہ تنہا کی پیند ہو گئے تھے، پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تنہا کی میں وقت گزار نے کے لئے مکہ سے تقریباً دو (2) میل دور کو وحرا (جبل نور) کے ایک غار کا انتخاب کیا، یہ ایک مخضر ساغار ہے جس کی لمبائی چارگز ہے اور چوڑائی پونے دوگز ہے یہ نیچ کی جانب گرانہیں ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس میں اکثر تشریف لے جایا کرتے اور اللہ تعالی کے بارے میں غور وفکر کرتے۔ کبھی بھی حضرت خدیجہ الکبری (رضی اللہ تعالی عنہا) بھی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہمراہ جائیں اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتیں۔ آپ علیہ کھانے کے لئے ستو اور پانی بھی لے جایا کرتے تھے، رمضان المبارک میں بیشتر وقت یہاں ہی گزرتا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ علیہ علیہ وسلم) اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ علیہ علیہ عربی اور مسکینوں کی مدد اور ان کو کھانا کھلانے کا بے عدا ہمام فرماتے تھے۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی به تنهائی پیندی بھی در حقیقت الله تعالی کی تدبیر کا ایک حصه تھی، اس طرح الله تعالی الله علیه وسلم) کوآنے والے ظیم کام کے لئے تیار کر رہاتھا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) غار حرامیں الله تعالی کا گھنٹوں مراقبہ کر کے اپنی روح کو تقویت پہنچاتے اور اس کے اندر آنے والے بو جھ کو اٹھانے کی طاقت صلاحیت پیدا کرتے، جو ریاضت آپ (صلی الله علیه وسلم) غار حرامیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ (رضی الله تعالی عنها) کی روایت کے مطابق اس کو سخت میں۔ " تخت ہیں۔

## 1.37 رويائے صادقہ

### <u>38</u>ميلادي، عمر مبارك 38 سال، <u>608</u>ء

غیبی امور کے انکشاف کا اعلیٰ ترین ذریعہ وحی نبوت ہے اوراد فیٰ درجہ رویائے صادقہ ہیں، جب نبوت کا زمانہ قریب آنے لگا تورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سچے اور شجے خواب آنے لگے۔ جو کچھ جونے اور پیش آنے والے واقعات ہوتے وہ سب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نظر آنے لگتے تھے۔ حضرت علقمہ بن قیس سے روایت ہے کہ اول انبیاء علیہ سلام کے سچے خواب و یکھائے جاتے ہیں یہاں تک کہ سچے خوابوں سے ان کے دل مطمئن ہوجاتے ہیں تو حالت بیداری میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رویائے صادقہ نبوت کا ایک جز دہے۔ حدیث میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے رویائے صادقہ کو نبوت کا چھیں واں (26) حصر قرار دیا۔

ابن الحق فرماتے ہیں کہ زہری نے حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ سے سنا کہ پہلی چیز جس سے رسول اللہ علیقہ کی رسالت کی ابتداء ہوئی وہ سپے خواب تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بزرگی کا اظہار آپ کے ذریعہ بندوں پر رحمت کرنی چاہی تورسول اللہ علیقہ نیند میں جوخواب دیکھتے وہ صبح صادق کی طرح ظاہر ہوجاتے۔ ام المونین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تنہائی آپ علیقہ کے لئے محبوب بنادی تھی اورکوئی چیز آپ کو تنہائی میں رہنے سے زیادہ پہند میں نہیں تھی۔

ایک دوسری حدیث میں چالیسواں (40) حصہ کہا گیا ہے۔ انبیاءاکرام ملیہم اسلام کےخواب ہمیشہ سیچے ہوتے ہیں ان میں جھوٹ کا امکان بھی نہیں ہوتا۔ صیحے مسلم میں حضرت ابو ہریرہ (رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ)سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد (صلی اللّٰہ علیہ وسلم )نے فرمایا کہ جوشخص اپنی بات میں سب سے زیادہ سچاہے وہی خواب میں بھی سب سے زیادہ سچاہے۔

# 1.38 - بی رون اور در ختون کا نبی کریم سی کوسلام کرنا <u>38</u>میلادی، عرمبارک 38سال، <u>608</u>ء

ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ مجھ سے عبد المالک بن عبد اللہ نے جوخوب یا در کھنے والے تھے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علی ہے اور مکہ کی گھا ٹیول اور علیہ علیہ جب رفع حاجت کے لئے نکلتے تو دور چلے جاتے۔ یہاں تک کہ ستی سے آپ دور چلے جاتے اور مکہ کی گھا ٹیول اور واد بول میں بہنچ جاتے۔ وہاں آپ علیہ ہم بھر اور درخت کے پاس سے گزرتے وہ اسلام علیک یا رسول اللہ (علیہ اللہ)

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن السَّالِيَّةِ كَلَّ وَلادت

کہتا۔راوی نے کہا کہ رسول اللہ علیہ اپنے دائیں بائیں اور پیچھے توجہ فر ماتے تو پھروں اور درختوں کے سواکسی کونہ پاتے۔ بیرحالت اتنی مدت تک رہی جب تک اللہ تعالیٰ نے جاہا۔

# 1.39 حضرت فاطمة بنت رسول الله (عيسة) كى ولادت <u>39</u>ميلادى، عمر مبارك 39 سال، <u>609</u>ء

حضرت سیده فاطمه الزهراء (رضی الله تعالی عنها) کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض روایت میں آپ (علیہ الله (صلی بعث نبوی ہے پانچ سال قبل اس زمانے میں پیدا ہوئیں جب قریش مکہ خانہ کعبہ کی تغیر نوکر رہے تھا س وقت رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کی عمر مبارک پینیت (35) برس تھیں ۔ حضورا کرام (صلی الله علیہ وسلم) اپنی بیٹی سے پناه محبت کرتے تھے۔ آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے فرمایا! فاطمہ میر ہے جسم کا گلڑا ہے، جس نے اسے اذبت دی اس نے مجھے اذبت دی ۔ حضرت سیده فاطمہ (رضی الله تعالی عنها) کے مشہور القاب میں زہراء، بتول، زاکیہ، راضیہ، طاہرہ، بضعته الرسول، سیّدہ النساء اہل الجنة خاص طور پرقابل ذکر ہیں۔ آپ کی چال ڈھال میں رسول الله علیہ کے دھیں ہواایک ماہ بعد رضتی ہوئی۔ (رضی الله تعالی عنها) کا نکاح حضرت علی مرضی (رضی الله تعالی عنه) سے ہے ہے ھیں ہواایک ماہ بعد رخصتی ہوئی۔

حضرت علی مرتضی (رضی الله تعالی عنه) سے سیدہ فاطمہ (رضی الله تعالی عنها) کی پانچ اولا دہوئیں (1) حضرت حسن (رضی الله تعالی عنه) (2) حضرت حسین (رضی الله تعالی عنه) (3) حضرت زینب (رضی الله تعالی عنه) (4) حضرت ام کلثوم (رضی الله تعالی عنها) (5) حضرت محسن (رضی الله تعالی عنه) (بعض مورخیس ان کے وجود کا انکار کرتے ہیں)۔

حضرت سیده (رضی الله تعالی عنها) کا انتقال حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے وصال کے چیو ماہ بعد 3 ررمضان المهبارک 11 ہجری منگل کی رات کو ہوا۔ ابن جوزگ اور بعض دوسرے راویوی کے مطابق حضرت اساء بنت عمیس (زوجه حضرت ابو بکر صدیق منظل کی رافع (رضی الله تعالی عنها) اور حضرت علی کرم الله وجهه نے آپ گوشل دیا اور خلیفة الرسول حضرت سیّدنا ابو بکر صدیق (رضی الله تعالی عنه) نے نما نے جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔





# حصه دوم بترتیب سنة نبوی

# وَلَسَوُفَ يُعُطِيلُكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى ٥

اورتمهیں پروردگارعنقریب وہ کچھعطافر مائے گاکہتم خوش ہوجاؤگ۔ (سورۃ انضحا۔ ۵)

# وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكُرَكَ 0

اورآپ (علیقه ) کاذ کربلند کیا۔ (سورة المنشرح۔ ۴)

## 2.1 \_ پہلی وحی کا نزول

21رمضان 40 میلادی، 1 نبوی ، عمرمبارک40سال ، 10اگست 610ء

اِقُرَابِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقٍ ٥ اِقُراً وَرَبُّكَ الْآكُرَمُ ٥ الْقَرَابِاسُمِ رَبِّكَ الَّآفِكَمِ ٥ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ ٥ الَّذِي عَلَّمَ بَالْقَلَمِ ٥ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ ٥ (سورة العلق: ٥ ـ ١)

ترجمہ: پڑھیےا پنے رب کے نام سے۔ جوسب کا پیدا کرنے والا ہے۔ بنایا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیےاور تمہارارب بڑا کریم ہے۔ جس نے علم سکھایا قلم سے۔ سکھلایا انسان کو جووہ نہ جانتا تھا۔

یہ کہ کر جبریل امین علیہ السلام غائب ہوگئے۔ آپ (صلی الله علیہ وسلم) وہاں سے خوف زدہ حالت میں گھر تشریف لائے، آپ (صلی الله علیہ وسلم) کا دل کا نپ رہاتھا آپ (صلی الله علیہ وسلم) سخت سردی محسوس کررہے تھے آپ (علیاتی ) نے حضرت خدیجہ (رضی الله تعالی عنہا) سے فر مایا '' ذملونی ذملونی'' مجھے کمبل اڑھاؤ۔ ام المومنین نے آپ (علیاتی ) کو کمبل اڑھا دیا وہ بھی گھبرا گئیں کہ بات کیا ہے۔ جب تھوری دیر میں پھے سکون ہوا تو حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے تمام کیفیت حضرت خدیجہ (رضی الله تعالی عنہا) کو بیان کی اور کہا!

"لقدخشیت علیٰ نفسی" مجھے اپی جان کا خوف ہے

حضرت خدیج الکبریٰ (رضی اللّٰد تعالیٰ عنها) نے تمام واقعہ سننے کے بعد کہا خدا کی قتم! اللّٰہ تعالیٰ آپ (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) کو کبھی رنج نہ دےگا۔ آپ (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) تو امانت ادا کرتے ہیں۔ آپ (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) صلہ رحمی کرتے ہیں۔ سيرتِ رسول اعظم عَالَيْهِ

آپ (صلی الله علیه وسلم) کمزوروں کا بو جھا گھاتے ہیں۔ غریبوں کے لئے کماتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) کو وروں کا بو جھا گھاتے ہیں۔ غریبوں کے لئے کماتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) کو مبارک باددی اور بیارت دی کے خداکی قشم! الله تعالی آپ (صلی الله علیه وسلم) کے ساتھ بھلائی کے سوا کچھنہ کرے گا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) کو بشارت ہوآپ (صلی الله علیه وسلم) یقیباً الله کے برحق رسول ہیں۔ (فتح الباری)

اس کے بعدام المومنین حضرت خدیجہ الکبری (رضی الله تعالیٰ عنہا) آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کواپنے ہمراہ اپنے چازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کے تمام واقعات سنتے ہی کہا کہ یہ وہی ناموس (فرشتہ) ہے جو حضرت موسیٰ علیہ سلام کے پاس آتا تھا۔ کاش میں آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کی نبوت کے زمانے میں قوی وتوانا ہوتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کی قوم آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کووطن سے نکال دے گی۔ آپ (صلی الله علیہ وسلم ) نے تعجب سے فرمایا کہ یہ لوگ جھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا بقیناً یہ آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کو نکال دیں گے کیونکہ جب بھی کوئی آ دی اس وقت کو لے کر آیا جو آپ (صلی الله علیہ وسلم ) لے کر آئے بین تو لوگوں نے ان کو وشمن جانا ہے ، اگر میں نے آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کی مجر پور جمایت کروں گا اس کے چندروز بعدورقہ بن نوفل کا انتقال ہوگیا۔ یہ واقعہ ۲۱ رمضان المبارک پیر کی رات بمطابق محر پور جمایت کروں گا اس کے چندروز بعدورقہ بن نوفل کا انتقال ہوگیا۔ یہ واقعہ ۲۱ رمضان المبارک پیر کی رات بمطابق میں اس وقت آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کی عمر مبارک جالیس سال چھ ماہ اور بارہ دن تھی۔

## 2.2 \_ زمانه فتره

40 میلادی ، 1 نبوی ، 610ء عمر مبارک: 40 سال

پہلی وجی کے بعد وجی کا سلسلہ کچھ دن کیلئے رک گیا۔ بعض روایات میں مشہور ہے کہ بیز مانہ ڈھائی یا تین سال کا تھا لیکن میں جی خبیس کیونکہ اس دوران سورۃ مرثر کی ابتدائی سات آیات اور سورۃ مرثل کا پہلا رکوع نازل ہوااس کے بعد وجی کا نزول رک گیا۔ شاہد تین سال بعد سورۃ انفنی نازل ہوئی اور خدانے حضورا کرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تسلی دی کے وہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ناراض نہیں ہوا۔ وجی کا رک جانا ایک خاص مصلحت کے تحت تھا۔ وجی کی بندش کے عرصے میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بہت ممگین رہتے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پہاڑی چوٹی پر چلے گئے کہ اپنے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نیچ گرا دیں تو جبریل امین محمودار ہوئے اور فر مایا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے برحق رسول ہیں۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ جريلٌ كاوضواورنماز سكهانا

آخرا یک روزآپ (صلی الله علیه وسلم) غارِحرائے گھر کی طرف تشریف لارہے تھے کے آپ (صلی الله علیه وسلم) نے پھراس فرشتے کو دیکھا، آپ (صلی الله علیه وسلم) اس کو دیکھ کر پھر سہم گئے اور گھر جاکر کپڑا اوڑھ کرلیٹ گئے کہ آپ (صلی الله علیه وسلم) کے کان مبارک میں جلالی آواز آئی۔

يَانَّهُا الْمُدَّثِّرُ ۚ قُمُ فَانُذِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۞ وَ الرُّبُونَ فَاصُبِرُ ۞ وَ الرُّبِكَ فَاصُبِرُ ۞ وَ الرُّبُكَ فَاصُبِرُ ۞ وَ الرُّبُكَ فَاصُبِرُ ۞ وَ الرُّبُكَ فَاصُبِرُ ۞ وَ الرَّبِكَ فَاصُبِرُ ۞ وَ الرُّبُكَ فَاصُبِرُ ۞ وَ الرُّبُكَ فَاصُبِرُ ۞ وَ الرَّبِكَ فَاصُبِرُ ۞ وَ الرَّبُكَ فَاصُبِرُ ۞ وَ الرَّبُونَ اللَّهُ وَالرَّبُكَ فَاصُبِرُ ۞ وَالرَّبُكُ اللَّهُ اللِّلَهُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللْ

ترجمہ: اے کیڑ ااوڑ سے والے۔ کھڑے ہوجا وَاور آگاہ کردو۔ اوراپنے ربّ کی بڑائی بیان کرو، اپنے کیڑ ول کو پاک رکھونا پاکی سے دورر ہو، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کرو۔ اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کرو۔ اوراپنے رب کی راہ میں صبر کرو۔

2.3 - جبریل علیه السلام کا آ یکووضوونما زسکهانا 40 میلادی ، 1 مینوی ، 610ء عرمبارک: 40سال

حضرت اسامہ بن زید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مروی ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا آغاز وحی کے دوران جبریل (علیہ سلام) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کووضواور نماز کی کیفیت ہتلائی۔

ایک روز حضرت جریل (علیه سلام) نهایت خوبصورت شکل اور بهترین خوشبو کے ساتھ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے پاس تشریف لائے اور کہا کہ آپ (صلی الله علیه وسلم) غار حراء سے بنچ تشریف لے آئے۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نیچ گھائی میں تشریف لے آئے تو حضرت جریل (علیه سلام) نے زمین پر اپنا پیر مارا جس سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس سے حضرت جریل (علیه سلام) نے وضو کیا اور حضور اکرم (صلی الله علیه وسلم) ان کووضو کرتے ہوئے و کیھتے رہے پھر حضرت جریل (علیه سلام) نے آپ (صلی الله علیه وسلم) نے کھی اسی طرح سے وضو کیا جریل (علیه سلام) نے آپ (صلی الله علیه وسلم) نے کھی اسی طرح سے وضو کیا جریل (علیه سلام) نے کہا تھی اسی طرح حضرت جریل (علیه سلام) نے نماز پڑھائی اور آپ (صلی الله علیه وسلم) کے ساتھ دور کعت نماز کو میان کے عدد حضرت جریل (علیه سلام) کے ساتھ دور کعت نماز کعبہ کی طرف منہ وسلم) کوانے ساتھ کھڑ اکیا۔ آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے حضرت جریل (علیه سلام) کے ساتھ دور کعت نماز کعبہ کی طرف منہ

کر کے اداکی۔ یہ پہلی نماز پیر کے روزادا کی گئی۔ پھر حضرت جریل (علیہ سلام) آسان پرواپس چلے گئے۔ مقابل بن سلیمان فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ابتدائے اسلام میں صرف دونمازیں فرض فرمائیں۔ دورکعت نماز فجر اور دورکعت بعداز زوال، پھرشب معراج پانچ نمازیں فرض ہوئیں اور یہ بھی حدیث رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے ابتداء نبوت میں زوال آفتاب سے متصل نماز ادا فرمائی۔ (الوفا فی احوالِ مصطفی علیہ ہے)

# 2.4\_ام المومنين حضرت خديجه (رضى الله تعالى عنها) كا قبول اسلام اور پهلی نماز <u>1</u> بنوی ، <u>610</u>ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) جب جبر یل امین (علیه سلام) کے ساتھ نماز پڑھ چکاتو گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ (صلّی الله علیه وسلم) جس پھراور شجر کے پاس سے گزرتے تھے وہ آپ (صلّی الله علیه وسلم) کوسلام کرتا تھا۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) حضرت خدیج (رضی الله تعالی عنها) کے پاس آئے اور انہیں سارے واقعہ کی خبر دی پھر آپ (صلّی الله علیه وسلم) ان کو لے کراس چشمے پر آئے اور وضو کیا تا کہ حضرت خدیج الکبری (رضی الله تعالی عنها) بھی آپ (صلّی الله علیه وسلم) کو دکھے کر وضو کا طریقہ سکھے لیس۔ پھر آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے حضرت خدیج الکبری (رضی الله تعالی عنها) سے وضو کرنے کو کہا انہوں نے بھی وضو کر لیا تو آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے ان کونماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت خدیج الکبری (رضی الله تعالی عنها) نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ (صلّی الله علیه وسلم) الله کے رسول ہیں۔ یہ پہلی نماز تھی جو کرہ ارض پر حضور اگرم (صلّی الله علیه وسلم) نے نبوت کے بعدا داکی۔ (زرقانی)

# 2.5\_حضرت على (رضى الله تعالىءنه) كا قبولِ اسلام اور بهلى نماز

<u>1</u> نبوی، <u>610</u>ء

دوسرے روز حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے پاس تشریف لائے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھایہ کیا ہے؟ حضورا کرم (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے جواس نے میرے لئے پیند فرمایا اور مجھے اپنارسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں تہمیں اس خدائے واحد کی طرف عبادت کے لئے بلاتا ہوں۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا یہ پہنچا ہے۔

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ اللهِ السلام اور پهلي نماز

چیز ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھی نہ تن اس لئے میں اپنے والد ابوطالب سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کروں گا۔
اس پرآپ (صلّی اللّٰدعلیہ وسلم) نے فرمایا کہ اگرتم اسلام قبول نہیں کرتے تو نہ کرولیکن ہماراراز کسی پرظا ہر نہ کرنا۔ پھراللّٰہ تعالیٰ
نے حضرت علی (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ) کو اسلام کی ہدایت دی اگلے روزض کو وہ آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کرلیا۔ حضرت علی (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ) نے تقریباً ایک سال تک اپنیاسلام لانے کو والد ابوطالب سے چھپائے رکھا۔ (حلبی)

ابن عفیف کندی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں تجارت پیشہ آدی تھا ہیں تج کے گئے آیا تو حضرت عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے پاس حاضر ہوا تا کہ ان سے بعض اشیاء خریدوں جب میں منیٰ میں ان کے پاس تھا کہ اچا تک ایک عظیم شخصیت قریب ہی نصب شدہ خیمہ سے باہر نکی سورج کی طرف (وقتِ نماز کا اندازہ لگانے کے لئے ) دیکھا اور نماز شروع کر لی۔ پھراس خیمہ سے ایک عورت نکلی اس نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کرنماز پڑھنا شروع کردی۔ پھرایک لڑکا بھی اس خیمہ سے نکلا جو بلوغت کے قریب تھاوہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو کرنماز پڑھنے میں مصروف ہوگیا۔ میں نے حضرت عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) سے کہا یکون ہیں۔ انہوں نے کہا بیمیر سے بھیتے گھر (صلّی اللہ علیہ وسلم ) بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہیں۔ میں نے لئو بوان کے متعلق پو چھا تو انہوں نے فر مایا! بیان کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجے بنت خویلہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا ) ہیں۔ میں نے نو جوان کے متعلق پو چھا تو انہوں نے بتایا کہ بیا تھہ بین عبداللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے بچازاد بھائی ہیں۔ میں نے سلسلہ نو جوان کے متعلق پو چھا ہے کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نماز پڑھر ہے ہیں، ان کا دعوی ہے کہ میں نبی ہوں اور ابھی تک اس دعوی میں ان کی تھد این وتا سکے حرف ان کی زوجہ اور پچازاد بھائی نے کی ہے۔ ان کا یہ ہی دعوی ہے کہ قیصرہ کر کیا اور اس کے خزانے ان کی امت کے ہاتھ آئیں گے۔

عفیف جواشعث بن قیس کے چچازاد بھائی تھے۔ اس وقت تواسلام نہلائے کین بعد میں یہ سعادت حاصل کرلی مگر ان کی ہمیشہ رہے سرت رہی۔ اے کاش! میں اس وقت مسلمان ہو جاتا اور حضرت علی مرتضٰی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے بعد دوسرے درجے پرفائز ہوجاتا اور ثانی اسلام ہوجاتا۔ (الوفا)

## 2.6 \_ ابتداء میں نماز کی کیفیت

<u>1</u> نبوی ، <u>610</u>ء

حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے روایت ہے کہ شروع میں ہرنماز دور کعت کی ہوا کرتی تھی۔ پھر بعد میں حالت بسفر میں تو دور کعت برقر ارر ہیں لیکن حالت قیام میں چار رکعت ہو گئیں۔ دونمازیں ہوتی تھیں ایک طلوع شمس سے پہلے اور دوسری غروب شمس کے بعد۔

قرآن شریف میں ارشاد باری تعالی ہے!

فَاصُبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَتَّى وَّاسُتَغُفِرُ لِذَم نُبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ

بِالْعَشِيِّ وَالْإِبُكَارِ ٥ (سورة المون ـ ۵۵) ترجمہ: پس اے نبی صبر سیجئے اللہ کا وعدہ بلاشک وشبہ سچاہے اللہ سے استغفار کرتے رہئے۔ صبح وشام اپنے بروردگار کی شبیح اور حمد بیان کرتے رہئے۔

2.7 - حضرت زيد (ضى الله تعالى عنه) كا قبول اسلام

1 نبوی، عمر مبارک: 40 سال ، 610ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثه بن شرجیل کلبی (رضی الله تعالیٰ عنه) بھی گھر کے فرد تھے۔ حضرت علی (رضی الله تعالیٰ عنه) کے بعد آپ (رضی الله تعالیٰ عنه) ہی مشرف بااسلام ہوئے اور انہوں نے بھی حضورا کرم (صلّی الله علیه وسلم) کے ساتھ نماز پڑھی۔ (ابن ہشام)

ابن الطق کےمطابق حضرت زید (رضی الله تعالی عنه)نسب بیہ۔

زید بن حارثه بن شرجیل بن عبدالعزی بن امری القیس بن عامر بن نعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانه بن بکر بن عوف بن عذرة بن الات بن رفیده بن ثور بن کلب بن بر ه -

حکیم بن حزام بن خویلد شام سے چند غلام لائے تھے جن میں کم عمر زید بن حارثہ مجمی تھے ان کے پاس ان کی پھوپھی حضرت خدیجہ (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا) بنت خویلہ گئیں۔ ان کی رسول اللّٰہ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) سے شادی ہو چکی تھی تو حکیم نے کہا کہ پھوپھی آپ ان لڑکوں ہی سے جسے چاہے لے سکتی ہیں تو حضرت خدیجہ (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا) نے حضرت زید (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا) نے حضرت زید (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا)

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ وَ البِكرُ كَا قَبُولِ اسلام

تعالی عنه ) کا انتخاب کیا اور گھر لے آئیں۔ جب رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت زید (رضی اللہ تعالی عنه) کو دیکھا تو حضرت خدیجہ (رضی اللہ تعالی عنها) سے آئییں ما نگ لیا۔ حضرت خدیجہ (رضی اللہ تعالی عنها) نے ان کورسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے حوالے کردیارسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو آزاد کر کے اپنامنہ بولا بیٹیا بنالیا۔ حضرت زید (رضی اللہ تعالی عنه) کے والدان کی گمشدگی کی وجہ سے بے حدیہ بیثان اور اداس رہتے تھے اور ان کی تلاش میں رہتے تھے تلاش کرتے ان کو معلوم ہوا کہ زید ہم میں بیں تو وہ مکہ تشریف لائے اور رسول اللہ علیہ ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ علیہ سے ان کی واپسی کے لئے بات کی۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا کہ ذید ہے جو لو۔ حضرت زید (رضی اللہ تعالی عنه ) کے باس بی رہوں گا۔ حضرت زید (رضی اللہ تعالی عنه ) کو اپنا بیٹا بنا کراپنے پاس بڑے بیار ومحبت سے رکھا کہ رسول اللہ (صلّی اللہ تعالی عنه ) کو آپ (صلّی اللہ تعالی عنه ) کو آپ وسلی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس جھوڑ نے کے لئے تیار ہوگئے۔ دیکھا کہ رسول اللہ تعالی نے آپ (صلّی اللہ تعالی عنه ) کو آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس جھوڑ نے کے لئے تیار ہوگئے۔ کے اسلام قبول کر لیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے سازم قبول کر لیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے سازم قبول کر لیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے سازم قبول کر لیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے سازم قبول کر لیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے سازم قبول کر لیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے سازم قبول کر لیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے سازم قبول کر لیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے سازم قبول کر لیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے سازم قبول کر لیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے سازم قبول کر لیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے سازم قبول کر لیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے سازم قبول کر لیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے سازم قبول کر لیا ور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم کر ایا ور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم کے سازم کو اسلام کو انسان کیا میں اسلام کو انسان کو انسان کیا میں کو انسان کو انسان کی سلم کر انسان کیا ہوئی کو کر انسان کو انسان کیا کو کر کے اسلام کو کر کے اسلام کو انسان کیا کو کر انسان کیا کو کر کیا کر کو کر انسان کو کر کر کے اسلام کو کر کے کر کے اسلام کو کر ک

# 2.8\_رفیقِ خاص یارِ غار حضرت ابو بکر صدیق (رضی الله تعالی عنه) کا قبول اسلام 1\_ نبوی - <u>61</u>0ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے اپنے گھرانے کے باہر اپنے خالص اور مخلص دوست کواس نعمت عظیم کی طرف دعوت دی۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے اپنے مخلص و پرانے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق (رضی الله تعالی عنه) کواسلام کی دعوت دی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق (رضی الله تعالی عنه) بلاتا مل و بلاتر دد قوراً ہی ایمان لے آئے۔ ایک حدیث میں رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا میں نے جس شخص پر اسلام پیش کیا وہ اسے قبول کرنے سے پہلے بچھنہ بچھضر ورجھج کا مگر ابو بکر (رضی الله تعالی عنه) نے اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی تو قف نہیں کیا۔

ابنِ التحقّ نے کہا کہ جب حضرت ابو بکرصدیق (رضی الله تعالیٰ عنه) نے اسلام اختیار کیا تو آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اللہ اور اسکے رسول (صلّی الله علیہ وسلم) کی جانب لوگوں کو دعوت دینا بھی شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق (رضی الله تعالیٰ عنه) اپنی قوم میں بہت تعلقات رکھنے والے اور ان میں محبوب، نرم اخلاق، قریش میں سے بہترین نسب والے اور

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْ السابقون الاولون

قریش کے انساب کا تمام قریش سے زیادہ علم رکھنے والے، ان کی بھلائی برائی کوسب سے زیادہ جانے والے۔ دولت مند تا جر تھے۔ ایمان لانے کے وقت آپ کے پاس چالیس ہزار درہم تھے۔ خوش مزاج اور ہرایک کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ آپ کے علم، تجارت اور حسنِ معاملات کے سبب سے آپ کی قوم تمام افراد آپ کے پاس رائے لینے آتے تھے۔ ان اوصاف کی وجہ سے مکہ میں آپ کا بہت اثر ورسوخ تھا۔ آپ نے آپی قوم کے ان افراد کوجن پر آپ بھروسہ کرتے تھا ور جوآپ کے پاس آتے جاتے تھے، آپ نے ان کو اللہ تعالی اور اسلام کی جانب بلانا شروع کردیا۔ (ابن ہشام)

## 2.9 ـ السابقون الأولون ر1. نبوي ، 619ء

نبوت کے اعلان کے بعد جولوگ سب سے پہلے ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہیں۔ قرآن کریم اور حضورا کرم (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے ان کے بارے میں بشارت دی ہے۔ تاہم اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔

تبلیغ اسلام کے اس اولین عہد میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے نمایاں خدمات انجام دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تجارت کا بیشہ کرتے تھے اور آپؓ کا حلقہ احباب اور اثر ورسوخ قریش مکہ میں بہت وسیع اور گہرا تھا۔ آپؓ کے اثر اور ترغیب سے حضرت عثمان بن عفان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)، حضرت طلحہٰ بن عبیداللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)، حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)، حضرت نبیر بن عوام (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)، حضرت زبیر بن عوام (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)، حضرت زبیر بن عوام (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)، حضرت زبیر بن عوام (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) وغیرہ ایمان لائے۔

پیر حضرت عبیده بن جراح (رضی الله تعالی عنه)، حضرت ابوسلمه (رضی الله تعالی عنه)، حضرت عبدالاسد بن ملال (رضی الله تعالی عنه)، حضرت عثمان بن مظعون (رضی الله تعالی عنه)، حضرت قدامه بن مظعون (رضی الله تعالی عنه)، حضرت سعید بن زید (رضی الله تعالی عنه) اوران کی المهیه حضرت فاطمه مشیره حضرت عمر بن خطاب (رضی الله تعالی عنه) بھی دائر واسلام میں داخل ہوئے۔

ان حضرات کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی الله تعالی عنه ) کے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص (رضی الله تعالی عنه )، حضرت عبدالله بن مسعود (رضی الله تعالی عنه )، حضرت جعفر بن ابوطالب (رضی الله تعالی عنه ) وغیرہ بھی دین اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم (رضی الله تعالی عنه )، عبیدہ بن حارث (رضی الله تعالی عنه ) اور حضرت خباب بن ارت (رضی الله تعالی عنه ) بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔

ابتدائی ایمان لانے والوں میں حضرت بلال (رضی الله تعالی عنه)، حضرت عمر بن عتبه (رضی الله تعالی عنه)، حضرت خالد بن سعد بن عاص (رضی الله تعالی عنه)، حضرت عامر بن فہیر واز دی (رضی الله تعالی عنه)، حضرت منائب بن عثان بن مظعون (رضی الله تعالی عنه)، حضرت مسعود بن القاری (رضی الله تعالی عنه)، حضرت سلیط بن عمر و (رضی الله تعالی عنه)، حضرت سلیط بن عمر و (رضی الله تعالی عنه)، حضرت عیاش بن ابی ربید (رضی الله تعالی عنه) وران کی بیوی حضرت اساء بنتِ سلامة ، حضرت عامر بن ربید (رضی الله تعالی عنه) اور حضرت عبدالله بن جمار رضی الله تعالی عنه) کی بیوی ام الفضل لبانه بنت حارث وار حضی الله تعالی عنه) کی بیوی ام الفضل لبانه بنت حارث وار حضرت اساء بنت ابو بکر (رضی الله تعالی عنه) کی بیوی ام الفضل لبانه بنت حارث وار حضرت اساء بنت ابو بکر (رضی الله تعالی عنه) کی بیوی ام الفضل لبانه بنت حارث وار حضرت اساء بنت ابو بکر (رضی الله تعالی عنه) کی بیوی ام الفضل لبانه بنت حارث وار حضرت اساء بنت ابو بکر (رضی الله تعالی عنه) کی بیوی ام الفضل لبانه بنت حارث وار حضرت اساء بنت ابو بکر (رضی الله تعالی عنه) کی بیوی ام الفضل کو بی میں عورت ، مرد، جوان ، بوڑ ہے اور نیچ سب شامل شے۔ مشرکین کے خوف سے بیمسلمان مکه سے با ہرا یک گھائی میں جا کرنماز ادا کیا کرتے تھے۔

تین سال تک اسلام کی تبلیخ اس طرح چیکے چی ہے ہوتی رہی۔ لوگ شرک اور بت پرشی سے بے زار ہوکر رفتہ رفتہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح قریش مکہ کی ہر مجلس اور محفل میں اس نے دین کا ذکر و چرچا ہونے لگا۔ مسلمان خودا پنے دین کا اعلان نہیں کرتے تھے اس لئے بہت سے مسلمانوں کو دوسرے کے مسلمان ہونے کا علم نہ ہوتا تھا۔ ابتداء میں تو قریش مکہ اس اسلام کی تحریک کواہمیت نہ دیتے تھے اور نہ خطر ناک سمجھتے تھے۔ لہذا زبانی طور پر اس کا تمسخواڑ اتے تھے اور مسلمانوں کی تضحیک اسلام کی تحریک کواہمیت نہ دیتے تھے اور نہ خطر ناک سمجھتے تھے۔ لہذا زبانی طور پر اس کا تمسخواڑ اتے تھے اور مسلمانوں کو تکالیف پہنچانے کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ قریش کے پچھ شرارتی لوگ مسلمانوں کو اکیلیف پہنچانے نے کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ قریش کے پچھ شرارتی لوگ مسلمانوں کو اکیلیف بینچانے پر جسمانی ایز اور پند مسلمانوں کو اکسل کو کفار نے بہت تی سے عبادت کرنے سے روکا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی اللہ تعالی عنہ) نوان کا مقابلہ کیا مسلمان کو کفار نے بہت تی سے عبادت کرنے سے روکا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی اللہ تعالی عنہ) کی تلوار سے زخمی ہوا۔ بیسب سے پہلی تلوار تھی جواللہ کی راہ میں چلی۔ ایک کا مقابلہ کیا ایک کا فرحضرت سعد (رضی اللہ تعالی عنہ) کی تلوار سے زخمی ہوا۔ بیسب سے پہلی تلوار تھی جواللہ کی راہ میں چلی۔

# 

<u>1</u> نبوی، <u>610</u>ء

آنخضرت علیلی کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ ٹاکی ولادت ہوئی۔ آپ ٹاکی والدہ بھی ام المونین حضرت علیہ اللہ کی اللہ میں ہوئی۔ خدیج الکبری ٹانش بھی مکہ مکر مدمیں ہوئی۔ خدیج الکبری ٹانش بھی مکہ مکر مدمیں ہوئی۔ (ام المونین حضرت خدیجة الکبری ٹان علی اصغرچود هری ص٩٣)

# 2.11 \_ جناب ابوطالب کادین اسلام کے بارے میں معلوم کرنا

ر 2 ینوی، از 61 ء

رسول الله(صتّی الله علیه وسلم) کامعمول تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ (صلّی الله علیه وسلم) بہاڑی کی گھائی میں جا كرنمازادا فرماتے۔ ايك دفعه آپ (صلّى الله عليه وسلم) اور حضرت على (رضى الله تعالىٰ عنه ) كسى گھا ئى ميں نمازير طور ہے تھے اس وقت تک حضرت علی (رضی الله تعالی عنه) نے اپنے دین کواپنے والدیرِ ظاہر نہیں کیاتھا کہ اتفاقاً جناب ابوطالب اسی طرف آ نکلے اور خاموش کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔

أنخضرت (عليلية )جب نمازے فارغ ہوئے توجناب ابوطالب نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے۔ آپ ( عَلِيلَةً ﴾ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں، تمام انبیاءاور ہمارے جدامجد حضرت ابراہیم علیہ سلام کا دین ہے۔ اللہ نے مجھے بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجاہے بت پرتی ہے منع کیا ہے اور صرف اللہ نے اپنی عبادت فرض کی ہے جس کے ادا کرنے کا پیر طریقہ ہے۔ میں آپ کواس کی دعوت دیتا ہوں آپ اس اس کو قبول کر کے اس عظیم کام میں میری مدد کریں جناب ابوطالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا لیکن حضرت علی کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ بیٹا تم محمد (علیہ ا ساتھ نہیں چھوڑ نا مجھ کو یقین ہے کہ محمد (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) تم کو نیکی کے سواکسی برائی کی ترغیب ہرگز نہ دیں گے۔

# 2.12 \_ صاحبزادهٔ رسول حضرت عبدالله الله على وفات اورسورة الكوثر كانزول ر 3 نبوی، 129ء

حضرت عبدالله "پيدائش كايك سال جيرماه آٹھ دن تك زنده رہے اور پھر آپ " كا انقال ہو گيا۔ آپ " كي وفات طائف میں ہوئی۔ رسول اللہ عظیمی کے دوسرے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو مکہ کے مشرک سردار عاص بن وائل نے کہا کہ ان کی نسل ختم ہوگئی اوراب وہ ابتر ہیں۔ رسول اللہ علیہ کے پہلے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال پہلے ہو چکا تھا۔ جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ اب ان کی کوئی نرینہ اولا ذہیں ہے جوان کا قائم مقام بن سکے۔ جب بیمر جائیں گے توان کا نام دنیا سے مث جائے گااوران سے تمہارا پیچیا جھوٹ جائے گا۔

عبد بن حمید نے ابن عباس " سے روایت نقل کی ہے رسول اللہ عظامیہ کے صاحبز ادے عبداللہ " کی وفات پر ابوجہل ا نے بھی الیں ہی باتیں کی تھیں۔ شمیر بن عطیہ سے ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی کے اس غم پرخوثی مناتے ہوئے ایسے ہی کمینہ بن کا مظاہرہ عقبہ بن ابی معیط نے کیا تھا۔ عطا کہتے ہیں کہ جب حضور عظیمی کے دوسر صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضورا کرم علیہ کا چچا ابولہب (جس کا گھر رسول اللہ علیہ کھرسے بالکل متصل تھا) دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیااوران کواپی طرف سے بیخوشخبری دی کہ آج رات محمد (علیہ کہ کا لاولد ہوگئے یاان کی جڑک گئی۔ بیدہ انتہائی تکلیف دہ اور دل شکن حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوڑ نازل فرمائی۔

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيم ٥

إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3) إِنَّ شَانِئَكَ هُو الْأَبْتَرُ (3) (1) مُعَلَّيْهِ أَنَّ الْمُعَلِّدِ اللهِ اللهُ ال

قریش آپ علی اللہ کے اس لئے دشمن ہو گئے تھے کہ آپ علیہ صرف اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے تھے۔ ان کے شرک کو آپ علیہ نے اعلانیہ رو کردیا تھا۔ جس کی وجہ سے جوم تبہ ومقام آپ علیہ کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ چین لیا گیا تھا۔ آپ علیہ کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی بے یارو گیا تھا۔ آپ علیہ کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی بے یارو مدوگار مصائب کا شکار تھے۔ اس کے بعد مزید ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غمول کا پہاڑٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر عزوں رشتہ داروں قبیلے اور براوری کے لوگ اور ہمسائیوں کی طرف سے ہمدردی وتعزیت کے بجائے خوشیاں منائی جارہیں تھیں۔ جو ایک شریف انسان کے لئے دل توڑ دینے والی تھیں۔ جس نے اپنے تو اپنے غیروں تک سے ہمیشہ انہائی نیک سلوک کیا تھا۔ اس پراللہ تعالی نے آپ علیہ کو تضرترین سورۃ کے ایک فقرے میں وہ خوشخری دی جس سے بڑی خوشخری دنیا کے کسی انسان کو بھی نہیں دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ بھی سادیا کہ آپ علیہ کی خالفت کرنے والوں کی ہی جڑ کٹ جائے گئی انسان کو بھی نہیں دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ بھی سادیا کہ آپ علیہ کی خالفت کرنے والوں کی ہی جڑ کٹ جائے گئی۔ (امہات المونین ص۲۲) (ام المونین حضرت خدیجۃ الکبری ٹا ز علی اصفر چودھری ص۹۳)

حوض کوٹر: بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی نے حضرت انس ٹے روایت کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں۔
ایک روز جبکہ رسول اللہ علیہ مسجد میں ہمارے در میان تھے آپ علیہ پر ایک شم کی نینداور بے ہوشی کی ہی کیفیت طاری ہوگئ پھر ہنستے ہوئے آپ علیہ نے سرمبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا! یا رسول اللہ علیہ ایک علیہ کے ہنسنے کا

سبب کیا ہے۔ آپ علی نے نفر مایا کہ مجھ پراس وقت ایک سورۃ نازل ہوئی ہے پھرآپ علی نے بہم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوژ پڑھی۔ پھرآپ علی نے فر مایا کہ تم جانتے ہوکہ کوژ کیا چیز ہے۔ ہم نے عرض کیا! اللہ ورسولۂ اعلم۔ آپ علی نے فر مایا کہ یہ جنت کی نہر ہے جس کا میر بے رب نے مجھ سے وعدہ فر مایا ہے جس میں خیر کشیر ہے اوروہ حوض ہے جس پر علی میں خیر کشیر ہے اوروہ حوض ہے جس پر کامت قیامت کے روز پانی پینے کے لئے آئے گی اس میں پانی پینے کے برتن آسان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کوفر شتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ اے پروردگاریہ تو میری امت میں سے ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ آپ علی ہوں نے آپ ایک تھوں نے کہ نہوں نے آپائٹہ کے بعد نیادین اختیار کرلیا تھا۔

ابن کیڑ نے اس روایت کوفل کر سے مزید کھا! حوض کی صفت میں روایات حدیث میں آیا ہے کہ اس میں دو پر نالے آسان سے گریں گے جونہر کوثر کے پانی سے حوض کو کھر دیں گے۔ اس کے برتن آسان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس حدیث سے سورۃ الکوثر کے بزول کا سبب بھی معلوم ہوا اور الفاظ کوثر کی صحیح تفسیر بھی یعنی خیر کیڑر۔ یہ بھی کہ اس خیر کیثر میں وہ حوض کوثر بھی شامل ہے جو قیامت کے روز امت محمد یہ (علیقیہ) کوسیراب کرے گا۔ اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اصل نہر جنت میں ہوا در یہ حوض میدان حشر میں ہوگا۔ اس میں دو پر نالوں کے ذریعہ نہر کوثر کا پانی ڈالا جائے گا۔ اس میں اس روایت کہ بھی تصدیق ہوگئی کہ حوض کوثر پر امت جنت میں داخل ہونے سے پہلے آئے گی۔ اس حدیث میں بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہاد سے کا ذکر ہے میدوہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام سے پھر گئے (دین میں نئی ٹی با تیں حدیث میں بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دینے کا ذکر ہے میدوہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام سے پھر گئے (دین میں نئی ٹی با تیں شامل کرلیں ) یا پہلے ہی سے مسلمان نہیں سے گر منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ آنحضرت عیافیہ کے بعد ان کا فاقل گیا۔ واللہ اعلم بالصواب (تفسیر معارف القرآن ج ۸ ص ۸۲۹)

# 2.13 \_ دارالارقم میں اجتماع

<u>4. نبوی</u> ، 1<u>363</u>ء

ابن آخق لکھتے ہیں کہ حضورا کرم (صلّی اللّہ علیہ وسلم) سورۃ مدثر کے نازل ہونے کے بعد تین سال تک خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ نماز کے وقت عام مجمع سے ہٹ کرکسی گھاٹی میں نماز پڑھتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ٹی ک کسی مشرک سے جھڑے ہے بعد ماحول میں کشیدگی اور بڑھ گئی تو رسول اللّہ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) صحابہ کرام ٹی کولے کر خفیہ طور پر عبادت کے لئے حضرت ارقم ٹی کے گھر دارالارقم میں جمع ہونے گئے جوکوہ صفاء پہاڑ پر واقع تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو چکی تھی۔ دارالارقم ہے نبوی تک مسلمانوں کا مرکز رہا یہاں ہی آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) دین کی تبلیغ اور نمازا دا

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ الله اعظم عَلَيْكُ الله

فرماتے۔ دارِارقم میں حضرت عمرؓ کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کی تعداد جالیس (40) ہوگئ تھی۔ حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) سے پہلے حضرت حمزہ (رضی اللہ تعالی عنہ) بھی مسلمان ہو چکے تھے۔

اس دارالارقم کواسلام کی پہلی درس گاہ بھی کہا جاتا ہے، نبوت کے تیسر ہسال سے چھٹے سال تک رسول (علیہ ہے) کی قیام گاہ اوراسلامی دارالصدر یہی دارالارقم رہا جولوگ یہاں مسلمان ہوتے ان کا شارسابقون اوّلوں میں ہوتا ہے۔

2.14 - اعلانتین کا تھکم <u>4.</u> نبوی ، <u>613</u> حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ جب اللّدرب العزت کی طرف سے ارشادہوا۔ وَ اَنْذِرُ عَشِیْرَ تَکَ الْاَقْرَبِیْن ﷺ (الشعراء - 214) ترجمہ: اورا پے قریب کے رشتہ داروں کوڈرسناؤ

آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا! اے گروہ قریش اپنی جانوں کو ایمان واطاعت کے ذریعے الله تعالی سے خریدواور بھاؤتہ ہیں (ایمان نہ لانے کی صورت میں) عذاب الهی سے کسی طرح نہیں بچا سکوں گا۔ اے بنی عبدالمطلب! میں تہہیں الله تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے کوئی نفع نہیں دوں گا۔ اے عباس بن عبدالمطلب! اے صفیہ فررسول الله صلّی الله علیه وسلم کی بھوپی )! میں تہہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا (بغیرالله کی مشیت کے )۔ اے فاطمہ فربنتِ محمد (صلّی الله علیه وسلم)! میں سے جو چاہے لے لومگر میں تہہیں الله تعالیٰ کے عذاب سے نجات نہیں دلاسکتا (جب تک کہ ایمان نہ لاؤ اور شفاعت کی اجازت ملے)۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

فَاصُدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعُرِضُ عَنِ الْمُشُرِكِينَ ﴿ (الْحِر-94) ترجمه: - پس جَوَمَمَ مَ كُو (خداكى طرف سے ) ملا ہے وہ (لوگوں كو ) سنادو اور شركوں كا (ذرا) خيال نہ كرو۔

تقریباً تین سال خفیہ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہا۔ اس آیت ِمبار کہ کے نازل ہونے کے بعدرسول اللہ (عَلَیْظَۃُ )اور آپ کے ساتھیوں نے کھل کر دین اسلام کو پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔

# 2.15 \_ كوه صفاريراعلان حق

4 نبوى ، 613ء

حضرت عبدالله بن عباس (رضى الله تعالى عنه) سے روایت ہے کہ جب الله تعالى نے حکم نازل فر مایا! وَ اَنْذِرُ عَشِيرُ تَكَ الْأَقْرَ بِينَ ﴿ (الشَّرَاءَ - 214)

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کوه صفایرتشریف لے گئے اور لوگوں کواُس دور کے رسم ورواج کے مطابق یا صباحاہ کہہ کر پکارا (اے لوگوں وقت صبح وشمن کے ناگہانی حملہ سے ہوشیار رہو) لوگ دوڑتے ہوئے آپ (صلّی الله علیه وسلم) کی طرف آنے لگے جوخو ذہیں پہنچ سکتا تھااس نے اپنی طرف سے آدمی بھیجا۔

حضورا کرم (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا! اے بنی عبدالمطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں! مجھے یہ بتلا یے کہا گر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی دوسری طرف دامن میں دشمن کی گھوڑ سوار فوج پہنچ چکی ہے جوتم پراچا نک حملہ کا ارادہ رکھتی ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے اور میری بات کو سچاتسلیم کرلو گے۔ سب نے متفق ہوکر کہا ہاں کیونکہ ہم نے آپ (صلّی الله علیه وسلم) کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) ہمیشہ سے بولتے ہیں۔ پھرآپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا کہ اب میں تہمیں اللہ کے سخت عذاب سے خبر دار کرتا ہوں جو بہت قریب ہے میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لاؤتم اس عذاب اللہ سے نے جاؤگے۔ یہ سنتے ہی عام قریش کے لوگ ہنس پڑئے اور ابولہب نے کہا کہ ہلاکت ہوتیرے لئے کیا تو نے اس لئے نہمیں جمع کیا تھا۔ اس پر مجمع منتشر ہوگیا۔ ابولہب کے اصلے ہی سورۃ اللہب نازل ہوئی۔

بِسُمِ الله إ لرَّحُمْنِ الرحيم

تَبَّتُ يَدَآ اَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ ﴿ مَآ اَغُنى عَنْهُ مَا لَهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ مَآ اَغُنى عَنْهُ مَا لَهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ سَيَصُلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ﴿ وَّامْرَاتُهُ ﴿ حَمَّا لَهَ الْحَطَبِ ﴿ صَيْصَلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ﴿ وَّامْرَاتُهُ ﴿ حَمَّا لَهَ الْحَطَبِ ﴿

فِي جِيدِهَا حَبُلْ مِّنُ مَّسَدٍ ۞

ترجمہ: ابولہب کے دونوں ہاتھوٹوٹ گئے اوروہ ہلاک ہوگیا۔ نہتواس کا مال اس کے کام آیا اور نہاس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑ کنے والی آگ میں جائے گا۔ اور اس کی بیوی بھی جولکڑیاں دھونے والی۔ اس کی گردن میں میں مونجھ کی بنی ہوئی رسی ہوگی۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبُ في مخالفت اورعداوت

# 2.16 \_ خاندان عبدالمطلب كى دعوت

#### <u>4.</u> نبوی ، <u>613</u>ء

حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ جب خاندانِ والوں کو ڈرانے سے متعلق آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وکلے کا بہتام کیا اس میں اپنے تمام خاندان والوں کو جع کیا۔ جس میں ایک صاع غلہ ایک بکری کا دست اور ایک پیالہ دودھ کا بندوبت کیا گیا۔ بنی عبدالمطلب کے تمام افراد کو جع کیا گیا چو کم و پیش چالیس ایک افراد تھے۔ جن میں ابوطالب، حضرت بحزہ ، حضرت عبال اور ابواہب بھی شامل تھے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وکم کا افراد تھے۔ جن میں ابوطالب، حضرت بحزہ ، حضرت عبال اور ابواہب بھی شامل تھے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وکم کا ایک اللہ کا نام لے کرکھاؤ جو کھا ناور میں ایک آدی کے لئے ہوتا ہے وہ چالیس لوگوں نے خوب سیر ہوکر کھایا اور خی بھی گیا۔ اس کے بعد آپ (صلّی اللہ علیہ وکم کی اللہ کا نام لے کرکھاؤ جو کھا ناور میں ایک اللہ علیہ واللہ ب نے یہ کہ کرسب کوا شاد یا کہ جھر (صلّی اللہ علیہ وکم کی اور آپ (صلّی اللہ علیہ وکم کی اللہ علیہ وکم کی اللہ علیہ وکم کی اور کھا اللہ علیہ وکم کی کرا ہوں کی اللہ علیہ وکم کی اللہ علیہ وکم کی کو کہ کی کو کہ اللہ علیہ وکم کی کو کہ کی کو کہ وکم کی کو کہ وکم کی کو کہ وکم کی کو کہ وکم کی کی کو کہ وہ کی کو کہ کی کی کی کو کہ وکم کی کو کہ وکم کی کو کہ وکم کی کی کو کہ وہ کی کہ وکر ویا کہ میں تھرا دور افضل شے لایا ہو۔ بناؤ تم میں سے کون میرا مددگار بند گا۔ بیس کر سب خاموش رہے کی نام کی دوران ہوں کے لئے اس سے جبھوٹا ہوں مگر میں جواب نہ دیا۔ اس میں حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ ) الشے اور مزاق اڑاتے ہوئے گئے۔ (ابن کی ڈی )

# 2.17 \_قريش كي مخالفت اورعداوت

#### 4 نبوی ، <u>613</u>ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے جب اعلانیہ کام شروع کر دیا تو قریش مکہ میں ایک بیجان طاری ہوگیا۔ آپ (علیہ ایک میکان لانے والوں کی مخالفت میں وہ تمام باتیں بھول گئے جوآپ (صلّی الله علیه وسلم) کی تعریف میں کیا کرتے تھے چونکہ ایمان لانے والوں میں زیادہ تر کمزور، غریب اور غلام لوگ تھے۔ سرداروں کے مقابلے میں کم حیثیت مانے جاتے تھے۔ پہلے پہل تو وہ تمسخر کرتے تھے بھرانہوں نے با قاعدہ ازبیتیں پہنچانے کا سلسله شروع کر دیا اور بعض سرداروں نے توظم کی انتہا کردی۔ حضرت بلال (منی الله تعالی عنه) امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اس نے طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کر حضرت بلال (منی الله تعالی عنه) امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اس نے طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کر

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ وَيُلْ كَى مُخَالِفَت اورعداوت

دیں وہ گرم ریت پرحضرت بلال (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ) کولٹا دیتا تھا اور چھاتی پرگرم پتھرر کھ دیتا تھا۔ مثکیس باندھ کر کوڑوں سے مارتا تھا، بھوکا رکھتا تھا، گلے میں رسی باندھ کرلڑ کوں کے سیر د کر دیتا وہ انہیں گلی کو چوں میں لے کر پھرتے اور مارپیٹ کرتے تھے۔ بیتمام تکالیف حضرت بلال (رضی اللہ تعالی عنه) برداشت کرتے تھاور ''احد احد' کانعرہ لگاتے رہتے تھے۔ حضرت عمار (رضی الله تعالی عنه) اور والدحضرت یا سر (رضی الله تعالی عنه) اوراینی والده حضرت سمیه ﷺ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ ابوجہل انہیں طرح طرح سے اذبیتیں پہنچا تا تھا۔ حضرت سمیّہ کوظالم ابوجہل نے بے در دی سے نیز ہ مارکر شہید دیا تھا۔ حضرت زبیر (رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ) کوابوجہل نے اتنامارا کہ مارتے مارتے اندھا کر دیا۔ غرض بہت ہے لونڈی اور غلام کوالی الیں سخت سزائیں دی جاتی تھیں کہاس کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوجاتے تھے۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود کفار مکہ کسی ایک مسلمان کو بھی مرتد ہنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عثان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) قبیلہ امیہ کے ایک امیر شخص تھے آپ کے چیا آپ کورسیوں سے باندھ کربری طرح سے مارا پیٹا کرتے تھے۔ حضرت زبیر (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه) بن عوام کو چٹائی میں لپیٹ کران کی ناک میں دھواں دیا جاتا تھا۔ حضرت ابوذرغفاری (رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ) کوقر آن پڑھتے ہوئے سن کراس قدر مارا گیا کہوہ بے ہوش ہوگئے، قریب تھا کہوہ ان کو جان سے مار دیتے۔ حضرت عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنه) نے ان کوروکا کہ یہ بنوغفار کا آ دمی ہے اوران کا قبیلہ ہمارے تجارتی قافلوں کے راستہ میں آتا ہے وہمہیں وہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کوخانہ کعبہ کے حن میں مارتے مارتے بے ہوش کر دیا۔ حضرت خباب (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ) بن الارت کود ھکتے ہوئے انگاروں پرلٹادیا گیا۔ ایک شخص ان کی جیماتی پر چڑھ جاتا کہ کروٹ نہ لے سکیں۔ ان کی کمراور پیٹھ کا تمام گاشت اور کھال جل کرختم ہوگئی۔ بعض صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کواونٹ کے چڑے میں لیبیٹ کر ہاندھدیتے۔ بعض کولوہے کےخود اورزرہ پہنا کرجلتی ہوئی آگاورا نگارے ڈال دیتے تھے۔

# 2.18 ـ رسول الله (صلّى الله عليه وسلم) برمظالم <u>4</u> نبوى ، <u>61</u>3ء

حضرت انس (رضی اللّدتعالیٰ عنه) سے روایت ہے کہ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وسلم) نے فرمایا! بلا شبه اللّه کی راہ میں مجھے جس قدراذیت دی گئی اتنی کسی کونہیں دی گئی ، اللّه کی راہ میں مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ سی کواتنا نہیں ڈرایا گیا۔ (فتح الباری) حضرت عبداللّه بن عمر و بن عاص (رضی اللّه تعالیٰ عنه) سے روایت ہے کہ آنخضرت صلّی اللّه علیه وسلم ایک مرتبہ خانه کعبه میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کے گلے میں چا در ڈال کر آپ علیہ کی کا گلا گھونٹنا شروع

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ بِمِ مَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُ بِمِ مَا لَمُ عَلَيْكُ فِي مِظْلُمُ

کر دیا۔ حضرت ابو بکرصدیق (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ) کوخبر ہوئی تو آپ دوڑے ہوئے آئے اوراس کو کندھوں سے پکڑ کررسول اللّٰہ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم ) سے دور کیا اور فر مایا۔

# اَ تَقُتَلُونَ رَجُلا اَنُ يَقُولُ رَبِيّ الله الله كياتم ايك ايشْخُصْ كومار دُالنا چائت موجوكهتا م كياتم الله م

کفار نے حضورا کرم علیہ کوتو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو مارنے کے لئے بل پڑے اوران کو بری طرح سے زدوکو بکرنا نثروع کر دیا۔ ایک مرتبہ کعبہ کے حن میں کفار نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو گھیر لیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے بہتمیزی کرنے گئے حضرت حارث بن ابی ہالہ ٹا کو خبر ہوئی تو دوڑتے ہوئے آئے اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کوان غنڈوں سے چھڑ ایا، کفار نے حضرت حارث ٹا کو وہاں ہی شہید کر دیا۔ حضرت حارث ٹا محضرت خدیجہ الکبری ٹا کے پہلے شو ہر کے بیٹے اور ہند بن ابی ہالہ گئے بھائی تھے۔ یہ کعبہ میں رکن بمانی کے پاس شہید ہوئے، آپ اسلام آئے کے بعد اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے بہلے محض تھے۔

ابولہب کی ہوی آپ علی استوں پر کا نے بچھاتی تھی تا کہ آپ علی کواذیت پنچ ۔ ایک مرتبہ آپ علی اللہ علیہ کے کون میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے لوگ بھی وہاں موجود تھے تو ابوجہل نے کہا کہ فلاں مقام پر اونٹ زنج ہوا ہے اس کی اوجھڑی پڑی ہے کوئی اس کو اٹھا اور وہ (علی ہے) پر ڈال دے۔ یہ سن کرعقبہ بن ابی معیط اٹھا اور وہ اوجھڑی اٹھا اور وہ اوجھڑی اسکی اوجھڑی پڑی ہے کوئی اس کو اٹھا اور وہ اوجھڑی اسٹی اللہ علیہ وسلم ) کے اوپر وہ اوجھڑی ڈال دی۔ آخضرت اٹھا لایا۔ جب آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے اوپر وہ اوجھڑی ڈال دی۔ آخضرت (علی اللہ علیہ وسلم ) کے اوپر وہ اوجھڑی دور اس کی اللہ علیہ وہ اس کے اوپر وہ اوجھڑی کوئی اللہ علیہ وسلم ) کی بیٹھ پر سے کہ اوپر وہ اوجھڑی کوئی اسکی اللہ علیہ وسلم ) کی بیٹھ پر سے گرایا اور کھار کو برا بھلا کہا۔ انہوں نے اس اوجھڑی کوڈھیل کر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کی بیٹھ پر سے گرایا اور کھار کو برا بھلا کہا۔

مشرکین مکہرسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے گھر پر پھر بھینئے تھے آپ (عَلَیْلَہُ ) کے گھر کے باہر گندگی پھینک جاتے سے ۔ کبھی آپ (عَلَیْلَہُ کوساحر کہتے۔ یہ چندواقعات تو مخضراً ذکر کئے گئے ہیں ورنہ واقعات تو اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن آنخضرت اللہ بھی پورے عزم واستقلال، ہمت اور جرات کے ساتھ اپنا کام کئے جاتے تھے۔ جب مشرکین مکہ کواس بات کا لیقین ہوگیا کہ وہ اان حربوں سے اس تح کیک کوئیں روک سکتے تو انہوں نے مجبوراً دوسرے طریقے اختیار کرنے شروع کردئے۔

## 2.19 \_ ہجرت حبشہاول

#### 5 بنوی ، رجب ، 614ء

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کا سلسلہ نہ ہورہا ہو۔ شہر مکہ کی انتہا کو پہنچ گیا کوئی دن کوئی وقت ایسانہ تھا کہ کسی نہ کسی صحابی کے ساتھ ازبیتیں پہنچانے کا سلسلہ نہ ہورہا ہو۔ شہر مکہ کی سرز مین مسلمانوں کے لئے تنگ ہوگئ ۔ مسلمانوں کی زندگی وبال جان بن گئ تھی۔ ادھر رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو معلوم تھا کہ اصحمہ نجاشی بادشاہ جب وہاں کسی پرظلم نہیں ہوتا۔ چنا نچہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ حبشہ کی عادل بادشاہ ہے۔ وہاں کسی پرظلم نہیں ہوتا۔ چنا نچہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ حبشہ کی طرف چلے جائیں جہاں عیسائی حکومت تھی اس کے بعدا یک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب کے یہ نبوی کو صحابہ کرام شکل کو میں بارہ مرداور چار عور تیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان (رضی پہلاگروہ حبشہ کی جانب ہجرت کے لئے روانہ ہوا۔ اس گروہ میں بارہ مرداور چار عور تیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان (رضی اللہ تعالی عنہ) بنبورسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) اور حضرت ابراہیم (علیہ سلام) اور حضرت لوط (علیہ سلام) کے بعد یہ پہلاگر وانا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔

# المجرت كرنے والے اصحاب رسول كے نام:

- (1) حضرت عثمان بن عفان (رضى الله تعالى عنه)
- (2) حضرت سيدٌ ه رقيه (رضى الله تعالى عنها) بنتِ رسول الله (صلّى الله عليه وسلم) زوجه حضرت عثمان عُيُّ
  - (3) حضرت ابوحذیفه بن عتبه (رضی الله تعالی عنه)
  - (4) حضرت سهلّه (رضى الله تعالى عنها) بنتِ سهيل زوجه حضرت ابوحذيفهُ ا
    - (5) حضرت عثمان بن مظعون (رضى الله تعالى عنه)
    - (6) حضرت عبدالله بن مسعود (رضى الله تعالى عنه)
- (7) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (رضی الله تعالی عنه) قبیله زهره ہے رسول الله (علیہ کے تنہیا لی رشته دار
  - (8) حضرت زبیر بن عوام (رضی الله تعالی عنه )رسول الله (صلّی الله علیه وسلم ) کے پھو پھی زاد بھائی
    - (9) حضرت مصعب بن عمير (رضى الله تعالى عنه)

سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْلَهُ

- (10) حضرت عامر بن ربيعه (رضى الله تعالى عنه)
- (11) حضرت ليلينت الى حثمه رضى الله تعالى عنها، زوجه عام بن ربيعيًّا
  - (12) حضرت تهمیل بن بیصا (رضی الله تعالی عنه)
  - (13) حضرت ابوحاطب بن عمر و (رضى الله تعالی عنه)
  - (14) حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد (رضى الله تعالى عنه)
- (15) حضرت ام سلمه بنت البي اميه (رضى الله تعالى عنها) زوجه ابوسلمهٌ

(حضرت ابوسلمه ﴿ كَي وفات كے بعدام المونين بننے كاشرف حاصل ہوا )۔

(16) حضرت ابوسره بن ابی رہم عامری رضی اللہ تعالیٰ عنه

عیون الاتر میں حضرت عبداللہ بن مسعود ی جگہ حضرت ابوسبر ی کی بیوی ام کلثوم بنت مہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا کانام ہے۔

پوشیدہ طور پر بیقا فلہ رات کی تاریکی میں نکل کر جدہ کے قریب ایک مقام شعبیہ پہنچا۔ اتفاق سے وہاں دو تجارتی جہاز حبشہ جانے کو تیار کھڑے تھے۔ وہاں انہوں نے نصف دینار کرائے پر بحری جہاز پر سفر کیا۔ سب لوگ جہاز پر سوار ہوگئے۔ قریش کو خبر ہوئی توانہوں نے بندرگاہ تک تعاقب کیا گران کے پہنچنے سے پہلے جہاز روانہ ہوگیا تھا۔

رفتہ رفتہ اورلوگ بھی جا کران لوگوں سے ملنے گے یہاں تک کہ ان کی تعداد تراسی (83) تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں کو حجر ہفتہ گئے دو ماہ گزرے سے کہ افواہ سن کہ قریش مکہ مسلمان ہو گئے اور ان سے مصالحت ہوگئ ہے اب مسلمانوں کوکوئی خطرہ نہیں ہے یہ چرسن کر مسلمان حبشہ سے نکل کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے مکہ کے قریب پہنچنے سے پہلے معلوم ہوا کہ خبر غلط ہے اور کفاراسی طرح مسلمانوں پرایذار سانی کررہے ہیں تو لوگ سخت مشمل وہنج میں پڑگئے اور پچھلوگ واپس چلے گئے بچھادھرادھر چھپ گئے اور پچھلوگ واپس چلے گئے بچھادھرادھر چھپ گئے اور پچھلوگ ضانتوں کے ساتھ مکہ آگئے۔

# 2.20 \_ جناب ابوطالب سے مدد کیلئے مشرکین مکہ کا وفد

<u>5</u> نبوی ، <u>614</u>ء

جب عتبہ کی کوشش ناکام ہوگئ توعتبہ، شیبہ، ابوالجنتری، اسود، ولیداورابوجہل وغیرہ کا وفد جناب ابوطالب کے پاس مدد کے لئے گیا۔ اپنی پرانی پلیٹکش کود ہرایا اور نہ مانے پر ہرُ بے نتائج سے بھی ڈرایا اور بچھ جاہلانہ قتم کے مطالبات بھی گئے۔ مثلًا اگرتم نبی ہوتو پہاڑکو اپنی جگہ سے ہٹا کر دیکھاؤیا جا اواجدادکو زندہ کر کے دیکھاؤ۔ آپ علیہ کو بھی جناب ابوطالب نے جواب دے رہے تھے مگروہ ماننے کے ابوطالب نے جواب دے رہے تھے مگروہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے۔ وہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ساتھ جناب ابوطالب کو بھی دھمکیاں دے رہے تھے۔ وفد کے جانے کے بعد جناب ابوطالب نے بعد جناب ابوطالب نے مول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے کہا'د' جیتیج میں بوڑھا ہو چکا ہوں قریش مکہ کے مقابلہ جانے کے بعد جناب ابوطالب نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے کہا'د' جیتیج میں بوڑھا ہو چکا ہوں قریش مکہ کے مقابلہ میں ساب مجھ میں طاقت نہیں تم مجھ پراتنا ہو جھ نہ ڈالو کہ جو میں اٹھا نہ سکوں'

بہتر یہ ہے کہتم ان بتوں کو برا کہنا اور اپنے دین کو پھیلا نا بند کر دوبین کررسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا کہ چپا
د'اگر میرے دائے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چپا ندر کھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہیں رہ سکتا'
آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے محسوس کیا کہ جناب ابوطالب اپنی حمایت سے دستبر دار ہونا چپا ہے ہیں۔ آپ علیہ وہا نے وہاں سے مایوس ہوکر چل دی اور چپا سے کہا کہ میں اپنے کام کواس وقت تک نہیں چھوڑ وں گا جب تک اللہ کا کام پورا نہ ہو جائے یا یہی کام کرتے ہوئے میں اپنی جان دے دوں۔ ابوطالب پر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی بات کا بہت اثر ہوا آپ نے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی بات کا بہت اثر ہوا آپ نے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو بلاکر کہا کہ اچھاتم اپنے کام میں مصروف رہو جب تک میرے دم میں دم ہے میں تمھاری حمایت کرتا رہوں گا اور تم کو بھی دشمن کے حوالے نہیں کروں گا۔

# 2.21 \_ سورة الكافرون كانزول

<u>5. نبوی</u> ، <u>614ء</u>

حضرت ابنِ عباسٌ سے مروی ہے کہ قریش نے آپ علیہ سے درخواست کی کہ یاتو آپ علیہ ہمارے بتوں کی مذمت سے باز آ جائیں اورا گریمکن نہ ہوتو ہمارے اور آپ علیہ کے درمیان فیصلہ کی بیصورت ہے کہ ایک سمال آپ علیہ ہمارے بتوں کی پرستش سیجئے اورا یک سمال ہم آپ علیہ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اس پر بیسورۃ نازل ہوئی۔ (مجم طبرانی)

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٢

قُلُ یَا یُّھَا الْکُفِرُونَ ﴿ لَا اَعُبُدُ مَا تَعُبُدُونَ ﴿ وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا اَعُبُدُ ﴾ وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ﴾ وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ﴾ وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُتُ مِ وَلِي دِیْنِ ﴾ آپ کهد یجئے کہا ہے کا فرو۔ میں ان کی عبادت کرتا جن کی میں عبادت کرتا ہوں ۔ اور نہ میں ان کی عبادت کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارادین ہے اور میرے لیے میرادین ہے۔ اس کی جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارادین ہے اور میرے لیے میرادین ہے۔

# 2.22 \_ واقعه سورة النجم

5 ء نبوی ، رمضان المبارک ، 614ء

ایک مرتبہرسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) حرم شریف تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا سب بڑے بڑے سرداراورلوگ جمع تھے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے اچا تک کھڑے ہوکرسورۃ النجم کی تلاوت شروع کر دی۔ کفار مکہ کا عمو ماً رویہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی قر آنی آیات تلاوت کرتا تو یہ خلل ڈالتے تھے اور ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرتے تھے کیکن اس طرح آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی تلاوت نے ان کے کا نوں میں ایک نا قابل بیان رعنائی ودکشی مجردی۔ اس عظیم کلام کی آواز سے آئییں کچھ ہوش نہ رہا۔ سب کے سب آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی طرف متوجہ ہو گئے اور توجہ سے سنتے رہے۔ یہاں تک کہ جب آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے سورۃ کے آخر میں دل ہلا دینے والی آیت تلاوت فر ماکر اللہ کا بہ تھم سنایا۔

# فَاسُجُد وُ اللّهِ وَ اعْبُدُ وُ اللهِ (النجده) (سورة النجم ـ 62) ترجمه: توخداکآگے بحده کرواور (اس) کی عبادت کرو

اس کے ساتھ ہی آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سجدے میں چلے گئے تو کسی کواپنے آپ پر قابونہ رہاسب کے سب سجدے میں گرڑے۔ حقیقت میں ہر بیٹ کے جلال و کبریائی نے ان منکرین اور متکبرین کی حقیقت کا پر دہ چاک کر دیا۔ اس لئے انہیں اپنے آپ پر قابونہ رہا اور بے اختیار سجدے میں گر گئے بعد میں انہیں احساس ہوا کہ وہ تو وہ ہی کام کر بیٹھے جس کی شدت سے مخالفت کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور بہانے بنانے لگے کہ آپ (عقیاتیہ کے ان کے دیوی دیوتا وُں کی تعریف کی تھی۔ اس سجدہ کے واقع کی اطلاع جب حبیشہ پنچی تو وہ اس غلط نہی کا شکار ہو گئے کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے واپس آنے کا ارادہ کیا لیکن قریب پہنچنے سے پہلے معلوم ہوا کہ شرکین کے مسلمان ہونے کی اطلاع غلط ہے۔

سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْهِ البِع حمايت سے روكنا

# 2.23 \_ جناب ابوطالب کوحضور اکرام (عظیہ) کی جمایت سے روکنے کی کوشش \_ \_\_\_\_ 2.23 \_ جناب ابوطالب کوحضور اکرام (عظیہ)

جب کفار مکہ کو یقین ہوگیا کہ ابوطالب رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی جمایت سے دستبر دارنہیں ہوئے تو انہوں نے
ایک اور حربہ چلا۔ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمار بن ولید کو لے کر جناب ابوطالب کے پاس آئے اوران سے کہا۔
اے ابوطالب! یقریش کا سب سے با نکا اور خوبصورت نوجوان ہے اسے اپنا بیٹا بنالیں اور اپنے بھینچ کو ہمارے حوالے کر
دیں جس نے اپنے آباؤا جداد کے دین کی مخالفت کی ہے۔ آپ کی قوم کا شنہرادہ بھیر دیا ہے۔ ہم اسے تل کر دیں گے بس یہ
ایک آدی کے بدلے ایک آدی کا حساب ہے۔

ابوطالب نے کہا! خدا کی قتم کتنا بُر اسودا ہے۔ جوتم لوگ مجھ سے کرنے آئے ہوتم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، پالوں پوسوں اور میرابیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قل کردو، خدا کی قتم پنہیں ہوسکتا۔

اس پرنوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا! خداکی شم اے ابوطالب تمہاری قوم نے انصاف کی بات کی ہے اور جوصورت تمہیں نا گوار ہے اس سے بیخے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم کسی کی کوئی بات قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابوطالب نے کہا! بخدا تم لوگوں نے مجھے سے انصاف کی بات نہیں کی بلکہ تم بھی میر اساتھ چھوڑ کرمیرے خالف لوگوں کی مدد کرنے لگے ہوتو ٹھیک ہے جو چاہوکرو۔ (ابن ہشام)

# 2.24 ۔ ابوجہل کی رسول اللہ ﷺ کوتش کوشش <u>6.5</u>ء

ایک دفعہ ابوجہل نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کوسجدے کی حالت میں سرپر بھاری پھر مارکر شہید کر
دے۔ اس ارادے سے ایک دن میں ایک بھاری پھر لے کرحرم کے پاس بیٹھ گیا۔ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) حسب
معمول تشریف لائے اور کھڑے ہو کرنماز پڑھنے لگے۔ کفار مکہ بھی اپنی مجلسوں میں آگئے کہ ابوجہل کی کاروائی کا منظر دیکھیں۔
جب رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سجدے میں گئے تو ابوجہل نے پھر اُٹھایا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی جانب بڑھالیکن
جب تریب پہنچا تو خوفز دہ حالت میں واپس بھا گا۔ اس کارنگ فق تھا اور اس قدر مرعوب تھا کہ دونوں ہاتھ پھرسے چپک کررہ
گئے تھے وہ بشکل ہاتھ سے پھر بھینک سکا۔ دوسری طرف قریش کے کچھوگ اُٹھ کے اس کی طرف آئے اور کہنے لگے۔ ابوالحکم

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

تہہیں کیا ہو گیا۔ ابوجہل نے کہا! میں نے رات جو بات کہی تھی وہ کرنے جارہا تھا کہ جب قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آگیا۔ بخدامیں نے پہلے بھی کسی اونٹ کی ایسی کھو پڑی، گردن اور دانت نہیں دیکھے تھے وہ مجھے کھا جانا چا ہتا تھا۔

# 2.25 \_سيدالشهد اء حضرت حمزه (رضى الله تعالى عنه) كا قبول اسلام ذوالحجه 6\_ نبوى ، 615ء

رسول الله (علیقیہ) کوایذ این پنچانے کا کوئی موقع کفارِ مکہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابوجہل کوہ صفاکے پاس رسول الله (علیقیہ) کے قریب سے گزراتواس نے آپ (صلّی الله علیه وسلم) کوبرُ ابھلا کہا آپ (صلّی الله علیه وسلم) خاموش رہے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک پتھراٹھا کرآپ (صلّی الله علیه وسلم) کے سرپر دے ماراجس سے آپ (صلّی الله علیه وسلم) کو چوٹ آئی اورخون نکل آیا پھروہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔

عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے سارا منظر دکھے رہی تھی۔ حضرت جمزہ کا کہان جمائل شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے ان سے ابوجہل کی ساری حرکت بیان کی ، حضرت جمزہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) غصے سے بھڑک اٹھے یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ سارا قصہ سننے کے بعد سید ھے ابوجہل کے پاس پنچے اور ابوجہل کو خاطب کرتے ہوئے بولے۔ اوسرین پرخوشبولگانے والے بردل! تو نے میر سے جھنچے کو گالیاں دی ہیں اور مارا ہے حالا نکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان اس زور سے اس کے سرپر ماری کہ بری طرح زخی کردیا۔ اس پر ابوجہل کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابوجہل نے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابوجہل نے تھیج کے ساتھ زیادتی کی تھی۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِ

# 2.26 \_ حضرت عمر فاروق (رضى الله تعالى عنه) كا قبول اسلام ذوالحجه \_ 6 \_ نبوى ، \_ 615 ء

حضرت جمزہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے اسلام لانے کی خبرس کر کفارِ مکہ بغض وعداوت کی وجہ سے بہت فکر مند ہو گئے آپس میں مشورہ کرنے گئے اس سیلاب کو کس طرح روکا جائے۔ حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ )، حضرت جمزہ ٹکی طرح مشہور پہلوان سے اور عرب کے نامور بہادر نو جوانوں میں شار کئے جاتے ہے۔ مسلمانوں کو ایذا کیں پہنچانے اور رسول اللہ (عظیمیہ) کے خلاف کو شفوں میں پیش پیش سے۔ اپنے خاندال کی ایک کنیز لبینہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو اتنا مارتے سے کہ تھک جاتے تو کہتے کہ دم لے لوں پھر ماروں گا، مگر پھر بھی کمزور کنیز کا ایمان ویفین بدل نہ سکے۔ آخرانہوں نے ایک روزیہ فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کیا میں تنہا قریش میں ہونے والے اس فتہ کو ختم کردوں گا۔ یعنی مجمد (عظیمیہ کو کو فوذ باللہ ) ختم کردوں گا۔ یہی کہا کہ اگرتم نے یہا م کیا تو میں تنہوں اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی تلاش میں نظر رسی اللہ تعالی عنہ ) تلوار لے کررسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی تلاش میں نظر رسی میں حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) تلوار لے کررسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی تلاش میں نظر رستہ میں حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) تلوار لے کررسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی تلاش میں نظر استہ میں حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) تلوار لے کررسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی تلاش میں نظر استہ میں حضرت

نعیم بن عبداللہؓ ملے اور کہنے لگے اس دو پہر میں کہاں کا ارادہ ہے تو کہا کہ میں محمد (صلّی الله علیه وسلم ) کا فیصله کرنے جارہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلےاینے گھر کی تو خبرلوتمہاری بہن فاطمہ (رضی الله تعالیٰ عنہا) بنت خطاب اور بہنوئی حضرت سعید (رضی الله تعالیٰ عنه) بن زید دونوں مسلمان ہوگئے ہیں۔ بیسننا تھا کہ حضرت عمر (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه) غصہ ہے آگ بگولا ہو گئے فوراً اپنی بہن کے گھرینچے۔ وہاں حضرت خباب بن ارت (رضی اللہ تعالیٰ عنه )ان دونوں کوسورۃ طہیم شتمل ایک صحیفہ پڑھار ہے تھے۔ حضرت خباب (رضی الله تعالیٰ عنه) ان کو با قاعدہ قرآن کی تعلیم سیھاتے تھے۔ حضرت خباب (رضی الله تعالیٰ عنه) نے حضرت عمر (رضی الله تعالی عنه) کی آ ہے شی تو وہ گھر کے اندر حجیب گئے اور حضرت فاطمہ (رضی الله تعالی عنها) نے صحیفہ جھیا دیا۔ لیکن حضرت عمر (رضی الله تعالی عنه)جب گھر کے قریب پہنچے تھے توانہوں نے حضرت خباب (رضی الله تعالی عنه) کی قر اُت س کی تھی یو چھا یکسی دھیمی دھیمی آ واز تھی جوتم لوگوں کے پاس سے آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کچھنہیں ہم آپس میں باتیں کررہے تھے، حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے غصہ سے کہا کہتم دونوں بے دین ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہا چھا بتاؤ کہ حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہوتو پھر، اتنا سنناتھا کہ حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا غصہ برداشت سے باہر ہوگیااوراینے بہنوئی کےاویر چڑھ کر بیٹھ گئے اور بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ ان کی بہن نے اپنے شوہر کوچھڑا نا چاہاتوان کوبھی بری طرح مارنا شروع کردیا۔ ان کے چبرے سے خون بہنا شروع ہو گیا اور سرمیں بھی چوٹ آئی۔ اس پر بہن نے جوش میں آ کر کہا تیرے دین کے علاوہ دوسرا دین ہی برحق ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ گواہی بھی دیتی ميوتِ رسول اعظم عَلَيْكُ مُعَلِيلًا مُعَلِيلًا مُعَلِيلًا مُعِلِمًا مُعِلًا مُعِلِمًا مُعِلِمٍ مُعِلِمًا مُعِلِمِ مُعِلِمًا مُعِلْمِ مُعِلِمًا مُعِمِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمٍ مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمٍ مُعِلِمًا مُعِلِمٍ مِلْمُعِلِمٍ مُعِلِمٍ مِعِلِمِلِمٍ مُعِلِمً

ہوں کہ محمد (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم )اللّٰہ کے رسول ہیں۔

یہ ن کر حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پرخون دیکھ کر شرم و
ندامت محسوس ہوئی اور کہنے گئے۔ اچھاتم جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ اس پران کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو۔ قرآن
صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، جاؤوضو وغسل کر کے آؤ۔ اس پر حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ)غسل کرنے چلے گئے اس
دوران حضرت خباب (رضی اللہ تعالی عنہ) بن ارت بھی باہر آگئے۔ ان سے کتاب لے کر حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ)
پڑھنے گئے۔ یہ سورۃ طلی آیات تھیں

إِنَّنِيْ أَنَا اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّآ أَنَا فَاعُبُدُنِي لَا وَأَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي

ترجمہ: بیشک میں خدا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کرواور میری یا دے لیے نماز پڑھا کرو۔ (سورۃ طلا ۔ 14)

جب اس آیت پر پنچ تو بے ساختہ پکارا مٹھے کہ کیا ہی عمدہ اور محتر م کلام ہے۔ یہ من کر حضرت خباب ٹے حضرت عمر (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ) کواس بات کی بشارت دی اور کہنے گے عمر خوش ہوجاؤ مجھے امید ہے کہ رسول اللّٰہ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) نے جمعرات کی رات کوتمہارے متعلق جود عاکی تھی کہ

#### " اے اللہ اعمر بن خطاب یاعمر بن ہشام کے ذریعہ اسلام کو قوت عطافر ما "

یہ وہی دعا کا اثر ہے کہ جمعہ کا دن تھا اور حضرت جمزہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کو اسلام لائے ہوئے تین دن ہوئے تھے۔
رسول اللہ (صنّی اللہ علیہ وسلم) کوہ صفا کے پاس مکان (دارالارقم) میں تشریف فرما ہیں۔ وہ حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) کو

لے کر دارالارقم آگئے۔ حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) نے اپنی تلوار گردن میں حمائل کی ہوئی تھی وہاں پہنچ کر دروازے پر
دستک دی۔ ایک صحابی نے اٹھ کر دروازے سے جھا نکا تو دیکھا حضرت عمر تلوار لئکائے ہوئے گھڑے ہیں انہوں نے فوراً
رسول اللہ (صنّی اللہ تعالی عنہ) کو اطلاع کی سب لوگ سمٹ کرا تحقیہ ہوگئے۔ حضرت جمزہ (رضی اللہ تعالی عنہ) نے پوچھا کیا
بات ہے لوگوں نے کہا عمر ہیں۔ حضرت جمزہ (رضی اللہ تعالی عنہ) نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ اگروہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو
خیردوں گا اوراگر برے ارادے سے آیا ہے تو تلوار سے اس کا کام تمام کردوں گا۔ اندررسول اللہ (صنّی اللہ علیہ وسلم) پر اس
وقت وتی نازل ہورہی تھی۔ وتی نازل ہو چکی تو حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) کو ان کے پاس لایا گیا۔ آپ (صنّی اللہ علیہ وسلم) بنا

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ وَعُرت عُرُكا قبولِ اسلام

نہیں آؤ گئے جب تک کہاللہ تعالیٰتم پر بھی و لیسی ہی ذلت ورسوائی اور عبر تنا ک سزانازل کردیے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہوئی۔ اس کے بعدرسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا! اے اللہ! پیم بن خطاب حاضر ہے۔

اے اللہ! اس سے اپنے دین کوعزت عطا فرما۔ آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) کے ارشاد کے بعد حضرت عمر (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ) نے اسلام میں داخل ہوتے ہوئے کہا

# اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللهُ اِللهُ وَاشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهُ وَاشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله وَ الله عَلَيْتُهُ ) الله كرسول بير مرجمه: ميں گواہی ديتا ہوں كہ يقيناً الله كرسول بير -

یون کر گھر کے اندرموجود تمام صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنہم) نے اس زور سے تکبیر کہی کہ متجدحرام تک لوگوں نے اس کی آواز سنی ۔ حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنه) نے اسلام لانے کے بعد فر مایا کہ جب ہم حق پر ہیں تو چھپنا کیسا ہم ضرور باہر جائیں گے۔ چنا نچہ ہم دوصفوں میں آپ (علیہ ہے) کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں سب سے آگے حضرت حمزہ طبحے اور دوسری صف میں حضرت عمر ہے۔ ہمارے چلنے سے ہاکا ہاکا غبارا اڑر ہاتھا یہاں تک کہ ہم متجدحرام میں داخل ہوگئے۔

حضرت عمر (رضی الله تعالی عنه) فرماتے ہیں کہ قریش نے جھے اور حمزہ (رضی الله تعالی عنه) کودیکھا تو ان کے دلوں پرائیں چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے میر القب'' فاروق'' رکھ دیا۔ سب کے سامنے اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھی گئی۔ اسلام لانے والوں میں حضرت عمر فاروق (رضی الله تعالی عنه) کانمبر چالیسواں (40) ہے۔ (تاریخ عمر بن خطاب۔ ابن جوزی)

#### 2.27 ـ دوسری ہنجرتِ حبشہ ر6 ـ ء نبوی ، <u>6</u>15ء

جولوگ جبشہ سے واپس آئے تو انہوں نے وہاں کے حالات بتائے کہ مسلمان کس طرح آرام وسکون سے وہاں رہ رہے ہیں تو یہاں اذبیت اور تکالیف سے تنگ آئے ہوئے اور لوگ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لئے تیار ہوگئے۔ دوسری ہجرت کہ بہی ہجرت کے مقابلہ میں اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لئے ہوئے تھی کیونکہ اس دفعہ شرکین مکہ پہلے سے زیادہ چو کنا ہوگئے تھے اور اللہ تعالی سے اور ال

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبُ الله ورسرى بجرتِ عبشه

نے ان کے سفر کوآسان بنادیا۔ اس لئے وہ قریش مکہ کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی نجاشی بادشاہ کے پاس بہنچ گئے۔ اس دفعہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد تراسی (83) مرداورا ٹھارہ (18)عور تیں تھیں۔

### اساء گرامی مهاجرین هجرت حبشه ثانی

- (1) حضرت عثمان بن عفان (رضى الله تعالى عنه)
- - 3) جعفر بن ابي طالب الله
- 4) اساء بنت عمیس (حضرت جعفر کی بیوی جن کے بطن سے حبشہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر پیدا ہوئے)۔
  - 5) عمرو بن سعيد بن العاص الله
  - 6) فاطمه البنت صفوان زوجه عمر وبن سعيدا
  - 7) خالد بن سعید بن العاص ﴿ (عمر و بن سعید کے بھائی)
    - 8) امينه بنت خلف ووجه خالد بن سعيد ال
      - 9) عبرالله بن جحش
  - 10) عبيدالله بن جحش (بي حبشه جا كرعيسا ألى مو كئے تھے)
- 11) ام حبیبہ بنت الی سفیان ٹروجہ عبید اللہ۔ عبید اللہ بن جحش کی وفات کے بعد آپ گوام المونین ٹبنے کا کا شرف حاصل ہوا۔
  - 12) قيس بن عبدالله
  - 13) بركة بنت بيار فروجه قيس بن عبدالله
    - 14) معيقيب بن الي فاطمه دوسي الم
      - 15) عتبه بن غزوان
      - 16) زبير بن عوام "
      - 17) ابوحديفه بن عتبه
        - 18) اسود بن نوفل الله

سيوتِ رسولِ اعظم عَلْيُكُ ورسري بجرتِ عبشه

19) يزيدبن زمعه

20) عمروبن اميه

21) طليب بن عمير

22) مصعب بن عمير الأ

23) سويبط بن سعداً

24) جہم بن قیس

25) ام حرمله بنت عبدالاسود أ زوجه جهم بن قيس الله

26) عمروبن جهم بن قيس ا

27) نزيمه بن جم بن قيس ً

28) ابوالروم بن عمير (مصعب كي بهائي)

29) فراس بن نضر

30) عبدالرحمان بن عوف

31) عامر بن الي وقاصًّ

32) مطلب بن از ہراً

33) رمله بن عوف زوجه مطلب بن از هرا

34) عبراللدين مسعورة

35) عتیبہ بن مسعود الرعبد الله بن مسعود کے بھائی)

36) مقدار بن عمروًّ

37,38) حارث بن خالد معه زوجه جبله

39) عمروبن عثمانيًّا

40,41) ابوسلمه بن عبدالاسلام معه زوجه ام سلمهما

42) شاس (جن کو عثان بن عبدالشريله بھی کہتے ہیں)۔

43) هباربن سفيان بن عبدالاسلام

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ

44) عبدالله بن سفيان (هبار ك بهائي)

45) مشام بن ابي حديفة

46) سلمه بن مشامً

47) عياش بن الي ربيعة

48) معتب بن عوف

49) عثمان بن مظعون

50) سائب بن عثمانً

51) قدامه بن مظعوناً

52) عبراللدين مظعون أ

53) حاطب بن حارث

54) محمد بن حاطب الم

55) حارث بن حاطب الله

56,57) خطاب بن حارث معه زوجه فليه بنت يبار

58,59) سفيان بن معمر "معه زوجه حسنه"

60) جابر بن سفيان

61) جناده بن سفيان أ

62) شرجيل بن حسنه

63) عثمان بن ربيعة

64) نتيس بن حديفه محلًّا

65) عبرالله بن حديفه مهي

66) قيس بن حديفه مهي

67) عبدالله بن حارث مهميًّا

68) ہشام بن العاص مهمي

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ 69) ابوالقيس بن حارث سهميُّ دوسری ہجرت ِ حبشہ

70) حارث بن حارث بن قيس سهميراً

71) معمر بن حارث مهمی لا

72) بشربن حارث مهمي الأ

73) سعىد بن حارث مهميًّا

74) سائب بن حارث مهميًّا

75) سعيد بن عمر و جهي ال

76) عرى بن نصله

77) عمير بن رماً بهميًّا

78) محمية بن جزئت

79) معمر بن عبدالله

80) عروه بن عبدالعزيٰ "

81) نعمان بن عدى ا

82) عام بن ربعية

83,84) ابوسره بن ابي رهم معه زوجه ام كلثوم بن سهيل ا

85) عبدالله بن مخزمةً

86) عبداللدين تهبيل بن عمروًّ

87,88) سكران بن عمر ومعدز وجهسوده بنت زمعة

89) سليط بن عمروً

90,91) مالك بن ربيعة معدز وجه عمره بنت سعديًّا

92) ابوحاطب بن عمرةً

93) سعد بن خوله

94) ابوعبيده عامر بن جراح ً

- 95) سهيل بن بيضاء
- 96) عمروبن الي سرح
- 97) عياض بن زهيرا
- 98) عمروبن حارث بن زہیر ا
  - 99 ) عثمان بن عبد عنم لأ
  - 100) سعد بن عبد قيس ً
  - 101) حارث بن عبرقيس

(سیرتِ ابن ہشام و عیون الاثر)

# 2.28 مشركين مكه كے وفد كى شاہ نجاشى سے ملاقات

7 ، نبوی ، <u>616</u>ء

مسلمان اپنادین اورجانیں بچابچا کرایک پُرامن جگہ کی طرف بھاگ رہے تھے جس کا مشرکین مکہ کو بہت قلق تھا۔ ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ بتدر تکے وہاں ایک طاقت بن جائیں گئے اور بعد میں ہمارے لئے آفت بن جائیں گے۔ لہذا انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن رہیعہ جو کہ بہت سو جھ بو جھ کے مالک جانے جاتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس اہم سفارتی مہم کے لئے منتخب کیا اور ان دونوں کو نجاشی کے پاس بہترین تحفوں اور ہدایہ کے ساتھ حبشہ دوانہ کیا۔ انہوں نے پہلے حبشہ پہنچ کر بطریقوں کو تخفے دیئے اور انہیں اپنے دلائل سے آگاہ کیا۔ مسلمانوں کو وہاں سے نکلوانے میں ان کی حمایت حاصل کی پھریہ تھائف کے کرنجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اپنامطالبہ یوں بیان کیا۔

اے بادشاہ! آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھا گرآ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کے دین کوچھوڑ دیا ہے لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں بلکہ ایک نیادین ایجاد کرلیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کے بارے میں ان کے والدین اور چپاؤں اور کنج قبیلے کے سرداروں نے بھیجا ہے۔ مقصدیہ ہے کہ آپ انہیں اُن کے پاس واپس بھیج دیں کیونکہ وہ لوگ ان پرکڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامیوں اور برائی کے اسباب کو بہتر طور پر سجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو بطریقوں نے کہا!

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَمْ كَالْكُورِوابِ

بادشاہ سلامت! یہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں آپ ان نوجوانوں کوان کے حوالے کر دیں۔ یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے۔ نجاشی نے کہا کہ ان لوگوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے اس لئے میں جب تک ان سے بات نہ کرلوں انِ کے حوالے نہیں کرسکتا چنانچے نجاشی نے مسلمانوں کو بلاکر پوچھا کہتم نے کونسانیا دین ایجاد کیا ہے جو عیسائیت اور بت پرستی کے خلاف ہے۔

# 2.29 - حضرت جعفر بن ابوطالب (رضى الله تعالى عنه) كا كفار مكه كے مطالبه كا جواب رخی ، فقار مكه كے مطالبه كا جواب رخی ، فقار ، فقار مكه كے مطالبه كا جواب رہے ، فقار م

اےبادشاہ! ہم لوگ ایک جائل قوم تھے۔ بت پرست تھ، مردارکھاتے تھے۔ بدکاری کرتے تھ، قطع دمی کرتے تھ، ہمایوں کو تگ کرتے تھے۔ ہم میں سے جوطا قتور ہوتا وہ کمزور کا حق دبایتا تھا۔ اس اثناء میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک بی بھیجا جس کے خاندان، حسب ونسب اور اس کی شرافت، صدافت، دیانت، امانت اور اس کی عفت و پاک دامنی، ان کے تقوی سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ وہ پہلے انبیاء کی طرح مبعوث ہوئے ان پراللہ کا ایک فرشتہ وہی واحکام الہی لے کر آتا ہے۔ اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی اور صرف ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا اور تاکید کی کہ خدا کے سواتمام بتوں اور پھروں و غیرہ کو پو جنا چھوڑ دیں۔ بچ بولیں، صادر می کریں، امانت اداکریں، خوزیزی سے باز آئیں، تیبوں کا مال نہ کھائیں، والدین کے ساتھ سن سلوک کریں، عہد کو پورا کریں۔ جھوٹی گواہی اور پاکدامن عورت کو تہمت لگانے سے باز رہیں۔ نہیں مرف اللہ کی عبادت کر تے بین شرک و بت پرتی اور تمام اعمال بد چھوڑ کر ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کی کوثریک کوثریک کرتے ہیں شرک و بت پرتی اور تمام اعمال بد چھوڑ کر ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کی کوثریک کوثریک کرتے ہیں شرک و بت پرتی اور تمام اعمال بد چھوڑ کر ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کی کوثریک کوثری کی جہم اس پر ہماری جان کی دشن ہوگئی۔ ہمیں طرح کے عذاب اور تکلی ویں تو بی ہماری جان ہوگئی ۔ ہمیں طرح کے عذاب اور تکلی خور سے ہماری جان ہوگئی ۔ ہمیں طرح کے عذاب اور تکلی میں واپس آ جائیں۔

اےبادشاہ! جبہم پرزمیں تنگ ہوگئ اور ہمارے لئے اپنے دین کی حفاظت کرنامشکل ہوگیا تو ہم نے اپنی جا نیں بچا کر آپ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ اس تقریر کے بعد نجاشی نے کہا کہ جو کلام تمھارے پنیمبر (علیقیہ ) پراترا ہے اس میں سے پچھ ساؤ۔ اس پر حضرت جعفر ٹنے سورۃ مریم کی چندآیات تلاوت کیں جن کوئن کرنجاشی پر دفت طاری ہوگئی۔ اس کی آنھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا کی شم! بیکلام اور انجیل ایک ہی منبع سے نکلے ہوئے کلام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبُ فَي الله عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ

طرف ہے۔ اس کے بعداس نے قریش کے وفد ہے کہا کہتم واپس جاؤیں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہدوں گا۔
دوسر ہے روز عمر و بن العاص نے پھر در بار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی ہے کہا کہ بیلوگ حضرت عیسیٰ (علیہ سلام)
کی شان میں گتا خی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کے ایک بند ہے تھے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو اس سوال کے جواب میں
بلوایا۔ جب بیلوگ در بار میں حاضر ہوئے تو نجاشی نے کہا کہتم لوگ حضرت عیسیٰ کے بار ہے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو۔ حضرت
جعفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا کہ ہمار ہے پیٹم را صلی اللہ علیہ وسلم ) نے بتایا ہے کہ وہ خدا کے بند ہا در اس کے رسول ہیں
اس کی روح ہیں۔ اللہ کا خاص کلمہ ہیں جو حضرت مریم (علیہ سلام ) کی طرف القا کیا گیا وہ پاک اور نیک خاتون کے فرزند ہیں
نجاشی نے ایک تکا زمین سے اٹھا کر کہا۔ واللہ جو پھے تم نے کہا اس میں اور حضرت عیسیٰ بن مریم (علیہ سلام ) کی حقیقت میں ایک
غواشی نے ایک تکا زمین سے اٹھا کر کہا۔ واللہ جو پھے تم نے کہا اس میں اور حضرت عیسیٰ بن مریم (علیہ سلام ) کی حقیقت میں ایک
تنکے کے برابر بھی فرق نہیں اس پر اس کے سر دار پھے بگڑ کے مگر نجاشی نے ان کوڈ انٹ دیا۔ قریش کے تخفے واپس کر دیے اور ان کو

## 2.30 \_ نجاشى كا قبول اسلام

7 نبوی ، <u>616</u>ء

عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص اس لئے حبشہ گئے تھے تا کہ جومسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں ان کو وا پس لاسکیس۔ یہ نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے اور اپنا مطالبہ بیان کیا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا تا کہ ان کا موقف بھی سن سکے حضرت جعفر (رضی اللہ تعالی عنہ ) بن ابی طالب نے مسلمانوں کی نما ندگی کرتے ہوئے اپنا موقف بیان کیا۔ اس میں نجاشی کے سوال کے جواب میں حضرت عیسی بن مریم (علیہ سلام) کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ بیان کیا۔ اس کے بعد نجاشی کے آنھوں میں آنسوآ گئے اور اس نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم (علیہ سلام) اس سے اس شکے کے برابر بھی زیادہ نہیں اور اسی وقت اس نے اسلام قبول کر لیا۔

تاریخ ابن آخق میں حضرت جعفر بن مجر نے اپنے والد سے روایت بیان کی ہے کہ حبشہ میں لوگ جمع ہوئے اور نجاشی سے کہا کہتم نے ہمارے دین سے علیحدگی اختیار کرلی ہے اس لئے ہم تمھاری اطاعت نہیں کر سکتے چنا نچہ انہوں نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے فرمایا کہ نجاشی نے حضرت جعفر اوران کے ساتھوں کو بلایاان کے لئے کشتیوں کو تیار کیا گیا اور کہا کہ آپ سب اس میں سوار ہوجائیں اور اسی حالت میں گھہرے رہیں اور کہا کہ اگر میں نے شکست کھائی تو آپ جہاں جی چاہے چلے جائیں اور وہاں پہنچ جائیں جہاں آپ چاہیں اور اگر میں نے فتح یائی تو آپ لوگ یہاں ہی رہیں پھراس نے ایک کاغذ منگوایا اس پر لکھا کہ میں سيرتِ رسولِ اعظم عَلْنِهُ خَاتَى كَا قَبُولِ اسلام

اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجمد علیقہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم (علیہ سلام) اللہ کے بندے اور رسول اور اس کی روح اور کلمہ ہیں جس کواس نے حضرت مریم (علیہ سلام) کی جانب ڈالا۔ پھراس نے اسے سیدھے باز وکی طرف قبا کے اندرر کھ لیا اور اپنی فوج کی طرف چلا خیاشی نے کہا! اے گروہ حبشہ! کیا میں تم سے زیادہ حق دار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں۔

نجاش نے کہا! پھرتم نے میری سیرت کیسی پائی۔

انہوں نے کہا! بہترین

نجاشی نے کہا! پھرتہبیں کیا ہواہے۔

انہوں نے کہا! تم نے ہمارے دین سے علیحد گی اختیار کی ہے اور تم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حضرت عیسی بن مریم (علیہ سلام) اللہ کے بندے ہیں۔

نجاش نے کہا! اچھاتم حضرت عیسلی (علیہ سلام) کے متعلق کیا کہتے ہو

انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو نجاشی نے (اشارے سے) کہااور اپناہاتھ اپنے سینے پرقباکے او پررکھا لیعنی وہ اس بات کی گواہی دے رہاتھا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) اس سے زیادہ کچھنیں۔ نجاشی کی مراد وہی تھی جواس نے لکھا تھا۔ (لیکن انہوں نے یہ بھولیا کہ اس نے ہمارے مقیدے کوشلیم کرلیا لہذاوہ راضی ہوگئے) اور واپس جلے گئے۔ رسول اللہ علیقیہ کو نجاشی کے مسلمان ہونے کی خبر بہنچ گئی۔

جب نجاشی کا نقال ہوا تو آپ علیہ نے اس پر غائبانه نماز جناز ہ پڑھی اوراس کی بخشش کی دعافر مائی۔

### 2.31 ۔ مشرکینِ مکہ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کو پیش کش جہ نبوی ، <u>616</u>ء

مشرکین مکہ نے مشورہ کیا کہ عتبہ بن ربیعہ کواپنی طرف سے پیغام دے کر حضورا کرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف بھیجا جائے وہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) تم شریف آ دمی ہوخاندان بھی تھی تھی اللہ علیہ وسلم) تم شریف آ دمی ہوخاندان بھی تھی تھی اللہ علیہ وسلم ) نے پاس آ یا اور بہت نرمی کے ساتھ کہنے لگا محمد کیا ہے۔ اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو مال بھی تھی تھی ارام عزز ہے گرتم نے قوم کوفتنہ میں ڈال دیا ہے۔ آخر بتا و تھی کہتم سب سے زیادہ مالدار ہوجاؤ گے اگر تم کو حکومت و دولت کی خواہش ہے تو ہم تم کو اپنا سردار بنالیتے ہیں اور تہاری حکومت تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں اگر تم کوشادی کرنی منظور

ہے تو ہم سب سے اعلی گھرانے کی سب سے حسین لڑکی سے تمہاری شادی کرادیتے ہیں اگران سب چیزوں کی ضروت ہے تو ہم سب چیزیں مہیا کر دیتے ہے تم اپنی دلی خواہش کا اظہار کروہم ہرخواہش پوری کرنے کے لئے تیار ہیں، جب عتبه اپنی بات پوری کرچکا تو آپ (صلی الله علیه وسلم) نے بیآیت تلاوت فرمائی۔

فَانُ اَعُرَضُو اَفَقُلُ اَنُذَرُتُكُمُ صلعِقَة مَّشُلُ صلعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُو ُ دَ ترجمہ: پھراگر بیمنہ پھرلیں تو کہہ دو کہ میں تم کوالیی چنگھاڑ (کے عذاب) سے آگاہ کرتا ہوں۔ عاداور ثمود پر چنگھاڑ (کاعذاب آیا تھا) (سورۃ ٹم السجدہ ۔ 13)

آیت سننے کے بعد عتبہ کارنگ فق ہوگیا اور اس نے آپ (علیہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کرکہا کہ ایسا نہ کہئے۔ پھر آپ علیہ فی ہوگیا اور اس نے میر اجواب سن لیا۔ عتبہ وہاں سے سردارانِ قریش کے پاس آیا اور کہا کہ میر کی رائے یہ ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، تم بالکل غیر جانبدار ہوجاؤ۔ اگر یہ ملکِ عرب پر غالب ہوئے تو یہ تہمارے بھائی ہیں۔ اس کی کامیا بی تمہاری کامیا بی ہوگی اور اگر یہ تباہ ہو گئے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سن کران لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہ علیہ خیر عالیہ موجوبا ہے کہو میں نے اپنی رائے کا اظہار کردیا ہے۔

(تفیر ابن کثیرے ۲ ص ۱۲ ا۔ ۱۵۹) (ابن ہشام جاس ۲۹۳،۲۹۳)

### 2.32 \_ جناب ابوطالب کابنی ہاشم کو جمع کرنا محرم الحرام ہے۔ نبوی ، <u>616</u>ء

حالات جس تیزی سے بدل رہے تھے۔ کفار مکہ کا غصہ بڑے خونخوارا نداز سے بڑھر ہاتھا۔ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کوتل کرنے کے لئے اعلانیہ کہتے وسلم) کوتل کرنے کے لئے اعلانیہ کہتے ہوئی گئی اور اب تو کفار رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کوتل کرنے کے لئے اعلانیہ کہتے جد اعلی پھرتے تھے۔ حالات کی بزاکت اور سنجید گی کا جناب ابوطالب کوشدت سے احساس ہور ہاتھا۔ انہوں نے اپنے جد اعلی عبد مناف کے دونوں بیٹوں ہاشم اور مطلب کی اولا دوں کو اکٹھا کیا اور ان سے قرابت داری کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ اپنے بھینے کی اسیم خودونوں نے بھیلے کی اولا دوں کو اکٹھا کیا اور ان سے قرابت داری کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ ودونوں اکیا حفاظت نہیں کر سکتے ، اب ہم سب کوئل کریں کام کرنا ہے۔ جناب ابوطالب کی یہ بات عربی حمیت کی وجہ سے تھی جودونوں خاندان کے مسلمان اور کا فر دونوں نے قبول کرلی البتہ صرف ابولہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا۔ وہ سارے خاندان سے الگ ہوکر مشرکین قریش سے جاملا اور ان کا ساتھ دیا۔

خاندان سے الگ ہوکر مشرکین قریش سے جاملا اور ان کا ساتھ دیا۔

## 2.33 \_ بنوہاشم کامکمل بائیکاٹ اور شعب بنی ہاشم میں قیام محرم الحرام 7 یہ نبوی، <u>616</u>ء

کفارِ مکہ نے جب دیکھا کہ ان کی طرف سے تمام کوشش ناکام ہوئی۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنه)

اسلام لا چکے ہیں۔ کفار کا حبشہ جانے والا وفد ناکام واپس آچکا تھا۔ مسلمان حبشہ میں آ رام سے رہ رہے تھے ادھر مسلمان

آزادانہ خانہ کعبہ میں عبادت کررہے تھے۔ اس پرایک نئی پیش رفت بیہوئی کہ تمام بنو ہاشم اور بنومطلب نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ مشرکین مکہ وادی محصب میں حیف بن کنانہ میں مشورے کے لئے جمع ہوئے۔ وہاں بغیض بن عامر بن ہاشم نے ایک معاہدہ لکھا۔ (معاہدہ لکھنے والے کورسول اللہ (عیفیہ) نے بددعا دی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ بعض کتابوں میں معاہدہ لکھنے والے کا نام منصور بن عکر و بن عامر بن ہاشم آیا ہے۔ (زادالمعاد)

#### معاہدہ پیھا:

جب تک بنو ہاشم محمد (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو (نعوذ باللہ) قت کے کئے ان کے حوالے نہ کریں گے اس وقت تک بنو ہاشم محمد (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو (نعوذ باللہ) قتل کر نے کے کئے ان کے حوالے نہ کریں اور کسی قتل معلی ہو ہاشم اور ان کے تمام حامیوں سے تعلقات قطع کر لیں اور کسی قسم کا میل جول نہ رکھیں۔ کوئی شخص ان کی لڑکیوں سے نکاح نہ کرے اور نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز سے بیا کہ اس میں مزید سامان دیا جائے۔ اس ظالمانہ اور سفا کا نہ کا معاہدے پر دستخط کئے اور بیت اللہ شریف کے اندر لاکا دیا گیا تا کہ اس میں مزید تاکید بیدا کی جائے اور کوئی اس کوتو ڑنے کی جہارت نہ کرے۔

جناب ابوطالب مجبوراً آنخضرت (صلّی الله علیه وسلم) کو لے کرشعب ابی طالب (یا شعب بنی ہاشم) میں چلے گئے۔ جو بنو ہاشم کا موروثی پہاڑی درہ تھا۔ بنو ہاشم اور بنومطلب میں سے مومن و کا فرسب نے ابوطالب کے ساتھ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کا ساتھ دیا سوائے ابولہب کے جس نے کا فروں اور بائیکاٹ کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ اسی شعب میں حضرت عبدالله بن عباس (رضی الله تغالی عنه) پیدا ہوئے۔ اس گھائی میں مردعورتیں بچے اور بوڑھے سب شامل تھے اور سامان خوردونوش کی آمد بند ہوگئی۔ مکہ میں جوغلہ بھی فروخت کے لئے آتا وہ مشرکین فوراً خرید لیتے اس لئے محصورین کی حالت بہت خوردونوش کی آمد بند ہوگئی۔ مکہ میں جوغلہ بھی فروخت کے لئے آتا وہ مشرکین فوراً خرید لیتے اس لئے محصورین کی حالت بہت خواب ہوگئی۔ انہیں درخت کے پتے اور چڑے کھانے پڑے فاقہ کشی کا حال بیتھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچے اور عورتوں کی آوازیں گھائی سے باہر سنائی دیتی تھیں۔ بعض لوگ اپنے عزیزوں کو تکلیف میں دیکھ کر کچھ پوشیدہ طور پر کھانے کا سامان بھیج کو تا تھا جس بران کا گزارہ ہوتا تھا۔ دیتے تھے۔ ہشام بن عمرو بن ربیعہ خفیہ طور پر متعدداونٹوں پر کھاناان کے یاس بھیجا کرتا تھا جس بران کا گزارہ ہوتا تھا۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ بِيكَاتُ اورشعب مِن قيام

ایک دفعہ عیم بن حزام بن خویلد (بیفتح کمہ کے وقت مسلمان ہوئے) اپنی پھو پی حضرت خدیجہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کے لئے اپنے غلام کے ساتھ کچھ کھانے کا سامان (گیہوں وغیرہ) لے کر جارہے تھے کہ راستہ میں ابوجہل نے دیکھ لیا اور کہا کہ میں اس کھانے کوان تک نہیں جانے دوں گا اور تہ ہیں سب کے سامنے رسوا کروں گا۔ اتفا قاً سی وقت ابوجنتری آگیا، بوچھا کہ اس کو کیوں روکا ہے۔ ابوجہل نے کہا کہ بیہ معاہدے کے خلاف شعب میں کھانا لے کر جانا چاہتا ہے۔ اسے میں قریش میں رسوا کروں گا۔ ابوجہتری نے کہا کہ وہ اپنا کھانا اپنی پھو پی کے لئے لے جارہا ہے تم کیوں روکتے ہو۔ ابوجہل کو غصہ آگیا اور وہ اسے برا بھلا کہتے لگا اس برابوجہتری نے ابوجہل کو مار ااور کھانے کا سامان کو لے جانے دیا۔

جناب ابوطالب کورسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کی طرف سے برابرخطرہ لگارہتا تھا جب لوگ اپنے ابسنے بستروں پرسو جا تے تو وہ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) سے کہتے کہ تم اپنے بستر پرسوجاؤ۔ مقصدیتھا کہ اگر کوئی شخص آپ (علیقیہ ) کے تل کرنے کی نیت رکھتا ہوتو دیکھ لے کہ آپ (صلّی الله علیه وسلم) کہاں سور ہے ہیں پھر جب سب سوجاتے تو جناب ابوطالب رسول الله علیہ وسلم) کہاں سور ہے ہیں پھر جب سب سوجاتے تو جناب ابوطالب رسول الله علیہ وسلم) کے بستر پر آپ الله علیہ وسلم) کے بستر پر آپ علیہ بدل دیتے بعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں اور بھیجوں میں سے کسی کو آپ (صلّی الله علیه وسلم) کے بستر پر آپ علیہ النفس علیہ وسلم اور نیاد تیاں ہور ہی تھیں اس کو پیند نہیں کرتے تھے۔ اور رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) اس کو پیند نہیں کرتے تھے۔

 حالت معلوم کی اورا سے کھول کر دیکھا تو سرورِ عالم (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کی غیبی خبر بالکل درست نگلی۔ سبھی قریش دم بخو درہ گئے اور اورشرم وندامت سے ان کے سرجھک گئے تو جناب ابوطالب نے کہا کہ تم پریہ حقیقت واضع ہوگئ کہ تم ظلم وستم، قطع تعلقی اور قطع رحی کے مرتکب ہو۔ کسی نے اس کا جواب نہ دیا آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ والیس آگئے۔ (ابن سعد)

دوسراسبب اس معامدے کے ٹوٹے کا یہ ہے کہ ہشام بن عمر و بن حارث العاضری زہیر بن المغیر ہ کے پاس گیا۔
(بید دونوں فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے) اس سے کہا۔ اے زہیر کیا تجھے یہ بات پیند ہے کہ تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے،
پیندیدہ کپڑے پہنے، عور توں سے نکاح کرے اور تمہارے ماموں اس مقام پر ہوں جو تیرے علم میں ہے، نہ خرید وفر وخت کر
سکیس اور نہ ان کوکوئی رشتہ دے اور نہ ہی کوئی ان سے رشتہ لے۔ آگاہ رہواللہ تعالیٰ کے نام کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ابوالحکم بن
ہشام (ابوجہل) تیری جگہ ہوتا تو اس کواس بات کی دعوت و بتا جس کی طرف اس نے مجھے بلایا ہے تو ہر گزتیری بات نہ مانتا۔

اس نے کہاتم پر افسوس ہے اے ہشام! میں کیا کروں اکیلاآ دی ہوں۔ بخدااگر دوسراآ دی میرے ساتھ ہوتا تو میں معاہدہ توڑنے کے لئے کھڑا ہوتا۔ انہوں نے کہاآ دی تو موجود ہے۔ زہیر نے پوچھاوہ کون! ہشام نے کہا! میں۔ اس نے کہاکوئی تیسرا بھی تلاش کروتو ہشام اور میں مطعم بن عدی کی طرف گے اور اس ہے کہا! اے مطعم کیا تو اس بات پر رضامند ہے کہ بنی عبر مناف کے دو بطن بنو ہشم اور بنوعبد المطلب ہلاک ہوجا کیں اور تو قریش کا ساتھ دیتار ہے۔ مطعم نے کہا افسوس ہیں کیا کرسکتا ہوں اکیلاآ دی ہوں۔ ہشام بولا تجھے دواورآ دی بھی ملتے ہیں۔ اس نے پوچھاوہ کون۔ وہ بولے میں اور زہیر میں اسے۔ مطعم نے کہا! چوتھا بھی ڈھوٹڈ وتو وہ ابو جنتری بن ہشام کے پاس گے اور جو بات مطعم بن عدی سے کہ تھی اس سے بن المدی تو ابوجنتری نے کہا۔ کوئی میرا اس معاملہ میں مددگار بھی ہوسکتا ہے۔ وہ بولے! ہاں۔ زہیر، مطعم اور میں تیرے ساتھ ہیں اس نے کہا بھر یا نچوش تھی تلاش کروتو وہ زمعہ بن اسود کے پاس گئے۔ اس سے بات چیت کی تو اس نے پوچھا آیا اس اقدام پرکوئی اور بھی آ مادہ ہے۔ انہوں نے کہا ہال اور دوسرے افراد کے نام گنوائے چنا نچوسب نے باہم عہدہ پیال کے اور اسے ہوکر معاہدہ توڑنے نے گئے تیار ہوگئے۔ زہیر ضی سویے گئے بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر کہا اے اہل کہ! ہم کھانا اکس میں میں جیت ہیں۔ اور بنو ہاشم تمہارے بائیکاٹ کی وجہ سے ہلاکت کے قریب کھاتے ہیں، مختلف شربت پیتے ہیں۔ پہنے ہیں۔ اور بنو ہاشم تمہارے بائیکاٹ کی وجہ سے ہلاکت کے قریب

بخدامیں بیمعاہدہ پھاڑ دوں گاجوسراسرظلم اورقطع رحی پرمشمل ہے، ابوجہل بولاتم غلط کہدرہے ہو۔ وہ صحیفہ بیں پھاڑا جاسکتا۔ زمعہ نے کہا بخدا تو بہت جھوٹا ہے، ہم اس صحیفہ کی تحریر پرراضی نہ تھے۔ ابوجنتری نے اس کی تائید کی۔ مطعم بولے تم دونوں ٹھیک کہتے ہوجواس کے خلاف کہتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ہم اس صحیفے کی تحریر سے براُت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہشام

سيوتِ دسولِ اعظم عَلَيْهِ

بن عمرونے بھی تائید کی۔ ابوجہل بولا! لگتا ہے آپ لوگ پہلے سے فیصلہ کرکے آئے ہیں۔ مطعم نے صحیفہ پھاڑنے کے لئے اٹھا یا تودیکھا کہ سارامعاہدہ دیمک چیٹ کرگئی سوائے اس جملہ کے " با سمک اللّٰہم" (الوفا)

### 2.34 \_ واقعة ق القمر

<u>8. نبوی</u> ، <u>617</u>ء

یا یک مجردہ تھا۔ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) منی میں تشریف فرماتے کہ شرکین مکہ نے لوگوں کو جمع کیا اور سب کو لے کر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بیس آئے اور کہا کہ اگر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بیچے رسول ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دیکھائے۔ دیکھائے۔ اس وقت آسان پر چودھویں کا جیا ند نکل ہوا تھا۔ مشرکیس نے کہا کہ اچھا اس جیا ندکودوٹکڑے کر کے دیکھائے۔ نشانی طلب کرنے والوں قریش کے بڑے بڑے سردار ولید بن مغیرہ، ابوجہل، عاص بن واکل، عاصی بن ہشام، اسود بن مطلب، نضر بن حارث، اسود بن اعود شامل تھے۔

آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے فرمایا کہ اگر بیہ مجمزہ دکھا دوں تو ایمان لاؤ گے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔
رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وسلم) نے اللّه سے دعاکی پھرشہادت کی انگل سے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ چانداسی وقت دو ٹکڑے ہو
گیا اور لوگوں نے چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان کوہ حرّا دیکھا بعنی چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابی فتبیس پرتھا اور دوسرا ٹکڑا ،
جبل قیقعان پرتھا اور درمیان میں کوہ حراتھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک ٹکڑا صفا پر اور دوسرا ٹکڑا مروہ پر چلا گیا۔ اس وقت لوگوں کی جیرت کا بیمالم تھا کہ بار بارا پنی آنکھوں کو کپڑے سے پونچھے تھے اور چاند کی طرف دکھتے تھے تو دو ٹکڑے نظر آتے سے ۔
رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وسلم) وہاں موجود لوگوں سے فرمار ہے تھے کہ دیکھوا ورشہادت د۔ عصر سے رات تک جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیرتک چانداسی حالت میں رہا۔ (حلبی)

کفار مکہ جیرت سے بار بار چاند کود کیھتے رہے پھر کہنے گئے! اے محمد (صلّی اللّه علیه وسلم) بیتو را ہوں جیسی جادوگری ہے۔ اس موقع پر سورۃ القمر کی آیات (۱-۱۱) نازل ہوئیں

اِقُتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانُشَقَّ الْقَمَوُ(١) وَإِنْ يَّرَوُ الْيَةً يُّعُرِضُو اوَيَقُولُو السَّاعَةُ وَانُشَقَّ الْقَمَوُ(١) وَإِنْ يَّرَوُ الْيَةً يُّعُرِضُو اَوَيَقُولُو السَّعَوِرُّ (٣) سِحُرٌ مُّستَقِرٌ (٣) سِحُرٌ مُّستَقِرٌ (٣) قيامت قريب آگن اور چانديه على ايرا الركوئي معجره و كيهة بين تومنه پير لية بين اور كه دية بين كه بير يها سه وتا

سيرت رسول اعظم عَلْبُ الراد و بجرت عبشه

### چلاآنے والا جادوہے انہوں نے جھٹلا یا اور چلے اپنی خوشی پراور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقررہے۔

مشرکین مکتہ نے آپ علی کے ماں کی جادوکردیا تھا۔ لہذابا ہرسے آنے والوں کا تظارکرو۔ اگر باہرسے آنے والوں کا تظارکرو۔ اگر باہرسے آنے والے لوگوں سے اس معجزہ انے والے لوگوں سے اس معجزہ کی تحقیق کی تواورلوگوں نے بھی اس واقعہ کی تصدیق کی مگراز لی بد بخت پھر بھی ایمان نہ لائے اوراسے سخت جادوکہا۔ (ابن کشر میں)

### 2.35 \_حضرت ابوبكرصديق (رضى الله تعالى عنه) كااراده أبجرت حبشه <u>10</u> نبوى ، <u>619</u>ء

جب قریش مکہ کے مظالم کی انتہا ہوگئ تو حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا۔
رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی اجازت سے حبشہ جانے کے لئے تیار ہوگئے۔ آپ ملہ سے نکلے راستے میں چار منزل کے
فاصلہ پر برک الغماد کے پاس قبیلہ قارہ کا سردار ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ نے پوچھا کہاں جارہ ہو۔
حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے جواب دیا کہ مجھے میری قوم نے اس قدرستایا ہے کہ میں مکہ سے نکل کر دوسری جگہ جارہا
ہوں تا کہ اپنے رب کی عبادت کرسکوں۔

ابن الدغنہ نے کہا کہ آپ تو وہ نیک صفت آ دمی ہیں آپ کو مکہ سے نہیں نکلنا چاہئے اور نہ آپ گی قوم کو چاہئے کہ آپ گ مکہ سے نکالیں، میں آپ کواپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ آپ واپس چلیے اور مکہ میں ہی اپنے رب کی عبادت کیجئے، چنا نچہ حضرت ابو بکر (رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ) ابن الدغنہ کی پناہ میں واپس آگئے۔

ابن الدغنہ نے سرداران قریش کو بہت شرمندہ کیا اور کہا کہ اتنے نیک صفات کے خض کو نکا لتے ہوجس کی وجہ ہے قوم فخر کر سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ) نے اپنے مکان کے آئن میں ایک جچوٹا سا چبوترہ بطور مسجد بنالیا وہاں ہی آپ (رضی اللہ تعالی عنہ) کے قرآن آپ (رضی اللہ تعالی عنہ) کے قرآن آپ رضی اللہ تعالی عنہ) کے قرآن پڑھنے کا محلے کی عورتوں اور بچوں پر بہت اثر ہوتا تھا وہ قریب آکر آپ ٹکی تلاوت سننے لگتے تھے۔ کفار کو یہ بھی گوارہ نہ تھا، انہوں نے ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ) کو بلند آواز سے شرآن پڑھنا تو میں اپنی امان واپس تعالی عنہ) کو بلند آواز سے قرآن پڑھنا تو میں اپنی امان واپس تعالی عنہ) کو بلند آواز سے قرآن پڑھا تو میں اپنی امان واپس

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْنِهُ شعب بني باشم سينجات

لے لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ) نے فر مایا کہ میں تمہاری امان سے نکلتا ہوں اور اپنے اللہ کی پناہ کو کافی سمجھتا ہوں لیکن قرآن کی تلاوت کو ترکنہیں کرسکتا۔

### 2.36 ـ شعب بنی ہاشم سے نجات محرم <u>10</u> نبوی ، <u>619</u>ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) اور بنو ہاشم کی گھاٹی میں مقید ہوئے تیں سال کا عرصہ گزر چکا تھا مکہ والوں کی رائے بھی آ ہستہ آ ہستہ بدل پیکن تھی۔ قریش کے لوگوں میں جن کی قرابت داریاں بنو ہاشم سے تھیں وہ کھل کران کی جمایت میں بولئے گئے۔ زہیراوران کے ساتھیوں کی با تیں سن کر ابوجہل نے چاہا کہ ان کو سمجھائے کہ معاہدے کی پاس داری کریں۔ جب ابوجہل اور زہیراور ہشام وغیرہ میں گفتگو ہور ہی تھی تو وہاں قریب ہی ابوطالب بھی حرم کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی ایک وجہ بیتی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ (صلّی اللہ تعالیٰ نے کی ایک وجہ بیتی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ (صلّی اللہ تعالیٰ کا نام چوڑا ہے۔ جس کیڑ ہے بیس جنہوں نے اس ظلم وستم اور قطع رحی کی تمام با تیں چاہ گئے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کا نام چوڑا ہے۔ جس نے رسول (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی حقانیت کو ثابت کردیا ہے۔ اس کے بعد وہ معاہدہ پھاڑ دیا گیا اور تمام لوگ جو شعب ابی طالب میں مقید سے باہر آ گئے۔ کفار مکہ اتنی واضع نشانی دیکھ بچکے تھے۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ وہ ایمان لے آتے لیکن ان کا وہیوں ہیں ہے۔ اس کے دورہ ہی ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ وہ ایمان لے آتے لیکن ان کا موجود ہی ہیں ہوں ہوں ہی ہیں ہیں ہے۔

وَإِن يَّرَوُ اليَّهَ يُعُوِ ضُو اوَيَقُو لُو اسِحُو' مُستَمِرٌ (م) (سورة القر-2) ترجمہ: اوراگر (کافر)کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بیا یک ہمیشہ کا جادو ہے۔ کفارِ مکہ نے اس نشانی سے بھی ہدایت حاصل نہیں کی اور اپنے کفر میں چند قدم اور آ گے بڑھ گئے۔

2.37 مشركين مكه كى ابوطالب كورسول الله (عليسة ) كى حمايت سے روكنے كى آخرى كوشش <u>10</u> نبوى ، <u>619</u> ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد حسب معمول تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا اور کفار کا آپ (صلّی الله علیه وسلم) کے کام میں رکاوئیں ڈالنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ جناب ابوطالب کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور شعب ابی طالب کی تکالیف نے ان کو بے حد کمز وراور بیار کردیا تھا۔ کفار نے سوچا کہ اگر ابوطالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے ان کے بھتیج کے خلاف کوئی کاروائی کی تو ہماری بدنا می ہوگی۔ اس لئے ابوطالب سے ہی کوئی فیصلہ کن معاملہ کر لینا چاہئے۔ اس لئے ان کا ایک وفد ابوطالب کے پاس حاضر ہوا۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد سے یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابوجہل عمر بن ہشام، امیہ بن خلف اور ابوسفیان بن حرب سمیت اشراف قریش کے تقریباً بچپیں (25) افراد سے۔ انہوں نے کہا!

اے ابوطالب! ہمارے درمیان آپ کا جومر تبدومقام ہے اسے آپ بخو بی جانتے ہیں اور اب جس حالت سے گزرر ہے ہیں وہ بھی آپ کے سما منے ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ بیآ پ کے آخری ایام ہیں، ادھر ہمارے اور آپ کے بیتیج کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ بخو بی واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے عہد و پیاں لیس کہ ہم کو ہمارے دین پرچھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پرچھوڑ دیں۔ اس پر ابوطالب نے آپ (صلّی اللّٰدعلیہ وسلم) کو بلوالیا اور آپ (صلّی اللّٰدعلیہ وسلم) تشریف لائے تو کہا۔

بھتیج! یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں تمہارے ہی لئے جمع ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پچھ عہدو پیان یہ تم کو دیں اور تم بھی انہیں پچھ عہدو پیان دو۔ اس کے بعد ابوطالب نے ان کی یہ پیش کش کا ذکر کیا کہ کوئی بھی فریق ایک دوسرے سے تعرض نہ کرے۔

جواب میں رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے وفد کو مخاطب کر کے کہا!

آپلوگ بیبتائیں کے اگر میں ایک ایس بات پیش کروں جس کو اگر آپ مان لیں تو عرب وعجم تمہارے تابع ہوجائیں اور تمہیں جزیدادا کریں۔ کفارنے کہا کہ وہ بات بتائے۔ آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) نے فرمایا!

آپلوگ لاالسہ الا اللّٰہ کہیں اور اللہ کے سواجو کچھ پوجتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ میر یہ ہوکہ ہم سارے خداؤں کی جگہ بس ایک خدا بنائیں۔ واقعی تمہار امعاملہ بڑا عجیب ہے۔ اس کے بعد آپس میں بولے خدا کی قتم! بیشخص تمہاری کوئی بات ماننے کے لئے تیاز ہیں۔ لہذا چلوا پنے اباؤا جداد کے دین پر ڈٹ جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ کردے۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔

### 2.38 \_ حضرت ابوطالب كى وفات (غم كاسال)

رمضان المبارك 10 نبوى ، 619ء

صحیح بخاری میں حضرت میں بیٹ (رضی اللہ تعالی عنہ) سے روایت ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) ان کے پاس تشریف لے گئے وہاں ابوجہل اور عبداللہ بن امیّہ بھی موجود تھے۔ آپ علیہ فرمایا چیاجان آپ لاالمه الا الله کہد بیجئ تا کہ میں اللہ تعالی کے سامنے آپ کے ایمان کی شہادت دے سکوں۔ ابوجہل اور عبداللہ بن امیّہ نے کہا! ابوطالب! کیا تم عبداللہ بن امیّہ نے کہا! ابوطالب! کیا تم عبدالمطلب کا دین چھوڑ دوگے پھر دونوں مسلسل ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابوطالب نے لوگوں سے کہی وہ پیھی کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں اور وفات یا گئے۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا کہ جب تک میں اس بات سے روک نہ دیا جاؤں میں ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتار ہوں گا۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ الْمَنُو آ اَنُ يَّسُتَغُفِرُ وُ اللَّمُشُرِ كِيْنَ وَلَوُ كَا نُو آ أُولِيُ قُرُ بلی مَنُ م بَعُدِمَا تَبَیِّنَ لَهُمُ اَنَّهُم اَصْحُبُ الْجَحِیْمِ. (التوبه ۱۱۳) ترجمه: پیغمبرکواوردوسرے مسلمانوں کوجائز نہیں کہ شرکین کے لئے مغفرت کی دعامانگیں اگر چہ وہ رشتہ دار ہوں اس امر کے ظاہر ہوجانے بعد کہ بیلوگ دوز خی ہیں۔ پھر بہ آیت نازل ہوئی۔

﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنُ اَحُبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنُ يَّشَآءُ ج وَهُوَ اَعُلَمُ بِالْمُهُتَدِيْنَ ﴾ ترجمه: آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جیسے چاہے ہدایت کرتا ہے، مدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ (القصص - ۵۱)

حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مردی ہے کہ سرور عالم (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے چچا ابوطالب سے فر مایا لا اللہ الا اللہ کہئے دین اسلام میں داخل ہوجا ہے میں قیامت کے دن آپ کے قق میں ایمان واسلام کی گواہی دوں گا۔ انہوں کے جواب دیا کہ اگر مجھے قریش کی طرف سے عارا ورطعن وشنیع کا ڈرنہ ہوتا کہ حالت موت سے گھبرا کر اور ہز دل ہوکرا سلام قبول کرلیا تو میں ضرور کلمہ پڑھ کرتمہاری آنکھوں کو ٹھنڈ اکر دیتا اور تہمیں خوش کر دیتا۔

سيرتِ رسولِ اعظم عليله

آنخضرت (صلّی اللّه علیه وسلم) نے فر مایا! چیاجس چیز کاحکم دے رہے ہوخو دکیوں نہیں اختیار کرتے۔ جناب ابوطالب نے کہاا گرضختنداور تندر سی میں کلمہ پڑھ لیتا تو اور بات تھی اب حالت موت اور کمزوری میں کلمہ پڑھنا مجھے پیند نہیں ہے۔ کہتے پھریں گے کہ انہوں نے کلم محض موت کے خوف سے پڑھا ہے۔

حضرت علی مرتضی (رضی الله تعالی عنه) سے مردی ہے کہ میں نے رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کوابوطالب کی وفات کی اطلاح دی تو آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا! جاوَان کونسل دو کفن دی تو آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا! جاوَان کونسل دو کفن دواورز مین میں وفن کرو۔ چنا نچے حضرت علی (رضی الله تعالی عنه) نے فرمان نبوی کے مطابق عمل کیا۔ دوبارہ حاضر ہوئے تو فرمایا خود بھی عنسل کرو۔ چنا نجے انہوں نے بھی عنسل کیا۔

# 2.39 \_ ام المومنين حضرت خديجه الكبرى (رضى الله تعالى عنها) كى وفات رمضان المبارك <u>10</u> نبوى ، <u>619</u>ء

جناب ابوطالب کی وفات کے صرف تین دن بعداور بعض روایات میں ہے کہ وہ دو ماہ کے اندر رمضان المبارک کے بعد پنیسٹھ (65) سال کی عمر میں حضرت خدیجے الکبری (رضی الله تعالی عنها) کا انتقال ہو گیا۔

حضرت خدیجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی وہ عظیم ساتھی تھیں جو برے سے برے وقت میں بھی آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی وہ عظیم ساتھی تھیں جو برے سے برے وقت میں اور بھی آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی تسلی اور تشفی کا سبب بنتی تھیں۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی خیر وخواہی اور عمگساری کی وجہ سے ہر مشکل وقت میں رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) ایک نئی قوت حاصل کرتے تھے۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کاارشادمبارک ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیاوہ مجھ پرایمان لائیں جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنامال دیا۔ اللہ نے سيوتِ رسولِ اعظم عَلْبُ الله المونين حضرت سوده عادي

مجھان سے اولا د دی اور دوسری ہو یوں سے کوئی اولا دنتھی۔ (منداحمہ)

حضرت خدیجہالکبری (رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا) کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوااور مکہ کے قبرستان جنبِ المعلیٰ میں آپ (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا) کی تدفین ہوئی۔

# 2.40 ـ ام المونين حضرت سوده (رضى الله تعالى عنها) سي شادى شوال <u>10</u> نبوى، <u>619</u>ء

جناب ابوطالب اور حضرت خدیجه (رضی الله تعالی عنها) کے انتقال کی وجہ سے حضور اکرم (عَلَیْتُ اُ بِے حدَّمُلَیں رہتے تھاور کفار کے مظالم بھی بہت بڑھ گئے تھے۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) اپنے آپ کو بہت تنہا محسوں کرنے لگے تھے۔

آپ گاسلسله نسب اس طرح ہے: سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نفر بن مالک بن سال بن عام کی بن عالم بن عبد ہوئے۔ حضرت سودہ کا اپنے پہلے شوہر سے ایک بیٹا عبد الرحمٰن نامی تھا جو مسلمان ہوئے اور جنگ جلولا میں شہید ہوئے۔ حضرت سودہ کا قد لمبااور بدن بھاری تھا۔ بہت خوش مزاح اور حسِ ظرافت تھی۔ آپ نے اپنے عمر کے آخری زمانے میں اپنی باری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو ہبہ کردی تھی۔

ام المونین حضرت سودہ (رضی اللہ تعالی عنہا) بنتِ زمعہ کی رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے رفاقت تقریباً تیرا (13) سال رہی۔ نکاح کے وقت آپؓ کی عمر مبارک بچاس (50) سال تھی۔ آپ مطرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالی عنہ) کے آخری دور خلافت میں ذوالحجہ 23 مصر میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئیں۔ (رواہ بخاری)

بعض سیرت نگاروں نے 19 ہجری یا 22 ہجری بھی لکھا ہے۔ آپ ؓ سے رسول اللہ کی کوئی اولا دنہ تھی۔ آپ ؓ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَفْرت عَا لَشَّ عَشْرَت عَا لَثُمَّ عَشْرَت عَا لَثُمَّ عَشَادى

# 2.41\_ام المونيين حضرت عائشه صديقه (رضى الله تعالى عنها) سے نكاح شوال 10 نبوى ، 619ء

آپ کا نام عا کشر صدیقه (رضی الله تعالی عنها)، خطاب ام المومنین کنیت ام عبدالله (اپنے بھانجے عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنهاس کی نبیت سے خطاب فرماتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عبدالله ان کی کنیت ابو بکر (رضی الله تعالی عنه ) اور لقب صدیق تھا۔ آپ کی والدہ کا نام زبنٹ اور کنیت ام رومان تھی۔ نام عبدالله ان کی کنیت ابو بکر (رضی الله تعالی عنه ) اور لقب صدیق تھا۔ آپ کی والدہ کا نام زبنٹ اور کنیت ام رومان تھی۔

آپ گانسب عائشہ بنتِ ابو بکر صدیق بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد ابن تیم مرہ بن کعب بن لوی بن فویر بن عبر بن عب

حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالی عنها) باپ کی طرف سے قریشیہ تیمیہ اور مال کی طرف سے کنانیہ ہیں۔ رسول اللہ ( صلّی الله علیہ وسلم ) اورام المونین حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالی عنها) کا نسب ساتویں پشت پر جا کرمل جاتا ہے اور مال کی طرف سے گیار ھویں پشت میں کنانہ پر جاملتا ہے۔

آپ (رضی اللہ تعالی عنہا) واحد خاتون ہیں جن کا پہلانکاح رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے ہوا۔ آپ گی رخصی تین سال بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا مہر (400) چار سودرہم مقررہوا۔ آپ نو (9) سال رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی زوجیت میں رہیں۔ اڑھتا لیس سال آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے بعد زندہ رہیں اور 57 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ قاسم بن محمد، عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی عتیق اور حضرت زبیر میں عبد اللہ بن ابی عتیق اور حضرت زبیر میں عبد اللہ بن ابی عتیق اور حضرت زبیر میں اتارا۔ (زرقانی)

آپ ﷺ جنت البقیع میں دوسری از واج مطہرات کے ساتھ دفن ہوئیں۔ حضرت ابوہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنه) نے آپؓ کی نمازِ جناز ہیڑھائی۔

آپ اپنے وقت کی بہت بڑی فقیہ اور عالمہ تھیں۔ صحابہ کرام ڈین کے مشکل پہلو کے سلسلہ میں آپ سے رجوع کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ احکام شریعہ کا چوتھائی حصہ حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے منقول ہے۔ آپ کا شاررسول اللہ علیہ کی محبوب ترین زوجہ میں ہوتا ہے۔ آپ ٹے جبریل علیہ السلام کودیکھا ہے اور انہیں نے آپ کوسلام کہا ہے۔ رسول اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ علیہ کا سرمبارک ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ

حضرت معاویت فرماتے ہیں کہ میں نے کسی خطیب کو حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالی عنہا) سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ عرب کی تاریخ اور واقعات، بکثرت اشعار زبانی یاد تھے۔ آپ ٹے بے انتہا خیرات کرتی تھیں اور خود پیوند لگے کیڑے کہ پہنتی تھیں۔ حضرت انس (رضی اللہ تعالی عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ عائشہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کی فضیلت تے۔ (بخاری)

#### 2.42 \_ طائف كاسفر

شوال 10 نبوي ، جون 619 ء

جناب ابوطالب کے انتقال کے بعد کفارِ مکھل کرآپ عیف کی مخالفت کرنے گئے تھے اور آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کو تکالیف وایذ اکیں پہنچانے کا سلسلہ بہت بڑھ گیا تھا اس وجہ سے آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کفار مکہ کی طرف سے ناامید ہوکر اطراف مکہ کے قبائل کو اسلام کی وعوت دینے کا پروگرام بنایا۔

حضرت محمد بن جبیر بن مطعم "سے مروی ہے کہ سرور عالم (صلّی الله علیہ وسلم) ابوطالب کی وفات کے بعد طا کف تشریف لے گئے۔ اعلان نبوت کا دسواں سال شروع ہو چکا تھا۔ شوال کی چند راتیں باقی تھیں آپ (صلّی الله علیہ وسلم) کے ساتھ حضرت زید (رضی الله تعالیٰ عنه) بن حارثہ تھے۔

محرین عرفظ نے اپنی سند کے ساتھ قیام طائف کی مدت دیں دن بیان کی ہے اور دوسرے حضرات نے ایک ماہ۔

ہر حال آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) حضرت زید (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) بن حارثہ کے ساتھ مکہ سے نکلے اور راستے میں جو بھی قبائل آئے آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے طائف پہنچ۔ طائف ایک سر سبز وشاداب علاقہ ہے وہاں کے سر دار ان قبیلہ بنو تقیف کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تین سر دار تھے جو آپس میں بھائی تھے جن کے نام عبدیالیل، مسعود اور حبیب تھے ان کے والد کا نام عمر و بن عبیر ثقفی تھا۔ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ایمان لا نے کے لئے کہا۔ اس کے جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبہ کا پر دہ پھاڑے اگر اللّہ نے تہمیں رسول بنایا۔ دوسرے نے کہا کہ اللّہ کو تہمارے علاوہ اور کوئی نہ ملا۔ تیسرے نے کہا میں تم سے ہر گزبات نہیں کرسکتا اگر تم واقعی نبی ہوتو تمہاری بات رد کرنا میرے لئے بہت خطرناک ہے اور اگر تم نے جھوٹ گھڑا ہے تو مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی چاہئے۔ ان کا جواب میں کرنا میرے لئے بہت خطرناک ہے اور اگر تم نے جھوٹ گھڑا ہے تو مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی چاہئے۔ ان کا جواب میں کرنا میرے لئے بہت خطرناک ہیاں بات کا پر دہ رکھنا۔

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْلَهُ وَعَالَمُ مُسْتَضَعَفَين

اس کے بعدان بدبختوں نے پچھاوباش اور آوارہ لڑکوں کواکسایا کہ ان کی ہنسی اڑا کیں اوران پر پھر برسا کیں۔ چنانچہ ان اوباش لڑکوں نے آپ علیقہ پراس قدر پھر پھینکے کہ آپ علیقہ شدید زخی ہوگئے، آپ علیقہ کی پنڈلیوں سے خون بہنے لگا۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) تکلیف سے کہیں بیٹے جاتے تو وہ بدمعاش باز و پکڑ کر آپ علیقہ کو کھڑا کردیتے پھر آپ علیقہ کو پھر مارتے اور نازیہ باتیں کرتے تالیوں بجاتے جاتے تھے۔ اس تمام عرصے میں حضرت زید (رضی اللہ تعالی عنہ) بن حارثہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو برابر بچانے کی کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی شدید زخی ہوگئے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے ان بدمعاش لڑکوں سے بچنے کے لئے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ میں پناہ لی۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) باغ میں ایک درخت کے سائے میں میٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی۔ یہ دعائے مصفحفیں کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں میٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی۔ یہ دعائے مصفحفیں کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک اللہ علیہ وسلم کی میٹ میٹ خض کا ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی جد سے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی احساسات پڑم والم وافسوں کا کسی قدر غلب تھا۔

### 2.43 \_ دعائے مستضعفین

رسول الله (صلّى الله عليه وسلم) كي دعا!

اے اللہ! میں اپنی کمزوری اور تدبیر کی کی اور اوگوں کی نظر میں اپنی ذلت اور بے قدری کی آپ سے شکایت کرتا ہوں۔

احسب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے! آپ تو عاجز و کمزوروں کے مالک اور رب ہیں اور میرے مالک اور رب بھی آپ ہی ہیں۔ آپ جھے کی غفینا ک دخمن کے سپر دکر دیں یا کسی دوست کے جس کو آپ نے میرے امور کا مالک ہا یا ہے۔ اگر آپ جھے سے ناراض نہ ہوتو مجھے ان سب مصائب اور تکالیف کی پرواہ نہیں۔ کیونکہ آپ کی عافیت میرے لئے زیادہ و سیج ہے اور میں آپ کی ذات مبارک کے نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے تمام تاریکیاں روشن ہوجاتی ہیں۔ دنیاو آخرت کے سب کام درست ہوجاتے ہیں۔ اس بات سے کہ آپ جھے پر اپناغضب نازل فرما ئیں مجھے آپ کی رضامندی اور خوشنودی در کار ہے۔ ہم آپ کی مدد کے بغیر نہ تو کسی برائی سے نج سکتے ہیں اور نہ کوئی بھلائی عاصل کر سکتے ہیں۔ (ابن ہشام)

عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی باغ میں موجود تھے انہوں نے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے چبرے کی پریشائی اور حالت زارد کھی تو عربی شرافت اور مہمان نوازی کے تقاضے اور جذبہ قرابت حرکت میں آگیا۔ انہوں نے آپ ایک غلام جس کا حالت زارد کھی تو عربی شرافت اور مہمان نوازی کے تقاضے اور جذبہ قرابت حرکت میں آگیا۔ انہوں نے آپ ایک اللہ علیہ وسلم) کے خاصل کر سے تم کسی کے نہوں کے ایک خلام جس کا نام عداس تھا، عیسائی مذہب سے اس کا تعلق تھا اس کے ہاتھ ایک طشت میں آگیا۔ انہوں نے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) اللہ علیہ وسلم کی کے دوست کی میں آگیا۔ انہوں نے آپ ایک نیاں اللہ علیہ وسلمی کے نام عداس تھا، عیسائی مذہب سے اس کا تعلق تھا اس کے ہاتھ ایک طشت میں آگیا و دوست کے دوستے دکھ کر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلمی کے دوست کے دوست کی کیا تھا کہ دل

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ وعالَيْ مُستَضعَفين

یاس بھجوائے آپ (صلّی اللّه علیه صلم) نے بسم اللّه پیرُ ھے کرکھانے شروع کئے۔

عداس نے کہا کہ یہ جملہ اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! تم کہاں کے رہنے والے ہواور تمہارا دین کیا ہے۔ اس نے کہا میں نینوئی کا باشندہ ہوں اور عیسائی مذہب سے میر اتعلق ہے۔ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! اچھاتو تم مردصالح یونس بن متی (علیہ السلام) کی بستی کے رہنے والے ہو۔ اس نے کہا کہ آپ صلّی اللہ علیہ وسلم) نونس بن متی (علیہ السلام) کو کیسے جانتے ہیں۔ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! وہ میرے بھائی ہیں اور وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس نے کہا کہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا نام کیا ہے۔

آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے فرمایا که میرانام محمہ ہے۔ عداس نے کہا کہ میں نے تو ریت میں آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کی تعریف پڑھی ہے کہ اللّه تعالیہ آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کو مکہ میں مبعوث فرمائے گا۔ اہل مکہ آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کی اطاعت نہ کریں گے اور آپ (صلّی الله علیه وسلم) کو زکال دیں گے پھر آپ (صلّی الله علیه وسلم) کی مدد ہوگی اور آپ کا دین روئے زمین پر پھیلے گا۔ یہ کہہ کر عداس شفر آپ کی پیشانی اور دونوں ہاتھوں اور یاؤں کا بوسہ لیا اور مسلمان ہوگئے۔

عتبہ وشیبہ بیسب دیکھ رہے تھے اور آپس میں کہنے لگے کہ اس نے ہمارے غلام کوخراب کر دیا۔ جب عداس واپس گئے تو دونوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا! میرے آقا! روئے زمین پران شخص سے بہتر کوئی اور نہیں۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بیٹ معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا۔ دیکھو عداس! کہیں بیٹ شخص تہہیں تہمارے دین سے نہ بھیردے کیونکہ تہمارادین اس کے دین سے بہتر ہے۔ (ابن ہشام)

حضرت انس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مروی ہے کہ نبی کریم (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس وقت اور ہوت میں مبتلا کیا گیا جب کہ دوسرا کوئی شخص خاکف نہ تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس وقت او بیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں جب کسی کو اس کی راہ میں ایز او تکلیف نہیں دی جاتی تھی۔ مجھ پر تمیں تمیں دن اس حال میں گزرے کہ میرے لئے کھانے کے لئے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی جس کوکوئی جاندار لقمہ بنا سکے ماسوا اس طعام کے جس کو حضرت بلال (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اپنی بغل کے بنچے چھیائے ہوئے ہوئے ہوتے تھے۔

حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالی عنہا) سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے دریافت کیا کہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! ہاں۔ دریافت کیا کہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! ہاں۔ تیری قوم نے مجھے سخت سے خت تکلیفیں دیں لیکن سب سے زیادہ سخت دن وہ تھا جب میں نے طائف کے سفر کے دوران عبدیالیل اوراس کے بھائیوں کو اسلام پیش کیا اور انہوں نے قبول نہ کیا اور بدمعاش لڑکوں کو میرے بیجھے لگا کر میراجسم پھر مار

مارکراہولہان کردیا۔ جب میں وہاں سے واپس ہوا تو قرن المنازل اس کو ''قرن الثعالیب'' بھی کہتے ہیں (پینجد کی میقات ہے) پر پہنچا تو سراٹھا کرد یکھا کہ ایک ابرکا گلڑا مجھ پر سابیہ ہے ہوئے ہے اوراس میں جریل امین علیہ سلام موجود ہیں۔
جبریل امین علیہ سلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ آپ (صلّی اللّٰه علیہ وسلم) کی قوم کی حرکتیں اور بدسلوکیاں جو آپ (علیہ اللّٰہ علیہ وسلم) کی خدمت میں'' ملک السجب ال " (چہاڑوں کا فرشتہ) جیجا ہے آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) جو چاہیں اسے تھم دیں اس کے بعد ملک الجبال نے مجھے سلام کہا اور کہا: (پہاڑوں کا فرشتہ) جیجا ہے آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) جو چاہیں اسے تھم دیں اس کے بعد ملک الجبال ہوں اور تمام پہاڑ میر نے تصرف میں اللہ علیہ وسلم) جو چاہیں مجھے تھم دیں۔ اگر آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) مجھے تھم دیں کے دونوں پہاڑوں کے درمیان اہل مکہ اور اہل طائف رہتے ہیں ملا دوں جس سے تمام لوگ کچل جا نمیں۔ آخضرت (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) نے فر مایا! میں میں نہیں جا ہتا کہ ان لوگ کو اس کا شریک نہیں بنا نمیں گے۔ (بخاری، مسلم)

## 2.44 \_ جتّات كاقرآن سننا

ذوالقعده <u>10</u> نبوی ، <u>619</u> س عیسوی

طائف سے مکہ والیسی برآپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) نے درمیان میں دوجگہوں پر قیام کیا، یے جگہیں وادی نخلہ میں واقع ہیں۔ ایک السیل الکبیراور دوسری زیماء دونوں جگہیں سرسبزوشا دابتھیں۔

ابن الحق کے مطابق آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کے وادی نخلہ کے قیام کے دوران ایک رات کے آخری نصف حصہ یا فجر کی نماز میں یا جیسا کہ بعض روا تیوں میں آیا ہے کہ نماز کے بغیر قر آن کریم کی پھھ آیات تلاوت فر مار ہے تھے تو جتّات کا ایک گروہ آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کے پاس آیا اور قر آن کی آیات کی تلاوت سنی اور مسلمان ہوگئے اور جا کر اپنے قبیلے میں نبی کی آمد کا ذکر کیا۔ آپ علیہ کوان کی آمد کا بالکل علم نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ یہ آیات نازل ہوئیں۔ (البدایہ والنہایہ) بسم اللّہ الرحمٰن الرحیم O

وَإِذُ صَرَفُنَاۤ اِلَيُكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسُتَمِعُونَ الْقُرُانَ ۚ قَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوۤا اَنُصِتُوا ۚ فَلَمَّا قُضِى وَلَّوُا اللّٰي قَوْمِهِم مُّنُذِرِينَ ۞ قَالُوا يٰقَوُمَنَاۤ اِنَّا سَمِعُنَا كِتبًا اُنُزِلَ مِنُ ۚ بَعُدِ مُوْسَى مُصَدِّقًا

لِّمَا بَيْنَ يَدَيُهِ يَهُدِى آلِى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيُقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ لِقَوْمَنَ آ اَجِيبُوا دَاعِى اللهِ وَامِنُوا بِهِ يَعُفِرُلَكُمُ مِّنُ ذَنُوبِكُمُ وَيُجِرُكُمُ مِّنُ عَذَابٍ آلِيُمٍ ﴿ وَمَنُ لَا يُجِبُ دَاعِى اللهِ فَلَيُسَ بِمُعُجِزٍ يَعُ فَرُلَكُمُ مِّنُ ذَنُوبِكُمُ وَيُجِرُكُمُ مِّنُ عَذَابٍ آلِيهُ ﴿ وَمَنُ لَا يُحِبُ دَاعِى اللهِ فَلَيُسَ بِمُعُجِزٍ فِى اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَلِينَ اللهَ اللهَ وَرَبِّنَا طَالَ اللهَ اللهَ وَرَبِّنَا طَالَ اللهَ وَرَبِّنَا طَالَ اللهَ وَرَبِّنَا طَالَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ وَمَنْ اللهُ الل

ترجمہ: اور جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ ( ایک ہے کہ کا کو ان مور سے سنتے تھے۔ پھر جب وہ وہ وہ ال حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا: خاموش رہو، پھر جب ( پڑھنا) ختم ہو گیا تو وہ اپنی تو می طرف ڈرسنا نے والے بن کروالیس گئے۔ انہوں نے کہا: اے ہماری تو م! بے شک ہم نے ایک کتاب تی ہے جوموی کے بعدا تاری گئی ہے اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ پچا اور سید ھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اے ہماری تو م! تم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کے لواور ان پرایمان لے آؤ۔ اللہ تہمارے گناہ بخش دے گا اور تہمیں در دناک عذاب سے پناہ دے گا، اور جو تضم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو تبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں ( اللہ کو ) عاجز نہیں کر سکے گا اور نہی اس کے لئے اللہ کا سواکوئی مددگار ہوگا۔ یہی لوگ کھی گراہی میں ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ اس کے لیے کو پیدا کر نے سے تھی کہنیں، اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردول کو زندہ کرے۔ کیول نہیں، بیشک وہ ہرچیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آتشِ دوزخ کے سامنے پیش کئے جائیں گے ( تو ان سے کہا جائے گا ) کیا ہے برخ نہیں کے جائیں گے ( تو ان سے کہا جائے گا ) کیا ہے برخ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے: کیون نہیں۔ ہمارے رب کی قسم برخ ہے۔ ارشاد ہوگا: پھر عذا ب کا مزاچ کھوجس کا تم افکار کیا کر تے تھے۔ بی وہ کہیں گے: کیون نہیں۔ ہمارے رب کی قسم برخ ہے۔ ارشاد ہوگا: پھر عذا ب کا مزاچ کھوج سی کا تم افکار کیا کر تے تھے۔ وہ کہیں گے: کیون نہیں۔ ہمارے رب کی قسم برخ ہے۔ ارشاد ہوگا: پھر عذا ب کا مزاچ کھوج سی کاتم افکار کیا کر تے تھے۔ وہ کہیں گے: کیون نہیں۔ ہمارے رب کی قسم برخ ہے۔ ارشاد ہوگا: پھر عذا ب کا مزاچ کھوج سی کاتم افکار کیا کر تے تھے۔

قرآن کریم میں سورۃ جن میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے۔ مجموعی طور پر جنّوں کے چھ باروفدرسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آئے۔ بعض مکہ میں اور بعض مدینہ میں۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک باروفد کے ارکان کی تعدادسات یا نو، ایک مرتبہ ساٹھ، ایک مرتبہ تین سواور ایک باربارہ ہزارتھی۔ (معارف السنن)

### 2.45 ـ طائف سے مکہ واپسی اور مطعم بن عدی کی حمایت

ذوالحجه <u>10</u> نبوی ، <u>619</u> س عیسوی

جب حضورا کرم (صلّی اللّه علیه وسلم) وادی نخله سے نکل کر مکه روانه ہوئے تو حضرت زید بن حارثہ نے عرض کی ، کیا اہل مکہ جب آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کو نکال چکے ہیں تو آپ علیقیہ دوبارہ کیسے مکہ میں داخل ہوں گے۔

آنخضرت (علیقی استور میں داخل ہوئے۔ جمراسود کا استلام کیا اور خانہ کعبہ کا طواف کیا پھر دور کعت نماز اداکی اور اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، اس دوران مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کے ساتھ چاروں طرف آپ علیقی کے لئے حلقہ بنائے حفاظت کرتے رہے۔ اس موقع پر ابوجہل وہاں آیا اس نے مطعم سے پوچھا کیا تم نے پناہ دی ہے یا ایمان لے آئے ہو۔ مطعم نے جواب دیا کہ پناہ دی ہے اس کا جواب س کر ابوجہل نے کہا کہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ (ابن ہشام) محمد بن جبیر بن مطعم بن عدی نے اپنے باپ جبیر سے روایت کی کہ سیدعرب وعجم (علیقی کے میدان بدر میں فتح یائی

حمد بن جیر بن سم بن عدی نے اپنے باپ جیر سے روایت کی کہ سید طرب وہم (عیقیہ ) نے میدان بدرین کی پائی اور بہت بڑی تعداد میں کفارِ مکہ قیدی بنائے گئے۔ بعض قید یوں کی رہائی کے بارے میں حضرت جیر بن مطعم شنے آپ (صلّی اللّه علیه وسلم ) کی خدمت میں سفارش کی تو آپ (صلّی اللّه علیه وسلم ) نے فرمایا! اگر (تمہاراباپ ) معظم بن عدی زندہ ہوتا اور میرے پاس آکران بد بودارلوگوں (یعنی کفار مکہ کے قیدی ) کے متعلق سفارش کرتا تو میں اس کی خاطران سب کوچھوڑ دیتا۔

### 2.46 \_ خزرج كے لوگوں سے ملاقات

ذوالحجه 11 نبوی ، <u>620</u>ء

جے کے موقع پررسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) مختلف قبائل کے سرداروں کے پاس جاکران کواسلام کی دعوت دیا کرتے سے۔ ایک دفعہ عقبہ کے پاس جہال اب مسجد عقبہ ہے بنوخزرج کے چندا شخاص آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو نظر آئے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے ان کانام ونسب بوچھا۔ ان کواسلام کے بارے میں بتایا ان کوقر آن کریم کی پھھ آیات کی تلاوت سنائی اورا یمان لانے کوکہا۔

ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا۔ دیکھویہودہم سے پہل کرنے میں بازی نہ لے جائیں کیونکہ انہوں نے یہود سے سناتھا کہایک نبی آخرالز ماں (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) کا زمانہ خروج وظہور قریب آگیا ہے اور جب رسول اللّٰہ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) نے ان سے بات چیت کی اوران کو بتایا کہ وہ اللّٰہ کے نبی ہیں تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کرلیا۔

ان میں چھاشخاص تھے جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

1- عقبه بن عامر بن نابي

2 \_ ابوامامهاسعد بن زراره

3 \_ عوف بن حارث بن عفراء

4 \_ رافع بن ما لك بن عجلان

5 \_ قطبه بن عامر بن حديده

6 - جابر بن عبدالله بن رياب (رضى الله عليهم الجمين)

جب بیا پنی قوم کے پاس مدینہ منورہ پہنچ توان کے سامنے حضورا کرم (صنّی اللّه علیہ وسلم) کا تذکرہ کیااور انہیں اسلام کی دعوت دی حتی کے اسلام ان کے اندر مشہور ومعروف ہوگیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مدینہ سے تعلق رکھنے والے پہلے مسلمان حضرت سوید بن الصامت میں ۔

## 2.47 \_ واقعه معراج النبي (صلى الله عليه وسلم)

2.47.1 بيسرا واقعه شق صدر

رجب المرجب 12 نبوی ، افکه ء

معراج کے بارے میں کہ کب ہوئی اس کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت علامہ ابن جوزی تفرماتے ہیں کہ بیر جب میں ستائیسویں رات کو 12 نبوی میں ہوئی۔ حضرت انس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ انہوں نے مالک بن صعصعہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے واقعہ معراج کے بارے میں یوں سنا کے سرور کو نین حضرت محمصطفیٰ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ وہ اس وقت حظیم میں آ رام فرمارہے تھے کہ ایک آنے والا آیا۔ اور اپنے ساتھ والے سے کہ رہا تھا۔ '' یہ ہیں وہ خض جو دو آ دمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ہیں''

فرمایا پھروہ میرے پاس آئے اور میراسینہ یہاں سے یہاں تک چیرا۔ آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ مرادیہ کہانہوں نے میراسینہ نتی سے ناف تک کھول دیا۔ اس نے میرادل باہر نکالا پھر میرے پاس سونے کا ایک تھال ایمان وحکمت سے بھر اولایا گیا۔ میرے دل کو آبِ زمزم سے دھونے کے بعدا یمان وحکمت سے پھر دیا پھراسے اپنے جگہ رکھ دیا۔ حضرت انس (رضی اللّہ تعالیٰ عنه) فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم (صلّی اللّہ علیه وسلم) کے سینے اقدس پرٹائکوں کے جگہ رکھ دیا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا سینہ جاک کرنا اور اس کو ایمان وحکمت اور علم وعرفان سے بھرنا اس کی حقیقت سے ہے کہ انوار ملکیہ کا روح پرغالب ہوجانا طبیعت بشری کے شعلہ کا بچھ جانا اور بارگاہ الٰہی سے جو فیضان ہوتا ہے۔ اس کے قبول کرنے کے لئے مزاج اور طبیعت کا آمادہ ہوجانا ہے۔

> 2.47.2 ـ اسراء و معراج رجب الرجب <u>1</u>2. نبوی ، <u>621</u> ء

سُبُحٰنَ الَّذِيُ آسُرَى بِعَبُدِهٖ لَيُلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي برَكُنَا حُولَاهُ النَّرِيةُ مِنُ اللِّنَاطُ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير ﴿ (سُرة بَى الرائيل - ١)

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو لے گیاا پنے بندے کورا تول رات مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصلیٰ تک جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکتوں نے تا کہ دکھلائیں اس کو کچھاپنی قدرت کے نمو نے وہی ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔

مبجد حرام سے مبجد اقصلی تک کا سفر براق پر ہوا۔ اس سفر کو اسراء کہتے ہیں کیونکہ بیرات میں ہوا تھا۔ اور مبجد اقصی اسے آسانوں اور سدرۃ امنتہلی تک جانے کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ مسجدِ اقصلی سے آسان پر جانے کے لئے پہلے اس سیڑھی کے ذریعہ پہلے آسان پر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد باقی آسانوں پر تشریف لے گئے۔

#### 2.47.3 \_ براق

رجب 12 نبوی ، 621ء

متعدداحادیث میں بتایا گیا ہے کہ سرورکونین (صنّی اللّه علیه وسلم) کے لئے جنت سے ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہتے ہیں یہ گدھے سے اونچی اور خچر سے کم، سفیدرنگ کی سواری تھی۔ اس کی رفتاریتھی کے وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی انتہائے نظر جاتی تھی۔ اس کے دونوں رانوں پر پرُ تھے۔ اور وہ ٹاگوں سے چلتا تھا۔ (سیرت ابن کثیرٌ)

جب وہ سواری آپ (علیقہ ) کے پاس لائی گئی تو وہ شوخی کرنے لگی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسی شوخی ہے حضورا کرم (علیقہ ) سے زیادہ مکرم اللہ کا بندہ آج تک تیری پشت پر سوار نہیں ہوا، اس پروہ ٹھہر گیا۔ حضورا کرم (صلّی اللہ علیہ وسلم) اسی پر سوار ہوگئے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کولیکر چلے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔

حضرت انس (رضی الله تعالی عنه) سے مروی ہے کہ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے ارشا وفر مایا! جس رات مجھے اسراء اور معراج سے نوازا گیا۔ جبریل علیه سلام براق پرزین کسے ہوئے لگام ڈالے ہوئے میرے پاس آئے اور جب میں اس پرسوار ہونے لگا تو اس نے سرکشی والا انداز اختیار کیا۔ جبرائیل امین علیه السلام نے فر مایا۔ اے براق! کیا تو محمد کریم علیه صلوۃ والتسلیم کے ساتھ بیسلوک کررہا ہے، بخدا تیری پشت پرکوئی بھی نبی ایسا سوار نہیں ہوا جوان کی نسبت الله رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ کر امت وعزت رکھتا ہو۔ جبریل امین علیہ السلام کے بیالفاظ سنتے ہی براق پسینہ پسینہ ہوگیا۔ (الوفا)

### 2.47.4\_ جبرائيل (عليه السلام) كامختلف مقامات برنماز بره هانا

رجب 12 نبوی ، <u>621</u> ء

حضرت شداد بن اوسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلّی اللّہ علیہ وسلم ) نے فر مایا! سفر کے دوران راستے میں میرا گزرایک ایسی جگہ سے ہوا جہال کثرت سے محجور کے درخت تھے۔ جبرائیل (علیہ سلام) نے وہاں مجھے اتار دیا اور کہا کہ یہاں نماز پڑھیے میں نے نماز پڑھی اور پھرسوار ہو گیا۔ جبریل (علیہ سلام) سے بوچھا پیکون سی جگہ ہے انہوں نے فرمایا یہ پیٹر ب ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ (صلّی الله علیہ وسلم ) ہجرت کرکے آئیں گے۔ وہاں سے روانہ ہوکرایک اور جگہ سے گزرا۔ جبریل (علیہ سلام) نے کہا کہ اتر ئے اور یہاں بھی نماز پڑھیے۔ میں وہاں اتر ااور وہاں بھی نماز پڑھی پھر ہم سوار ہوئے تومیں نے جبرائیل (علیہ سلام ) سے یو چھا کہ میں نے کہاں نماز پڑھی ہےانہوں نے کہا کہآی (صلّی اللّه علیہ وسلم ) نے وادی سینامیں شجرموی (علیہ سلام) کے پاس نماز پڑھی ہے۔ یہاں حضرت موسی (علیہ سلام) نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا تھا۔ وہاں سے گزر کرایک اور مقام سے گزراتو پھر جبرائیل (علیہ سلام) نے فرمایا یہاں اترئے اور نمازیر ہیے۔ رسول اللہ (علیہ کے وہاں اترے اور نماز پڑھی پھر جب سوار ہوئے تو جبرائیل (علیہ سلام) نے کہا کہ آپ (صلّی اللّٰدعلیہ وسلم) نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ سلام رہتے تھے۔ اس کے بعدایک اور زمین سے میرا گزر ہوا پھر جبرائیل (علیہ سلام ) نے فر مایا کہ اترے اور نماز پڑھیے۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) وہاں اترے اور نماز پڑھی تو جرائیل (علیه سلام) نے فرمایا۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) کومعلوم ہے کہ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے کہاں نماز پڑھی ہے۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا! الله ہی بہتر جانتا ہے۔ جبرائیل (علیہ سلام)نے کہا کہ بیآپ (صلّی الله علیہ وسلم)نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے۔ يهال حضرت عيسلى عليه سلام پيدا ہوئے تھے۔

## 2.47.5 \_ دودھوشراب کے پیالے

رجب 12 نبوی ، 621 ء

جب آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) بیت المقدس پنچ تو آپ کے پاس شراب، پانی اور دودھ لایا گیا۔ پس آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے دودھ نوش فر مایا۔ جبرائیل امین علیه سلام نے کہا آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے اگر آپ (صلّی الله علیه وسلم) کی امت غرق ہوجاتی اور آپ (صلّی الله علیه وسلم) کی امت غرق ہوجاتی اور

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ

اگرآپ (صلّی الله علیه وسلم) شراب پی لیتے تو آپ (علیه اورآپ (صلّی الله علیه وسلم) کی امت گراہ ہوجاتی۔ ایک اور ر روایت میں ہے کہ آپ (صلّی الله علیه وسلم) کے پاس شہر بھی لایا گیااورآپ (صلّی الله علیه وسلم) نے اس میں سے بھی کچھ بیا۔
حضرت ابو ہریرہ (رضی الله تعالی عنه) بیان کرتے ہیں کہ معراج کی رات میں نبی کریم (علیه ہ کے سامنے بیت المقدی میں دو پیالے پیش لئے گئے ایک شراب کا اور دوسرا دودھ کا۔ آپ (علیه ہ کی ایک دونوں کود یکھا اور پھر دودھ کا بیالہ اٹھا لیا۔ اس پر جبرائیل (علیہ سلام) نے کہا کہ تمام محمد اللہ کے لئے ہے جس نے آپ (علیه ہ کی کہا کہ تمام محمد اللہ کے لئے ہے جس نے آپ (علیه ہ کی وفطرت کی ہدایت کی۔ اگر آپ (علیه ہ کی اللہ علیہ وسلم) کی امت گراہ ہوجاتی۔

(بخاری)

## 2.47.6 - مسجدِ اقصلی

رجب 12 نبوی ، 621ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے ہجرت کے بعد سترہ ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں۔ معراج کا سفر مسجد اقصیٰ سے شروع ہوا۔ اسرائیلی روایت کے مطابق اس مقام پر حضرت سلیمان علیه سلام نے ہیکل بنوایا تھا۔ جسے بابل کے بادشاہ بنوکد نصر (بخت نصر) نے چھٹی صدی قبل مسج میں تباہ کر دیا تھا۔ ہیروواعظم نے اسی ہیکل کواز سرنونقمیر کرایالیکن 70 ء میں روسی حکمران طبطیس نے اسے ڈھادیا۔

حضرت عمر فاروق نے جب بیت المقدی فتح کیاتھا تو یہاں کوئی معبد نہ تھااس جگہ ملیاور غلاظت کے ڈھیر تھے۔
آپ (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ) نے وہ جگہ تلاش کی جہاں سے رسول اللّٰہ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) معراج پرتشریف لے گئے تھے پھراس جگہ ایک مسجد تعمیر کروائی۔ حضرت بلال (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ) نے پہلی اذان دی اور حضرت عمر (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ) نے پہلی نماز پڑھائی، گنبہ صحر قائم مغربی مصنفین گنبہ صحریٰ ہی کو مسجد عمر کا نام دیتے ہیں۔

مسجداقصیٰ کی موجودہ عمارت کی تعمیر پانچویں بارخلیفہ عبدالملک بن مردان نے <u>72</u> ہجری ر<u>690</u> عیسویں میں شروع کروائی ان کے ادھورے کام کوان کے بیٹے ولید بن عبدالملک نے کمل کروایا۔

746ء میں زلزلہ آیا جس سے عمارت کو نقصان پہنچا خلیفہ ابوجعفر المنصور نے دوبارہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد پھرایک زلزلے سے عمارت زمین بوس ہوگئ تو خلیفہ مہدی نے پھر تعمیر کرایا۔ 14 جولائی 1099ء میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبصہ میں چلا گیا۔ مسجد کے حن میں مسلمانوں اور یہودیوں کا بے تحاشہ خون بہایا گیا اور اس میں تبدیلی کر کے اسے رہائش گاہ میں تبدیل کردیا گیا۔

سلطان صلاح الدین ابوبی نے <u>118</u>7ء میں اسے عیسائیوں سے آزاد کروایا، عمارت کو درست کروایا، مسلمان اسے سات روز تک یانی اور عرق گلاب سے دھوتے رہے۔

1938ء ہے۔ 1943ء میں مسجد کی وسیع پیانے پر مرمت کا کام ہوالیکن نقشے میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ موجودہ مسجد میں شال کی طرف سات اور مشرق کی طرف ایک دروازہ رکھا۔ جون 1967ء میں اسرائیل نے پورے بیت المقدس پر بینے کہ کہ مسجد میں شال کی طرف سات اور 1967ء کو اسے اسرائیل کا حصة قرار دے دیا گیا۔

17/ جولائی <u>1967</u> ء کواعلان کیا گیا کہاس جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگااس کے ساتھ ملحقہ تمام عمارتوں کو مسار کر دیا گیا۔

21 مراگست 1969ء میں المناک سانحہ پیش آیا تقریباً چار گھنٹے تک مسجد میں آگ بھڑ کتی رہی۔ سلطان صلاح الدین ایو بی کا یادگار منبر جل کررا کھ ہوگیا۔ مسجد اقصلی شہر کے مشرقی سمت ایک احاطے میں واقع ہے اسے مسلمان حرم شریف اور بیت اللحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ حرم میں جگہ جگہ بلندمقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل پڑھتے ہیں۔

حرم شریف میں چار حوض وضو کے لئے اور پانچ منبر واعظین کے لئے ہیں، مستورات کے تین مقصور ہے ہیں، اندونی اور بیرونی دروازوں کی تعداد بچاس ہے، حرم کا طول 1200 گز اور عرض 660 گز ہے اس کے چودھا درواز بیں۔ حرم شریف کاکل رقبہ چھتیں (36) ایکڑ ہے۔

حرم كى اندونى زيارتول كے نام:

(1) مسجداقصلى
(3) قبة الصخره
(3) معارج الازواج
(5) مهد سيمان عليه سلام كامصلة
(5) مهد سيمان عليه سلام
(7) روضه عليه سلام
(9) مزارمولا نامجمعلى جو برر (10) ديوار براق

### 2.47.7 \_ پہلے مسجد اقصیٰ لانے کا مقصد

رجب 12 نبوی ، 621ء

آ قائے دو جہاں حضورا کرم (صلّی اللّه علیہ وسلم) کواس لئے بھی مسجد اقصلی لایا گیاتھا کہ وہاں گزشتہ انبیاءا کرم علیہ سلام اوراولیاءا کرام کے مقدس مزارات ہیں، پہلے انبیاء کا قبلہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اس کی شان وعظمت اور نفاست و طہارت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ﴿ الّٰهٰ ذی بار کننا حو له ﴾ کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصلی کے اردگر دچاروں طرف ہرسمت برکت ورحت کی بارش ہوتی رہتی ہے اور بخشش اور مغفرت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ معراج سے تمام دنیا کے لوگوں پر بیٹا بت ہوگیا کہ آج سے آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) نبی القبلتین بنادیئے گئے، لیعنی دونوں قبلوں کے نبی، بیت المقدس کے بھی اور خانہ کعبہ کے بھی۔ (المعراج)

### 2.47.8 \_ دوران سفر چند مخلوق سے ملاقات

رجب 12 نبوی ، 621 ء

ابن جریر حضرت انس (رضی الله تعالی عنه) بن ما لک سے روایت کرتے ہیں جب آپ (صلّی الله علیه وسلم) براق پر روانه ہوئے تو راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے جرائیل امین (علیه سلام) سے بوچھا یہ کون ہے انہوں نے فرمایا چلتے جائے، پھر راستے میں ایک اور چیز آپ (صلّی الله علیه وسلم) کو بلار ہی تھی اور کہدر ہی تھی: اے محمد (صلّی الله علیه وسلم) میری طرف آؤ۔ جرائیل امین (علیه سلام) نے کہا کہ چلتے رہے پھر اور چلتے ہوئے ایک مخلوق پر سے گزر ہوا جنہوں نے آپ (صلّی الله علیه وسلم) کی طرف سلام کیا۔

السلام علیک یا اول ، السلام علیک یا آخر ، السلام علیک یا آخر ، السلام علیک یا حاشر جرائیل امین (علیه سلام) نے فر مایا جواب دیجئے پھرائی ، ی دوسری مخلوق پرسے گزر ہوا انہوں نے سلام کیا پھر اسی طرح تیسری مرتبہ ہوا یہاں تک کہ ہم بیت المقدس پہنچ گئے۔ (تفییر ابن کثیر ) حضرت انس (رضی اللہ تعالی عنہ ) سے مردی ہے کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا کہ اسراء کی رات میرا گزر حضرت موئی علیہ سلام پر ہوا میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ (فتح الباری)

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ

حضرت انس (رضی اللہ تعالی عنہ) بن مالک نے فرمایا کہ جبرائیل امین (علیہ سلام) نے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو بتایا کہ وہ بڑھیا جو آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے راستہ میں دیکھی تھی وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمراتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے اور وہ چیز آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو بلاتی تھی وہ شیطان تھا۔ جو چاہتا تھا کہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) اس کی طرف جھکیس اور جن لوگوں نے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کوسلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ سلام، حضرت موسی علیہ سلام اور حضرت عیسی علیہ سلام تھے۔

راست میں رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کودوداعی ملے ان میں ایک یہودی تھا اوردوسرانفرانی۔ پہلاآپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے دائیں جانب آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد (صلّی اللہ علیہ وسلم) میری طرف توجہ فرمائے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے کچھ پوچھنا چا ہتا ہوں آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے اس طرف کوئی توجہ نہ فرمائی۔ دوسراداعی بائیں جانب سے آیا اور کہنے لگا کہ میری طرف توجہ کیجے میں کچھ پوچھنا چا ہتا ہوں۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے جرائیل امین (علیہ سلام) سے ان کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتایا دائیں طرف والا یہودی تھا وہ اپنی طرف توجہ کرتے اور طرف بلاتا تھا اگر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) ان کی طرف توجہ کرتے اور جواب دیتے تو آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی امت یہودی یا نصرانی ہوجاتی۔

# 2.47.9 ـ امامت انبیاء اکرام (علیه السلام) رجب 12 نبوی ، 621 ء

اُدهرا قائے دوجہاں کی سواری بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئی ادهرا سانوں پراللہ رب کریم کا تمام انبیاءا کرام سے ارشاد ہوا کہ سب بیت المقدس (مسجد اقصلی) حضورا کرم (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے استقبال کے لئے جمع ہوجا کیں۔ کوئی کسی آسان پر تھا اور کوئی کسی پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام سانوں آسان پر بیتِ معمور سے تکیہ لگائے ہوئے تھے وہ چھوڑ کر مسجد اقصلی میں جمع ہوگئے۔

یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ زمین سے آسانوں تک کا فاصلہ پانچ سوسال کی مسافت پر ہے پھراس طرح علی لہذالقیاس دوسرے آسان۔ تمام انبیاء کس طرح پہنچ یہ بات اللہ ہی جانتا ہے۔ وہاں سرور کا ننات (صلّی الله علیہ وسلم) کو انبیاء اکرام کی امامت کا شرف حاصل ہوا اوراس مقدس گروہ نورانی درباراور پر کیف سماں میں حضورا کرم (صلّی الله علیہ وسلم) کو امام الانبیاء کا منصب جلیل عطاکیا گیا۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبُ الله المسلم عَلَيْلِهُ

حضرت جبرائیل علیه سلام نے اذان دی، انبیاءاکرام علیه سلام نے صفیں بنائیں۔ حضرت میکائیل علیه سلام نے تکبیر کہی توانظار ہونے لگا کہ امامت کون کرائے گا۔ روح الامین حضرت جبرائیل علیه سلام نے رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کا دست مبارک بکڑااور مصلّے پر کھڑا کر دیا۔ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے پہلی رکعت میں سورة کا فرون اور دوسری رکعت میں سورة اخلاص پڑھی۔ (المعراج)

#### 2.47.10 \_ قيامت كاتذكره

رجب 12 نبوی ، 621ء

حضرت عبداللَّد (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ) بن مسعود ہے روایت ہے کہ اسراء کی رات کورسول اللّٰد (صلَّی اللّٰدعلیہ وسلم ) نے حضرت ابراہیم علیہ سلام، حضرت موسیٰ علیہ سلام اور حضرت عیسیٰ علیہ سلام سے ملاقات کی۔ انہوں نے آپس میں قیامت کے بارے میں بات چیت کی جب انہوں نے اس معاملہ میں حضرت ابراہیم علیہ سلام سے دریافت کیا توانہوں نے فر مایا مجھے اس کا علم نہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ سلام کی طرف رجوع کیا گیا توانہوں نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ سلام سے یو چھا گیا توانہوں نے فرمایا کہاللہ تعالیٰ کے سواکسی کواس کاعلم نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ دجال نکلنے والا ہے۔ میرے پاس دوآلے ہوں گے بس جب وہ مجھے دیکھے گا تو تکھلنے لگے گا اوراللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا۔ حتی کہ پتھر ودرخت کہیں گے کہاےمسلم! میرے پیچھےایک کافر ہے پس آ کراس کول کر دے۔ پھراللہ تعالیٰ سب کافروں کو ہلاک کر دے گا۔ لوگ اینے شہروں اور وطنوں کولوٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پھراس وقت پاجوج وماجوج نکلیں گے اور ہر بلندی کو بھاندتے چلے جائیں گے۔ لوگوں کے شہروں کوروندڈ الیں گے۔ جس یانی پرسے گزریں گے اس کو بی جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پھرلوگ ان کی شکایت میرے یاس لائیں گے پس اللہ سے میں ان کے لئے بددعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و مردہ کردےگا۔ حتی کہزمین بران کی بد بوٹھیل جائے گی انہوں نے کہا کہ پھراللہ تعالیٰ بارش برسائے گاجس سےان کی لاشیں بہہ کرسمندر میں چلی جائیں گی پس اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جوعہد فر مایا ہے۔ تو اس میں سے بیوا قعہ جب اس طرح وقوع پذیر ہوگا تو اس وقت قیامت کی مثال ایسی ہوگی جیسے پورے دنوں کی حاملہ عورت کہ اس کے گھر والے نہیں جانتے کہ کس وقت ولا دت ہوگی۔ (ابن ملجہ)

#### 2.47.11 په آسانون کي سير

#### رجب بي 12 نبوي ، في و

حضرت ابوسعید (رضی اللہ تعالی عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! میں بیت المقدس میں ہونے والی تقریب سے فارغ ہوا تو میرے پاس ایک سیر هی (معراج) لائی گئی میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ بیسیر حکھی جنت الفردوس سے لائی گئی تھی اس کے دائیں بائیں فرشتے چل رہے تھے۔ اس پر چڑھ کر آپ (متیل و کیا ہے) آسانوں کی سیر کو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) براق پر بیٹھ کر اس سیر ہی کے ذریعے آسانوں کی سیر کو گئے۔

## بلغ العلىٰ بكماله كشف الدّجى بجماله حسنت جميع ُ خصاله صلو عليه و آله

ترجمہ: اپنے کمال میں اعلیٰ ترین بلندیوں تک پہنچ۔ اپنے جمال سے تاریکیوں کو چھانٹ دیا۔ اپنی عادتوں میں ہر عادت حسن کا مرقع تھی کہ آپ علیقی پرصلو ۃ ودرود جھیجواوراس میں آپ علیقیہ کی آل کوشر یک کرو۔ (سعدیؓ)

یہاں تک کہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) آسان دنیا تک پنچ اور دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون ہے۔ انہوں نے کہا جبرائیل امین (علیہ سلام) کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا محمد (صلّی اللہ علیہ وسلم)۔ کہا گیا کیا ان کے بھیجا گیا تھا انہوں نے کہا! ہاں! کہا گیا مرحبا خوش آمدید کیا ہی اچھی آمد ہے۔ پس دروازہ کھول دیا گیا۔ جب اس میں داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ سلام کو پایا۔ جبرائیل امین علیہ سلام نے کہا یہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے باپ آدم علیہ سلام بین ان کوسلام کی جواب دیا اور کہا مرحباصال کے بیٹے اور نبی کو۔ سلام کی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقراء کیا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے دائیں جانب سعادت مندروعیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحوں کود یکھایا۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تفرماتے ہیں کہ کسی انسان کاصالح ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اپنی ہستی کومٹا کر فنافی اللہ کے مقام پر پہنچ جائے اور جب وہ فنافی اللہ کے مقام پر کامل ہوجائے تو بقاباللہ بھی کامل ہوجائے گا۔ اور بیہ مقام ومرتبہ حضور سیدالمرسلین (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو بدرجہ اولی، اُتم، اکمل حاصل ہے۔ (المعراج)

پھرآپ (صلّی اللّٰدعلیہ وسلم) کودوسرے آسان پرلے جایا گیااور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ (صلّی اللّٰدعلیہ وسلم) نے

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ وَ اللَّهِ ا

وہاں حضرت کیجیٰ بن ذکر یا علیہ سلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ سلام سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیا اور مبارک با ددی اور آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) کی نبوت کا اقر ارکیا۔

پھرتیسرے آسان پر لے جایا گیا۔ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم ) نے وہاں حضرت یوسف (علیہ سلام ) کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مبارک باود کی اور آپ علیہ سلام کی نبوت کا اقرار کیا۔

پھرآپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کو چوتھے آسان لایا گیا وہاں آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے حضرت ادریس علیه سلام سے ملا قات کی اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہا اور آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کی نبوت کا اقرار کیا۔

پھر پانچویں آسان پر لے جایا گیا وہاں آپ (صلّی اللّٰدعلیہ وسلم ) نے حضرت ہارون بن عمران علیہ سلام کو دیکھا اور ان کوسلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارک باددی اور آپ (صلّی اللّٰدعلیہ وسلم ) کی نبوت کا اقرار کیا۔

پھرآپ (علیقہ) کو چھٹے آسان پر لے جایا گیا وہاں آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کی ملاقات حضرت موسی بن عمران علیہ سلام سے ہوئی۔ آپ (علیہ وسلم) کی نبوت سلام سے ہوئی۔ آپ (علیہ وسلم) کی نبوت کا اقرار کیا۔ جب آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) آگے بڑھے تو حضرت موسی علیہ سلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ ایک نوجوان میں جبعوث کیا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔

اس کے بعد آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کوساتویں آسان پر لے جایا گیا وہاں آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کی ملاقات حضرت ابراہیم (علیه سلام) سے ہوئی آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مبارک بادییش کی اور آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کی نبوت کا اقرار کیا۔

حضرت حسن بھری خورت قادہ گا کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالی عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا! میں نے بیتِ معمور دیکھا جس میں ہرروزستر ہزار فرشتے داخل ہونے کی سعادت حاصل کریم اس کا دوسری بار نمبر نہیں آتا۔ قادہ ہیتِ معمور کی اس شان کی ماس کرتے ہیں۔ جس نے ایک بارسعادت حاصل کرلی اس کا دوسری بار نمبر نہیں آتا۔ قادہ ہیتِ معمور کی اس شان کی روایت بیان کرتے ہیں کی آنخضرت (علیہ کے بعد حضرت انس (رضی اللہ تعالی عنہ) کی روایت بیان کرتے ہیں کی آنخضرت (علیہ کی بارگاہ میں ایک برتن شراب کا دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا پیش کیا گیا اور عرض کی جو پیند ہے لے لیجئے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی امت ہمیشہ اس پرقائم ودائم رہے گی۔ اس کے بعد آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو سدرۃ المنتہٰی تک لے جایا گیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی امت ہمیشہ اس پرقائم ودائم رہے گی۔ اس کے بعد آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو سدرۃ المنتہٰی تک لے جایا گیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی امت ہمیشہ اس برقائم ودائم رہے گی۔ اس کے بعد آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو سدرۃ المنتہٰی تک لے جایا گیا۔

#### 2.47.12 - سدرة المنتهى

رجب 12 نبوی ، 126 ء

سمدرة \_ بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور انتہا کا مطلب ہے کہ اس مقام پرمخلوق کے تمام اعمال وعلوم ختم ہوجاتے ہیں اور امر الهی نازل ہوتا ہے۔ احکام خداوندی حاصل کئے جاتے ہیں امام الانبیاء (صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم) کے سواکسی میں طاقت نہیں ہے کہ اس جگہ سے آگے جاسکیں۔

حضرت انس سے جو ہوئی ہے کہ ساتویں آسان میں یہ بیری کا درخت جسے بھی اسے بڑے جیسے بجر کے مطے اور اس کے بیتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ سدرة المنتہیٰ تک جاکر رک جاتی ہے اور پھر نیچے اترتی ہے اس لئے اس کا نام سدرة المنتہیٰ ہے۔ حضرت اساء (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) بنتِ الوبکر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ (علیہ اللہ علیہ سے خود سدرة المنتہیٰ کا ذکر سنا۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ اس کی شاخ کا سایہ ایسا ہے کہ ایک سوار سوسال اس کے نیچے چلتا رہے اور ایک لاکھ سوار اس کے سائے میں آسکتے ہیں۔ اس کا فرش سونے کا ہے اور اس کے پھل مقدار کے اعتبار سے مطکوں کی طرح ہیں۔ مقاتل نے کہا کہ وہ ایک درخت ہے جوز یور اور لباس اور پھلوں اور تھاوں سے آراستہ ہے اگر اس کا پیت زمین پر گرجائے تو زمین کے سارے رہنے والوں کوروشن کردے۔ (مظہری)

جبرائیل امین علیہ سلام فرشتوں کے رسول ہونے کے باوجود بھی اس جگہ سے آگے نہیں جاسکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کے نورسے جل جاؤں گا۔ آپ علیقی نے دیکھا کہ وہاں چار نہریں ہیں ان میں دونہریں اندر جارہی ہیں اور دونہریں باہر آرہی ہیں میں نے کہا۔ اے جبرائیل علیہ سلام یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ دونوں نہریں جو اندر کی طرف جارہی ہیں ہیں یہ جنت میں ہیں اور دونہریں جو باہر کی طرف آرہی ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ بیچار نہریں سدرۃ المنتہلی کی جڑ میں ہیں۔

مسلم کی روایت کےمطابق ان چاروں کے نام یہ ہیں۔

نیل ، فرات ، سیحان ، اورجیحان

سدرۃ المنتهیٰ کوانوارِ الہٰی نے ڈھانپ رکھا تھا اور بیوہ مقام ہے جس پر خدائے قد وس نے اپنے محبوب پاک علیہ سلام کے استقبال کے طور پر پہاتی جلّی اس انداز میں ڈالی جس انداز میں حضرت موسیٰ علیہ سلام کے لئے کو ہ طور پر ڈالی تھی۔ لیکن یہاں نہ درخت جلااور نہ رسول اللہ علیہ ہوش ہوئے۔ (ماشاء اللہ)

درخت جلااور نہ رسول اللہ علیہ ہوش ہوئے۔ (ماشاء اللہ)

#### 2.47.13 \_ حوض كوثر

رجب 12 نبوی ، 621 ء

ابن ابی حاتم نے حضرت انس (رضی اللہ تعالی عنہ) بن ما لک سے روایت بیان کی ہے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! حضرت ابراہیم علیہ سلام سے ملاقات کے بعد جبرائیل علیہ سلام مجھے ساتویں آسان کی بالائی سطح پر لے گئے۔ یہاں ایک نہر پر پہنچ جس پریا توت، موتی اور زبر جد (ایک فیتی پھر) کے بنے ہوئے پیالے رکھے ہوئے تھے اس پر سبز رنگ کے لیے نہوئے پیالے رکھے ہوئے تھے اس پر سبز رنگ کے لیے نہیں پھر کے لیے دور ہے جو آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے رب نے آپ کے لطیف پرندے بھی تھے۔ حضرت جرائیل علیہ سلام نے فرمایا! یہ کوثر ہے جو آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کودی ہے۔

إِنَّا أَعُطَيُنَاكَ الْكُوثُورَ ﴿ (سورة الكوثر-1) (احْمُولِينَةً!) مَم فَيْمَ كُوثُرُ عطافر ما فَي ہے۔

اس کے اندرسونے اور چاندی کے برتن پڑے ہوئے تھے۔ وہ یا قوت اور زمرد کے شکریزوں پر چلتی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ میں نے برتن لے کراس میں سے بچھ پیا تو وہ شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اس جگہ میں نے بے شارفر شتے اور سونے کے پٹنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہی کو گھیرے ہوئے تھے۔ (فتح الباری)

2.47.14 \_ بيتِ معمور

رجب <u>12</u> نبوی ، <u>62</u>1ء

بیت معمور فرشتوں کا قبلہ ہے اورٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر واقع ہے۔ روز انہ ستر ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر بھی ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ رسول اللہ عظیمیہ نے فرمایا کہ مجھے بیتِ معمور تک بلند کیا گیا۔ مسلم شریف اور مسندا حمد میں حضرت انس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ سلام کودیکھا جو بیت معمور سے تکیہ لگائے ہوئے تھے۔

#### 2.47.15 قِلْم كِي آواز

رجب <u>12</u> نبوی ، <u>621</u> ء

پھرآپ (صلّی اللّه علیه وسلم) ایک ایسے مقام پر پہنچ جہاں قلم کی وہ آ واز آئی جو لکھتے وقت پیدا ہوتی ہے اسے '' صریف الا قلام '' کہتے ہیں۔ یہاں فرشتے اموراللی اوراحکام خداوندی کولوح محفوظ سے نقل کررہے تھے۔ (بخاری)

#### 2.47.16 رزفرن

رجب 12 نبوی ، 621ء

حضرت ابن عباس (رضی الله تعالی عنه) فرماتے ہیں شب معراج میں رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کی سواری اتری۔
آپ (صلّی الله علیه وسلم) اس پر بیٹھ گئے اور آپ (صلّی الله علیه وسلم) بلند کئے گئے یہاں تک کے اپنے پروردگار کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت انس (رضی الله تعالی عنه) نے فرمایا که آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا که میرے لئے آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور میں نے نوراعظم کودیکھا اور پردے میں سے موتوں کی ایک رف رف (مند) کودیکھا پھر الله تعالیٰ نے مجھ سے جو کلام کرنا علیا کیا۔

ویا اکیا۔

(طبرانی۔ امام ترمذی)

مقاتل نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ (علیہ ہے) نے فر مایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ سلام لے کر چلے حتی کے سدرۃ المنتہا کے پاس جاب اکبرتک لے گئے۔ پھر جبریل امین علیہ سلام نے کہا چلیے۔ اے محمد (علیہ ہیں آگے بڑھا اور ایک سونے کا تخت لایا گیا۔ جس پر جنت کے حریر کا فرش بچھا تھا۔ جبرائیل امین علیہ سلام نے مجھے پکارا کہا ہے محمد (علیہ ہے) اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کررہے ہیں۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سنیے اور اطاعت کیجئے بس میں نے اللہ کی تعریف کی۔ وہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ اللہ علیہ وسلم) نے اکیلے طے کئے۔ اس سے آگے کے مقامات رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے اکیلے طے کئے۔

#### 2.47.17 - مقام قاب قوسين

رجب 12 نبوی ، 621 ء

مقام صریف الا قلام ہے آ گے چل کر حجابات طے کرتے ہوئے آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) بار گاہِ خداوندی میں پنچے۔ وہاں ایک سواری آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کے لئے لائی گئی جسے رَف رَف (مند) کہتے ہیں جس پر آپ (صلّی اللّه علیه وسلم ) سوار ہوکر قاب قوسین تک پہنچ، لیعنی آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) اللّه تعالیٰ کے اینے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا یاس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔

قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے۔

ثُمَّ دَنَا فَتَد لِنِي ٥ فَكَانَ قَابَ قَوُ سَيْنِ اَوُ اَدُ نَي ٥ فَكَانَ قَابَ قَوُ سَيْنِ اَوُ اَدُ نَي ٥ فَكَانَ قَابَ قَوُ سَيْنِ اَوُ اَدُ نَي ٥ فَاوُ حَي اللّه عَبُد هِ مَآ اَ وُحَى ٥ (سورة النجم : 10 - 8) ترجمہ: پھر قریب ہوئے اور آ گے ہڑھے پس وہ دوکمانوں کے بقتر فاصلہ پر رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔ پس اس نے اللّہ کے بندے کووجی پہنچائی۔

اور پھر فُمَّ ذَنَا کافاصلہ بھی سمٹ گیا فَتَدَ لَّی کے پردے بھی کھل گئے اور لامکاں کی حدیں بھی لوٹ گئیں تو نورازلی کاحسین شاھکار قَا بَ قَوْ سَیُنِ کے خلوت خانے میں داخل ہو گیا اور پھر فَاَوْ حیٰ اِلٰی عَبُدِ ہِ مَاۤ اَوْحی کی کے اسرار ورموز کا آشنا اور فطرت الٰہی کامحرم رازین گیا۔ یعنی وہ ایسی وجی اور ایسا کلام تھا جوتفصیل ووضاحت سے بالاتر تھا، وہ ایسی با تیں تھیں جن کا تصور کرنا بھی محال ہے، جوکسی کے وہم و گمان میں نہیں آسکتیں۔

حضرت امام جعفرصادق فرماتے ہیں کہ قرب کی کوئی حذبیں ہے۔ خدااوررسول اللہ کے اس قرب ووصال کی حقیقت کو کوئ حذبیں ہے۔ کون سمجھائے اور کون سمجھ، ہاں اگر کوئی اس حقیقت کے پردے چاک کرنے کے لئے لب کشائی کی جراُت کرے تو بھی کس قدر کرسکتا ہے کہ قریب ہوئے تو ملکی تھے زیادہ قریب ہوئے تو ملکی

ميوتِ رسول اعظم عَلَيْكِ مَا يُعَلِينَهُ عَلَيْكِ مِنْ عَلَيْكِ مِنْ عَلَيْكِ مِنْ عَلَيْكِ مِنْ عَلَيْكِ مِن

تھادر قریب ہوئے تو قریثی تھے بہت قریب ہوئے تو عرشی تھے قریب ہوئے تو مجاہدہ کر نیوالے تھے زیادہ قریب ہوئے تو مشاہدہ کرنے والے تھے نیادہ قریب ہوئے تو تعریف کئے ہوئے تھے۔ مشاہدہ کرنے والے تھے قریب ہوئے تو تعریف کرنے والے تھے زیادہ قریب ہوئے تو تعریف کئے ہوئے تھے۔ (محمد علیلیہ) (المعراج لجوالہ نزہت المجالس)

کسی الله والے نے فُم ذَنَا قَعَدَ لَی کے معانی سمجھانے کوشش میں کہا کہ امام الانبیاء (علیہ الله والے نے فُم ذَنَا قَعَدَ لَی کے معانی سمجھانے کوشش میں کہا کہ امام الانبیاء (علیہ کا کہ اللہ علیہ کہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ کہ اللہ کا بجوم تھا اور درمیان میں ساری کا کنات کا پیچھے نظر کی تو اپنے رب کو دیکھا۔ غرض یہ کہ چاروں طرف سے تجلیات الہیہ کا بجوم تھا اور درمیان میں ساری کا کنات کا '' مخدوم '' تھا۔

#### 2.47.18 - خواهش جبريل (عليه السلام)

رجب 12 نبوی ، 126 ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) جب اسیالله تعالی سے ملاقات کو چلے تو آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے جرائیل امین (علیہ سلام) سے یوچھا کہ تمہاری کوئی حاجت ہے تو میں اللہ کے آگے پیش کروں انہوں نے کہا۔

اے محمد (صنّی اللّہ علیہ وسلم) کہ اللّہ تعالیٰ سے اجازت لیجئے گا کہ میں آپ (صنّی اللّہ علیہ وسلم) کی امت کے لئے
پلِ صراط سے گزرتے وقت اس بل پراپنے پروں کو بچھا ناچا ہتا ہوں جب تک وہ پُل عبورنہ کرلیں۔ پھر حضورا کرم (صنّی اللّہ علیہ وسلم) اللّہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے تو اللّہ تعالیٰ نے بوچھا کہ اے محمد (صنّی اللّہ علیہ وسلم) کہ جرائیل امین (علیہ کیا حاجت ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللّہ آپ زیادہ جانتے ہیں۔ اللّہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جرائیل امین (علیہ سلام) کی درخواست قبول کرلی ہے محموت کرتے ہیں اور آپ سلام) کی درخواست قبول کرلی ہے محموت کرتے ہیں اور آپ (صنّی اللّہ علیہ وسلم) کی اتباع کرتے ہیں۔ (سیرت حلبیہ)

2.47.19 \_ نمازوں کے تھنہ

رجب 12 نبوی ، 21 ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم ) نے ارشا دفر مایا که الله تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہونے کے بعد مجھے ہرروز

سيرتِ رسولِ اعظم عُلْبُ مُعَالِقًا مُعَالِمًا للهِ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ

کے لئے پیاس نمازوں کوفرض کیا گیا، وہ میں لے کرواپس آیارات میں حضرت موسیٰ علیہ سلام کے پاس سے گزرا توانہوں نے یو چھا کہ آپ(علیلہ کے ربنے آپ علیلہ کی امت کے لئے کیا فرض کیا۔ میں نے کہا کہ ہرروز بچیاس نمازیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہآپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) کی امت ہرروز بچاس نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی۔ خدا کی شم! میں آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم ) سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور میں بنی اسرائیل کے علاج میں سخت کوشش کر چکا ہوں۔ پس آپ (صلّی اللّٰد علیہ وسلم ) واپس جا کراللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لئے تخفیف کی درخواست کیجئے پھر میں واپس گیا تواللہ تعالیٰ نے دس نمازیں کم کر دیں میں لوٹ کرموسیٰ علیہ سلام کی طرف آیا توانہوں نے پھر یو چھااور کہا ہے بھی زیادہ ہیں پھر جائیۓ اور کم کروائے۔ میں پھر لوٹ کر گیا، اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں اور کم کردیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ سلام کی طرف آیا تو انہوں نے ولیی ہی بات کی میں پھر لوٹ کر گیا تواللہ تعالی نے دس نمازیں اور کم کردیں۔ میں واپس موسیٰ علیہ سلام کے پاس آیا انہوں نے پھروہی بات کی میں پھر لوٹ گیا۔ اللہ تعالی نے دس نمازیں اور کم کر دیں میں واپس موسیٰ علیہ سلام کی طرف آیا تو انہوں نے پھر پہلے جیسی بات کی پھر میں واپس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہرروزیانچ نمازوں کا حکم دے دیا۔ میں واپس موسیٰ علیہ سلام کی طرف آیا توانہوں نے کہا کہ آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کی امت روزانه یانچ نمازوں کی بھی قوت نہیں رکھتی کیونکہ میں اس سے پہلے بنی اسرائیل کا تجربه کرچکا ہوں۔ پس آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) واپس جا کراللّه تعالیٰ ہے اپنی امت کے لئے تخفیف کی درخواست کریں۔ میں نے کہا کہ میں اتنی مرتبہ درخواست کر چکا ہوں اب مجھے شرم آتی ہے کم کرواتے ہوئے۔ اب میں راضی ہوں اور اللہ کے حکم کوشلیم کرتا ہوں۔ پھر جب میں آ گے بڑھا تو ایک یکارنے والے نے یکار کر کہا میں نے اپنا فرض جاری کردیا اور اپنے بندوں کے لئے تخفیف کردی لینی ادائیگی کے لحاظ سے یہ یانچ ہیں لیکن اجروثواب کے لحاظ سے بچاس ہوں گی۔ (بخاری)

تمام انبیاءاکرام علیہ السلام کی موجوگی میں حضرت موسیٰ علیہ سلام نبی کواس کام کے لئے کیوں منتخب کیا گیا تو اس کی بہت ہی وجو ہات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ سلام کواللہ تعالیٰ کود کیھنے کی بہت تمناتھی۔ لیکن ان سے کہا گیا کہتم مجھنہیں دیکھ سکتے۔

﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ مِ قَالَ لَن تَرَانِي ﴿

(سورة الاعراف-143)

اس لئے حضرت موسیٰ علیہ سلام نے چاہا کہ اللہ سے ملاقات کر کے جوآ رہا ہواس کو دیکھ لوں اس لئے بار بارآپ (علیقیہ ) کو جیجتے رہے اور بار بارآپ (علیقیہ ) کے ذریعہ اللہ کی تجلیات وانوارات کے مشاہدے کا لطف لیتے رہے اس میں رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کی امت کی خیرخواہی کا جذبہ بھی کار فرما تھا اور دیدار خداوندی کی خواہش بھی تھی۔

# 2.47.20 - حبیب کبریا (صلّی اللّه علیه وسلم) کیلئے معراج کے تخفے رجب <u>12</u> نبوی ، <u>621</u> ء

الله تعالیٰ نے ایک موقعہ پر رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) پر وحی فر مائی کہ اے محمد (صلّی الله علیه وسلم) جب تک آپ (علیقیہ الله علیه وسلم نا اور جب تک آپ (علیقیہ ) کی آپ (علیقیہ ) کی است جنت میں داخل نہ ہو جائے کوئی دوسری امت جنت میں داخل نہیں ہوسکتی۔ (تعلیم) اور قشیری)

الله تعالیٰ نے آپ (صلّی الله علیه وسلم) کوحِض کوثر کی خصوصیت عطافر مائی تمام اہل جنت پانی پر آپ (صلّی الله علیه وسلم) کے مہمان ہوں گے اوران کے لئے شراب ، دودھ اور شہد ہوگا۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔سورۃ الضحی اور سورۃ الم نشرح کا بعض جھے بھی معراج میں عطا ہوا۔ پانچ نمازوں کا تحقہ عطا ہوا۔ تو اب پچپاس نمازوں کا ہوگا۔ (سیرت صلبه) آپ (صلّی الله علیه وسلم) کی امت کا گناہ گار ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ (مسلم)

#### 2.47.21 - جنت وجہنم کا مشاہدہ رجب 12 نبوی ،26 ء رجب 2.47.22 - (یتیم کا مال کھانے والے)

حضرت ابوسعید خدری (رضی الله تعالی عنه) سے روایت ہے کہ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے اپنے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہیں وہ اپنے منہ میں پھر کے ٹکڑوں جیسے انگار سے ٹھونس رہے ہیں جو دوسری جانب ان کے پاخانے کی جگہ سے نکل رہے ہیں میں نے جرائیل علیہ سلام سے بوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ جرائیل علیہ سلام نے کہا کہ یہ لوگ ظلم کر کے تیموں کا مال کھا جاتے تھے۔ (ابن ہشام)

قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَا كُلُونَ اَمُوالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا طُوسَيَصُلُونَ سَعِيُرًا ﴿ رَبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللَّاللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللللَّاللَّهُ الللللللَّاللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ الللللللَّ اللللللَّالَةُ الللللَّالِمُ الللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّل

#### 2.47.23 \_ (سودخورول كاانجام)

رجب 12 نبوی ، 621ء

امام احمد نے حضرت ابوہریرہ (رضی اللہ تعالی عنہ) سے روایت کی ہے کہ حضورا کرم (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا کہ معراج میں میرا گزرایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ کوٹھریوں کی مانند تھے اوران میں سانپ بھرے ہوئے تھے۔ جو باہر سے نظر آر ہے تھے اور جب ال فرعون کو آگ میں پیش ہونے کے لئے لے جایا گیا تو وہ ان کے اوپر سے روندتے ہوئے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ جرائیل امین علیہ سلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔

#### 2.47.24 \_ (زانيول كاانجام)

رجب 12 نبوی ،621ء

آ قائے دوجہاں (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے فرمایا! پھر میں نے ایسے لوگوں کودیکھاان کے سامنے تازہ اور فربہ گوشت ہے اور ایک طرف سڑا ہوا بد بودار گوشت ہے بدلوگ تازہ گوشت چھوڑ کر بد بودار اور سڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ میں نے بوچھا! یہ کون لوگ ہیں۔ جبرائیل علیہ سلام نے فرمایا کہ بیلوگ اپنی حلال عور توں کوچھوڑ کر حرام عور توں کی طرف اپنی تسکین کے لئے جاتے تھے۔ آپ (علیہ ہی کا گزران عور توں پر بھی ہوا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولا دداخل کردیتی تھیں۔ یعنی زنا کے ذریعہ حاملہ ہوتی تھیں لیکن لاعلمی کی وجہ سے بچہان کے شوہر کا سمجھا جاتا تھا۔ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں پر بڑے بڑے ہے کا نٹے چھا کر انہیں آسان اور زمین کے درمیان لئکایا گیا ہے۔ (ابن ہشام)

#### 2.47.25 \_ (بِعْمُلُ وَاعْظُ)

رجب <u>12</u> نبوی ،<u>21</u>6 ء

حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ (علیقہ نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھلوگ اپنے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹ رہے ہیں اور کی ہوئی زبانوں اور ہونٹوں کی جگہ نئے ہونٹ اور زبانیں پیدا ہورہی ہیں اور یہ سلسلہ سلسل جارہی ہے میں نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں تو جبرائیل امین علیہ سلام نے بتایا کہ یہ آپ (علیقہ ) کی امت کے خطیب وواعظ ہیں جو دوسروں کو فیجت کرتے تھے اور خوداس پڑمل نہیں کرتے تھے جو بات کہتے تھے اس پرخود ممل نہیں کرتے تھے۔

ارشاد باری تعالی ہے!

آیَنُهَا الَّذِینَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفَعَلُونَ ۞
کُبُرَ مَقُتًا عِنُدَ اللَّهِ اَنُ تَقُولُونَ مَالَا تَفَعَلُونُ ۞
(سورة الصّف ٢٠٣٠)
ترجمہ: اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہوجوکر تے نہیں اس کا کہنا
اللہ تعالیٰ کو سخت نالیند ہے۔

2.47.26 \_ (غيبت كرنے والے كاانجام) رجب يول نبوي ، 621 ء

حضرت انس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا معراج کی رات میراگزرایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تا نبے کے تھے اوران سے اپنے چہرے اور سینوں کوچھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا! یہ کون لوگ ہیں۔ جبرائیل امین علیہ سلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، لیعنی لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اوران کی عز توں پر جملہ کرتے ہیں۔

(تفییرا بن کیشر)

2.47.27 \_ (خیانت کرنے والے کا انجام) رجب <u>12.</u> نبوی ، <u>62</u>1 ء

آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کا گزرایک ایسے خص کے پاس سے ہواجس نے لکڑی کا ایک بڑا گھا اکھا کئے ہوئے ہے اوراس کواٹھا نہیں سکتا اوراس میں اورلکڑیاں لالاکررکھتا ہے۔ آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے پوچھا یہ کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیه سلام نے کہا یہ آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کی امت میں ایسا شخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق وامانتیں ہیں جن کوادا کرنے پروہ قادر نہیں اوروہ اورزیادہ لا دھتا جارہا ہے۔ (فتح الباری)

#### 2.47.28 (منه سے بُری بات نکالنے والے کا انجام)

رجب 12 نبوی ، 621 ء

آپ (صلّی الله علیه وسلم) کا گزرایک چھوٹے سے پھر پر ہوا جس میں سے ایک بیل پیدا ہوتا ہے پھر وہ بیل اس پھر کے اندر داخل ہونا چا ہتا ہے مگر داخل نہیں ہوسکتا۔ جبرائیل امین علیہ سلام نے کہا کہ یہاں شخص کا حال ہے جوایک بری بات منہ سے نکالتا ہے اور پھرنا دم ہوکراس کو واپس لوٹانے کا ارادہ کرتا ہے مگراس پر قادر نہیں ہوتا۔ (فتح الباری)

#### 2.47.29 \_ (بنمازی کاانجام)

رجب 12 نبوی ، 621 ء

آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا کہ ایک جگہ سے میرا گزر ہوا تو دیکھالوگوں کے سروں کو پھر سے کچلا جارہا ہے ایک دفعہ کچلے جانے کے بعد پھراپنی پہلی حالت میں آ جاتے ہیں اور بیسلسلہ جاری رہتا ہے۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے یوچھاہے کہ بیکیا ہے توانہوں نے کہا بیدہ لوگ ہیں جوفرض نمازوں سے روگردانی کرتے تھے۔ (فتح الباری)

#### 2.47.30 \_ (زكوة نداداكرنے كاانجام)

رجب 12 نبوی ، <u>621</u> ء

پھرایک ایسی قوم پرسے گزر ہوا جن کی شرمگا ہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لیٹے ہوئے ہیں اور وہ مویشیوں کی طرح چررہے ہیں اور زخموں کی پیپ اور اور ہو پی رہے ہیں اور جہنم کے پھر کھارہے ہیں۔ آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو جبرائیل امین علیہ سلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جواب مال کی زکوۃ ادائہیں کرتے تھے اور ان پر اللّہ تعالیا نے ظلم نہیں کیا اور آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) کارب این بندوں پر ظلم کرنے والائہیں۔ (فتح الباری)

2.47.31 \_ (جهادكا اجر)

رجب <u>12</u> نبوی ، <u>21</u> ء

حضرت ابوہریرہ (رضی اللہ تعالی عنہ) ہے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلّی اللّہ علیہ وسلم ) نے فر مایا کہ میرا گزرایسی

قوم پر ہواجوایک ہی دن میں بوبھی لیتی تھی اور پھر کا ہے بھی لیتی تھی تو وہ و لیی ہوجاتی ہے جیسی کا ٹنے سے پہلے تھی۔

آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے جرائیل امین علیه سلام سے بوچھا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللّہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکی سات سوگنا تک بڑھا دی جاتی ہے وہ لوگ جوخرج کرتے ہیں اللّہ تعالیٰ ان کواس کا نغم البدل عطافر مایا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ (فتح الباری)

#### 2.47.32 \_ (جنت کی آواز)

رجب 12 نبوی ، 621ء

ایک وادی ہے آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کا گزر ہوا تو وہاں ٹھنڈی ہوا اور مشک کی خوشبو آئی اور ایک آواز سی ۔
آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے پوچھا تو جرائیل امین علیہ سلام نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے جو کہتی ہے کہ اے میرے رب جو مجھ سے عہد کیا وہ مجھے دیجئے۔ کیونکہ میرے بالا خانے استبرق وحریر سندس ودیباج ، موتی اور موظے ، چاندی اور ان کے گلاس ، طشتریاں اور کوزے مرکب شہد ، پانی ، دودھا ورشراب بہت کثرت سے ہوگئے ہیں۔ اس لئے اب میرے وعدے کی چیز یعنی '' مجھے دیجئے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لئے مسلم ومسلمہ اور مومن ومومنہ اور جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ جو مجھ سے ڈرے گا مامون رہے گا جو مجھ سے مانکے گا میں اسے دوں گا۔ جو مجھ قرض دے گا میں اس کوعطا کروں گا۔ جو مجھ پر تو کل کرے گا تو میں اس کی کفایت کروں گا۔ میں اللہ ہوں میرے سواکوئی معبود نہیں میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بیشک مومنوں کی فلاح حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ احسن الخالفین ہے اور بابر کت ہے۔ جنت نے کہا کہ میں راضی ہوگئی۔ (شامی)

2.47.33 \_ (جهنم کی آواز)

رجب <u>12</u> نبوی ، <u>21</u> ء

پھر آپ (صلّی الله علیه وسلم) کا گزرایک وادی سے ہوا ایک وحشت ناک آواز سنی اور بد بومحسوس ہوئی۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے پوچھا! یہ کیا ہے تو جبرائیل امین علیہ سلام نے کہا کہ یہ جہنم کی آواز ہے جو کہتی ہے کہ اے میرے

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ امتول كامشامِده

رب! مجھ سے جو وعدہ کیا ہے ( یعنی دوز خیوں سے بھرنے کا ) وہ مجھے عطافر ما کیونکہ میری زنجیریں طوق، شعلے، گرم پانی، پیپ اور عذاب بہت کثرت کو پہنچ چکا ہے میری گہرائی بہت گہری اور گرمی بہت تیز ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لئے ہے ہرمشرک، کافر، کافرہ، متکبراور جو یوم حساب پریفین نہیں رکھتا۔ دوزخ کے گی کہ میں راضی ہوگئی۔ (فتح الباری)

2.47.34 - (شياطين)

رجب 12 نبوی ، 621 ء

آپ (صلّی اللّه علیه وسلم ) نے فر مایا کہ جب میں آسان دنیا پر اترا تو میں نے نیچے کی طرف دیکھا کہ وہاں ججوم ، دھواں اورآ وازین تھیں۔

میں نے کہا ہے جبرائیل امین علیہ سلام یہ کون لوگ ہیں۔ جبرائیل امین علیہ سلام نے کہا یہ شیاطین ہیں جولوگوں کی آئکھوں پر ججوم کئے رہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آسان زمین کی خلقت میں غور وفکر نہیں کرتے اور اگریہ نہ ہوتا تو لوگ عجائبات کا مشاہدہ کرتے۔ (تفییر ابن کثیر)

## 2.47.35 \_ انبیاءاکرم کی امتوں کا مشاہرہ

رجب <u>12</u> نبوی ، <u>621</u> ء

حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا کہ ایک رات میرے سامنے انبیاءاکرام لائے گئے جس رات میں نے ان کی امامت کی پس ایک نبی گزرے تو ان کے ساتھ تین آ دمی سے ۔ ایک نبی گزرے تو ان کے ساتھ ایک گروہ تھا۔ ایک نبی کے ساتھ چندا فراد تھے۔ ایک نبی کے ساتھ ایک بھی شخص نہ تھا۔ یہاں تک کہ میرے پاس سے حضرت موسیٰ علیہ سلام گزرے ان کے ساتھ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جس نے جھے جیرت میں ڈال دیا میں نے بوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ مجھے جایا گیا یہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے بھائی موسیٰ (علیہ سلام) اور ان کی قوم بنی اسرائیل ہے۔

حضورا کرم (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا میری امت کہاں ہے۔ مجھے کہا گیا کہ اپنے داہنے جانب دیکھیں۔ میں

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبِ الله المعلم عَلْبِ الله المعلم عَلْبِ الله المعلم عَلْبِ الله المعلم عَلْبِ الله المعلم

نے دیکھا کہ ایک پہاڑتھا۔ جولوگوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ پھر جھے کہا گیا کہ اپنے بائیں جانب دیکھئے میں نے دیکھا تو پوراافتی انسانوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر جھے کہا گیاتم راضی ہو۔ میں نے کہا میں راضی ہوں۔ اے رب پھر مجھ سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ ستر ہزاروہ لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔ (منداحمہ)

#### 2.47.36 يسفر كي نشانيان

رجب 12 نبوی ، 621 ء

معراج کی صبح کوآپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) گھرہے باہرتشریف لے گئے تا کہ لوگوں کورات کی تمام سیر کے مطابق بتائیں۔ آپ(صلّی اللّه علیه وسلم) جانتے تھے کہ کفارآپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کوجھٹلائیں گے آپ (صلّی اللّه علیه وسلم)ایک طرف الگ تھلک اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوجہل وہاں سے گزرااس نے دیکھ کر بولا کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ رسول الله (صلّی اللّه عليه وسلم) نے فرمایا! ہاں: اس نے دریافت کیا! وہ کیا ہے۔ آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے فرمایا! مجھے آج رات سیر کرائی گئی۔ اس نے پوچھا! کہاں تک۔ آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے فرمایا! بیت المقدس تک۔ اس نے کہا کہ رات کے جھے میں اتنا دور دراز کا سفر طے کر کے ضبح آپ (صلّی الله علیه وسلم ) ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم ) نے فرمایا! ہاں۔ ابوجہل نے سرورِ عالم (صلّی اللّہ علیہ وسلم) پر بینظا ہرنہ کیا میں اس دعویٰ میں آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کی تصدیق نہیں کرتا کہ نہیں ایبانہ ہو کہ جب میں لوگوں کو اکٹھا کروں تو آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم )اس دعویٰ سے منحرف ہوجا ئیں۔ اس نے بیاندازاختیار کیا کہا گرمیںا بنی قوم کوآپ علیہ کے پاس بلاؤں جو مجھے بیان کیا ہےان کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ(صلّی اللّه علیه وسلم) نے فرمایا! ہاں سب کو بلاؤ۔ اس نے ریکارا اے بنی کعب بن لوی کی جماعت ادھرآ ہے۔ حتیٰ کے تمام مجلس کے لوگ دوڑ کرآپ (صلّی الله علیه وسلم) کی طرف آ گئے۔ ابوجہل نے کہا کہایی قوم کے سامنے بھی بیت المقدس کی سیر کا واقعہ بیان کر دیجئے۔ آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم ) نے ان سے کہا کہ مجھے رات بیت المقدس کی سیر کرائی گئی۔ کفار مکہ تالیاں بچانے گلےاور کہنے لگے کہ را توں رات آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم ) نے سیر بھی کر لی اور صبح ہمارے درمیان موجود بھی ہیں۔ آپ (صلّی اللّه علیه وسلم ) نے فرمایا! ہاں۔ انہوں نے کہا بیت المقدس کی علامات اس کی تفصیل ہمیں بیان سیجئے، جولوگ وہاں جا چکے تھے انہوں نے مختلف قتم کے سوالات کرنے شروع کردیئے۔ بخاری، مسلم اور مسنداحمد میں حضرت جابر بن عبداللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا کہ جب مجھے اسراء ہوا تو قریش نے جھٹلا یا اور بیت المقدس کے نشانات کو بوچھنا شروع کر دیا، حالا نکہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے بیت المقدس کو اس خیال سے نہ دیکھا تھا۔ بس میں کعبہ کے مقام حجر (حطیم) میں کھڑا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میر سے سامنے منکشف کر دیا۔ بس میں اس کو دیکھتا جاتا تھا اور ان کے جواب دیتا جاتا تھا۔ لوگوں میں سے جو جانتے تھے وہ کہنے گے کہ بینشانیاں تو خداکی قسم آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے بالکل صحیح بیان کی ہیں۔

ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا! اے جھر (صلّی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ ہمارے اونوں کے پاس سے گزرے جوفلال فلال جگہ پر تھے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فربایا! ہاں۔ میں نے ان کود یکھا تھا ان کا ایک اونٹ کم ہو گیا تھا وہ اس کی اللہ علیہ وسلم ) نے فربایا! ہاں۔ میں نے ان کوفلال فلال فلال کے قافلہ کے پاس سے گزرے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) نے فربایا! ہاں۔ میں نے ان کوفلال فلال قلال مجھ پیا۔ ان کے ایک سرخ اونٹ کی ٹا نگ ٹوٹ گئ تھی، ان کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا۔ پس جو پچھ بھی پانی تھا وہ میں نے پی لیا تھا پھر ہمیں ان کی تعداد اور قافلوں کے بارے میں بتایا کہ ان میں کون کون را عی تھے۔ پس جو پچھ بھی پانی تھا وہ میں نے پی لیا تھا پھر ہمیں ان کی تعداد اور قافلوں کے بارے میں بتایا کہ ان میں کون کون را عی تھے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کھڑے ہوے تو اللہ تعالیہ وسلم ) نے فربایا کی طرف صور نے فربایا کہ مجھ ان کے تار اسلی اللہ علیہ وسلم ) نے فربایا ور بیٹھی بتادیا کہ کون کون را عی تھے پھر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) نے فربایا ور بیٹھی بتادیا کہ کون کون را عی تھے بھر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) نے فربایا ور بیٹھی بتادیا کہ کون کون را عی تھے بھر آپ (صلّی اللہ علیہ وہ کل صبح سور ہے مکہ میں داخل ہو تھا کہ کیا تمہار اسرخ اونٹ زخی ہو گیا تھا اس کی ٹا فک ٹوٹ گی تھی ۔ فلال فلال میں وہ کا صبح سور ہے مکہ میں داخل ہو تھا کہ کیا تمہار اسرخ اونٹ زخی ہو گیا تھا اس کی ٹا فک ٹوٹ گی تھی ۔ فلال فلال نیاں۔ پھر انہوں نے کہا! ہاں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہار اسرخ اونٹ زخی ہو گیا تھا اس کی ٹا فک ٹوٹ گی تھی ۔ فلال کونی بیالہ تھا۔ حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالی عنہ ) نے کہا!

# 2.47.37- حضرت ابو بمرصد بق (رضى الله تعالى عنه) كى تصديق رجب <u>12</u> نوى ، <u>621</u> ء

حضرت ابوسلمہ (رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ) سے روایت ہے کہ اسراء اور معراج کا قصہ س کر بہت سے مسلمان فتنہ میں مبتلا ہوگئے ۔ کچھلوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ) سے سارا قصہ بیان کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں گواہی دیتا ہوں ميوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ مِن مَارَى فرضيت

کہ آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) سیچ ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ ایک رات میں شام (بیت المقدس) گئے اور پھرلوٹ کر بھی آ گئے۔

حضرت ابوبکر (رضی الله تعالی عنه) نے فرمایا! ہاں۔ میں اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں آسانوں کی باتیں (وحی) کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ لہذا حضرت ابوبکر (رضی الله تعالی عنه) کالقب صدیق پڑ گیا۔

#### 2.47.38 \_ نماز کی فرضیت

رجب 12 نبوی ، 621 ء

ابن آخق نے حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالی عنہ) سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) پر نماز فرض کی گئی تو آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے پاس حضرت جرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیف کوساتھ لے کر نماز ظہر پڑی جب کہ سورج (سمت الراس سے یعنی زوال) سے مائل ہو چکا تھا پھر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کوساتھ لے کر نماز عصر پڑھی جب کہ آپ علیف کا سایہ (طول میں) آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کوساتھ لے کرمغرب کی نماز پڑھی، جب کہ سورج ڈوب گیا پھر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کوساتھ لے کرمغرب کی نماز پڑھی، جب کہ سورج ڈوب گیا پھر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کوساتھ لے کرمغرب کی نماز پڑھی، جب کہ شورج کی نماز پڑھی جبکہ فجر طلوع ہوئی۔

پھروہ آپ (صتی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آئے اور آپ (صتی اللہ علیہ وسلم) کو لے کر دوسرے روز نماز ظہر پڑھی جب کے آپ (صتی اللہ علیہ وسلم) کا سامیہ (طول میں) آپ (صتی اللہ علیہ وسلم) کے مثل تھا۔ پھر آپ (صتی اللہ علیہ وسلم) کو ساتھ لے کر نماز عصر پڑھی جب کے آپ (صتی اللہ علیہ وسلم) کا سامیہ (آپ کے طول کا) دو گنا تھا۔ پھر آپ (صتی اللہ علیہ وسلم) کو ساتھ لے کر مغرب کی نماز پڑھی جب سورج ڈوب چکا تھا اور گزشتہ کل ہی کا وقت تھا۔ پھر آپ (صتی اللہ علیہ وسلم) کو ساتھ لے کراس کے بعد عشاء کے نماز (اسوفت) پڑھی جب رات کا ابتدائی تہائی حصہ گزر چکا تھا۔ پھر آپ (صتی اللہ علیہ وسلم) کو ساتھ لے کر اس وقت ) من کی نماز پڑھی جب صبح خوب روش ہو چکی تھی اور سورج ابھی نہیں نکلا تھا۔ پھر کہا!

اے محد (صتی اللہ علیہ وسلم) وقت نماز آج کی نماز اور آپ (صتی اللہ علیہ وسلم) کی کل کی نماز کے درمیان ہے۔

### 2.48 - بيعتِ عقبهاولي

ذوالحجه 12 نبوی ، جولائی 621 ء

ا گلے سال جج کے موقع پر مدینہ منورہ کے بارہ افراد نے آپ (صلّی اللّه علیہ وسلّم ) سے ملا قات کی جن میں پانچ تو وہی پچھلے سال والے تھے اور حضرت جابر بن عبداللّه ﷺ کے علاوہ سات نے لوگ ایمان لانے کے لئے حاضر ہوئے۔

انسات کے نام یہ ہیں۔

(1) معاذبن حارث بن عفراء

(2) ذ کوان بن عبدالقیس بن خالد

(3) عباده بن صامت بن قیس

(4) يزيد بن نغلبه

(5) عباس بن عباده بن نصله

(6) ابوبيثم بن التيهان بنواوس

(7) عويم بن ساعده (رضى الله تعالى يهم الجمعين)

ان کی خواہش تھی کہ اسلامی احکام سکھانے کے لئے کوئی معلم ان کے ساتھ بھتے دیا جائے۔ رسول اللہ (علیقیہ ) نے مصعب بن عمیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کواس خدمت پر مامور کیا۔ حضرت مصعب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) ہاشم بن عبد مناف کے پوتے تھے اور سابقون اولون سے تھے، غزوہ بدر میں لشکر کاعلم ان ہی کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ مدینہ منورہ میں آکر حضرت اسعد بن زرارہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے گھر گھ ہرے جو مدینہ کے نہایت معزز رئیس تھے۔ حضرت مصعب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کا روز آنہ کامعمول تھا کہ ہرانصاری کے گھر جاکر اسلام کی دعوت دیتے اور قر آن کریم سناتے۔ اس طرح مدینہ میں اسلام رفتہ رفتہ قباء تک پھیل گیا۔ صرف قطتمہ، واکل اور واقف کے چند گھر انے باقی رہ گئے تھے۔ (طبقات ابن سعد)

حضرت مصعب بن عمیر شنے بنواوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ اللہ کو اسلام کی دعوت دی پہلے پہل تو انہوں نے انکار کیالیکن جب حضرت مصعب (رضی اللہ تعالیٰ عنه) نے قرآن کریم کی چندآیات ان کوسنا کیں تو ان کے دل پر اثر کرنے کی وجہ سے اسلام قبول کرلیا۔ آپ کے اسلام لانے کی وجہ سے تقریباً پورا قبیلہ اوس دائر ہ اسلام میں داخل ہوگیا۔

سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ جيتِ عقبه اولي

عقبہ کی بیعت میں صحیح بخاری کے مطابق حضرت عبادہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن صامت نے فر مایا کہ رسول اللہ علیہ عنہ کی بیعت میں صحیح بخاری کے مطابق حضرت عبادہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن صامت نے فر مایا! مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کی وشریک نہ کروگے، اپنی اولاد کو قتل نہ کروگے۔ اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے اور کسی بھی اچھی بات پر میری نافر مانی نہیں کروگے۔ جو شخص یہ باتیں پوری کرے گا، اس کا اجراللہ پر ہے اور جو شخص ان میں سے کسی کام کا ارتکاب کر بیٹھے گا تو اسے دنیا میں ہی سزا دی جائے گی تو اس کا کفارہ ہو جائے گا اور جو شخص کسی چیز کا ارتکاب کرے اور اللہ اس پر پر دہ ڈال دے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، جا ہے اسے سزادے جا ہے معاف کردے۔ ان باتوں پر تمام افراد نے بیعت کی۔

ابن آخق کہتے ہیں کہ معبد بن کعب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے اپنے والد سے یوں روایت کی ہے کہ سب سے پہلے براء بن معرور (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے ہاتھ پر بیعت کی پھر دوسر بوگوں نے پے در پے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے دست اقد س پر جب ہم بیعت کر پچاتو شیطان عقبہ کی چوٹی سے نکل کراتی بلند آ واز سے چنے رہا تھا جس قدر بلند آ واز آج تک کسی نے نہیں سی تھی کہ اہل منازل اور خیموں میں غفلت کی نیندسونے نکل کراتی بلند آ واز سے چنے رہا تھا جس قدر بلند آ واز آج تک کسی نے نہیں سی تھی کہ اہل منازل اور خیموں میں غفلت کی نیندسونے والو! کیا کوئی (محمد علیہ اللہ علیہ کی خبر ہے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی جو اہا وَ اجداد کے دین سے مخرف ہوگئے ہیں وہ تہمار بے خلاف جنگ پرعزم اور مصمم ارادہ کر پچکے ہیں۔ رسول اللہ (علیہ اللہ علیہ کے قرمایا! میں عقبہ کا شیطان ہے پھر اسکی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا! اے اللہ تعالیٰ کے دشمن: واللہ میں تجھ سے نمٹ لوں گا۔ پھر ہمیں عکم فرمایا کہ اپنی قیام گاہوں کی طرف علیہ جاوَاور آ رام کرو۔

حضرت عباس بن عبادہ (رضی اللہ تعالی عنہ) نے عرض کی کہ اس ذات اقدس کی قتم کہ جس نے آپ (علیہ اللہ علیہ وسلم) کو معوث کیا! اگرآپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) چاہیں تو ہم کل ہی اہل منی پراپنی تلواروں کے ساتھ اچا تک بھر پور حملہ کر دیں۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! مجھے بھی قال و جہاد کا حکم نہیں دیا صبح اللے علیہ وسلم) نے فرمایا! مجھے بھی قال و جہاد کا حکم نہیں دیا صبح اللہ علیہ وسلم) کے پاس آئے ہواورا سے ہمارے لگے۔ اے گروہ خزرج! ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم ہمارے اس آ دمی (محرصلّی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آئے ہواورا سے ہمارے درمیان سے نکال کرلے جانا چاہتے ہواوران کے ہاتھ پر ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بیعت کررہے ہو۔

بخدا اہل عرب میں سے کوئی بھی قبیلہ ایسانہیں جس کے ساتھ جنگ و جدال اور قبال ہمیں ناپبند ہو جتنا کہ تمہارے ساتھ۔ ہماری قوم میں سے مشرک اٹھے اور ان کو شمیں کھا کر مطمئن کرنے گئے۔ بخدا کوئی بیعت ہوئی ہے نہ عہد و بیان اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہمارے علم میں ہے وہ اپنی جگہ سے تھے، کیونکہ ان کو ہماری بیعت کاعلم ہی نہ تھا اور ہم ایک دوسرے کو چرانی سے دیکھتے تھے کہ قریش کو کسی طرح اطلاع کپنجی۔ جب کہ جواشخاص ہمارے ساتھ لیٹے ہوئے تھے ان کو حقیقت حال کی کوئی خبر نہیں تھی۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْلِهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

#### 2.49 - حضرت البوذ رغفاري شركا قبول اسلام <u>13.</u> نبوي ، <u>629</u> ء

حضرت ابوذر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) قبیلہ بنوغفار سے تعلق رکھتے تھے اور مدینہ (پیٹر ب) کے نواحی علاقے میں رہتے۔
مدینہ میں آنخضرت (علیہ ہے) کی خبر آپ تک حضرت سوید بن صامت اور ایا س بن معاذ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ذریعے پنجی ۔
انہوں نے اپنے بھائی انیس کو جوشاعر تھے حقیقت جاننے کے لئے مکہ مکر مہ بھیجا کہ مکمل معلومات حاصل کر کے آؤ۔ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جن کا کہنا ہے کہ میرے پاس آسانوں سے خبریں آتی ہیں۔ ان کی باتیں غور سے سنواور مجھے آکر بتاؤ۔
بنوت کا دعویٰ کیا ہے اور جن کا کہنا ہے کہ میرے پاس آسانوں سے خبریں آتی ہیں۔ ان کی باتیں غور سے سنواور مجھے آکر بتاؤ۔
چنانچہ ان کے بھائی مکہ گئے اور رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) سے ملاقات کی آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) سے خود اللہ کی باتیں سنیں پھروا پس آکر حضرت ابوذر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) سے کہا کہ میں نے محد (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کوایسا شخص پایا جو نئی کی ترغیب اور برائی سے بیخے کا حکم دیتا ہے۔ اس کا کلام شعر نہیں ہے۔

کیونکہ انیس خودشاعر تھے۔ حضرت ابوذر (رضی الله تعالی عنه) کوان کی باتوں ہے سی نہیں ہوئی چنانچہ انہوں نے سفر کا سامان باندھا، یانی کامشکیزہ لیااور مدینہ سے پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ مسجد حرام میں حاضر ہوئے اور نبی (علیقہ) کی تلاش شروع کردی۔ حضرت ابوذ ر( رضی الله تعالیٰ عنه ) رسول الله (صلّی الله علیه وسلم ) کو پیجانتے نه تنصاور کسی سے پوچھنا بھی نه عاہتے تھے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ وہ حرم میں لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت علی (رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ) نے انہیں دیکھااور سمجھ گئے کے کوئی مسافر ہے۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے ان سے کہا کہ آپ میرے گھر چل کر آرام کریں۔ حضرت ابوذر(رضی اللّٰد تعالیٰ عنه)ان کے ساتھ چلے گئے رات ان کے گھر گزاری۔ نه حضرت علی (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ) نے کچھ یو جھا اور نہ انہوں نے ان کو کچھ بتایا۔ دوسرے دن پھر حضرت ابوذر (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه )غفاری مسجد حرام میں آ گئے دن بھر پھر رسول الله (صلّی الله علیه وسلم ) کی تلاش میں رہے مگرا تفاق سے اس دن بھی ملا قات نہ ہوسکی پھررات کوحرم میں لیٹ گئے۔ پھر حضرت علی (رضی الله تعالی عنه) کا دهری گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ مسافر آج بھی حرم میں لیٹا ہوا ہے، شاید جس کام سے آیا ہے وہ نہ ہوسکا آپ نے پھران کواپنے گھر لے جانے کے لئے کیا وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے دونوں نے ایک دوسرے سے کچھنہ یو چھا حتیٰ کہ تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا اور حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ )ان کواینے ساتھ لے گئے تو حضرت علی (رضی الله تعالی عنه) نے ان سے یو چھا کہ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کی آمد کا کیا سبب ہوسکتا ہے شاید میں آپ کی مدد کرسکوں۔ حضرت ابوذر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ )غفاری نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے پکاوعدہ کریں گے کہ میری رہنمائی کریں گے تومیں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ جب حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے وعدہ کرلیا تو انہوں نے سارے قصے کی خبر دی۔ حضرت سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ بيعتِ عقب ثانيه

علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا کہ بلاشہوہ تن پر ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ضبح میرے ساتھ چلیں آپ میرے پیچے چکے چلے گا اگر میں کوئی خطرہ دیکھوں گا تو میں رک کر کنارے پر کھڑا ہوجاؤں گااس طرح لوگ سیجھیں گے کہ میں پیشاب کررہا ہوں اور آپ چلے حلئے گا اگر میں کوئی خطرہ دیکھوں گا تو میں داخل ہو جاؤں آپ بھی داخل ہو جانا۔ چنا نچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے ملاقات کیلئے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہاں آپ نے حضورا کرم (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی ہا تیں سنیں اور اسی وقت مسلمان ہوگئے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ اپنی قوم میں جاؤاور انہیں میرے متعلق آگاہ کرو حتی سنیں اور اسی وقت آجائے۔ حضرت ابوذر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے عرض کی کہ اس ذات کی قشم جس کے قبصہ میں میری جان ہے۔ میں ان دشمنانِ اسلام کے سامنے اسلام لانے کا اعلان کروں گا پھر وہ فکے اور مسجد میں آئے اور بلند آواز میں کلمہ پڑھا یہ ن کراوگ کھڑے ہوگئا ور مسجد میں آئے ور بلند آواز میں کلمہ پڑھا یہ ن کرائی قدر مارا کہ وہ گر پڑے۔ حضرت عباس (رضی کی جھے ہوگئا تو بنوغفار نہیں نہیں چھوڑ س کے دوڑے اور ان کا قبیلہ ہمارے تجارتی راستہ میں آتا ہے اور اس کو کہ کے دوڑے اور ان کا قبیلہ ہمارے تجارتی راستہ میں آتا ہے اور اس کے کہ کے دوڑے اور ان کا قبیلہ ہمارے تجارتی راستہ میں آتا ہے اور اس کے کہ کے دوڑے اور ان کا قبیلہ ہمارے تجارتی راستہ میں آتا ہے اور اس کے کہ جھے ہوگئا تو بنوغفار نہمیں نہیں چھوڑ س گے۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے حضرت ابوذر (رضی الله تعالی عنه) غفاری سے بوچھاتم یہاں کتنے روز سے ہو۔ انہوں نے کہا کتمیں (30) روز سے ہوں۔ حضورا کرم (صلّی الله علیه وسلم) نے بوچھا کتہ ہیں کھلاتا بلاتا کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف آب زم زم پر گزارہ ہے اوراس کی وجہ سے میری تو ندنکل آئی ہے مجھے بھوک کی کمزوری نہیں ہوتی۔ (بخاری) حضرت ابوذرغفاری شنے صرف ایک غزوہ میں حصہ لیا۔

#### 2.50 \_ بيعت عقبه ثانيه

ذوالحجه <u>13</u> نبوی ، جون <u>629</u> ء

نبوت کے تیرویں (13) سال یٹرب سے تہتر (73) مرداور دو (2) خواتین کج کا فریضہ اداکرنے کے لئے کہ مکرمہ تشریف لائے۔ بیاوگ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہوکر آئے اور راستے میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو مکہ کے پہاڑوں میں چکرلگاتے ٹھوکریں کھاتے اور خوفز دہ چھوڑ کر جاتے رہیں گے۔ جب ہم مکہ پنچے تو انہوں نے در پردہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ انفاق سے ایام تشریق کے درمیان 12 رذوالحجہ سالہ نبوی کو منی میں جمرہ اولی یعنی جمرہ کے پاس جو گھاٹی ہے۔ اس میں جمع ہوکر رات کی تاریکی میں آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے ملاقات کی حضرت کعب (رضی اللہ تعالی عنہ) بن مالک فرماتے ہیں۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ بيعتِ عقبه ثانيه

ہم لوگ جی کے لئے نکلے ایام تشریق کے درمیان روز عقبہ میں رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے ملاقات طے تھی۔
ہمارے ساتھ ہمارے معزز سردار عبداللہ بن حرام (جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے) بھی تھے۔ ہم اپنے مشرکین ساتھیوں سے معاملہ کوخفیہ رکھے ہوئے تھے۔ مگرہم نے عبداللہ بن حرام سے بات کی کہ آپ ہمارے معزز اور شریف سردار ہیں ہم آپ کوموجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تا کہ آپ بھی بھی اس جنگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اس کے بعدہم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے ہماری ملاقات طے ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کرلیا اور ہمارے ساتھ عقبہ تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے۔

حضرت کعب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن ما لک اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں۔ ہم لوگ حسب دستورا پنی قوم کے ہمراہ اپنے رہائش سے نکل نکل کررسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے ہمراہ اپنے رہائش سے نکل نکل کررسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچ ۔ اس طرح چیکے چیکے دبک کر نکلے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کرنگاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہوگئے۔ ہماری کل تعداد پچھتر (75) تھی تہتر مرداور دوخوا تین۔ ایک ام عمارہ نسیبہ بنت کعب جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں اور دوسری ام منچ اساء بنت عمر وتھی جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ ہم اس گھائی میں آپ ( صلّی اللہ علیہ وسلم ) اپنے چیا حضرت عباس بن عبدالمطلب کے ساتھ تشریف لائے ۔ اس وقت تک حضرت عباس ایمان نہیں لائے تھے۔ مگر چیا ہے تھے کہ جینیج کے معاملہ میں موجود رہیں اور پکا اظمینان حاصل کر اس سب سے پہلے انہوں نے ہی بات شروع کی۔ لیں ، سب سے پہلے انہوں نے ہی بات شروع کی۔

اے مدینہ والو! محمد (صلّی اللّه علیہ وسلم) اپنے خاندان میں ہیں، ان کا خاندان ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ان کی حفاظت کوئی آسان کا منہیں اگرتم عظیم الثان اور خون ریز لڑائیوں کے لئے تیار ہوتو بہتر ہے ورنہ محمد (صلّی اللّه علیہ وسلم) کو لئے جانے کانام نہلو۔

حضرت کعب (رضی اللہ تعالی عنہ) بن مالک یا حضرت براء (رضی اللہ تعالی عنہ) بن معرر نے کہا! ہم نے آپ گی بات سن لی اب ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) خودا پنی زبان سے کچھ فرمائیں۔ انہوں نے یہ بات اس یقین سے کہی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہر طرح کے حالات کے لئے ذہنی طور پر تیار ہیں۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے گفتگوفر مائی۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے پہلے قرآن کریم کی تلاوت فر مائی پھراسلام کی دعوت دی اوراس کے بعد بیعت کرنے کو کہا۔ امام احمد '' نے حضرت جابر (رضی الله تعالی عنه ) کے حوالے سےوہ باتیں بیان کیں جن پررسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے مدینہ سے آئے ہوئے اصحاب '' سے بیعت لی۔ سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ

#### بيعت كى دفعات

- (1) اچھے اور برے دونوں حالات میں میری بات سنو گے اور مانو گے۔
  - (2) تنگی اورخوش حالی ہر حال میں مال خرچ کروگے۔
    - (3) بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گئے۔
- (4) اللّٰدى راه ميں اٹھ کھڑے ہوگے اوراللّٰہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنیوالے کی ملامت کی پرواہ نہ کروگے۔
- (5) جب میں تہہارے پاس آؤں تو میری مدد کروگ اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہواس سے میری بھی حفاظت کروگے۔

اس کے بدلے میں تبہارے لئے جنت ہے۔

حضرت براء (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن معرور نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا کہ ہم سب باتوں کے لئے تیار ہیں۔ حضرت ابوہیشم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن النیمان نے کہا کہ آپ (صلّی الله علیہ وسلم) وعدہ کریں کہ ہمیں چھوڑ کر واپس تو نہیں آجا کیں گے۔ رسول اللہ (صلّی الله علیہ وسلم) نے فرمایا! نہیں میرامرنا اور جینا اب آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس پر عبداللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن رواحہ بولے بس سودا ہو چکا۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے اپناہاتھ پھیلادیا، لوگ بڑھ بڑھ کرآپ (صلّی الله علیه وسلم) کے ہاتھ پر بیعت کر ہے ہو۔
کرنے گئے۔ اس دوران حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه ) نے کہا کہتم ان سے سیاہ وسرخ سے جنگ کی بیعت کر رہے ہو۔
اگر تمہارا خیال ہے کہ تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قبل کر دیئے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو
گے تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ ا تو یہ دنیا و آخرت کی رسوائی ہوگی۔ اس پر سب نے ایک آواز ہوکر کہا کہ ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قبل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں اور کہا۔

ا الله كرسول (صلّى الله عليه وسلم)! اگرجم نے عهد بورا كيا تو جميس كيا ملے گا۔

آپ (صلّی اللّه علیه وسلم ) نے فرمایا! '' جنت ''

بیعت مکمل ہونے کے بعدرسول اللہ علیہ نے فر مایا!

بارہ نقیب (سربراہ) مقرر کئے جائیں جواپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ بارہ نقیب منتخب ہوئے جن میں نو بنونز رج سے اور تین بنواوس سے تھے۔

| بنوخزرج | 1) سعد بن زراره بن اوس         |
|---------|--------------------------------|
| بنوخزرج | 2) سعد بن ربیع بن عمر و        |
| 66      | 3) عبدالله بن رواحه بن نغلبه   |
| 66      | 4) رافع بن ما لك بن مجلان      |
| 66      | 5) براء بن معرور بن صغر        |
| 66      | 6) عبدالله بن عمرو بن حرام     |
| "       | 7) عباده بن صامت بن قيس        |
| 66      | 8) سعد بن عباده بن وليم        |
| "       | 9) منذربن عمروبن خنیس          |
| بنواوس  | 10) اسید بن خفیر بن ساک        |
| "       | 11) سعد بن خيثمه بن حارث       |
| "       | 12) رفاعه بن عبدالمنذ ربن زبير |
|         | (رضى الله تعالى عنهم )         |

ان لوگوں کے انتخاب کے بعدرسول اللہ علیہ علیہ نے ان سے الگ سے عہدلیا اور فرمایا۔ آپلوگ اپنی قوم کے معاملات کے فیل ہیں۔ جیسے حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف سے ان کے حواری اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا فقیل ہوں اور ان سب سے اقرار لیا۔

اس بیعت کی اطلاع جب کفارِ مکہ کو ملی توان کے ہاں کہرام کچ گیا۔ انہیں نے حقیقت جانے کے لئے بہت کوشش کی کیکن نا کام رہے اور مسلمان اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ اسی بیعت کو بیعتِ عقبہ کبریٰ کہتے ہیں۔

## 2.51 - اساءگرامی شریکِ بیعت عقبه ثانیه

ذوالحجه 13 نبوی ، جون 622 ء

1) اسعد بن زراره " 2) اسيد بن حفير " 3) الى بن كعب " 4) اوس بن ثابت " 5) اوس بن بيرير الله 6) براء بن معررً 7) بشر بن براء بن معررً 8) بشير بن سعد الله 9) بهير بن الهيثم الله 10) ثابت بن الجزع 11) تغلبه بن عدي " 12) تغلبه بن غنمه " 13) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام " 14) جابر بن صخر" 15) حارث بن قيس16) خالد بن زيد "17) خالد بن عمر و بن ابي كعبّ 18) خالد بن عمر و بن عديّ 19) خالد بن قيس " بن ما لك بن عجلان ﴿ 25) رفاعه بن رافع بن ما لك ّ 26) رفاعه بن عبدالمنذ ر ه 27) رفاعه بن عمر و ه 28 ) زياد بن لبيد ﴿ 29) زيد بن سهيل ابوطلحه ﴿ 30) سعد بن زيد بن ما لك ﴿ 31) سعد بن خيثمه ﴿ 32) سعد بن ربيع ﴿ 33) سعد بن عباده مل 34) سلمه بن سلامه بن قش مل 35) سليم بن عمرو مل 36) سنان بن شفي مل 37) سهل بن عتيك (48 شمر بن سعد (39 ) صفى بن اسود (40 ضحاك بن زيد (41 ) ضحاك بن حارثه (42 ) طفيل بن نعمان ﴿ 43 ۚ ظهير بن رافع ﴿ 44) عباده بن صامت ْ 45) عباد بن قيس ﴿ 46) عبدالله بن انيس ﴿ 47) عباس بن نصله ﴿ 48) عبدالله بن ربيع ﴿ 49) عبدالله بن رواحه ﴿ 50) عبدالله بن زيد بن اذان ﴿ 51) عبدالله بن عمرو بن حرام ﴿ 52) عبس بن عامر ﴿ 53) عبيد بن التيبان ﴿ 54) عقبه بن عمرو ﴿ 55) عقبه بن عامر " 56) عقبه بن وہب " 57) عبادہ بن حزم " 58) عمرو بن حارث " 59) عمرو بن غزبيه ﷺ 60) عمرو بن عمير ﷺ 61) عمير بن حارث ؓ 62) عوف بن حارث ؓ 63) عويم بن ساعده ؓ 64) فرده بن عمروط 65) قاده بن نعمان ط 66) قطبه بن عامر ط 67) قيس بن عامر ط 68) قيس بن الى صعصعه ﴿ 69) كعب بن ما لك ﴿ 70) ما لك بن تيبان ابوالهيثم ﴿ 71) ما لك بن عبدالله بن جعثم ﴿ 72) مسعود بن يزير " 73) معاذ بن جبل " 74) معاذ بن حارث " 75) معاذ بن عمر والجموح " 76) معقل بن منذر ﷺ 77) معن بن عدی ؓ 78) معوذ بن حارث ؓ 79) منذر بنعمرو ؓ 80) نعمان بن حارثه ؓ 81) نعمان بن عمروط 82) بانئ بن نيار ابوبرده ه 83) يزيد بن نغلبه ه 84) يزيد بن خزام ه 85) يزيد بن عامر ه 86) يزيد بن منذر ه 87) نسيبه بن كعب ه 88) اساء بنت عمرو ه (كتاب تلقيح از علامه ابن جوزي)

سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْلَةً بَهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْلَةً اللهُ عَلَيْلَةً عَلَيْلَةً عَلَيْلَةً اللهُ عَلَي

#### 2.52 \_ ہجرت مدینہ کی عام اجازت

1 ہجری ، عمر مبارک 53 سال ، جون <u>622</u> ء

بیعت عقبہ نانیہ کے بعد کفار کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں پر مظالم میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا جن کی وجہ سے مسلمانوں کا جینا دو بھر ہو گیا تھا۔ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے تمام مسلمان جو مکہ میں موجود تھان کو اس بات کی اجازت دے دی کہ اگروہ کفار کے مظالم سے نج کر مدینہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو کرلیں۔ لوگوں کو جب اس اجازت کی اطلاع ملی تو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کراپنے عزیز وا قارب سے جدا ہو کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ مکہ کے مسلمان کے ہوا کہ مدینہ میں اظمینان اور سکون کی زندگی گزار نے لگے ہیں تو انہوں نے ان کے جانے کی رہ میں رکاوٹیس کھڑی کرنی شروع کردیں۔

سب سے پہلے مدینہ کی ہجرت کرنے والے مہا جرحضرت ابوسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تھے۔ حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) فرماتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت ابوسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا ہجرت کا ارادہ ہوا تو مجھ کو اونٹ پر بٹھا یا میری گود میں چھوٹا بچ سلمہ تھا جب ہم روانہ ہوئے۔ میرے قبیلہ والوں نے حضرت ابوسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو گھیر لیا اور کہا کہ تو جاسکتا۔ اسے نہیں ہوسکتا کہ ہماری لڑکی کو لے کر جائے، اسے نہیں لے جاسکتا۔ اسے میں حضرت ابوسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے قبیلہ والے بھی آگئے۔ انہوں نے کہا کہ تو چلا جالیکن بچہ ہمارے قبیلہ کا ہے تو اسے نہیں لے کر جاسکتا۔ چنا نچے ہنوعبدالاسمد تو تعلیٰ والے بھی آگئے۔ انہوں نے کہا کہ تو چلا جالیکن بچہ ہمارے قبیلہ کا ہے تو اسے نہیں لے کر جاسکتا۔ حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو لے گئے، آپ تنہا مدینہ کو چلے۔ حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے خاونداور بچہ دونوں جدا ہو گئے اور حضرت ابوسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے بیوی اور بیٹا۔ آپ ٹے دونوں کو چھوڑ کر ہجرت کا تو اب حاصل کیا۔

اسی طرح سے ایک سال گزرگیا۔ حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اپنے شوہراور بچہ کو یاد کر کے روتی تھیں۔

با آخران کے گھر والوں کو ترس آگیا انہوں نے حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کواپنے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے اپنی سسرال والوں کی منتیں کیس کہ ان کا بچہ واپس کر دیں تو انہوں نے ان کا بچہ واپس کر دیا۔ وہ بچے کو لے کر مدینہ کی طرف چل پڑیں۔ تقریباً پانچ سوکلومیٹر اسیاد اللہ کے سہار ہے جانے کے لئے جب وہ تعلیم پر پہنچیں تو ان کو عثمان بن طلح ل گئے۔ ان کو جب حالات کاعلم ہوا تو وہ ان کو لے کر مدینہ پہنچانے چلے گئے اور جب قباء کی آبادی نظر آئی تو ہولے۔ تمہارا شوہرا سی بستی میں ہے۔ اسی میں چلی جاؤاللہ برکت دے گا۔ اس کے بعدوہ مکہ لوٹ آئے۔

آبادی نظر آئی تو ہولے۔ تمہارا شوہرا سی بستی میں ہے۔ اسی میں چلی جاؤاللہ برکت دے گا۔ اس کے بعدوہ مکہ لوٹ آئے۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ الله المعظم عَلَيْكُ عام اجازت

حضرت صهیب رومی ٹنے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو کفارنے ان سے کہا کہتم جب یہاں آئے تھے تو تمہارے پاس کے چھے بھی نہیں تھا۔ یہاں آکرتم نے خوب مال کمایا اور بہت آگے بڑھ گئے۔ ابتم چاہتے ہو کہا پنی جان اور مال دونوں لے کر چل دوتم ایسا ہر گزنہیں کر سکتے۔ حضرت صهیب (رضی اللہ تعالی عنه) نے کہا کہا چھا یہ بناؤا گر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دوگے تو انہوں نے کہا! ہاں۔ حضرت صهیب رومی (رضی اللہ تعالی عنه) نے کہا اچھا تو پھرٹھیک ہے میرا مال تم لے لو اور مجھے جانے دو۔ انہوں نے ان کو جانے دیا اور ان کا سب مال لے لیا۔ جب رسول اللہ (عیابیہ) کو اس بات کا علم ہوا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! حضرت صهیب رومی (رضی اللہ تعالی عنه ) نے نفع کا سودا کیا۔ (ابن ہشام)

حضرت عمر بن خطاب (رضی الله تعالی عنه)، حضرت عیاش بن ربیعه (رضی الله تعالی عنه) اور حضرت ہشام بن عاص بن واکل (رضی الله تعالی عنه) کے آپس میں طے کیا کہ میں قلال جگه ملیں گے اور وہاں سے مدینہ ہجرت کرجا ئیں گے۔ حضرت عمر (رضی الله تعالی عنه) اور حضرت عیاش (رضی الله تعالی عنه) تو مقررہ وقت پروہاں پہنچ گئے۔ لیکن مشرکیس کوخبر ہوگئ انہوں نے حضرت ہشام بن عاص کو پکڑ کر قید کر دیا۔ اور طرح طرح کی تکالیف دیں۔

حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) اور حضرت عیاش (رضی اللہ تعالی عنہ) مدینہ پہنچ تو ان کے پیچھے ابوجہل اوراس کا بھائی حارث بھی مدینہ پنچ ۔ یہ ماں کی طرف سے متیوں بھائی تھے۔ انہوں نے عیاش (رضی اللہ تعالی عنہ) سے کہا کہ تمہاری ماں نے منت مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں نہ دکھے لیں سرمیں تکھی نہیں کریں گی اور نہ دھوپ چھوڑ کرسائے میں آئے گی۔ بیت کرعیاش کو ماں پرترس آیا۔ حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی کہا عیاش دیکھو بیلوگ تم کو محض فتنہ میں ڈالنا چاہتے ہیں ان سے ہوشیار رہو۔ جب تمہاری ماں کو جوؤں سے اذبت پنچ گی تو وہ تکھی کرلے گی اور مکہ کی دھوپ لگے کی تو سائے میں چلی جائے گی۔ مگر عیاش (رضی اللہ تعالی عنہ) نہ مانے اپنی ماں کی خاطر ان دونوں کے ساتھ واپس جائے گی۔ جب حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) نہ مانے اپنی ماں کی خاطر ان دونوں کے ساتھ واپس جائے گی۔ جب حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) نہ مانے اپنی ماں کی خاطر ان لوگوں کی طرف سے مشکوک ترکت عنہ ) نہ کہا کہ ایم جوڑ نا آگر ان لوگوں کی طرف سے مشکوک ترکت حمد ) نہ کھو تو فوراً ہما گی نگانا۔

عیاش (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ساتھ نکل پڑے راستے میں ایک جگہ ابوجہل نے کہا کہ میر ا اونٹ بہت شخت نکلا ہے کیا تم جھے بھی اپنی اونٹنی پر بٹھا لو۔ عیاش (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے کہا کہ ٹھیک سے اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی گئیں ان دونوں نے بھی اپنے اونٹ بٹھا دیئے تا کہ ابوجہل عیاش کی اونٹنی کے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچا تک عیاش پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسیوں سے جکڑ دیا اور اسی بندھی ہوئی حالت میں مکہ لائے اور کہا! سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ الله المعظم عَلَيْكُ عام اجازت

اے مکہ والو! اس بیوتوف کے ساتھ وہی سلوک کر وجبیہا ہم نے اس بیوتوف (حضرت ہشام بن عاص ﷺ) کے ساتھ کیا تھا۔

ہشام (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور عیاش (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کفار کی قید میں رہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جومیرے لئے ہشام اور عیاش کو چھڑا کر لے آئے۔ حضرت ولید بن ولید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا کہ میں ان کولانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ پھر ولیہ خفیہ طور پر مکہ گئے۔ ایک عورت جوان قید یوں کے لئے کھانا لے کر جارہی تھی، اس کا پیچھا کرتے ہوئے ان کا ٹھ کا نامعلوم کرلیا۔ یہ دونوں ایک بغیر جھت کے گھر میں بند تھے۔ رات کو حضرت ولید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) دیوار پھاند کر اندر گئے۔ ان کی بیڑیاں کا ٹے کراونٹ پر بٹھایا اور مدینہ بھاگ آئے۔ (ابن ہشام)

کفار مکہ کی مسلمانوں کو ہجرت سے رو کنے کی بھر پورکوشش کے باوجودا بیک ایک، دودوکر کے مسلمان مدینہ ہجرت کر رہے تھے۔ آخر کار مکہ میں چندمسلمان رہ گئے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ ان میں رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم)، حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ) رہ گئے تھے اور چندوہ ضعیف اور بیارلوگ رہ گئے تھے جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم ) بھی اپنا ساز وسامان تیار کر کے روانگی کے لئے الله کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر (رضی الله تعالیٰ عنه) نے بھی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ بس وہ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم ) کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دواونٹنیاں تیار رکھی ہوئی تھیں کہ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم ) حکم کریں اور یہ چلیں۔

صیحی بخاری میں حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے فرمایا کہ مجھے میرامقام ہجرت دکھایا گیا ہے بیدو پہاڑوں کے درمیان واقع ایک نخلسانی علاقہ ہے۔ اس کے بعدلوگوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی اور عام مسلمان جوجشہ ہجرت کر گئے تھے وہ بھی مدینہ واپس آگئے۔

#### 2.53 \_ دارالندوہ میں قریش کے مشورے اور آپ (ﷺ) کے تل کی قرار داد \_ 1 ہجری ، عرمبارک 53 سال ، 12 ستبر 622 ء

قریش مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے سب مدینہ کی طرف جمرت کر گئے ہیں اور مدینہ میں ان کی ایک اچھی تعداد جمع ہوگئے ہے۔ جن کی طاقت کی وجہ سے وہ فکر مند ہو گئے ان کوا پنامستقبل خطرے میں نظر آنے لگا۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہماری بقا کا دارو مدارات پر ہے کہ مسلمانوں اور رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ چونکہ مکہ کے بیشتر مسلمان مدینہ جاچکے تھے۔ چندلوگ رہ گئے تھے اور پچھ کمزورلوگ جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے وہ رہ گئے تھے۔ اس طرح سے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) تقریباً تنہارہ گئے تھے۔ اس لئے یہ فیصلہ کرنا آسان تھا کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ان کو ڈرتھا کہ اگر محمد (صلّی اللہ علیہ وسلم) مکہ سے نکل کر مدینہ بی گئے تو ان کے لئے شدید خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس قسم کی سوچ مکہ کے تقریباً تمام کفار کے ذہنوں میں تھیں آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے قتل کے منصو بے بننے لگے۔ بلا خرصفر کی آخری تاریخوں میں نبوت کے چودھویں سال بنو ہاشم کے علاوہ تمام قبائل کے بڑے بڑے سردار دارالندوہ میں اس مسلہ کے طل کے خودوخوض کرنے کے لئے جمع ہوئے۔

#### اس اجلاس میں قریش کے مشہوراور قابلِ ذکر سرداریہ تھے:

(1) بنوعبدهمس سے شیبه، عتبہ بن ربیعہ اور ابوسفیان بن حرب

(2) بنونوفل بن عبد مناف سے طعمہ بن عدی اور جبیر بن مطعم، حارث بن عامر بن نوفل

(3) بنوعبدالداربن قصی سے نظر بن حارث بن کلدہ

(4) بنواسد بن عبد العزى ہے ابوا جنترى بن ہشام، حكيم بن حرام، زمعه بن الاسود بن عبد المطلب

(5) بنونخزوم سے ابوجہل عمر بن ہشام

(6) بنو ہم سے نبیہ و منبہ بن حجاج

(7) بنوجح سے امبیبن خلف

یکل چودھاسر دار تھے۔ گیارہ جنگ بدر میں ایک ہی دن قبل ہوئے اور باقی تین یعنی ابوسفیان بن حرب، جبیر بن مطعم اور حکیم بن حزام قبل ہونے سے نے گئے اور بعد میں تینوں نے اسلام قبول کرلیا۔ (ابن ہشام، مظہری) حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ ابھی مجلس شروع ہی ہوئی تھی کہ ابلیس تعین ایک بوڑھے شخص کی شکل میں دروازے پرآ کر کھڑا ہو گیا۔ جب لوگوں نے اس کو دیکھا تواس سے بوچھا کہتم کون ہو۔ اس نے کہا کہ میں اہل نجد سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے سناتم لوگ ایک اہم مشورہ کررہے ہوتو میں بھی حاضر ہو گیا کہ شاید کوئی مفید نصیحت اور مشورہ دے سکوں۔ یہن کراس کواندر بلالیا اور مشورہ شروع ہوا۔

گفتگوشروع ہوئی تو ابوالجنتری بن ہشام نے کہا کہ مجمد (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کو پکڑ کرایک کوٹھری میں بند کر دیا جائے اور وہاں ہی جسمانی اذیتوں اور بھوک و پیاس کی تکلیف سے ہلاک ہوجائے۔ جیسے زہیر اور نابغہ وغیرہ ہلاک ہوئے ، بے شک آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) بھی ان ہی کی طرح ہیں۔

شیخ نجدی نے کہا کہ بیاچھی رائے نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے رشتہ داراور حمایتی اس کوچھڑا کرلے جائیں گےاور فساد بڑھے گا۔ قریش کے سرداروں نے شیخ نجدی کی تائید کی اور کہا کہ کوئی اور تدبیر سوچو۔

اس کے بعد ابوالاسود نے کہا کہ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کوا یک سرکش اونٹ پر بٹھا کریہاں سے جلاوطن کر دواور پھر مکہ میں نہ آنے دو ہمارا شہران کے فساد سے محفوظ ہوجائے گا اور ہمیں جنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ بوڑ سے شخ نجدی نے اس رائے کو بھی رد کر دیا۔ اس نے کہا کہ کیاتم ان کے کلام کی شیر بنی اور خوبی نہیں دیکھتے جوجس سے بات کرتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں جو چیز وہ پیش کرتے ہیں دل میں انر جاتی ہے۔ اگر تم نے ان کو یہاں سے نکال دیا وہ جہاں جائیں گے وہاں کے باشندے ان پر ایمان لیا تمیں گے وہاں کے باشندے ان پر ایمان لیا تمیں گے بھروہ تم سب پر جملہ کر دیں گے اور تم کوشہر سے نکال دیں گے۔ تمہارے شرفاء کو تل کریں گے۔

اہل قریش نے کہا کہ شخ نجدی ٹھیک کہتا ہے کوئی اور ترکیب سوچو۔ غرض یہ کہ اجلاس میں مختلف قتم کی رائے آتی رہیں اور شخ نجدی ان کا غلط انجام کاربتا کرردکرتارہا۔ آخر کارابوجہل بولا میری رائے یہ ہے کہ نہ تو ان کوقید کیا جائے اور نہ جلاوطن کیا جائے بلکہ ہراکی قبیلہ سے ایک ایک مضبوط اور بہا در جوان تلوار چلانے کا ماہر لیا جائے اور بہتمام بیک وقت چاروں طرف سے گھیر کر تلوار سے وار کردیں۔ اس طرح سے قبل میں تمام قبیلے شامل ہوجا کیں گے ان سب سے بدلہ نہ تو محمد (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا قبیلہ بنی عبد مناف لے سکے گا اور نہ ان کوسچا مائے والے فساد ہر پاکر سکیں گے۔ صرف خون بہا اور دیت کے مال کا مطالبہ رہ جائے گا وہ سب مل کرادا کردیں گے۔ بوڑھے نجدی اور تمام حاضرین مجلس کو یہ تجویز بہت پیند آئی اور طے پایا کہ یہ کا مطالبہ رہ جائے گا وہ سب مل کرادا کردیں گے۔ بوڑھے نجدی اور تمام حاضرین مجلس کو یہ تجویز بہت پیند آئی اور طے پایا کہ یہ کا میں رات کو انجام دیا جائے۔ (ابن ہشام)

ادھر دارالندوہ میں رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے تل کے مشورے ہورہے تھے ادھراللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کوان کی سب سازشوں کا پیتہ دے دیا اور ہجرت کا حکم نازل کر دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذْ يَمُكُرُبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوُقُتُلُوكَ اَوُ يُخُرِجُوكَ مَ وَالْدُ يَمُكُرُ بِكُوكَ مَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُحِرِيُنَ ٥ وَيَمُكُرُ اللَّهُ مَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُحِرِيُنَ ٥

(سورة الانفال - 30)

ترجمہ: اورجب کافرلوگ آپ (عَلِيْفَةُ ) کےخلاف خفیہ سازشیں کررہے تھے کہ آپ (عَلِیْفَةُ ) کوقید کردیں یا آپ (عَلِیْفَةُ ) کوفلاف خفیہ سازشیں کررہے تھے کہ آپ (عَلِیْفَةُ ) کوفل سے نکال دیں۔ اورادھروہ سازشی منصوبے بنارہے تھے اورادھراللہ (ان کے مکر کے دیکے اپنی ) تدبیر فرمار ہاتھا، اوراللہ سب بہتر مخفی تدبیر کرنے والا ہے۔





# حصه سوم بترتیب سنة هجری

بلغ العلىٰ بكماله كشف الدّجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو عليه و آله

### 3.1 \_ ہجرتِ مدینه منوره

#### کیم رہیج الاول <u>1۔</u> ہجری ، <u>622</u>ء

عاکم نے حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ (عَلِیْسَةُ ) نے جرائیل امین (علیہ سلام)
سے دریافت کیا کہ میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا۔ جبرائیل امین (علیہ سلام) نے فر مایا! ابو بکر اسلام)
حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کومدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت اللہ تعالیٰ کے اس فر مان سے ملی۔

وَقُلُ رَّبِّ اَدُخِلُنِی مُدُخَلَ صِدُقٍ وَّ اَخُرِ جُنِی مُخُرَجَ صِدُقٍ وَّ اَجُعَلُ لِّی مُفُرَجَ صِدُقٍ وَّ اَجُعَلُ لِّی مِنْ لَدُ نُکَ سُلُطْنَا نَّصِیرًا O (بن اسرائیل:80) ترجمہ: اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پرور دگار مجھے جہاں لے جااچھی طرح لے جا اور جہال سے فکال اچھی طرح نکال اور میرے لئے اپنے پاس سے فلہ اور امداد مقرر فرمادے۔

آنخضرت (صلّی الله علیه وسلم) کوالله تعالی کی طرف سے ہجرت کا تکم ملنے کے فوراً لبعد آپ (صلّی الله علیه وسلم) مجمرات کے دن ٹھیک دو پہر کے وقت جبکہ سب لوگ اپنے آپ گھر وں میں موسم گرما کی دھوپ اور کو سے بچنے کے لئے پوشیدہ ہوتے ہیں راستے آنے جانے والوں سے خالی ہوتے ہیں تو آپ (صلّی الله علیه وسلم)، حضرت ابو بکرصدیق (رضی الله تعالی عنه) کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکرصدیق (رضی الله تعالی عنه) فوراً سمجھ گئے کہ ہجرت کا تکم آگیا۔ رسول الله (صلّی عنه) کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکرصدیق (رضی الله تعالی عنه) نے فرمایا کہ بس الله علیه وسلم) نے اجلت میں پوچھا کہ گھر میں کوئی غیر آ دمی تو نہیں۔ حضرت ابو بکرصدیق (رضی الله تعالی عنه) اورائن کی دونوں آپ (صلّی الله علیه وسلم) کے اہلِ خانہ ہیں۔ جب اطمینان ہوگیا کہ حضرت ابو بکرصدیق (رضی الله تعالی عنه) اورائن کی دونوں بیٹیوں حضرت اساء (رضی الله تعالی عنها) اور حضرت عائشہ (رضی الله تعالی عنها) کے سوااور کوئی نہیں ہوتو آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا کہ یثر ب (مدینه منوره) کی طرف ہجرت کا تھم نازل ہوگیا ہے۔

حضرت ابوبکرصدیق (رضی الله تعالی عنه) نے پوچھا کہ رفیق سفرکون ہوگا آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا! تم میرے ساتھ سفر کروگے، یہ سن کر فرحتِ مسرت سے حضرت ابوبکرصدیق (رضی الله تعالی عنه) کے آنسوٹپ ٹپ گرنے لگے۔ انہوں نے عرض کی یارسول الله (صلّی الله علیه وسلم) میں نے دواُونٹنیاں پہلے ہی خرید کرخوب کھلا پلاکرموٹی تازی کررکھی ہیں۔ سيوتِ رسولِ اعظم عَاليبُهِ بَهِ مَنوره بَهِ مَنوره

ان سے ایک آپ (صلّی الله علیه وسلم) کی نذر کرتا ہوں۔ آپ (عَلَیْتُ اُنے فرمایا کے میں یہ اونٹنی قیمتاً لوں گا۔ چنا نچہ اس کی قیمت ادا کی گئی اور حضرت ابو بکرصدیق (رضی الله تعالی عنه) کو قبول کرنی پڑی۔ اس وقت سے ہجرت کی تیار کی شروع ہوگئ۔ حضرت عائشہ (رضی الله تعالی عنها) اور حضرت اساء (رضی الله تعالی عنها) نے جلدی جلدی سامان تیار کرنا شروع کردیا۔ ستو کے تھیلے اور کھانے وغیرہ کا سامان تیار کیا۔ فوری اس کو باندھنے کے لئے کوئی چیز نہ ملی تو آپ حضرت اساء شنے اسپنے نطاق ( کمر پر باندھنے کا کیڑا) سے ایک ٹکڑا کاٹ کراس کو باندھ دیا۔ (اس زمانے میں عورتیں اپنی کمر پہایک کیڑا باندھا کرتی تھیں جس کونطاق کہتے تھے) اس وجہ سے حضرت اساء (رضی الله تعالی عنها) کوذات العطا قین کا خطاب ملا۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے وحی الله کے مطابق حضرت علی مرتضی (رضی الله تعالیٰ عنه) کواپنے بستر پرلٹا یا اور اپنی جا دران پر ڈال دی۔ امانتیں جواہل مکہ کی آپ (صلّی الله علیه وسلم) کے پاس خیس وہ حضرت علی (رضی الله تعالیٰ عنه) کے سپر دکیس اوران کو سمجھا دیا کہ جس کو میامانتیں ان کے مالکوں کولوٹا کرتم بھی مدینہ کی طرف آجانا۔

مشرکین مکتہ کی قرار داد کے مطابق اسی رات انہوں نے آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) کو آل کرنے کے لئے حملہ کرنا تھا اس لئے شام سے آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) کے گھر کا محاصرہ کرلیا تھا اور اس انتظار میں رہے کے جب رات کے وقت نماز کے اراد سے سے نکلیں گے تو آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) پراچا نک حملہ آور ہوجا نمیں گے۔ رسول اللّه (صلّی اللّه علیہ وسلم) رات کی میں اینے گھر سے نکلے بیرات جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات تھی اور بیآیت تلاوت کیں ۔

وَجَعَلْنَا مِنُ ، بَيُنِ اَيُدِيهِمُ سَدَّاوَّمِنُ خَلَفِهِمُ سَدًّا فَاَغْشَينُهُمُ فَهُمُ لَايُبُصِرُ وُنَ٥ ترجمہ: اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنادی اور پیچھے بھی پھران پر پردہ ڈال دیا توبید کیے ہیں سکتے۔ (سورۃ اُس۔ ۹)

آپ (ﷺ) نے آیات تلاوت کر کے ایک مٹھی خاک پر دم کر کے ان کفار کی طرف بھینک دی اور ان کے درمیان سے صاف نکلتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے گھر کی طرف چلے آئے اور کفار میں سے کسی کو بھی نظر نہ آئے۔

حضرت ابوبکرصدیق (رضی الله تعالی عنه) نے دونوں اونٹنیاں عبدالله بن اریقط جو کا فرتھالیکن بھروسے کا آ دمی تھا۔ اس کے سپر دکیس اور معقول اجرت پرمحفوظ راستے سے مدینہ پہنچانے کے لئے رہنمائی کے لئے ساتھ لیا۔

حضرت ابوبکرصدیق (رضی الله تعالی عنه) آپ (صلّی الله علیه وسلم) کے منتظر تھے۔ حضورا کرم (صلّی الله علیه وسلم) اور حضرت ابوبکرصدیق (رضی الله تعالی عنه) ان کے مکان کی پشت پر واقع کھڑ کی سے نکل کرروانہ ہوئے اور مکہ کی نشیبی سمت چار میل کے فاصلہ پر جبل ثور میں واقع ایک غارجس کی چڑھائی دشوارگز ارہے اس میں حجیب کربیٹھ گئے۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ مردمين مكرت خطاب ردعا

حضرت علی مرتضی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)رات کوآپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے بستر مبارک پرآ رام فرماتے رہے۔

کفارِ مکہ رات بھر مکان کا محاصرہ کئے ہوئے کھڑے رہے۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کوبستر پرسوتا ہواد کیے کرآپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا مگمان کرتے رہے اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا مُحان کرتے رہے۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نماز فجر کے لئے بیدار ہوئے تو کفار نے ان سے پوچھا کہ محمد (صلّی اللہ علیہ وسلم) کہاں ہیں۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا کہ مجھے کیا خبر۔ خبر تو تم لوگوں کو ہونی چائے کیونکہ پہرہ تو تم لوگ دے رہے تھے۔ میں تو رات بھر سوتا رہا۔ کفار نے حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو پکڑلیا، ان کو مارا۔ اور تصور ٹی دیر گرفتار رکھا۔ بعد میں حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو تعالیٰ عنہ) کو تعالیٰ عنہ) کی تلاش میں لگ گئے۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اللہ علیہ وسلم) کی تلاش میں لگ گئے۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے مالکوں کو واپس کیں۔

یہ خاص بات توجہ طلب ہے کہ کفارِ مکہ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کے جان کے وَثَمَن سے مُّکر آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کی امانت و دیانت پراس قدراعتا دھا کہا پی قیمتی چیزیں، زیورات، سونا، چاندی سب آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کے پاس امانتوں کے طور پررکھواتے تھے۔ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے مدینہ بجرت کرتے وقت بھی امانتوں کا پورا خیال کیا اور اپنے چھازاد بھائی کو جو بیٹوں کی طرح آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کے پاس رہتے تھامانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری سونی ۔

کفار حضرت علی (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کو چھوڑ کر فوراً حضرت ابو بحر صدیق (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کے گھر پہنچے دروازے ہے آواز دی تو حضرت اساء (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) با برنگلیں۔ ابوجہل نے پوچھا! کڑکی تیراباپ کہاں ہے۔ حضرت اساء (رضی اللّہ تعالیٰ عنہا) با برنگلیں۔ ابوجہل نے پوچھا! کڑکی تیراباپ کہاں ہے۔ حضرت اساء (رضی اللّہ تعالیٰ عنہا) کی کان کی بالی ٹوٹ کرنچ گرگئی۔ اس کے بعد کفارِ مکہ، مکہ اوراس کے اطراف میں آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کو تلاش کو سائل کے گئے اس کو سواؤنٹ انعام دیے جا کمیں گئے۔ اس انعامی اشتہار کوئی کر بہت سے لوگ مکہ کے چاروں طرف دور دور تک لائے گائی اللّہ علیہ وسلم) کی تلاش میں نکل گئے۔ اس انعامی اشتہار کوئی کر بہت سے لوگ مکہ کے چاروں طرف دور دور تک آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کی تلاش میں نکل گئے۔

3.1.1 - سرزمین مکہ سے خطاب ریج الاول 1۔ ہجری ، <u>62</u>2ء تر مذی شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) جب مکہ سے روانہ ہوئے تو ایک ٹیلے پر سے نظر ڈال روانگی کےوقت دعار ابوبکرٹکااضطراب

سيرتِ رسول اعظم عَلَيْكِ

كرآپ (صلّى اللّه عليه وسلم ) مكه كود يكھااور فر مايا!

خدا کی شم! تواللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اگر میں یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا۔

## 3.1.2 مکہ سے روانگی کے وقت آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعا

رہیج الاول 1 ہجری ، <u>622ء</u>

ابن این این این کی روایت ہے کہ رسول اللہ (صلّی الله علیہ وسلم ) مدینہ ہجرت کے ارادے سے مکہ سے روانہ ہوئے تو بیدؤ عا فر مائی:

تمام تعریفی اللہ کیلئے ہیں جس نے مجھے اس وقت پیدا کیا جب میں پچھ نہیں تھا، اے اللہ! میری دنیا کی ہولنا کیوں،
زمانے کے حوادث، رات دن کے مصائب پر مد فرما۔ اے اللہ! تو میرے سفر میں میرا صاحب اور میرے گھر میں میرا قائم
مقام بن جا۔ جو پچھ مجھے رزق عطافر مایا ہے اس میں برکت فرما۔ اور مجھے اپناہی فرما پر دار بنا اور اچھی عادت پر قائم رکھ۔ اور
مجھے اپنی محبت عطافر ما اور میرا معاملہ لوگوں کے سپر دنہ فرما۔ اے کمزوروں کے رب تو میرا بھی رب ہے میں تیرے کریم ذات کی
جس کے لئے زمین و آسمان روثن ہوتے ہیں اور ظلمتیں دور ہوجاتی ہیں اولیں و آخرین کے معاملات درست ہوجاتے ہیں۔
اس بات سے بناہ چاہتا ہوں کہ میرے لئے تیراغضب حلال ہوجائے یا تیراغصہ نازل ہو۔ میں تیری بناہ ما نگا ہوں۔ تیری فارضگی
نعموں کے زائل کرنے، تیرے عذاب کے اچا تک نازل ہونے۔ تیری عافیت کے پھر جانے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی
سے۔ انجام صرف تیرے قضہ میں ہے۔ میں تو اپنی استطاعت کے مطابق خبررکھتا ہوں۔ تیرے سواکسی کے پاس طافت و
قوت نہیں۔ (سیرت ابن کیش )

## 3.1.3 ـ حضرت ابوبكر صديق " كااضطراب

ربيع الاول 1 ہجری ، <u>622</u>ء

حضرت عمر فاروق (رضی الله تعالی عنه) ہے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق (رضی الله تعالی عنه)، رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کے ساتھ غارثور کے لئے روانہ ہوئے تو راستہ میں کبھی وہ حضور (صلّی الله علیه وسلم) کے آگے چلتے سيرتِ رسول اعظم عَلَيْكُ أَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ

اور بھی پیچھے پیچھے بھی دائیں اور بھی بائیں۔ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے اس کی وجہ دریافت کی تو حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنه) نے عرض کیا! یارسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہوتو میں آپ (صلّی اللہ علیہ وسلّم) کے آگے آگے جلنے لگتا ہوں پھراندیشہ ہوتا کہ پیچھے سے کوئی نہ وار کر دیتو میں پیچھے ہوجا تا تھا۔ اسی طرح دائیں اور بائیں چلنے لگتا۔ (بیہی ، حاکم)

### 3.1.4 يآ فتاب ومهتاب غار ثور ميں

كَيْمِ رَجِّ الأَوْلِ 1 مِجْرَى، 262ء قيام: هفته اتوار، پيرى شب

إلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذُ اَخُوجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ اِذُهُمَا فِي الْغَارِ

إِذُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحُزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا عَ فَانُزُلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَايَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّهُ

إِذُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحُزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا عَ فَانُزُلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَايَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّهُ

تَرَوهُ هَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفُلَى ﴿ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا ﴿ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا ﴿ وَلَا لَهُ اللّهُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَكَلِمَةُ اللّهِ هِي الْعُلْيَا ﴿ وَاللّهُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَكَلِمَةُ اللّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللّهُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَلَاللّهُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ كُولُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ

ترجمہ: اگرتم نہ مددکرو گےرسول (عَلِیْکُیْ) کی تواس کی مدد کی ہے اللہ نے جس وقت اس کو نکالاتھا کا فروں نے وہ دوسراتھا دومیں کا جب وہ دونوں غارمیں تھے جب وہ کہدرہاتھا اپنے رفیق سے توغم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے پھراللہ نے اتاری اپنی طرف سے تسکین اور نیچ ساتھ ہے پھراللہ نے اتاری اپنی طرف سے تسکین اور اس کی مددکووہ فوجیں بھیجیں کہ مہیں نہیں دیکھیں اور نیچ دالی بات ہمیشہ او پر ہے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا۔

غارکے پاس پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا! خدا کے لئے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) اس میں داخل نہ ہوں پہلے میں داخل ہو کر دکھے لیتا ہوں۔ اگراس میں کوئی چیز مضر ہوئی تو آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے بجائے میرا اس سے سابقہ پیش آئے چنا نچہ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) غار کے اندر گئے اور اندر سے صاف کیا، ایک جانب چند سوراخ تھے۔ جنہیں آپ ش نے اپنے کپڑوں میں سے بھاڑ کر بند کر دیئے لیکن دوسوراخ نی گئے تو حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے دونوں پر اپنا پاؤں رکھ دیا بھر رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے عرض کی آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) اندر

تشریف لے آیئے۔ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) اندرتشریف لے گئے اور حضرت ابو بکرصدیق (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کی آغوش میں سررکھ کرسو گئے۔ ادھر حضرت ابو بکرصدیق (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کے پاؤں پر کسی چیز نے ڈس لیا مگر ڈرسے ملے نہیں کہ رسول اللّہ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کے چرے پر ٹیک گئے اور آپ اللّہ علیہ وسلم) کی آئے کھل گئے۔ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے فرمایا! ابو بکر گر کیا بات ہے۔ عرض کیا میرے ماں آپ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کی آئے کھل گئے۔ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے فرمایا! ابو بکر گر کیا بات ہے۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) پر قربان! مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللّہ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے اس پر اپنالعا ہے دہن اللّہ علیہ وسلم) کے آخری وقت میں پھر ظاہر ہو گیا تھا اور یہی آپ (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کی آموت کا سبب تھا۔ اور یہی آپ (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کی موت کا سبب تھا۔

یہاں دونوں حضرات نے تین راتیں گزاریں یعنی جمعہ، ہفتہ، اوراتوار۔ اس دوران حضرت ابوبکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے صاحبزادے عبداللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) فرماتی ہیں کہ وہ بہت گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں کے پاس سے چلے آتے تھے۔ مکہ میں قریش کے ساتھ یوں ضبح کرتے گویا نہوں نے یہاں ہی رات گزاری ہے پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو بات سنتے اسے اچھی طرح یادکر لیتے اور جب تاریکی گہری ہوجاتی تواس کی خبر لے کرغار میں پہنچ جاتے۔

ادھر حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے غلام عامر بن فہیر ہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) بکریاں چراتے رہتے اور رات کا جب ایک حصہ گزرجا تا تو بکریاں لے کران کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات آ رام سے دودھ پی لیتے۔ پھر ضبح ہی صبح عامر بکریاں ہا تک کرچل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ ( بخاری )

عامر بن فہیر ہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے مکہ جانے کے بعد انہیں کے نشانات پر بکریاں ہانکتے تھے تا کہ نشانات مٹ جائیں۔ (ابن ہشام)

## 3.1.5 قریشِ مکه کی آپ (صلی الله علیه وسلم) کوتلاش کرنے کی کوشش رئے الاول 1 ہجری، 622ء

بخاری، مسلم، ترفدی، منداحمر میں حضرت انس (رضی الله تعالی عنه) بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت البو بکر صدیق (رضی الله تعالی عنه) غارمیں تھے اور قریش الو بکر صدیق (رضی الله تعالی عنه) نے مجھ سے بیان کیا کہ جب میں اور رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) غارمین تھے اور وہاں کھڑے ہوکر سب طرف ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے عرض کی یارسول الله (صلّی علائش کرتے کرتے غارے منه پرآگئے اور وہاں کھڑے ہوکر سب طرف ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے عرض کی یارسول الله (صلّی

سيوتِ رسولِ اعظم عَلْبُهُ عَارِثُور ـــــــمد يبندروانگی

الله عليه وسلم) ہم غارميں ہيں اور قريش مكہ غارك اوپر ہيں اگران ميں سے سى نے اپنے قدموں كى طرف د كيوليا تو نيچ ہميں ضرور د كيوليا سے سى كے اپنے قدموں كى طرف د كيوليا تو نيچ ہميں ضرور د كيوليں گے۔ آپ (صلّى الله عليه وسلم) نے فرمایا! ابو بكر شمہاراان دوا شخاص كے بارے ميں كيا خيال ہے، جن كا تيسرا اللہ ہے، يعنى الله ان كه ساتھ ہے۔

اللّه فی فار کے منہ پرایک درخت اگا دیا اور اس پر کبوتر وں کو تکم دیا کہ گھونسلہ بنا ئیں اوراً نہوں نے اس میں انٹرے دے دیئے، اللّہ نے کڑی کو تکم دیا اس نے منہ پر جالا بنا دیا۔ پھر جب قریش کے لوگ آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) کی تلاش میں وہاں پہنچ تو ان میں سے ایک نے غار کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو کبوتر وغیرہ کے علاوہ اسے پچھ نظر نہ آیا اور اس نے ایپ ساتھی سے کہا کہ وہاں تو کبوتر ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔

## 3.1.6 - غارِثورىيەمدىينە كى طرف روانگى

5ر سے الاول پیر کی علی اصبح ہے ہجری، <u>622</u>ء

جب تین دن قیام کے بعد قریش کی تلاش میں پھھ کی واقع ہوئی تو حضور (صلّی اللّه علیه وسلم) نے مدینه کی طرف نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللّه تعالیٰ عنها) سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر (رضی اللّه تعالیٰ عنه) نے قبیلہ بنوالدیل کا ایک شخص جس کا نام عبداللّه بن اریقط لیثی تھا اگر چہ وہ مشرک تھا لیکن بھروسے کا آدمی تھا، وہ صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہرتھا، اس سے پہلے ہی اجرت پرمدینه پنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ دونوں حضرات نے اس کوامین بنا کراپئی سواریاں ان کے حوالے کر دی اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ تیسری رات کے بعد اُونٹیاں لے کرعلی اصبح غار تور پر بہنچ جائے گا۔ چنانچہ پیرکی رات رہتے الاول 1 ہجری چاندرات تھی بمطابق 16 ستمبر 622 ء عبداللّه بن اریقط سواریاں لے کرحاضر ہو گیا۔ حضرت ابو بکر (رضی اللّه تعالیٰ عنه ) اور عامر بن فہیر ہ کے ساتھ ساحل کے راستے رسول اللّه (صلّی اللّه علیہ وسلم) مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ (بخاری)

عبداللہ بن اریقط آپ نتنوں کوسب سے پہلے یمن کے رخ پر لے گیااور جنوب کی سمت کافی دور تک چلا گیا پھر مغرب کی جانب مڑااور ساحل سمندر کارخ کیا پھرا یک ایسے راستے پر پہنچ کرجس سے عام لوگ واقف نہ تھ شال کی طرف مڑ گیا، بیراستہ ساحلِ بحراحمر کے قریب تھااس پر بہت کم لوگ سفر کرتے تھے۔

ابن الحق نے ان مقامات کا تذکرہ کیا ہے جہاں جہاں آپ (صلّی اللّدعلیہ سلم) کا گزر ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ

(علیسی کارابہرآپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جنوب کی طرف لے گیا پھرساحل کے ساتھ ساتھ جنوبی عسفان سے راستہ کاٹا اور وہاں سے آگے بڑھتا ہوا خرار سے گزرا۔ پھر پھرزیریں ان کے سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور قدید پار کرنے کے بعد پھرراستہ کاٹا اور وہاں سے آگے بڑھتا ہوا خرار سے گزرا۔ پھر شنیۃ المرۃ سے پھر لقف سے پھر بیابانِ لقف سے گزرا۔ پھر مُجاح کے بیابانوں میں پہنچا۔ وہاں سے پھر کرمجاح کے موڑ پر سے گزرا پھر ذوالغضوین کے موڑ کے نشیب میں چلا پھر ذی کشر کی وادی میں داخل ہوا۔ پھر جدا جد کارخ کیا۔ پھراجرد پہنچا۔ اس کے بعد بیانانِ تعہن کے اطراف کی وادی ذوسلم سے گزرا۔ وہاں سے عبابیداوراس کے بعد فاجہ کارخ پھر عرج میں اُترا۔ یہاں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قافلے کا ایک اُونٹ چلتے چلتے تھک گیا۔ وہاں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص اوس بن جرسے ایک اُونٹ لیا۔ اوس بن جمر نے اپنا ایک غلام بھی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کردیا۔ یہاں سے پھرکو بہ کے داہنے ہاتھ شنیۃ العائو کینے جاور پھروادی رئم سے ہوتے ہوئے قباء پہنچ گئے۔ (ابن ہشام)

ایک اُونٹنی پرآ مخضرت (صلّی اللّہ علیہ وسلم) سوار تھے۔ دوسری پرحضرت ابوبکر (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ )اور اُن کے ساتھان کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیر ہ (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ) تھے۔ عبداللّه بن اریقط اپنے اُونٹ پر بیٹھ کرراستہ بتانے کے لیے آگے چلتا تھا۔ لوگ حضرت ابوبکر (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ) سے خوب واقف تھے کیونکہ حضرت ابوبکر (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ) شام کی تجارت کے سلسلہ میں ان کے پاس سے اکثر گزرتے تھے۔ رسول اللّہ (صلّی اللّہ علیہ وسلم ) سے لوگ اتنا واقف نہ تھے اس لئے راستہ میں جو تخص ملتا وہ حضرت ابوبکر (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ) سے پوچھتا کہ یہ کون ہیں جو تمہارے آگے آگے چل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ) نے جواب دیتے کہ شخص مجھے راستہ بتا تا ہے، اس سے یہ مراد لیتے کہ آخرت اور خبر کاراستہ بتا تا ہے، اس سے یہ مراد لیتے کہ آخرت اور خبر کاراستہ بتا تا ہے، اس سے یہ مراد لیتے کہ آخرت

## 3.1.7 راست میں رسول اللہ علیہ کا آرام فرمانا ریج الاول 1 ہجری ، 622ء

بخاری شریف میں حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ ہم مکہ سے روانہ ہو کرایک دن اور ایک رات مسلسل چلتے رہے۔ دوسرے دن دو پہر کے وقت دھوپ بہت شدید ہوگئی تو میں نے چاروں طرف نگاہ ڈالی کہ کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے تو وہاں تھوڑی دریے قیام کرلیا جائے اس وقت مجھے ایک جگہ چٹان کے نیچ کچھ سایہ نظر آیا۔ میں نے وہاں پہنچ کر سواری سے انز کر زمین صاف کی رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے لئے اپنی چا در بچھا دی اور رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے عرض کی کہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) تھوڑی دریے لئے سوجا سے اور میں آپ کی نگرانی کرتارہوں گا۔

پھراچا تک جھے وہاں ایک چرواھا نظر آیا۔ حضرت ابو بمرصد این (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اس لڑکے سے بوچھا کہ تو کس کا غلام ہے۔ اس نے ایک شخص کا نام لیا جس کو میں جانتا تھا، میں نے کہا تیری بکریوں کے پاس دودھ ہے اس نے کہا! ہاں۔ میں نے اس سے بوچھا کہ بمیں دودھ دےگا۔ اس نے کہا۔ ہاں۔ پھر اس نے بکریوں میں سے ایک بکری کو کہا! بھر پکڑا اور میں نے اس نے اس نے اس نے اس نے ہا تھا سے صاف کر نے کو کہا، پھر اس نے اپنی تھیلی کو ایک دوسرے پر مار کرتھن صاف کئے اور مجھے دودھ دوھ کردیا۔ میرے پاس رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے لئے ایک لوٹا تھا۔ جس کے منہ پر کپڑے کا ایک گلڑا بندھا ہوا تھا، پھر میں بچا ہوا پانی دودھ میں ڈالنے لگئا یہاں تک کہ اس کے نیچ کا حصہ شنڈ اہوگیا۔ میں دودھ لے کرآنخضرت (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے پاس بہنچا۔ میں نے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جب آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) بیدار ہوئے تو میں نے وش کیا۔ یارسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم)! دودھ پی لیجئے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم)! دودھ پی لیجئے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم)! دودھ پی لیجئے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم)! دودھ کی گیرسوئ تھا۔ جب آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم)! دودھ پی لیجئے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم)! دودھ پی لیجئے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے دودھ پیا، یہاں تک کہ میں خوش ہوگیا پھر رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم)! دودھ پی لیجئے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم)! دودھ پی لیجئے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم)! دودھ کی اور جم روانہ ہوئے قریش مکی کو جمارے میں بھر معلوم نہ تھا۔

## 3.1.8 يئراقه بن مالك كاتعاقب كرنا

ربيع الأول 1 بجرى ، 622ء

سراقہ کا پورانام سراقہ بن مالک بن جعثم کنانی وہ اپنے دادا کے نام کے ساتھ مشہور ہے۔ رابغ کاعلاقہ اس کے قبیلہ کے قبضے میں تھا۔

سراقہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قریش کے قاصد آئے اور اعلان کیا کہ جوشخص محمد (صلّی اللّه علیہ وسلم) اور ان کے ساتھی ابو بکر کوزندہ یا مردہ گرفتار کرکے لائے گا تو ہرایک کے بدلے (100) اونٹ انعام میں پائے گا۔ سراقہ نے کہا کہ اس وقت میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹے ہوا تھا تو استے میں ایک آدمی میرے سامنے آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ابھی ساحل کے پاس چندا فرادد کیھے ہیں میرے خیال میں وہ محمد (صلّی اللّه علیہ وسلم) اور ان کے ساتھی ہیں۔

سراقہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ضروریہ وہی لوگ ہوں گے کین میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں تم نے فلاں کودیکھا ہے جو ہمارے سامنے سے گزر کر گئے ہیں۔ میں نے اس خیال سے کہ انعام کی رقم کوئی دوسرانہ لے جائے کچھ در یہ تو محفل میں بیٹھار ہااس کے بعد گھر میں گیا اور لونڈی سے کہا گھوڑا تیار کرے اور دورایک ٹیلے کے پاس لے جا کرمیراا تظار کرے کھوڑے پر سوار کھر میں نے اپنا نیزا لے کرمکان کی بچھلی طرف سے نکلا اور اپنے نیزے کا نوک والا حصہ زمین پر ٹیک کر اپنے گھوڑے پر سوار

سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ مِن اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ

ہوااورجلدی سےاس کوسریٹ دوڑ نے لگا تا کہ جلداز جلد وہاں پہنچ جاؤں۔ جب میں ان کے قریب پہنچااور میں نے پیچان لیا۔ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گریڑا، پھر میں کھڑا ہو گیااورا پناہاتھ ترکش کی طرف بڑھایا تا کہ فال نکالےاور معلوم کرے کہان کو نقصان پہنچاسکوں گایانہیں فال میں نہیں آیا۔ عرب کےلوگ تیروں سے فال نکا لنے تھے اور اس پرعقیدہ رکھتے تھے فال میں منع ہونے کے باوجودانعام کی لالچ میں میں آ گے بڑھتا چلاگیا پھر میں رسول الله (علیقہ ) کے اتنے قریب بہنچ گیا کہ میں نے آپ (عَلِينَةً ﴾ كي قرآت كي آوازسني اورآپ (صلّى الله عليه وسلم ) كي توجه بالكل ميري طرف نہيں تھي ۔ ليكن احيا نك حضرت ابو بكر صدیق (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه )میری طرف متوجه ہوئے توایک دم میرے گھوڑے کے دونوں یا وَں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور میں پنچ کر پڑا۔ پھر میں نے گھوڑے کو برا بھلا کہا اور پھر کھڑا ہوا مگر گھوڑا یا وَل زمین سے نہیں نکال سکا گھوڑے نے یا وَل ز مین سے نکالنے کی کوشش کی تو غبار آسان پر بلند ہو گیا۔ اس وقت میں نے ایک دفعہ اور فال نکالی مگر وہی پہلے والی بات نکلی ۔ پھر میں نے امان کے لئے ریکارا تو آپ (صلّی الله علیه وسلم)رک گئے۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوکران کے قریب پہنچا تواسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ جب مجھان تک پہنچنے میں پیمصیبت آئی تؤوہ اپنے مقصد میں ضرور کا میاب ہوں گے۔ پھر میں نے عرض کہا کہآ پ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی قوم نے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے لئے (100) سواونٹوں کا انعام رکھا ہے اورمیں نے وہ سب باتیں بیان کردیں جولوگ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ پھرمیں نے آپ (صلّی الله علیه وسلم) کو زادراہ اور کچھ سامان کی بھی بیش کش کی۔ مگر آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے مجھے تکلیف نہیں دی اور نہ مجھ سے کوئی چیز لی صرف اتنا فرمایا کہ ہماری خبر ظاہر نہ کرنا۔ میں نے عرض کی کہ مجھے امان کے لئے کوئی تحریر لکھ دیجئے۔ آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے عامر بن فہیر ہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کو لکھنے کا حکم دیا انہوں نے ایک چبڑے کے ٹکڑے پر لکھ دیا۔ انجاری)

جب حضرت ابو بکرصدیق (رضی اللّٰدتعالیٰ عنه ) نے سراقہ تواپنے اتنے قریب دیکھا تو خوف سے فر مایا کہ پیخض ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس پررسول اللّٰد (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم ) نے فر مایا

﴿ لا تحزن ا ن الله معنا ﴾ ترجمه: غم نه كروالله بمار عساته بهـ

سراقہ بن مالک بن جعثم جب تحریر کھھا کر جانے لگا تورسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تیری ہاتھوں میں کسری کے شاھی کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس نے کہا! کسری بن ہرمز کے؟ کیا شان ہوگی جب تیری ہاتھوں میں کسری کے شاھی کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس نے کہا! کسری بن ہرمزے؟ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے فرمایا! ہاں سراقہ یقین نہ آنے کے انداز میں خوش ہوا۔ سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ المُعمِدِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُولِي المِلمُولِيَّ المِلمُولِيِيِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

سراقہ جر انہ کے مقام پر مسلمان ہوا حضرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے عہد خلافت میں جب مدائن فتح ہوا اور کسری کے سونے اور جواہرات حضرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے سامنے پیش ہوئے تو حضرت امیر المونین ٹے نے سراقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کو بلا کران کے ہاتھوں میں کسری کے شاہی کنگن پہنا دیے اور زبان سے فر مایا! اللہ اکبراللہ کی بڑی شان ہے کہ کسری کے کنگن سراقہ اعرابی کے ہاتھوں میں پہنا ئے۔ (حلبی)

سراقہ رسول اللہ (علیقہ) سے امان کی تحریر لے کرواپس لوٹا تو راستے میں اس کواور بھی لوگ ملے جورسول اللہ (علیقہ) کی تلاش میں اس طرف آرہے تھے ان سب کو یہ کہہ کرواپس لوٹا دیا کہ میں دیکھ آیا ہوں اس طرف کوئی سراغ نہیں ملا۔

## 3.1.9 \_ ام معبد كاواقعه

ر بيع الاول 1 بهجری ، <u>629</u>ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کا گزرسفر کے دوران قدید میں واقع ام معبد عائکہ بنت خالد خزاعیہ کے خیمہ پر ہوا ہی بہت شریف عقلند تو اناور مہمان نواز خاتون تھیں۔ یہا پنج خیمہ کے درواز بے پر پیٹے کرآنے جانے والے مسافروں کو کھا نا اور پائی دیا کرتی تھیں۔ یہاں پنج کرآپ (صلّی الله علیه وسلم) نے ام معبد سے کھانے پینے کی پچھے چیزیں خرید نے کو کہا۔ اس نے جواب دیا کہ قط سالی کا زمانہ ہے آگر پچھ کھانے یا پینے کی چیز ہوتی تو ہیں آپ (صلّی الله علیه وسلم) کے کہنے سے پہلے آپ (صلّی الله علیه وسلم) کو پیش کر دیتی۔ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے دودھ کے بارے میں پوچھاتواس نے کہا کہ وہ بھی نہیں ہے۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے خیمہ کے کونے میں ایک دبلی چیلی سے بحری کو گھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فرایا! اگر اجازت نے پوچھا کہیں بھیجا۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فرایا! اگر اجازت کی جو تھیں اس کا دودھ دوھولوں ، ام معبد نے کہا کہ اگر آپ (صلّی الله علیه وسلم) کواس میں دودھ ہوتا ہے تو ضرور دوھ لیجئے ہوتو میں اس کا دودھ دوھولوں ، ام معبد نے کہا کہ اگر آپ (صلّی الله علیه وسلم) کواس میں دودھ معلوم ہوتا ہے تو ضرور دوھ لیجئے ہیں برکت فرایا الله علیہ وسلم کا لید علیہ وسلم کے سر تھی الله علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کے نے ام معبد سے دودھ کا برتن ما نگا۔ پھر سے سے خبر گئے۔ آپ (صلّی الله علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کے نام معبد سے دودھ کا برتن ما نودھ سے بھر گیا یہ دودھ آپ (صلّی الله علیہ وسلم کی نے ام معبد اور اس کی الله علیہ وسلم کے نے ام معبد اور اس کی الله علیہ وسلم کے نے ام معبد اور اس کی الله علیہ وسلم کے نے ام معبد اور اس کی الله علیہ وسلم کے نام معبد اور اس کی الله علیہ وسلم کے نام معبد کے اس خور کو بیا ہوں کو بیا گیا ہوں کو دوھ کی اس کو دوھ دوھا تو دودھ دوھا تو دودھ کا برتن دودھ سے بھر گیا یہ دودھ آپ (صلّی الله علیہ وسلم کے اس معبد اور اس کی الله علیہ وسلم کی اس کہ کے اس معبد کے اس کو اس کی اس کی دورہ کی اس کی دورہ کی اس کی دورہ کو اس کی دورہ کی اس کی دورہ کی اس کی دورہ کی دورہ

فرمایا! قوم کو پلانے والاخود آخیر میں پیتا ہے۔ پھر دوسری بار دودھ دوھاس بار پھر برتن بھر گیا۔ یہ دودھ ام معبد کے لئے چھوڑ دیا اور آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) روا نہ ہوئے۔ پھھ دیر بعدام معبد کا شوہر ابومعبد جنگل سے بکریاں چرا کروا پس آیا تو دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھ کر جیران ہوگیا اور جیرت سے پوچھا کہ گھر میں تو کوئی دودھ والی بکری نہیں تھی پھریہ دودھ کہاں سے آیا۔ ام معبد نے کہا کہ ایک برکت والا تحف یہاں آیا تھا۔ یہائی کی برکت ہے، پھراس نے تمام واقعہ اپنے شوہر سے بیان کیا۔ اس پر ابومعبد بولا یہ وہی شخص معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کررہے ہیں اچھااس کا حال بیان کرو۔ میر اارادہ ہے کہ اس کی رفاقت اختیار کروں اور اگر کوئی رستہ ملا تو ضرور اپنا کر دہوں گا۔

# 3.1.10 حضورا کرم (صلّی الله علیه وسلم) کی شخصیت کے بارے میں ام معبد کا بیان ربیج الاول 1 ہجری ، 622ء

ام معبد نے بڑے دکش انداز میں آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم )کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ علیقے کوسامنے دیکھ رہاہے۔

اس نے کہا! وہ خوبصورت اور روشن چہرے اور متناسب ساخت والے تھے، نہ پیٹ نکلا ہوا تھا اور نہ سرچھوٹا تھا۔ خوبصورت وحسین آنکھیں، کشادہ اور سیاہ آبرو، آواز میں لطافت، گردن کمی، آنکھوں کی پتلیاں بالکل کالی اور ڈھیلے نہایت سفید، آنکھیں سرگیں تھیں، بھویں کمبی اور باریک گرایک دوسرے سے ملی ہوئی، بال بالکل سیاہ تھے۔ خاموش رہیں تو پروقار نظر آئیں اور گفتگو کریں تو دل موہ لیں، دور سے دیکھنے پرلوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوش نما نظر آئیں گئے۔ قریب سے ملاقات ہوتو سب سے زیادہ دبسیار گو۔

ان کی گفتگو پروئے ہوئے موتوں کی مانند یعنی دکش۔ میانہ قد جوآ تکھوں کو نہ تو چھوٹے پن کی وجہ سے بُرامعلوم ہواور نہ لمجہونے کی وجہ سے برنما گئے۔ گویا دوشاخوں کے درمیان ایک شاخ ہے جوخوش کن منظر پیش کرتی ہے، مرتبہ کے لحاظ سے ان میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ ان کے ساتھی ان کے گرد دائرہ باندھے ہوئے اور جب بولیس تو تمام لوگ پوری توجہ سے سنیں۔ اگر تکم دیں توقعیل کرنے میں سب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ سب کے مخدوم اور سب سے مجدوم نہ ترش رو نہ تندخو۔ (زاد المعاد)

الفاظ کی ترتیب اور تھوڑے فرق سے بیروایت سیرت ابن کثیر، زرقانی اور عیون الاثر میں بھی ہے۔

#### 3.1.11 \_ پيركادن

#### ربيع الأول 1 يهجري ، <u>622ء</u>

صنت صنعانی حضرت عبداللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی ولا دت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ آپ (علیہ اللہ علیہ کی ولا دت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ آپ (علیہ علیہ کی منصب نبوت ورسالت بھی پیر کے دن سونیا گیا اور اعلان نبوت کا حکم دیا گیا۔ جراسودکوا پنی جگہ پر پیر کے دن ہوئی۔ رسول اللہ علیہ نے وحی آنے کے بعد پہلی نماز حضرت جرائیل علیہ السلام کے ساتھ پیر کے روز پڑھی۔ مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت بھی پیر کے دن ہوئی۔ مدینہ منورہ کو آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی تشریف آوری کا شرف بھی اسی دن ہوا۔ بارگاہ خداوندی سے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا بلاوہ بھی اسی دن ہوا۔ بارگاہ خداوندی سے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا بلاوہ بھی اسی دن آیا آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی تشریف آوری کا شرف بھی اسی دن ہوا۔ بارگاہ خداوندی سے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی تیر کے دن وصال فر مایا۔

#### 3.1.12 - قباء مين آمد

12 رہیج الاول 1 ہجری ، <u>622</u>ء (پیر کےروز بعداز زوال)

آٹھ روز کے سفر کے بعد آنخضرت (صلّی اللّہ علیہ وسلم) 12 ررئیج الاول ہے ہجری بمطابق 23 ستمبر 622 ، بروز پیردو پہر کے وقت قباء پنچے۔ اس وقت قباء یثر بسے چند کلومیٹر کے فاصلہ پرتھا۔ لیکن یثر ب کا ہی نواحی علاقہ کہلاتا تھا۔ وہاں قبیلہ بنوعمر و بن عوف کے لوگ بکثرت رہتے تھے۔ اسلام کا نوران تک پہنچ چکا تھا۔ مکہ سے آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کی روائگی کی خبر کئی روز پہلے مدینہ بنچ چکی تھی۔ اس لئے انصار مدینہ روز آنہ جسے دو پہر تک بستی سے نکل کر آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کی روائگی کی خبر کئی روز پہلے مدینہ بنچ چکی تھی۔ اس لئے انصار مدینہ روز آنہ جسے دو پہر تک بستی سے نکل کر آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کی روائل میں کھڑے رہے تھے کہ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) دور سے آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب دھوپ خوب تیز اور نا قابل برداشت ہوجاتی تھی تو وہ گھروں کو واپس لوٹ جاتے تھے۔

آنخضرت (صلّی اللّه علیه وسلم) دو پہر کے وقت پہنچاس وقت قباء والے آپ کا انتظار کر کے گھر وں کو واپس ہور ہے تھے کہ ایک یہودی نے ایک ٹیلے پرسے آپ (صلّی الله علیه وسلم) کو آتے دیکھ کر اندازے سے پہچان لیا اور بے اختیار پکارا:

اے اہل عرب! تم جس کا انتظار کررہے ہووہ آگئے۔ یہ آواز سنتے ہی لوگ والہا نہ آپ (صلّی الله علیه وسلم) کے استقبال کے لئے دوڑ پڑے اور تمام شہر تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ (ابن ہشام)

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبِهُ

یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں سے لیس ہوکر آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کے استقبال کے لئے دوڑے اور آپ (علقی اللّہ علیہ وسلم) قباء میں داخل ہوئے تو انصار کی چھوٹی چھوٹی کھوٹی لڑکیاں آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) قباء میں داخل ہوئے تو انصار کی چھوٹی چھوٹی کھوٹی لڑکیاں آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کے داخل ہونے کے وقت بے انتہا خوثی کا اظہار کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھرہی تھی۔ طک کے انتہا خوثی کا اظہار کرتے ہوئے یہ انسٹ اللّہ و ذاع و جسنہ اللّہ منس اللّہ

ترجمہ: ہم پربدر نے ثنیات الوداع سے طلوع کیا، جب تک کوئی دعا کرنے والا ہے ہم پرمبعوث ہونے والے نبی آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) ایساحکم لے کرآئے ہیں کہ اس کی اطاعت ضروری ہے۔

(بعض روایات میں ہے کہ بیاشعار بیجوں نے آپ علیقی کے مدینہ میں داخلے کے وقت پڑھے تھے) ثنیات الوداع کے معنی ہیں رخصت کی گھاٹیاں۔ اہل مدینہ جب کسی کو مکہ کی طرف روانہ کرتے تو اس گھاٹیوں تک اس کو الوداع کہنے آتے تھے۔ اس لئے اس کا نام ثنیات الوداع مشہور ہوگیا۔

مدینه منوره سے تین میل کے فاصلے پرایک اونچی جگه پرآبادی تھی۔ جسے عالیہ اور نباء کہتے تھے۔ یہاں انصار مدینه کے پچھ خاندان آباد تھے۔ ان میں سے سب سے متاز بن عمر و بن عوف کا خاندان تھا۔ اس خاندان کے سردار کا نام کلثوم بن الہدم تھا، حضورا کرم (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) نے ان کے گھر پر قیام کیا اور حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللّٰہ تعالی عنہ) حضرت خبیب (رضی اللّٰہ تعالی عنہ) بن اساف کے مکان پر تھہرے۔ (سیرت ابن کثیرؓ)

انصار میں سے جن لوگوں نے اب تک رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کوئیں دیکھا تھا وہ جوش عقیدت سے اور دیدار کے شوق سے حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنه) کوسلام کرنے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے اوپر دھوپ آگئی۔ یہ ٹین کہ دونوں میں رسول اللہ علیہ کون سے ہیں۔ حضرت ابو بکر ٹے انتہائی حکیما نہ انداز سے آپ علیہ پرسایہ کرکے لوگوں کی غلط جنمی دور کر دی۔ حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنه) آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے آئے اور اپنی چا در سے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) پرسایہ کرلیا۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ (علیہ فیکھیں۔ سے ہیں۔

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ لا ينآمد مسجدقباء كالتمير

## 3.1.13 حضرت على (رضى الله تعالى عنه) كى مديينه آمد

ربيع الأول 1 بجرى ، <u>622</u>ء

حضرت علی مرتضی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے مکہ میں تین دن تھم کر لوگوں کو امانتیں جو رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے پاستھیں وہ واپس لوٹا ئیں اور پیدل ہی مدینہ کا رخ کیا اور قباء میں رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے آ کرمل گئے۔ انہوں نے بھی کلثوم بن الہدم کے مکان پر قیام کیا۔

## 3.1.14 \_مسجد قباء كى تغمير

ربیع الاول 1 ہجری ، <u>622ء</u>

قباء پہنچنے کے بعدسب سے پہلا کام جوآپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے کیا وہ مسجد قباء کی تغیر تھی۔ یہلی مسجد ہے جو حضورا کرم علیقی کی بعثت کے بعد بنائی گئی اور یہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیا دتفوی پررکھی گئی اور آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے اس میں نماز بھی پڑھی۔ جب مسجد کے کام کا آغاز ہونے لگا تو حضورا کرم (صلّی اللّه علیه وسلم) نے فرمایا!

اے اہل قباء ہڑے ہڑے ہڑے ہے بھر لاؤ۔ جب کافی تعداد میں جمع ہوگئے تو آپ (علیقہ ) نے قبلہ رخ ایک خط کھینچا اور ایک پھر اس جگہر کھ دور اپو بکر (رضی اللہ تعالی عنہ ) سے فرمایا کہ ایک پھر اس کے برابر رکھ دو۔ پھر حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ ) سے کہا کہ حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ ) سے کہا کے حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ ) کے پھر کے برابر ایک پھر رکھو۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس میں خلافت کی ترتیب کی طرف بھی اشارہ تھا۔ پھر مسجد کی عنہ ) کے پھر کے برابر ایک پھر رکھو۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس میں خلافت کی ترتیب کی طرف بھی اشارہ تھا۔ پھر مسجد کی تھیر شروع ہوگئی اور حضورا کرم (صلّی اللہ تعالی عنہ ) صحابہ کرام کے ساتھ کا م میں شریک ہے۔ (حلبی ۲۲۲۷، شامی ۲۲۲۷) مزدور تھکن مٹان نے کہا اللہ تعالی عنہ ) شاعر شے اور مسجد کی تھیر میں شریک سے جس طرح کام کے دوران مزدور تھکن مٹان میں سورہ التو یہ کی آئیت۔ 108 نازل ہوئی۔ اس مسجد کی شان میں سورہ التو یہ کی آئیت۔ 108 نازل ہوئی۔

لَمَسُجِذُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُولَى مِنُ اَوَّلِ يَوُمٍ اَحَقُّ اَنُ تَقُومُ فِيُهِ ﴿
فِيْهِ رِجَالُ يُّحِبُّونَ اَنُ يَّتَطَهَّرُوا ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيُن ﴿
تَرْجَمَهُ: البَتْرِجُنُ مَجْدَى بَنِياداول دَن سِے تَقَوَىٰ يُرَكِّى كَى وَهَ اِسُلَاقَ مِهِى آبِ (عَيْنَا اللَّهِ مِن مَجْدَى بَنِياداول دَن سِے تَقَوَىٰ يُرَكِّى كَى وَهَ اِسُلاَقَ مِهِى آبِ (عَيْنَا اللَّهِ مِن مَجْدَى بَنِياداول دَن سِے تَقَوَىٰ يُرَكِّى كَى وَهِ اِسُلاَقَ مِهِى آبِ (عَيْنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيْنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْ ال

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ عبدالله بن سلامٌ كا اسلام لا نا

## اس میں کھڑ ہے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔

## 3.1.15 حضرت عبدالله الله الم كااسلام لانا ربيح الأول ما يجرى ، 622ء

حضرت عبدالله بن سلام کا اصل نام حصین بن سلام تھا۔ آپ حضرت یوسف علیہ سلام کی اولا دہیں سے تھے اور توریت کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کے اسلام لانے کے بعدرسول الله (علیقیہ نے آپ کا نام عبدالله بن سلام رکھا۔

ابن آئی نے کھا ہے کہ عبدااللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی صفت، نام اور زمانے سے پہلے سے واقف تھا مگر کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ (علیقیہ) مدینہ تشریف لے آئے۔ جب آپ (علیقیہ اُنے میں بنی عمر و بن عوف میں قیام فرمایا توایک آدمی نے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے آنے کی مجھے اطلاع دی اس وقت میں مجھور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور مجھورین تو ٹر رہا تھا میری بھو بھی حضرت خالدہ بن حارث درخت کے نیچ بیٹھی ہوئی محقی جب میں نے دوش سے اللہ اکبر کا نعرہ باند کیا۔ مقلی جب میں نے دوش سے اللہ اکبر کا نعرہ باند کیا۔

میری پھوپھی نے نعرہ سن کرمجھ سے کہا! خداکی شم! اگر تو موسیٰ (علیہ السلام) بن عمران کی خبر سنتا تو اس سے زیادہ خوش نہ ہوتا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ خداکی شم! میبھی موسیٰ (علیہ سلام) بن عمران کے بھائی ہیں اور وہی دین دے کر جھیے گئے ہیں جوموسی علیہ سلام کو دیا گیا تھا پھرمیری پھوپھی نے پوچھا! اے میرے جیتیج کیا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہمیں خبر دی گئی ہے اور وہ قیامت کی سانس تک کے لئے مبعوث کئے گئے ہیں۔ میں نے پھوپھی کو جواب دیا کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں۔

جواب دیا کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں۔

(ابن ہشام)

حضرت انس بن ما لک (رضی الله تعالی عنه) سے مروی ہے کہ حضرت عبدالله بن سلام (رضی الله تعالی عنه) حضورا کرم (صلّی الله علیه وسلّم) کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے جب آپ (صلّی الله علیه وسلّم) مدینے تشریف لائے تھے انھوں نے عرض کی یا رسول الله (صلّی الله علیه وسلّم) میں آپ (صلّی الله علیه وسلّم) سے تین چیزوں سے متعلق سوال کرتا ہوں جن کو سوائے نبی (صلّی الله علیه وسلّم) کے اور کوئی نہیں جانتا۔

آپ (صلّی اللّه علیه وسلم ) نے فر مایا پوچھو! انھوں نے عرض کیا!

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ عبدالله بن سلامٌ كا اسلام لا نا

ا۔ قیامت کی علامت میں سے پہلی علامت کون سی ہے

۲۔ پہلاکھانا جواہل جنت کھائیں گےوہ کیاہے

س۔ لڑ کا کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے کبھی ماں کے اس اختلاف کی کیا وجہ ہے

آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے فر مایا حضرت جرائیل علیه سلام ابھی ابھی مجھے نتیوں سوالوں کے جواب بتا کر گئے ہیں انھوں نے کہا کہ یہ فرشتہ تو یہود کا دشمن ہے۔ (یہ یہودیوں کاعقیدہ ہے)

آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے ہرسوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا!

ا۔ علامت قیامت میں سے پہلی علامت وہ آگ ہے جومغرب سے نمودار ہوگی اورلوگوں کومشرق یعنی میدان حشر کی طرف دھکیلے گی۔

۲۔ اہل جنت کا پہلا کھا نامجھلی کا جگر کا بڑھا ہواٹکڑا ہوگا۔

۳۔ لڑکے کے بھی باپ اور بھی مال کے مشابہ ہونے کا سبب میہ ہے کہ مرد کا مادہ منوبیہ جب عورت کے مادہ پر سبقت لے جاتا ہے تو وہ جنین کی شکل وصورت میں اثر انداز ہوتا ہے اور باپ کی شکل کی طرف لے جاتا ہے اور عورت کا مادہ منوبیہ سبقت لے جائے تو وہ بچے مال کی شکل وصورت کی طرف جاتا ہے۔

حضرت عبداالله بن سلام (رضى الله تعالى عنه) يه جوابات من كر پكارا مله " اشهدان لااله الا الله وانك رسول الله"

حضرت عبدالله بن سلام (رضی الله تعالی عنه) فرماتے ہیں که میں رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوا پھراپنے گھر جاکر گھر والوں کواسلام کی دعوت دی اور سب نے قبول کرلیا۔

حضرت عبداللہ بن سلام (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اسلام لانے کو یہود سے چھپائے رکھا پھر میں نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی یارسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) یہود بہت بہتان باندھنے والی قوم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) مجھے اپنے گھر کے سی حصے میں چھپادیں ان پر میراسلام ظاہر ہونے سے پہلے ان کو بلائیں اور میرے بارے میں دریافت کریں کہ میں ان میں کیسا ہوں۔

چنانچہ آپ (علیقہ ) نے حضرت عبداللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنه ) بن سلام کواپنے مکان کے ایک حصے چھپا دیا۔ یہود نے آکر آپ (صلّی الله علیه وسلم ) سے سوالات کئے پھر آپ (صلّی الله علیه وسلم ) نے ان سے دریافت فرمایا کہتم میں حسین بن سلام کیسا آ دمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سر دارہے اور ہمارے سر دار کا بیٹا ہے اور ہمار اسب سے بڑاعالم ہے۔ سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ وَسُمِّاللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب یہودا پنی بات ختم کر چکے تو میں نکل کران کے سامنے آگیا اوران سے کہا اے قوم یہود! اللہ سے ڈرد جو پچھ حق تمہارے یاس آیا ہے اس کو قبول کرلو۔

خدا کی شم! تم خوب جانے ہو کہ یہ اللہ کے رسول (صلّی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ ان کا نام اور صفات توریت میں کھی ہوئی ہیں جوتہ ہارے پاس ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بیاللہ کے رسول (صلّی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ میں ان پر ایمان لا تا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں اور ان کی معرفت رکھتا ہوں۔ وہ سن کر یہود نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے عرض کی۔

یارسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کیامیں نے آپ (صلّی الله علیه وسلم) کو بتا دیا تھا کہ یہ بہت بہتان باند صنے والی قوم ہے۔ پھرانہوں نے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا اسلام ظاہر کر دیا اور کہا کہ میری پھو پھی خالدہ بنتِ حارث بھی اسلام لے آئی ہیں۔ (ابن ہشام)

## 3.1.16 حضرت سلمان فارسی (رضی الله تعالی عنه) كا اسلام لا نا رضی الله تعالی عنه) كا اسلام لا نا رئیج الاول به جری ، <u>622</u>ء

حضرت سلمان فاری (رضی الله تعالی عنه ) کا اسلام لانے کا قصہ بہت طویل ہے اس کو مختصراً بیان کرتے ہیں۔
حضرت سلمان فاری (رضی الله تعالی عنه ) ایران کے ایک شہر ہر مزییں پیدا ہوئے ایران کے عام مذہب کے مطابق آپ اور آپ کے والد بھی آتش پرست تھے۔ الله تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آتش پرسی کوئی صحیح بات معلوم نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہالیکن باپ کسی طرح آتش پرسی چھوڑ نے پر آمادہ نہ ہوا۔ بالآ خرینگ آکر انہوں نے اپ باپ کوچھوڑ دیا اور شام چلے گئے اور یہ سوچ کر کے نصرانی مذہب کم از کم آتش پرسی سے بہتر ہے، ایک نصرانی عالم کے پاس تھے ہوگئے اور اس کی خدمت میں رہنے گئے۔ جب اس کا انتقال ہوگیا تو دوسرے عالم کے پاس گئے دوسرے کا انتقال ہوا تو تیسرے کے پاس اور تیسرے کا انتقال ہوگیا تو چو تھے عالم کے پاس چلے گئے۔ ان میں سے کسی نے ہمدردی کی اور کسی نے تشریباً تین سو تکلیف پہنچائی ہرایک عالم نے انہیں الگ الگ با تیں بتا کیں۔ الله تعالی نے ان کو بہت کمی عمر عطافر مائی تھی، تقریباً تین سوسال (بعض روایات میں ایک سوہیں سال کا ذکر ہے ) عمریائی۔

حضرت سلمان فارسی (رضی الله تعالیٰ عنه )روایت کرتے ہیں کہ میں دس سے زیادہ افرد کے ہاتھوں میں بدلتار ہا۔ ایک آقاسے دوسرے کی طرف بالآخرآ ٹھ دس آ دمیوں سے منتقل ہونے کے بعد ایک نصرانی عالم کے پاس پہنچا جوان سب سے

بہتر تھا۔ حسنِ سلوک کے معاملہ میں بھی اور دینی اعتبار سے بھی شیخے آ دمی معلوم ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بھی مرنے کا وقت آگیا تو سلمان فارسی نے اس سے کہا کہ آپ بھی رخصت ہونے والے ہیں تو بتا کیں کہ میں آپ کے بعد کہاں جاؤں۔

اس نے کہا کہ ابتہیں کسی اور آ دمی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ نبی آخرالز ماں (علیہ ہے) کی بعث کا وقت قریب آگیا ہے اور وہ مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ عرب کے ایسے علاقے میں ہوں گے جہاں نخلستان زیادہ ہیں، میں تہمیں ان کی علامت بتا دیتا ہوں کہ وہ صدقہ نہیں گھا کیں گے، مدیہ بول کرلیں گے اور ان کے شاخہ مبارک پر مہر نبوت ہوگی۔ یہ تین علامت بتا دیتا ہوں کہ وہ صدقہ نہیں گھا کیو شمحی الیہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور پھر ان کے ساتھ وزندگی گزار نا یہ وصیت کر کے نظر انی عالم کا انتقال ہوگیا۔

اب ان کے عرب جانے کا ارادہ ہوا، ایک قافلہ جارہا تھا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میں عرب جانا چاہتا ہوں،
انہوں نے شامل کرلیا۔ راستے میں قافلے سے متعلق بھی بڑے قصے ہیں انہوں نے غداری کر کے ان کوغلام بنالیا اورا یک بازار
میں جا کرنچ دیا۔ مدینہ منورہ کے ایک یہودی نے ان کوخر بدا اور خرید کرمدینہ منورہ لے آیا۔ اس طرح آپ مدینہ منورہ بی گئے گئے
مدینہ منورہ بی کر کے انہوں نے دیکھا کہ وہاں نخلستان بہت ہیں اور بہ ہے بھی عرب کا علاقہ اس لئے سمجھ گئے کہ بہی مطلوبہ جگہ ہے۔ جس جگہ کی میرے استاد نے پیشن گوئی کی تھی شایدوہ بہی جگہ ہے اس لئے بڑے خوش ہوئے۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہودی
ہوا کر اور سخت تھا، بڑی سخت خدمت لیتا تھا۔ انہوں نے سوچا اب اس طرح زندگی گزار نی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کوئی
ہیدوبست کریں گے چنا نچھاس یہودی کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت سلمان فاری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) بیان کرتے ہیں کہ
ہیدوب سے کریں گے چنا نچھاس یہودی کی خدمت کے وران میں اس کے باغ میں تھا اس نے مجھ سے کہا کہ مجبور کے درخت پر چڑھ جاؤ اور
کے دن اس یہودی کی خدمت کے دوران میں اس کے باغ میں تھا اس نے مجھ سے کہا کہ مجبور کے درخت پر چڑھ جاؤ اور
کے اللہ ان بنوقیلہ کے لوگوں کو ہلاک کرے (بنوقیلہ انصار کا پرانا لقب تھا) قباء میں ایک آ دی آ یا ہے جونبوت کا دعویٰ کرتا
ہے اور سب اس کے گردا کھے ہور ہے ہیں۔

سلمان فارس (رضی اللہ تعالی عنہ) فرماتے ہیں کہ میں چونکہ پہلے ہے ہی انتظار میں تھا اس لئے میرے کان میں جب بیآ واز پڑی کہ لوگ ایک ایسے تخص کے گردا کھے ہورہے ہیں۔ جونبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ سنتے ہی میرے جسم میں کپکی طاری ہوگئی اور مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں درخت سے نیچ کود پڑا اور اپنے آقا سے اجازت جا ہی کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں ذرا کام ہے وہ چونکہ بڑا سخت تھا اس نے کہا کہ مہیں نہیں جانے دوں گا۔

حضرت سلمان فارسی (رضی الله تعالی عنه ) فرماتے ہیں کہ میں نے بہت منت ساجت کی کہ مجھے تھوڑی دریکی چھٹی

دے دولیکن اس نے کہا جب تک ساری تھجورین نہیں اتار لوگ اس وقت تک نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ وہ دن میں نے بڑی مشکل سے گزارا۔ تھجوریں کاٹ کرشام کو جب چھٹی ملی تو میں نے ان میں سے تھوڑی تی تھجوریں ہاتھ میں لیں اور قباء پہنچ گیا۔ جہاں کا لوگ کہدر ہے تھے کہ حضور اقد س (صلّی اللّه علیہ وسلم) وہاں ہوں گے دیکھا کہ حضور اقد س (صلّی اللّه علیہ وسلم) تشریف فرماہیں۔ آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) کے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں میں جاکر خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ سب لوگ مسافر اور حاجت مند ہیں۔ اس لئے آپ کی خدمت میں صدقہ لے کر آیا ہوں۔ آنحضرت (صلّی اللّه علیہ وسلم) نے فرمایا! ہم صدقہ نہیں کھاتے تم لوگ کھالویا جو ستحق ہیں ان کو دے دواس طرح نصر انی عالم نے جو تین علامات بتا کیں تھیں ان میں سے پہلی علامت ظاہر ہوگئی۔

حضرت سلمان فارس (رضی الله تعالی عنه) اٹھ کرآ گئے اور دوسری باریجھاور چیزیں لے کر گئے اور کہا کہ یہ پچھ ہدیہ لے کرآیا ہوں اگرآپ (صلّی الله علیه وسلم) قبول فرمائیں آنخضرت (صلّی الله علیه وسلم) نے قبول فرمائی۔ دوسری علامت بھی ظاہر ہوگئی۔

پھر تیسری بار حاضر ہوئے تو حضورا کرم (صلّی اللّه علیہ وسلم) صحابہ اکرامؓ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ یہ سامنے بیٹھنے کے بجائے بیٹھنے کے لئے آنے لگے، مقصدیہ تھا کہ کسی طرح سے مہر نبوت کی زیارت کی جائے ۔حضورا کرم (علیہ اللّه علیہ وسلم) نے اپنے شانے سے چادر ہٹادی۔ سلمان کووجی کے ذریعی مہوگیا کہ بیاس فکر میں ہیں۔ آنحضرت (صلّی اللّه علیہ وسلم) نے اپنے شانے سے چادر ہٹادی۔ سلمان فارس (صنی اللّه تعالیٰ عنہ) کی نظر مہر نبوت پر بڑی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مہر نبوت دیکھی لاقوا پے آنسونہ روک سکا اور آگے بڑھ کرم ہر نبوت کو بوسہ دیا اور میرے آنسوسر کا رعالم (صلّی اللّه علیہ وسلم) کی مہر بنوت پر برس رہے تھے۔

حضرت سلمان فاری (رضی اللہ تعالی عنہ) ایک عرصے ہے اس انظار سے کہ کب نبی کریم (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی صحبت نصیب ہو، جب منزل نظر آگئ تو آنسوؤں کورو کناممکن نہ رہا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایمان لے آیا اور آکرع ض کیا کہ یارسول اللہ! میں ایمان لے آیا ہوں کیکن ایک یہودی کا غلام ہوں اور زبردتی کی غلامی ہے کیونکہ غلامی کی حقیقت کوئی نہیں تھی۔ سرورعالم (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! تم اس یہودی ہے مکا تبت کا معاملہ کرلو، کچھ پسے اداکر کے آزاد ہوجاؤ چنانچے ہیہ یہودی کے پاس گئے اور جاکر کہا کہ میر سے ساتھ مکا تبت کرلو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کیکن بدل کتابت تین سواوقبہ چاندی ہے اور سو کھور کے درخت لگاؤ جب وہ درخت جوان ہوجا کیس اور ان پر پھل آجائے تو تم آزاد ہو، انہوں نے آکررسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے عرض کیا کہ اس نے ایس بدل کتابت مقرر کردی ہے کہ ساری عمرادانہ کرسکوں گا، مجبور کے سودرخت لگائے ہیں اور جب ان پر پھل آجائے اور کھجور کا پھل سب سے زیادہ دیر میں آتا

ہے اور اوپر سے تین سواوقبہ چاندی بھی ہے۔ حضور اقد س (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا! سلمان (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کی مدد کر وجن کے پاس تھجور کے پودے ہوں ان کو دے دے ۔ لوگوں نے پودے دیۓ شروع کر دیے ، حضورا کرم (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے فرمایا! سلمان (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کل اپنے باغ میں جمع ہوجانا میں آؤں گا وہاں درخت کا کئیں گے۔ آنخضرت (صلّی اللّہ علیہ وسلم) تشریف لے گئے اور جو پودے اسے دولائے تھے وہ لگانے شروع کردیے اور حضرت سلمان فارسی (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) سے کہا کہ تم رہنے دو۔ پورے کے پورے سوپودے رسول اللّہ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے اپنے دست ممارک سے لگائے اور لگانے کے بعد دعا فرمائی۔

حضرت سلمان فارس (رضی الله تعالی عنه) کوخیال ہوا کہ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے اپنے سارے پودے لگائے ہیں ایک آ دھ پودا میں بھی لگادوں۔ چنانچیان سوپودوں کے علاوہ ایک ادھ پودا حضرت سلمان فارسی (رضی الله تعالی عنه) نے بھی لگایا جوسو بودے رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے لگائے تھے سال بھر میں وہ سوکے پھل لے آئے اور حضرت سلمان فارسی (رضی الله تعالی عنه) نے جو بودے لگائے تھے ان کا نام ونشان نہیں تھا۔

نبی کریم (صلّی الله علیہ وسلم) کے دست مبارک سے لگائے ہوئے درختوں کی نسل کے درخت ابھی پھی عرصے پہلے تک باقی تھے۔ ان میں دودرخت وہ بھی باقی تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی کریم (صلّی الله علیہ وسلم) کے دست مبارک سے لگائے ہوئے ہیں جن کا واقعہ یہ ہے کہ ان دودرختوں کا پھل سارے مدینہ کے تمام باغات کے پھل سے مختلف تھا۔ ان درختوں کی تھیوریں بازار میں نہیں بکتی تھیں بلکہ تھیوروں کے مالک ان کو حفاظت سے رکھتے تھے اور خاص خاص ان درختوں کی تھیوریں بازار میں نہیں بکتی تھیں بلکہ تھیوروں کے مالک ان کو حفاظت سے رکھتے تھے اور خاص خاص لوگوں کو ہدیہ میں دیا کرتے تھے۔ اہل مدینہ ان کے جتنے اہتمام سے حفاظت کرتے تھے اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ درخت اپنی درختوں کی نسل سے ہیں ، پنجلہ النبی (صلّی الله علیہ وسلم) کہلاتے تھے، قباء سے بچھ فاصلے پر یہ باغ تھے اب چندسالوں سے وہ درخت نہیں ہیں۔

حضورا کرم (صلّی اللّه علیه وسلم) کے مجز ہے کے طور پران درختوں میں سال بھر میں پھل آگیا تھا۔ پودوں کا مسّلہ تو اس طرح حل ہوگیا۔ اب دوسرا مرحلہ تین سواوقبہ چاندی کا تھا۔ نبی کریم (صلّی اللّه علیه وسلم) کے پاس کچھ مال آیا جو تین سو اوقیہ سے کم تھا آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے فرمایا! سلمان! تمھارابدل کتابت آگیا۔ یہ لے جاوَاوراس کوتو لو۔ جب اس کو وزن کیا تو وہ تین سواوقبہ ہوگیا چنانچ انہوں نے وہ لے جاکر یہودی کودے دیا۔

اس سارے عمل میں ڈیڑھ دوسال لگ گئے۔ جس کی وجہ سے حضرت سلمان فارسی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) غزوہ بدر میں شریک نہ ہوسکے کیونکہ آقا کی طرف سے اجازت نہیں تھی ۔ آزادی کے بعد پہلا غزوہ جس میں آپ نے شرکت کی وہ

غزوہ احزاب تھا۔ جس میں حضرت سلمان فارسی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے کہنے پر نبی (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے خندق کھودی اور پھراللہ تعالیٰ نے ان کو پیاعزاز بخشا کہ رسول اللہ علیہ فیصلہ نے فرمایا! '' سلمان مناهل البیت''. سلمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے وصال کے کافی عرصہ بعد تک زندہ رہے حضرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے زمانے میں ایران کی فتح میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، بالاخرمدائن کے گورنر بنے۔ مدائن ایران کا دار کیومت تھا۔

مدائن کے گورنر بننے کے باوجود معمولی کپڑوں میں عام لوگوں کی طرح پھرتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مسافر آیادہ سمجھا کہ بیکوئی قلی ہے۔ اس نے حضرت سلمان (رضی اللہ تعالی عنہ) سے کہا کہ بیکھڑی اٹھاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہاں اٹھاؤ اس کے حیار پر کھوالی اور کہا کہاں لے جانی ہے۔ اس نے کہا فلاں جگہ اب وہ آگے آگے جارہ ہا جاور یہ پیچھے جارے ہیں اچا تک لوگوں نے دیکھا کہ امیر المونین (گورز) گھڑی اٹھائے جارہے ہیں تو اس شخص پر بہت نا راض ہوئے کہ بیتو نے کیا حرکت کی ہے تہہیں معلوم نہیں کہ بید دائن کے حاکم ہیں۔

اس نے بڑی منت ساجت کی کہ آپ ٹی گھڑی اتار دیجئے کیکن حضرت سلمان فارس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فر مایا کہ میں جس نیکی کاارادہ کر چکا ہوں جب تک اس کو پورانہیں کروں گااس وقت تک نہیں اتاروں گا، چنانچی گھٹری کواس کے گھر تک پہنچایا۔

حضرت سلمان فاری (رضی الله تعالی عنه ) کی وفات حضرت عثمان غنی (رضی الله تعالی عنه ) کی عهد خلافت میں مدائن میں ہوئی اور وہاں ہی وفن ہوئے۔ آپ (رضی الله تعالی عنه ) قبر مبارک پرآج بھی بیر حدیث کندہ ہے کہ مدائن میں ہوئی اور وہاں ہی وفن ہوئے۔ آپ سلمان منا اھل البیت "

ابن ہشام نے حضرت سلمان فارس (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ) کی مکا تبت نین سوکھجور کے درخت اور جپالیس اوقیہ سونا لکھا ہے جو بورا کیا گیا۔

### 3.1.17 ـ مدينه منوره مين تشريف آوري

بروز جمعه 16رنیج الاول <u>1</u> ہجری ، 27 ستمبر <u>622</u>ء

قباء میں چندروز قیام کرنے کے بعد جمعہ کے روز اللہ کے حکم ہے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) مدینہ منورہ کی طرف روانہ موئے۔ راستہ میں بنوسالم بن عوف کے قبیلے کے پاس سے گزر بے قبعہ کی نماز کا وقت ہوگیا۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے وہاں ہی بطن وادی کے مقام پر تقریباً سولوگوں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی جس میں یہ اسلام کا پہلا جمعہ اور پہلا خطبہ تھا، اس جگہ بعد میں مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام مسجد جمعہ ہے۔

#### جعه كاخطبه:

آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا! سب تعریفیں الله کے لئے ہیں میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔ میں اس سے مدد، مغفرت اور ہدایت طلب کرتا ہوں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی نافر مانی نہیں کرتا۔ جولوگ اس کی نافر مانی کرتے ہیں میں ان سے عداوت رکھتا ہوں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کے الله کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ ایک ہے اور اس کاکوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد (صلّی الله علیه وسلم) کو ہماری شریک نہیں اور یہ کہ محمد (صلّی الله علیه وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ الله نے محمد (صلّی الله علیه وسلم) کو ہماری نور اور نصیحت کے ساتھ ایسے وقت میں جھے ہے۔ جب کہ اس زمانے میں کوئی رسول دنیا میں نہیں آیا۔ دنیا میں علم کی قلت ہوگئی لوگ گرا ہی میں بڑے ہوئے تھے۔ قیامت قریب ہے اور موت نزدیک ہے۔

جواللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے ہیں وہ ہدایت یا فتہ ہوااور جواللہ تعالی اوراس کے رسول عظیمی کی نافر مانی کرتا ہے بلاشبہ بھٹک گیا۔ وہ کوتا ہی اور گراہی میں پڑگیا۔ میں ہم کواللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بیشک بیا یک مسلمان کے لئے بہترین وصیت ہے کہ اس کو آخرت کے لئے آمادہ کرے اور اللہ سے ڈرائے اور پر ہیزگاری کا حکم دے۔ پس خدانے جس چیز سے بچنے کے لئے کہاتم ان سے بچو۔ اس سے بڑھ کرنے کوئی نصیحت ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر فوکی نصیحت ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر فوکی نصیحت ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کوئی فوکی ذکر ہے۔ جو خص امور آخرت کے بارے میں اللہ سے ڈرکر کام کرتا ہے اس کے لئے تقوی کی بہترین اور سچامددگار ہے۔ جو خص اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ظاہر و باطن سے درست کرے گا اور ایسا کرنے سے اس کی نیت غالص اور اللہ کی رضا کے لئے ہوگی تو یہ (ظاہر و باطن کی مخلصانہ اصلاح) و نیا میں اس کے لئے ذکر اور مرنے کے بعد جب انسان کوا ممال کی ضرورت وقد رمعلوم ہوگی تو یہ ذخیرہ آخرت ثابت ہوگا۔ اگر کوئی ایسانہیں کرتا تو وہ (خلاف تقوی امور کے متعلق ) اس دن سے ضرورت وقد رمعلوم ہوگی تو یہ نیدوں بر نہایت ہوگا۔ اگر کوئی الیانہیں کرتا تو وہ (خلاف تقوی امور کے متعلق ) اس دن سے پند کرے گا تو اس کے اعمال اس سے دور رکھے جائیں اور اللہ تہمیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اسے بندوں بر نہایت

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ مِنْ رَوْمِ بِمِنْ رَوْمِ بِمِنْ رَوْمِ بِمِنْ رَوْمِ بِمِنْ رَوْمِ بِمِنْ رَوْمِ بِم

مہر بان ہے اور جس نے اللہ کے قول کوسچا جانااس وعدوں کو پورا کیا تو اس کے قول اور وعدے میں کچھ خلاف نہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے ہاں بات نہیں بدلتی اور میں اپنے بندوں پرظلم نہیں کرتا۔

پستم اپنے موجودہ اور آئندہ، ظاہری و باطنی امور میں اللہ سے ڈرواور بے شک جواللہ سے ڈرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور اس کا اجر بڑھا دیا جا تا ہے اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرتا ہے پس وہی بلا شبہ بڑا کا میاب ہے اور بیہ تقویٰ ہی ہے جواللہ کی بیزاری، اس کی سزااور اس کے غصہ کودور کرتا ہے اور تقویٰ ہی قیامت کے دن چہرے کوروشن بنائے گااور اللہ کی رضا اور درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہوگا۔

ا کے لوگو! تم تقوی سے اپنا حصہ لے لو اور اللہ کی اطاعت میں کسی قتم کی کوتا ہی نہ کرو۔ اللہ نے اس لئے تہہیں اپنی کتاب کی تعلیم دی اور تہہیں اپناراستہ دیکھا یا تا کہ سچے اور جھوٹے لوگوں کو الگ کر دیا جائے۔ بس جس طرح اللہ نے تہہار سے ساتھ حسن سلوک کیا تم بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی حسن اور خوبی کا برتاؤ کر واور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو۔ اللہ کے رستہ میں پوری ہمت اور توجہ سے کوشش کرو۔ اس نے تہہیں اپنے لئے منتخب کیا ہے اور تہہارا نام مسلمان رکھا ہے تا کہ جو ہلاک و برباد ہونے والا ہے وہ بھی جے تائم ہونے کے بعد ہلاک ہوا ور جو زندہ رہنے والا ہے وہ بھی روش دلائل پر زندہ رہے اور کوئی طاقت اور قوت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔

پس کثرت سے اللہ کا ذکر کرواور آنے والی زندگی کے لئے عمل کرو کیونکہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ کو درست کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کے لوگوں کے درمیان معاملہ کو درست کر دیتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندوں پر عظم چلاتا ہے اور اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا اور اللہ ہی سب کا مالک ہے اور لوگ اللہ کی کسی چیز کے مالک نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہمیں نیکی کی طاقت وہی خدائے عظیم دیتا ہے۔ (سیرت ابن کیشر، البدایہ والنہایہ)

 سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ مدينه منوره بين تشريف آورى

اسے چھوڑ دو۔ اس کے بعدانٹنی بنوساعدہ کے محلّہ میں پینچی قبیلہ ساعدہ کے سردار سعد بن عبادہ اورمنذر بن عمرو نے اونٹنی کورو کنا جا ہا آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) نے وہی الفاظ دو ہرائے۔ اس کے بعد اونٹنی قبیلہ بنوحارث بن خزرج کے محلّہ میں پینچی یہاں سعد بن رہیے، خارجہ بن زید، عبداللہ بن رواحہ نے روکنا جاہا، ان کوبھی وہی حکم ملا۔ ان لوگوں میں چونکہ عبدالمطلب (حضورا کرم صلّی الله علیه وسلم کے دادا) کی تنهیال تھی اس لئے وہ اپنازیادہ حق سمجھتے تھے۔ جناب عبدالمطلب کی ماں سلمی بنت عمرواسی قبیلہ سے تھیں، اس لئے حضورا کرم (صلّی الله علیه وسلم)ان کے ہاں قیام فرمائیں گے۔ چنانچے سلیط بن قیس اوراسہرہ بن ابی خارجہ سر داران بنوعدی نے آ گے بڑھ کراؤٹٹی کی مہار پکڑلی، ان کوبھی وہی جواب ملا کہاؤٹٹی کا راستہ جپھوڑ دو۔ اس کوالٹد کا حکم ملا ہوا ہے۔ یہاں تک کہاوٹٹی عبدالما لک (رضی اللہ تعالی عنہ ) بن نجار کے محلّہ میں جا کرایک غیر آبادز مین پر بیٹے گئی اور پھر فورا کھڑی ہوگئی۔ کھڑی ہوکر کچھ دور تک چلی چل کرخود بخو دپھرلوٹی اورٹھیک اسی جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی واپس آئی اور بیٹھ گئ اس مرتبہاونٹنی نے بیٹھ کرجھر جھری لی اور گردن نیچے ڈال دی اور دم ہلانے لگی آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) اس پر سے اتر گئے۔ الله تعالى نے بنونجار کے لوگوں کو بیفضیلت بخشی ۔ حضرت ابوابوب انصاری (رضی الله تعالی عنه) کا درواز ہ سب سے قریب تھا۔ حضرت ابوایوب انصاری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا اصل نام خالد بن زید انصاری ہے۔ حضرت ابوایوب انصاری (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه) نے لیک کر کجاوہ اٹھالیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پررسول اللّٰد (صلّی اللّٰدعلیہ وسلم ) نے فرمایا! آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، دوسری طرف حضرت اسعد (رضی الله تعالیٰ عنه) بن زرارہ نے آکر اوٹٹی کی نکیل کیڑلی چنانچہاوٹٹی انہیں کے پاس رہی۔ حضرت ابوا یوب انصاری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کواینے گھرلے گئے، ان کا مکان دومنزلہ تھا۔ انہوں نے بالائی منزل بیش کی لیکن آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم ) نے لوگوں کی آمدورفت کے پیش نظر کہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہونیجے کے حصہ کو پیند فر مایا۔ حضرت ابوا یوب انصاری (رضی اللہ تعالی عنہ ) دونوں وقت کا کھانا آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) کی خدمت میں پیش کرتے اور جو کچھ پچ جاتا وہ خود اوران کی اہلیہ کھاتے۔ حضرت ابوایوب انصاری (رضی الله تعالیٰ عنه) فرماتے ہیں ایک دن ہم نے کھانے میں لہن پیاز شامل کردیا۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے وہ کھانا بغیر کھائے واپس کر دیا۔ میں گھبرا کر خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ یارسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم)! آج آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے کھانا واپس فرما دیا۔ آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے ارشا دفر مایا که اس میں نہسن اور پیاز کی بوتھی اس لئے میں نے واپس کر دیا کیونکہ میں فرشتوں سے کلام کرتا ہوں اور ایسے کھانے سے پر ہیز کرتا ہوں۔ حضرت ابوایوب انصاری (رضی الله تعالی عنه) نے فر مایا کہ اس کے بعد ہم نے بھی آپ (صلّی الله علیه وسلم) کے کھانے میں لہسن اورپیاز کا استعال نہیں کیا۔ سيوتِ رسولِ اعظم عَلْبُ الله ملينة منوره مين تشريف آورى

ایک دن اتفاق سے اوپر کی منزل پرپانی کا برتن ٹوٹ گیا۔ حضرت ابوالوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نے اس خیال سے کہ ہیں پانی بہہ کرنے بیانہ کو جذب کرنے کے خیال سے کہ ہیں پانی بہہ کرنے بیخ اور آپ (علیقیہ) کی تکلیف کا باعث بنے۔ ہم نے پوری رات کونے میں بیٹھ کر لئے اس پر لحاف ڈال دیا۔ گھر میں صرف بہی ایک لحاف تھا۔ گھر کی بالائی منزل میں ہم نے پوری رات کونے میں بیٹھ کر گزار دی۔ آپ (صلّی اللّد علیہ وسلم) حضرت ابوابوب انصاری (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کے گھر سات ماہ یا گیارہ ماہ رہے، دونوں روایات ہیں۔ حضرت ابوابوب انصاری (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) نے 48 ہجری میں حضرت امیر معاویہ (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کے عہد خلافت میں محاصرہ قسطنطنیہ کے دوران وفات یائی اور وہاں ہی قسطنطنیہ میں قلعہ کے قریب مدفون ہوئے۔

چنددن کے بعدام المومنین حضرت سودہ اور آپ (علیہ کی صاجزادیاں حضرت فاطمہ الزہراء (رضی اللہ تعالی عنہا) اور حضرت ام کلثوم (رضی اللہ تعالی عنہا)، حضرت اسامہ (رضی اللہ تعالی عنہ) بن زیداور ام ایمن (رضی اللہ تعالی عنہا) محضرت ام کلثوم (رضی اللہ تعالی عنہا) محضرت عبداللہ بن ابو بکر (رضی اللہ تعالی عنہ) کے کرآئے ان کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالی عنہا) بھی تھیں۔ البتہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی صاحبزادی حضرت زینب (رضی اللہ تعالی عنہا) حضرت ابول عنہا) بھی تھیں۔ انہوں نے ہیں آنے دیا تھا، وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لاسکیں۔ (زادالمعاد)

حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالی عنہا) نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی دعا کا ذکر کیا۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! اے اللہ! ہمارے لئے مدینہ کواس طرح محبوب کردے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ اور مدینہ کی فضاء کوصحت بخش بنادے اور اس کے صاع اور مد (غلے کے پیانے) میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جھہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی دعا قبول فرمائی اور مدینہ منورہ میں حالات بدل کے بہت بہتر ہوگئے۔

## 3.2 \_مسجد نبوی کی تغمیر

رہیجالاول 1۔ ہجری ، <u>629</u>ء

مدینہ منورہ میں قیام کرتے ہی سب سے پہلے مسجد نبوی کی تغییر فرمائی۔ حضرت ابوابوب انصاری (رضی اللہ تعالیٰ عنه) کے گھر کے قریب بنونجار کی کچھز میں تھی جس میں کچھ قبریں بنی ہوئی تھیں کچھ گجور کے درخت تھے، یہاں تھجوریں خشک کی جاتی تھیں چو پایوں کے ریوڑ بھی یہاں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دریافت فرمایا بیز مین کس کی ہے۔ معاذ بن عفراء نے عرض کی کہ بید میرے دشتہ دار دویئتیم لڑکوں مہل اور سہیل کی ہے جوابیے بچپا کی سر پرستی میں رہتے ہیں۔

ميرتِ رسول اعظم عليه مسيله مسجد نبوك يتشاق كتمبر

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے دونوں بیٹیم لڑکوں کو بلاکران کے پیچا کے ذریعے اس زمین کی خرید نے کے لئے گفتگو فرمائی۔ ان دونوں نے عرض کی کہ ہم بیز مین بلاکسی معاوضہ کے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی نذر کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی سے اس زمین کی قیمت لینے کے طلب گارنہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے قبول نہیں فرمایا اور قیمت دے کر زمین حاصل کی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ ) نے اس وقت اس زمین کی قیمت ادا کی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ ) نے اس کی قیمت دس دینا رادا کی۔ حضورا کرم (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے حکم میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ ) نے اس کی قیمت دس دینا رادا کی۔ حضورا کرم (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے حکم مصدی تقییر کے درخت تھے وہ کاٹ دیئے گئے اور مشرکین کی قبروں کو برابر کر دیا گیا۔ مسجد کی تغییر کا کام شروع کر دیا گیا، مسجد کی تغییر کے لئے اینٹیں بنوائی گئیں۔ صحابہ کرام شکے ساتھ رسول اللہ (علیہ ہے تھے۔ مسجد کی تغییر کے لئے اینٹیں بنوائی گئیں۔ صحابہ کرام شکے ساتھ رسول اللہ (علیہ ہے تھے۔ اینٹیں اٹھا اٹھا کرلاتے تھا وران کے ساتھ اشعار بڑھتے تھے۔

السلّه مانسه لا خيسر الا خيسر الاخسره في الاخسره في المنافعة المن

مسجد کی دیواریں پھراورگارے سے بنائی گئیں اور جھت کھجور کی لکڑی اوراس کے پتوں سے بنائی گئی۔ بارش کی وجہ سے پانی اندر ٹپتا تھا۔ اس لئے جھت کو گارے سے لیپ دیا گیا اور فرش جو کہ بالکل کچا تھا اس پر کنگریاں بچھا دی گئیں قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا اور مسجد کے تین دروازے بنائے گئے ایک دروازہ اس طرف بنایا گیا جس طرف قبلہ کی دیوار ہے دوسرا دروازہ مغرب کی جانب جسے اب باب رحمت کہتے ہیں اور تیسرا دروازہ وہ تھا جس سے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) آتے جاتے سے باب جبرائیل کہتے ہیں۔

سترہ ماہ بعد جب قبلہ تبدیل ہوکر خانہ کعبہ کی طرف ہوگیا تو وہ دروازہ جو مسجد کے عقب میں تھا بند کر دیا گیا اوراس کے مقابل دوسرا دروازہ بنا دیا گیا، مسجد کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے سوگز لمبی اور سوگز چوڑی بتائی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ مسجد کی تغییر دو مرتبہ ہوئی۔ پہلی اس وقت جب آپ رعتی نے ہجرت فرما کے حضرت ابوایوب انصاری (رضی اللہ تعالی عنہ) کے مکان پر قیام کیا تھا اور دوسری تغییر فتح خیبر کے بعد (عیام کیا تھا اور دوسری تغییر فتح خیبر کے بعد کر ہجری میں ہوئی۔ پہلی تغییر میں مسجد کی لمبائی چوڑائی سوگز سے کم تھی اور دوسری تغییر میں سوگز سے پچھزیا دہ تھی۔ (بخاری)

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ مُ مُصَدِنُهُ وَعَلَيْكُ كُلُّمُ لَهُ مُعَلِّمُ لَكُمْ مُعَالِمُ لَكُمْ مُ

سروردو جہاں (صلی اللہ علیہ وسلم) مسجد کے جن میں آرام فرماتے توجسم مبارک پر کنگریوں کے نشان پڑجاتے تھے۔
آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دس سال اس مسجد میں نمازیں پڑھیں۔ یہ سجد اسلام کی تبلیغ اور تعلیم کا اولین مرکز تھی۔ اس مرکز سے اسلام کووہ ترقی اور شان و شوکت نصیب ہوئی جو تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ یہاں ہی سے دنیا کے دور در از علاقوں میں اسلام کی روشنی پھیلی اور اسلامی پرچم لہرائے۔ اس مسجد ہی کی تعلیمات کی برکت ہے کہ دنیا میں ہمیشہ ایسی ہستیاں موجود رہیں جنہیں قرآن کریم حفظ ہوتا ہے اور جواحادیث نبوی کے علوم پر عبور رکھتے ہیں۔

یہ مسجد وہ مرکز تھا جس سے چھوٹی ہی ریاست کا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قتم کی مہمات بھی بھیجی جاتی تھیں۔ اس
کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شور کی اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ ان
سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ان فقراء اور مہاجرین کی ایک اچھی خاصی تعداد کی رہائش گاہ بھی تھی جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا نہ
مال اور نہ اہل وعیال تھے۔ فتح خیبر 7 ہر ہری کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش
نظر مسجد کی از سرنو تقمیر کرائی۔ جب خدا کی طرف سے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کا محم ہواتو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مروشم کی طرف والا دروازہ بند کروادیا اور مکہ کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ تحویل قبلہ کے بعد حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مسجد میں
مہمانوں کی۔

مسجد نبوی کی توسیع حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) بن خطاب کے عہد میں 17 رہجری میں، حضرت عثان (رضی اللہ تعالی عنہ) بن عفان کے عہد میں 29 ہر 20 ہر اجری میں، خلیفہ ولید بن عبدالملک کے عہد میں 188 ہو ۔ 19 ہو میں، خلیفہ مہدی عباسی کے عہد میں 165 ر 161 راجری میں، سلطان اشرف قائنبائی کے عہد میں 1888 رہجری میں، سلطان عبدالمجید عثانی کے عہد میں 1265 رہجری میں۔ ملک سعود کے عہد میں 1372 رہجری میں ہوئی۔ سلطان عبدالمجید عثانی کے عہد میں 1265 رہجری میں۔ ملک سعود کے عہد میں 1372 رہجری میں ہوئی۔ مسجد نبوی کی توسیع ملک فہد بن عبدالعزیز کے دور میں 1404 ۔ 1414 رہجری میں ہوئی جو کہ مسجد نبوی موجودہ دور کاعظیم شاہ کار ہے۔ موجودہ توسیع سے پہلے مسجد نبوی کاکل رقبہ 16500 مربع میٹر تھا اور اس وقت مسجد میں تقریباً شاہ کار ہے۔ موجودہ توسیع سے پہلے مسجد نبوی کاکل رقبہ 16500 مربع میٹر تھا اور اس وقت مسجد میں تقریباً

موجودہ توسیع کے بعد مبحد کاکل رقبہ 98,500 مربع میٹر ہوگیا جو کہ بچپلی تعمیر سے پانچ گنا زیادہ ہے، اس کئے اب ایک لاکھاسی ہزار نمازیوں کی گنجائش ہوگئ اس کے علاوہ چیت پر بھی نماز پڑھنے کے لئے 67,000 مربع میٹر کی اضافی جگه موجود ہے جس کی وجہ سے چیت پر تقریباً 00,000 نمازیوں کی گنجائش ہوگئ۔ مسجد نبوی کے جنوبی شالی اور مغربی اطراف میں وسیع صحن تعمیر کئے گئے جن کا رقبہ 2,35,000 مربع میٹر ہے۔ خوبصورت فرش کے ساتھ روشنی کے اور مغربی اطراف میں وسیع صحن تعمیر کئے گئے جن کا رقبہ 2,35,000 مربع میٹر ہے۔ خوبصورت فرش کے ساتھ روشنی کے

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْلَهُ مُسَالِعُ لَيْ مُسَالِعُ لَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْلَهُ عَلَيْهُ مُن اللهِ اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْكُ مُ عَلِيهُ عَلَيْكُ كَالْمُعِيرُ وَعَلَيْكُ كَالْمُعِيرُ وَعَلَيْكُ كَالْمُعِيرُ وَعَلَيْكُ كَالْمُعِيرُ وَعَلَيْكُ كَالْمُعِيرُ وَعَلَيْكُ كَالْمُعِيرُ وَعَلَيْكُ عَلَيْكُ مُعْمِدُ وَعَلَيْكُ عَلَيْكُ مُعْمِدُ وَعَلَيْكُ عَلَيْكُ مُعْمِدُ وَعَلَيْكُ عَلَيْكُ مُعْمِدُ وَعِلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُعْمِدُ وَعَلَيْكُ عَلَيْكُ مُعْمِدُ وَعِلْكُ وَعَلِيكُ عَلَيْكُ مُعْمِدُ وَعِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مُعْمِدُ وَعِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَعِلْكُ عَلَيْكُ وَمُولِ الْعَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَعِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَعِلْكُ عَلَيْكُ وَعِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَعِلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

151 ستون ہیں جن پر بڑے بڑے گلوب لگائے گئے ہیں، صحن کے اردگر دمضبوط چار دیواری ہے، ان صحنوں میں تقریباً 4,00,500 مزید مسجد نبوی کا کل رقبہ چھت اور تمام صحنوں کو ملا کر 4,00,500 مربع میٹر ہوگیا اور تقریباً 6,70,000 نک ہوجاتی ہے اور اب شاہ عبداللہ کے زمانے میں مزید توسیع کی جارہی ہے۔

مسجد نبوی میں کئی مقامات پرسٹر ھیاں تعمیر کی گئی ہیں جو شخن کے بنچ بنے ہوئے شسل خانوں، وضو کے مقامات اور زائرین کی آرام گاہ کی طرف جاتی ہیں۔ اس طرح صحنوں کے بنچ بس اسٹینڈ بھی بنائے گئے ہیں۔ اس طرح سے شخن کے بنچ دومنزلیس ہیں۔ خواتین اور مردوں کے لئے الگ الگ وضو خانے اور غسل خانے کافی تعداد میں موجود ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر نوفن معماری کا ایک حسین شاھکار ہے۔ جہاں نہایت دیدہ زیب فانوس، روشنی کا جدید نظام، اذان کے لئے ساؤنڈ سٹم کے ذریعہ میعاری آواز قائم رکھنا جوروح کی گہرائی میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ خوش قسمت لوگ جواس دربار میں حاضر ہوتے ہیں اللہ کا جتنا بھی شکرادا کریں کم ہے۔

مسجد نبوی میں ہمیشہ درود شریف پڑھتے ہوئے داخل ہونا چاہئے، روضہ پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف جانے کے لئے مغرب کی جانب سے باب جبریل ہے۔ مشرق کی جانب سے باب جبریل ہے۔ روضۂ مبارک کوجا تا ہے۔ مشرق کی جانب سے باب جبریل ہے۔ روضۂ مبارک سے پہلے الٹے ہاتھ پر ریاض الجنہ سے گزرت ہوئے مبارک بے چھرا لٹے ہاتھ پر روضۂ مبارک سے پہلے اسلام سے آنا ہوتا ہے روضۂ مبارک سے پہلے الٹے ہاتھ پر روضۂ مبارک پر سلام کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ باب جبریل سے باہر نکلنے سے پہلے سیدھے ہاتھ پر کونے میں ایک ججرہ ہے جو کہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کا گھر تھا۔

ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے بیٹکڑا قیامت کے دن اسی طرح سے جنت میں چلا جائے گا۔ اسی ریاض الجنہ میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کا مصلٰی مبارک بھی ہے۔ جہاں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کھڑے ہوکر امامت فرمایا کرتے تھے۔ اسی جگہ ایک خوبصورت محراب بنی ہوئی ہے۔ جومحراب نبوی (علیہ ہے) کہلاتی ہے۔

اموی خلیفہ ولید بن عبدالملک کے دور میں ولید کے تھم سے حضرت عمر بن عبدالعزیز تنے مسجد نبوی کی تو سیج کروائی تو اس جگہ پرمحراب بنوائی تھی۔ حضورا کرم (صلی الله علیہ وسلم) کے وصال کے بعد مصلّیٰ رسول (علیہ ہے) جیسی متبرک جگہ کی تعظیم کو برقر ارر کھنے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق (رضی الله تعالی عنه) نے حضورا کرم (صلی الله علیہ وسلم) کی نماز پڑھنے کی جگہ پر سوائے آپ (صلی الله علیہ وسلم) کے قدم مبارک کی جگہ چھوڑ کر باقی جگہ پر دیوار بنادی تھی تا کہ آپ (صلی الله علیہ وسلم) کے سجدہ کی جگہ لوگوں کے قدموں سے محفوظ رہے، بعد میں ترکوں نے بھی اس دیوار کی حدتک محراب بنادی۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْلَهُ مُسَالِعُ لَيْ مُسَالِعُ لَيْتُ كُلِيمُ عَلَيْكُ كُلِيمُ لَيْتُ كُلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُ كُلِّيمُ اللَّهُ عَلَيْكُ كُلِّيمُ لَيْتُ عَلَيْكُ كُلِّيمُ لَيْتُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ كُلِّيمُ لَيْتُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْ

چنانچہابا گرکوئی جاجی اور زائر مصلّی رسول (صلی اللّه علیہ وسلم) کے سامنے کھڑے ہوکر نماز پڑھے تو اس کا سجدہ حضور اقدس (صلی الله علیہ وسلم) کے سامنے کھڑے ہوئی ہے وہ نو (9) فٹ حضور اقدس (صلی الله علیہ وسلم) کے قدم مبارک کی جگہ پڑتا ہے۔ اس وقت جومحراب مقدس بنی ہوئی ہے وہ نو (9) فٹ سنگ مرمر کا ایک ہی ٹلڑا ہے۔ دونوں جانب سرخ سنگ مرمر کے شاندار ستون بنے ہوئے ہیں۔ محراب کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے جس میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ طَيَآيُّهَا الَّذِينَ امَنُوُ ا صَلُّو اعَلَيْهِ وَسَلِّمُو اتَسُلِيْماً ٥ خدااوراس كِفر شَة ، يَغْمِر پردرود بَصِحِة بين \_ مومنو! تم بحى يَغْمِر پردرود اورسلام بهجاكرو\_ (سورة الاحزاب-56)

محراب کی مغربی جانب " ہذامصلّی رسول (صلی اللّه علیه وسلم" کھا ہوا ہے۔ مسجد نبوی کے قدیم حصے کی پشت پر قبلہ کی سمت تین فٹ اونجی پیتل کی جالیوں کی دیوار ہے۔ اس کے علاوہ محراب النبی (علیقیہ) کے دائیں بائیں پیتل ہی کے درواز ہے۔ اس کے علاوہ محراب النبی (علیقیہ) کے دائیں بائیں پیتل ہی کے درواز ہے۔ ورواز ہے اور جالیوں کے آگے کا حصہ حضرت عمر فاروق (رضی اللّه تعالیٰ عنه) کا اضافہ کردہ ہے۔ آجکل مسجد نبوی (علیقیہ) کے امام صاحب اسی جگہ کے اطلے حصے میں امامت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ محراب نبوی پر تاریخ تعمیر ہے۔ تاریخ تعمیر کے دورکی تعمیر ہے۔

حضور پاک (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے مزار مبارک کے سامنے تین جالیاں ہیں اور ان میں تین سوراخ ہیں۔ عام اوگ بلکہ اکثر عرب حضرات بھی اس غلط بھی میں بتلا ہیں کہ پہلی جالی کے پیچھے حضور پاک (صلی اللہ علیہ وسلم ) دوسری کے پیچھے حضرت ابو بکر صدین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) اور تیسری کے پیچھے حضرت عمر فاروق آ ترام فرمار ہے ہیں ایسانہیں ہے بلکہ در میان والی جالی ہیں ایک بڑا گول سوراخ رکھا گیا ہے بی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے پیچھے آپ تینوں آ رام فرمار ہے ہیں۔ در میان والی جالی میں ایک بڑا گول سوراخ رکھا گیا ہے بی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے چہرے مبارک کے سامنے ہے۔ اس سوراخ میں سے تھوڑ اہٹ کر حضورا کرم (صلی اللہ علیہ وسلم ) کا سینہ مبارک ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے چہرے مبارک کے سامنے ہے اور حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے چہرے مبارک کے سامنے ہے اور حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے سینہ کے پاس حضرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کا سرہے۔ ان کے چہرے مبارک کے سامنے بھی ایک گول سوراخ ہے اس پر حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کا سرہے۔ ان کے چہرے مبارک کے سامنے بھی ایک گول سوراخ ہے اس پر حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کا اس ہے۔ گویا در میان کی جالی والے جھے میں مینوں آ رام فرمار ہے ہیں۔ موجودہ سعودی حکومت نے ان تینوں عنہ کا نام کھا ہوا ہے۔ گویا در میان کی جالی والے حصے میں مینوں آ رام فرمار ہے ہیں۔ موجودہ سعودی حکومت نے ان تینوں

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ مُعَمِرُ مُوكَ الْمُصَلِّينَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

سوراخوں کے اوپر عربی میں بورڈلگا کرنشا ندھی کردی ہے کہ کہاں سلام پڑھنا ہے۔ حضورا کرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جالیاں کے اوپر (ھنا السلام علی رسول الله (صلی الله علیه وسلم) حضرت ابو بکرصدیق (رضی اللہ تعالی عنه) کی جالی کے اوپر ھناالسلام علی عمر کے اوپر ھناالسلام علی عمر بن الخطاب (رضی الله تعالیٰ عنه) کو اوپر ھناالسلام علی عمر بن الخطاب (رضی الله تعالیٰ عنه) کھا ہوا ہے۔

منبر: پہلے حضورا کرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کھڑے ہوکر تقریر فرماتے تھے پھر منبر تعمیر کیا گیا جس کے تین یا چارزیخ تھے حضورا کرم (صلی اللہ علیہ وسلم) تیسرے زینے پر بیٹھ کر تقریر فرماتے تھے بعد میں منبر میں بہت تبدیلیاں ہوئیں۔ حضرت امیر معاویہ "کے دور میں منبر کے زینوں کی تعداد چھ ہوگئی۔ 454 ہجری میں مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں آگ لگنے سے منبر جل گیا۔ یمن کے گورنر المظفر نے صندل کی لکڑی کا ایک منبر بھجوایا بعد میں مختلف لوگوں نے منبر بنوائے۔ 1998 ہجری میں عثمانی سلطان مراد نے بہت خوبصورت منبر بنوایا اسے مسجد نبوی میں رکھا اور پر انا منبر مسجد قباء میں پہنچادیا۔

مینار: حضورا کرم (صلی الله علیه وسلم) اور خلفاء راشدین کے دور میں کوئی مینارنہیں تھا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبدالملک نے 88 میں مدینہ کے گورز حضرت عمر بن عبدالعزیز تا کومسجد نبوی کے چاروں کونوں میں مینارنتمیر کرانے کا حکم دیا اور رقبہ میں بھی وسعت کر کے اضافہ 2369 مربع میڑ کر دیا گیا۔

سلطان عبدالمجید نے مسجد میں پانچویں مینار کا اضافہ کیا اور مدرسہ قائم کیا اس وقت مسلم دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت بن گئی۔ عباسی خلیفہ المہدی نے شالی سمت اضافہ کرایا اور ایریا 2450 مربع میٹر ہوگیا۔ 645ھ میں مسجد نبوی میں آگ لگ گئی پھر مسجد کو دوبار و تعمیر کیا گیا۔

مسجد نبوی کی تغییرات کا ایک سلسله 5 رشوال 1370 هیں شروع ہوا۔ تین کروڑ ریال سے قریبی مکان خرید لے گئے 1375 هیں توسیع کا کام مکمل ہوا اور مسجد کا رقبہ 6633 مربع میٹر ہوگیا اور کل رقبہ 16326 مربع میٹر ہوگیا۔ دومینار تغمیر ہوئے جن کی بلندی 70 میٹر اور بنیادیں 17 میٹر گہری تھیں 1393 هیں شاہ فیصل شہید نے مزید پانچ کروڑ ریال کے قریبی مکان خرید ہے اور رقبہ پہلے 3500 مربع میٹر اور پھر 5550 مربع میٹر ہوگیا۔ اس کے بعد مسلسل مزیداضا فہ کئے جارہے ہیں۔

ميوتِ رسولِ اعظم عَلْشِهُ مُعَيِّدُ مِن عَلِيلَةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

مسجد نبوی میں چھ مینار تعمیر کئے گئے جن کی او نچائی 34 میٹر ہے مسجد نبوی کا ائیر کنڈیشن کا نظام دنیا میں براہ راست ائیر کنڈیشن کا سب سے بڑا بلانٹ ہے۔ اس میں مین بلانٹ سات (7) کلومیٹر دور واقع ہے اور اس کی پائپ لائینوں کو ایک سرنگ کے ذریعے مسجد تک لایا گیا ہے۔ موجودہ مسجد نبوی علیلی اس لحاظ سے بھی اہمیت رکھتی ہے کہ توسیع کے بعد رسول اللہ علیلی کے ذریعے مسجد تک لایا گیا ہے۔ موجودہ مسجد میں آچکا ہے۔ اس کی تعمیر ومرمت اور تزئین و آرائش اور اضافوں کا کام مستقل ہور ہا ہے۔

## 3.2.1 \_ رياض الجنة كے سات ستون

ر بیج الاول 1\_ رہجری ، 622 س عیسوی

مسجد نبوی میں ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، یہ حصہ قیامت کے بعد جنت کا حصہ بن جائے گا۔ اس میں رسول الله علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی ہے جو کہ دراصل حضرت عا کشہ صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنہا کا حجرہ تھا۔ ایک حجرہ سے متصل جگہ ریاض الجنہ ہے اس میں سات متبرک ستون ہیں جو خاص رنگ سے نمایاں کئے عنہا۔ گئے ہیں۔

ان کی تفصیل یوں ہے

(1) استوانه حنانه

یہ محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا ستون ہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے پاس کھڑے ہو کر خطبہار شاد فر مایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں ایک تھجور کا تنا ہوا کرتا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ فر مایا کرتے تھے۔ جب لکڑی کا منبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ دینے لگے تو یہ تھجور کا تنا بچوں کی طرح رور ہاتھا۔ بعد میں اس تنے کواسی جگہ دفن کر دیا گیا تھا۔

(2) استوانه حضرت عا نُشه صديقه (رضى الله تعالى عنها)

ایک مرتبہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت کاعلم ہو جائے تو وہ قرعہ اندازی کرنے لگیس گے۔ (طبرانی) سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ رَسُولِ اعظم عَلَيْكِ عَالَتَ عَالَتَ عَالَى الْجَنَّة كَالَّالِيَةِ

اس جگہ کی نشاند ہی حضرت عائشہ صدیقہ (رضی الله تعالیٰ عنہا ) نے فرمائی ۔اب وہاں ستونِ حضرت عائشہ صدیقہ (رضی الله تعالیٰ عنہا) بنادیا گیا ہے۔

#### (3) استوانه ابولبابه (رضى الله تعالى عنه)

ایک صحابی حضرت ابولبا بہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) سے ایک قصور ہوگیا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز فاش کردیا تھا۔ اس کے بعد تو بہ کے انہوں نے اپنی آپ کو یہاں ستون سے باندھ لیا تھا اور قتم کھا لی کہ جب تک رسول اللہ عظیمی آ کرخو ذہیں کھولیں گے رسیاں نہیں کھولوں گا اور بنوقر یظہ کی سرز مین پر قدم نہیں رکھوں گا۔ جب رسول اللہ علیمی کواس بات کاعلم ہوا تو آپ علیمی نہیں کھولوں گا جب بید تو میں بھی نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالی ان کو معاف نہ کر دے۔ نماز کے وقت ان کو کھول دیا جاتا تھا اور نماز ختم ہونے کے بعد پھر باندھ دیا جاتا تھا۔ آپ مسلسل چھرا توں تک اسی ستون سے بند ھے رہے۔ رسول اللہ علیمی المونین حضرت ام سلمہ نے گھر پر تشریف رکھتے تھے کہ سورۃ تو بہ نازل ہوئی اور ان کی تو بہ قبول ہوئی۔ ام المونین حضرت ام سلمہ نے دروازے پر کھڑے ہوگر کہا کہ خوش ہو جاؤاللہ نے تشکیل کی تو اور کر کہا کہ خوش ہو جاؤاللہ نے تیک رسول اللہ علیمی کھولیں گے میں اپنی رسیاں نہیں کھلواؤں کا پھر رسول اللہ علیمی خبیں کھولی دیا۔

#### (4) استوانه سربر

اس جگەرسول الله( صلى الله عليه وسلم )اعتكاف فرماتے تھے۔ اوررات كويہاں ہى بستر بچھايا كرتے تھے۔

#### (5) استوانه حرس:

اس جگه پررسول الله صلی الله علیه وسلم کے محافظ رہتے تھے۔ اس مقام پر حضرت علی رضی الله تعالی عندا کثر نماز پڑھتے تھے۔ اس کوستونِ علی رضی الله تعالی عنه بھی کہتے ہیں۔ عربی میں حرس Security کو کہتے ہیں۔ سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ

#### (6) استوانه وفود:

یہ وہ جگہ ہے جہاں باہر سے جو وفد آتے تھے آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ان سے ملا قات کرتے تھے۔

#### (7) استوانه تهجد:

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) اس جگه تهجد کا احتمام کیا کرتے تھے۔

یہ تمام ستون اسی حصہ مسجد میں ہے جورسول اللہ کے زمانے میں تھی۔ یہاں ہروفت بے پناہ ہجوم رہتا ہے، ان ستونوں کے پاس جاکر درود وسلام، تلاوتِ قرآن، دعا اور استغفار کرنا چاہئے اور اگر موقعہ ملے تو نوافل ادا کئے جائیں بیوہ مقدس مقامات ہیں جہاں رسول اللہ علیہ کی نگاہ کرم پڑ چکی ہیں۔

#### 3.3 \_ مواخاة

#### ربيع الأول 1 \_ رہجری ، 622 سن عيسوی

موا خات دوبارہوئی ایک بارہجرت سے پہلے مکہ مکر مدییں مہاجرین کے درمیان ہوئی جس کے نتیجے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں بھائی ہے۔ حضرت عمان غنی اور حضرت عبد الرحمان بن عوف اللہ تعالی عنہ اور حضرت اللہ تعالی عنہ اور حضرت نزیر بن عبد اللہ تعالی عنہ مصعب بن عمیر اور سعد بن ابی وقاص اللہ تعالی مولی ابی حدیف اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر بن طلح بن عبد اللہ اسی طرح حضرت محزہ ورضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عار شرصی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبدہ بن عار شرضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ اور حضورا کرم عظی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ دوسرے کے بھائی ہے ماہ بعد پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر مہا جراور انصار کے درمیان بھائی عیارہ کروایا۔ اس میں کل نوے (90) افراد شے آ دھے مہا جراور آ دھے کہ مکان پر مہا جراور انصار کے درمیان بھائی عیارہ کروایا۔ اس میں کل نوے (90) افراد شے آ دھے مہا جراور آ دھے کہا کہا کہ دوسرے کے فارور وراثت کا بہتم مجالے بدر تک قائم رہا، اس کے بعد ایک دوسرے کے لئے وراثت کا کہتا کہ بیات کا بہتم مجالے بدر تک قائم رہا، اس کے بعد ایک دوسرے کے لئے وراثت کا کہتا کہ بیات کا تعالی قائم رہا، اس کے بعد ایک دوسرے کے لئے وراثت کا کہتا کہ بیات کا تعالی قائم رہا، اس کے بعد ایک دوسرے کے لئے وراثت کا تعالی قائم رہا، اس کے بعد ایک دوسرے کے لئے وراثت کا حتیا کہ بیات کی تعد ایک دوسرے کے لئے وراثت کا تعالی قائم رہا، اس کے بعد ایک دوسرے کے لئے وراثت کا تعالی قائم رہا، اس کے بعد ایک دوسرے کے لئے وراثت کا تعالی قائم رہا، اس کے بعد ایک دوسرے کے لئے وراثت کا تعالی خوت اور شائل کو تعالی دوسرے کے لئے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے لئے دوسرے کے دوسرے کے لئے دوسرے کے د

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه کے دینی بھائی حضرت خارجہ بن زبیر انصاری رضی الله تعالی عنه تھے، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کے دینی بھائی حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی الله تعالی عنه تھے، حضرت ا بوعبیدہ بن جراح رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ستھے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت سعد بن الربّع انصاری ، حضرت زبیر بنعوام ؓ کے بھائی حضرت سلامہ بن سلامہ بن دقش رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ، حضرت عثان بن عفان رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت ثابت بن منذ رانصاری رضی اللَّه تعالى عنه تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللَّه رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه کے حضرت کعب بن مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه، حضرت مصعب بن عمير ﷺ کے حضرت ابوا بوب انصاری رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر ؓ کے حضرت حدیفہ بن بمان رضی اللَّد تعالیٰ عنه، حضرت ابوحدیفه بن عتبه بن ربیعةٌ کے بھائی حضرت عباد بن بشیرٌ اورحضرت سعید بن زیدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنه کے بھائی حضرت ابی بن کعب رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ بنے۔ سلمان فارسیؓ اورا بوالدر داءعویمر بن ثعلبہؓ، بلال بن رباح ؓ اور ابور و پچ عبدالله بن عبدالرحمانٌ، حاطب بن الى بلتعة اورغويم بن ساعدة، ابوم ثد اورعباده بن صامت "، عبدالله بن جحش ٌ اور عاصم بن ثابت ٌ ، عتبه بنغز وان ٌ اورا بود جانه ٌ ، ابوسلمه بنءبدالاسد ٌ اورسعد بن غيثمه ٌ ، عثمان بن مظعو ن ٌ اور ابوالهيثم بن تيبان "، عبيده بن حارث "اور عمير بن حمام "، طفيل بن حارث " اور سفيان نسرخزر جيٌّ، صفوان بن بيضاء " اور رافع بن معليل"، مقدا دبن اسود " اور عبدالله بن رواحه "، ذوالشمان " اور يزيد بن حارث"، ارقم " اور طلحه بن زید "، زید بن خطاب " اور معن بن عدی "، عمرو بن سراقه " اور سعد بن زید "، عاقل بن بکیر " اور مبشر بن عبدالمنذر"، نخيس بن حذافه " اور منذر بن محمد"، سرة بن ابي رهم " اور عباده بن خشخاش "، مسطح بن ا ثاثه " اور زیدالمزین "، عکاشه بن محصن " اور مجذر بن د مار "، عامر بن فهیر ه " اور حارث بن صمه "، اور مهجع " مولی عمر " فاروق اورسراقہ بن عمرو بن عطیه " بھائی بھائی بنادیے گئے۔ (فتح الباری)

غرض یہ کہ ایک مہا جر اور ایک انصار کا رشتہ قائم ہوگیا۔ انہوں نے اس رشتے کو اتنے خلوص و محبت سے نبھا یا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے۔ انصار کی بھائیوں کی اپنا سب کچھ مہا جر بھائیوں پر قربان کرنے کی کوشش ہوتی۔ اور مہا جر بھائی اپنے انصار کی بھائی پر کم از کم بو جھ بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے نہایت جفائشی اور مستعدی کے ساتھ محنت و مزدور کی کیس۔ دو کا ندار کی اور تجارت شروع کیس اپنی ضروریات زندگی اپنی قوت بازو سے مہیا کرنے گے اور اپنے انصار کی بھائیوں کے لئے تقویت بن گئے۔

ا بن سعد نے طبقات الکبری میں لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت علی اللہ اور حضرت سہل بن حنیف

انصاری ا کے درمیان بھائی جارگ کاتعلق قائم کیا۔ ابن کثیر ا کا قول بھی یہی ہے۔

بخاری شریف کے مطابق حضرت سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رہیج جو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ بنائے گئے تھے۔ انہوں نے اپناتمام مال آ دھا آ دھاتھیم کیا۔ آ دھا حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا کہ جو حصہ آپ کو پبند ہولے لیجئے۔ میری دو بیویاں بیں ان سے جو تہمیں پبند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں آپ ان سے شادی کر لیجئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہااللہ آپ کے اہل وعیال اور مال میں برکت عطافر مائے مجھے تو باز ارکارستہ بتا دیجئے۔ پس وہ ان کو مدینہ کے مشہور باز ارقینقاع میں لے گئے۔ جہاں انہوں نے پھے اپنے راور گھی خریدا اور شام تک فروخت کر دیا، چندروز میں خوب سرمایہ جمع ہوگیا۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت کو اتی تی ہوئی کہ خودان کا کہنا تھا کہ خاک پر ہاتھ مارتا تو سونا بن جاتی ۔ ان کا سامان تجارت سات سات اونٹوں پر لا دھ کر آتا تھا اور جس دن وہ مدینہ پہنچتا تمام شہر میں دھوم کی جاتی تھی ۔ مدینہ میں ان سے زیادہ مالدار اور کوئی تا جرنہیں تھا۔ اسی طرح کچھ دوسر سے صحابہ کرام شبھی تجارت میں گئے اور آ سودہ حال ہوئے۔

حضرت ابوبکرصدیق (رضی الله تعالی عنه) نے مقام سخ میں کپڑوں کا ایک کارخانہ قائم کر کے تجارت شروع کی۔ حضرت عثان غنی (رضی الله تعالی عنه) نے قبیقاع کے بازار میں تجارت کا آغاز کھجوروں کی خریدوفروخت سے کیا۔ جس کو بے حدرتی حاصل ہوئی۔ حضرت عمرفاروق (رضی الله تعالی عنه) کی تجارت ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔

سنن ابودا وُ داور جامع تر مذی میں حضرت انس (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ) بن ما لک سے مروی ہے کہ انصاری اپنے درہم ودینار کا اپنے مہاجر بھائی سے زیادہ اپنے کوحقد ارنہیں سمجھتا تھا۔

دوسری طرف خود حضرت ابو ہریرہ (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا! اگر انصاری کس وادی یا شعب سے گزریں تو میں بھی انصار کی وادی سے گزروں گا اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو ضرور انصار میں سے ہوتا۔ ( بخاری )

حضرت براء (رضی الله تعالی عنه) کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو کہتے سا کہ انصار سے صرف مومن ہیں محبت کرتا ہے اور منافق کے سواء ان سے کوئی بغض نہیں رکھتا ہیں جس نے ان سے محبت کی تو اللہ نے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اللہ نے اس سے بغض رکھا۔ حضرت انس (رضی الله تعالی عنه) سے روایت ہے کہ آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے فرمایا کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ ( بخاری )

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبِ للهِ مُعَلِّلًا للهِ مَا يَعِلَى سِياسَ وسَاويز

### 3.4 \_ پہلی سیاسی دستاویز

#### <u>1</u> راجری ، <u>622</u> و

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پنچے کے بعد بہت تیزی سے اپنے کام کا سلسلہ جاری رکھا۔ سب پہلے اسلام کے مرکز کا قیام مسجد نبوی صلی الله علیہ وسلم کی صورت میں قائم ہوا۔ انصار اور مہاجریں مسلمانوں میں بھائی چارہ پیدا کیا گیا۔ اب ایک تاریخی دستاویز تیار کی گئی جس میں مدینہ کے تمام طبقوں کوشامل کیا گیا اور اس دستاویز پر متفقہ طور پر مشرکین مدینہ، یہود، اور مسلمانوں نے دستخط کئے اور عہد نامہ تیار ہوگیا۔ جس کے ذریعہ ساری جا ہلی شکش کی بنیا دو ھادی گئی اور دورِ جا ہلیت کے رسم ورواج کی گنجائش ختم کردی گئی۔

### اس کی اہم باتیں مندرجہ ذیل ہیں۔

- (1) مدینہ میں جب کوئی بیرونی دشمن حملہ کرے گا تو تمام مدینہ والے اس کا رفاع کریں گے اور مقابلہ کریں گے۔
  - (2) یہود ان قریش مکہ یاان کے حلیفوں کو مسلمانوں کے خلاف پناہ نہیں دیں گے۔
- (3) مدینہ کے رہنے والوں میں کوئی شخص بھی کسی دوسرے کے دین و مذہب اور جان و مال سے تعرض نہ کرے گا۔
- (4) مدینہ کے رہنے والوں میں کوئی دوفریق کسی بات پر آپس میں جھگڑیں اورخود نہ مسئلہ کل کرسکیں تو ان کا فیصلہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کریں گے جس ہے کسی کوا نکار وانحراف نہ ہوگا۔
  - (5) جنگ کے اخراجات وفائدے میں مدینہ کے تمام باشندے برابر کے شریک ہونگے۔
- (6) جن قبیلہ یا قوموں سے مدینہ کے یہود کا معاملہ ہے اور ان سے معاہدہ ہے اور یہودان کے دوست ہیں تو مدینہ کےمسلمان بھی ان کواپنادوست سمجھیں گے اور دوستوں کی طرح ان کورعایت کریں گے۔
  - (7) اس طرح جو قبیلے مسلمانوں کے دوست ہیں مدینہ کے یہودی بھی ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کریں گے۔
    - (8) مدینہ کے اندرخون خرابہ کرنا حرام ہوگا مظلوم کی امدادسب پر فرض ہوگا۔
- (9) مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے در میان معروف اور انساف کے ساتھ اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور انساف کے ساتھ قیدی کا فدیدادا ادائیگی کریں گے اور ان کا ہر گروہ معروف طریقہ سے اور اہل ایمان کے در میان انساف کے ساتھ قیدی کا فدیدادا

سيرتِ رسولِ اعظم عُلْبِيلهٔ

کرنے گا۔

(10) اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس کوفدیہ یا دیت کے سلسلہ میں معروف طریقے کے مطابق عطاونوازش سے محروم نہ کرے گا۔

- (11) کوئی مومن کسی مومن کو کا فر کے بدیے تل نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کا فر کی مد د کریگا۔
- (12) مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کوچھوڑ کر قال فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں مصالحت نہیں کرےگا۔ بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کے بنیاد پر کوئی معاہدہ کریں گے۔
  - (13) مسلمان اس خون میں دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔
- (14) جو شخص کسی مومن کوتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا۔ اس سے قصاص لیا جائے گا سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہوجائے۔
- (15) کسی مومن کے لئے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے اور اسے پناہ دے اور جواس کی مدد کرے گایا سے پناہ دے گا۔ اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا اور اس کے فرض ونفل کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ (ابن ہشام)

اس معاہدے کی بخیل کے بعدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے کوشش فر مائی کہ مدینہ کے اردگرد کے علاقوں میں رہنے والے قبائل کو بھی اس معاہدے میں شریک کرلیا جائے تا کہ بدا منی اور آئے دن کی ہونے والی خوزیزی کی روک تھام ہوسکے، چنانچے آپ رسول اللہ (عیالیہ) نے مقام و دان جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے اس مقصد کے لئے سفر فر مایا۔

### 3.5 \_ منافقت کی ابتداء

#### 1 راجری ، 622 عیسوی

مدینہ میں ایک شخص عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جو بہت عقل مند، تجربہ کار، ہوشیار اور چالاک تھا۔ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں میں اس کا اثر ورسوخ تھا۔ لوگ اس کی سرداری کے لئے متفقہ طور پر تیار ہوگئے تھے۔ قبابل اوس وخزر ج جئے۔ جنگ بعاث میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر کے اپنے بہت سے بہا در مروا چکے تھے اور اپنے آپ کو کمز ور کرر ہے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے ان کی اس حالت سے فائدہ اٹھانے اور دونوں قوموں میں اپنی مقبولیت کو بڑھانے کی پوری کوشش شروع کر دی اور مدینہ دوالوں کو یہ بات منوانے میں کا میاب ہوگیا کہ اسے متفقہ طور پر مدینہ کا بادشاہ شلیم کرلیں اور بات یہاں تک پہنچ چی میں کہ اس کے لئے ایک تاج بھی تیار کروالیا گیا تھا۔ بس اعلان ہونا باقی تھا کہ اس دوران مدینہ میں اللہ کے رسول (علیہ کے ) کی آمد ہوگئی اور یکدم حالات تبدیل ہوگئے۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے مدینه میں تشریف لانے کی وجہ سے مدینه میں مسلمان سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ معاہدہ تھا۔ جس پر مدینہ کتمام قبائل نے دستخط کئے اور رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی بالا دستی کوشلیم کیا۔ اس کا بیز تیجہ نکلا کہ عبدالله بن ابی کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ بادشاہی اور سرداری اس کے لئے ایک خواب بن گئی۔ چونکہ وہ بہت چالاک اور ہوشیار شخص تھا۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ اس دشمنی کا ظہاروہ اپنے لئے نقصان دہ سمجھتا تھا اس لئے اس نے اپنی دشمنی کو پوشیدہ رکھا۔

قبائل اوس وخزرج کے جولوگ ابھی مشرک اور بت پرست تھے وہ عبداللہ بن افی کے زیر اثر تھے۔ قریش مکہ کو جب معلوم ہوا کہ آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھی مدینہ پہنچ کر اطمینا ن اور سکون کی زندگی بسر کرنے گئے ہیں اور اسلام کی دعوت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے تو انہوں نے ایک شرارت یہ کی کہ عبداللہ بن افی اور مشرکین مدینہ کے پاس ایک اہم پیغام بھیجا کہتم نے ہمارے آدمی کو ہماری مرضی کے خلاف اپنے یہاں ٹھہرایا ہوا ہے۔ مناسب یہ ہے کہتم ان سے لڑواور اپنے شہر سے نکال دو۔ اگر تم نے ایسانہیں کیا تو ہم پورے زور کے ساتھ مدینہ پر جملہ کردیں گے۔ تمہارے جوانوں کوئل کردیں گے۔ اور تمہاری عور توں کو کنیزیں بنائیں گے۔

اس پیغام کے ملتے ہی عبداللہ بن ابی نے تمام مشرکوں کوجمع کیا اور مکہ والوں کے اس پیغام سے مطلع کیا سب کواڑائی پر آمادہ کیا۔ اتفاقاً آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کواس مجلس اور اس سازش کا حال معلوم ہوا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس مجمع میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ قریش مکہ نے تم کودھو کہ دینا چاہا ہے۔ اگر تم ان کے دھو کے اور دھمکی سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْهِ اذان كَي ابتداء

میں آگئے تو بہت نقصان اٹھاؤگئے اور تمہارے گئے بہتر ہے کہتم ان کوصاف جواب دے دواور اپنے عہد وقر ارجو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس پر قائم رہو۔ اگر قریش نے مدینہ پر جملہ کیا تو ہم کوان کا مقابلہ کرنا اور ان سے لڑنا ہمیں بڑی اچھی طرح ہے آتا ہے۔
کیونکہ ہم سب متحد ہو کر ان کے سامنے آئیں گے لیکن اگرتم مسلمانوں سے لڑے تو پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور رشتہ داروں کو تل کرو گے اور برباد ہو جاؤگے۔ رسول اللہ (عظیمیہ) کی یہ بات من کرتمام مجمع نے اس کی تائید کی اور اسی وقت تمام مجمع منتشر ہوگیا اور عبد اللہ بن ابی دیکھتا کا دیکھتارہ گیا۔

#### 3.6 \_ اذان کی ابتداء

1 رہجری ، 622 عیسوی

جب مسلمانوں کی تعدادزیادہ ہوئی تورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ لوگوں کو کس طرح نماز کے لئے جمع کیا جائے۔ لوگوں نے مختلف رائے دیں مثلاً

- (1) نماز کے وقت ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے جس کود کھے کرمسلمان ایک دوسرے کومطلع کردیں بیرائے پیندنہیں کی گئی۔
  - (2) یہود کی طرح بوق (سینگ یا بگل) استعال کیا جائے۔ جس کی آواز سے یہود نماز کی اطلاع دیا کرتے ہیں مگریہ یہود کا طریقہ تھا۔ اس لئے رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) نے پیندنہیں فرمایا۔
  - (3) ناقوس کا ذکر ہوا جیسے نصاری اپنی نماز کی اطلاع دینے کے لئے استعال کرتے ہیں مگریہ نصاری کا شعارتھا۔ اس لئے یہ تجویز بھی ردکر دی گئی۔
- (4) پھرکہا گیا کہ آگ جلادی جائے جس کودیکھ کرلوگ اکٹھے ہوجائیں مگریہ مجوسیوں کا طریقہ تھا۔ اس لئے اسے بھی پیندنہیں کیا گیا۔

آخر میں حضرت عمر فاروق (رضی الله تعالی عنه) نے بیتجویز دی که کوئی شخص مقرر کر دیا جائے جونماز کے لئے بلند آواز میں پکار دیا کرے۔ چنانچہ بیتجویز منظور ہوگئ ۔ حضرت بلال (رضی الله تعالیٰ عنه) کے ذمه بیکام لگایا گیا که بوقت نماز الصلو ة جامعه کی صدابلند کریں اس فیصلہ کے بعدمجلس برخاست ہوگئ ۔ (بخاری کتاب الا ذان)

اس واقعہ کے بعد حضرت عبداللہ بن زید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے خواب میں ایک فرشتہ کودیکھا اور اس نے انہیں اذان سکھائی۔ اس کے متعلق خود حضرت عبداللہ بن زید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں۔ میں نے خواب کی حالت میں دیکھا سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْهِ اذان كَي ابتداء

کہ ایک شخص آیا جس نے دوسبز چا دریں اوڑھی ہوئی تھیں اور ہاتھوں میں ناقوس لیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا!

اے اللہ کے بندے! کیاتم بیناقوس پیچو گے، اس نے کہا کہتم اس کا کیا کروگے۔ میں نے کہا کہ اس کے ذریعہ
لوگوں کونماز کے لئے بلائیں گے، اس نے کہا کہ اس کام کے لئے میں تہمیں ایسی چیز نہ بتاؤں جواس سے بہتر ہو۔
میں نے کہا! کیوں نہیں، چنانچے اس نے کہا!

حى على الصلوة حى على الصلوة حى على الفلاح حى على الفلاح الله اكبر للله اكبر لا اله الالله

\* حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عنه کی روایت جس میں فرشتے کے اذان واقا مت سکھانے کا ذکر ہے، اس کے بعض طرق میں یہ الفاظ ہیں: اذان کہنے کے بعد فرشتہ تھوڑی دیر رکا پھر کھڑا ہوا اور اذان کے شل کلمات کے لیکن حتی علی الفلاح کے بعد قد قا مت الصلواۃ قد قا مت الصلواۃ کے کلمات زیادہ کے۔ (سنن ابی داؤد ج 1 ص 82 باب کیف الاذان)

اس سے معلوم ہوا کہ اقامت کے کلمات بھی وہی ہیں جواذان کے ہیں لیکن اقامت میں حتی علی الفلاح کے بعد کلمہ قد قدا مت الصلواۃ دومر تبہزیادہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ابن محیریز رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت الومحذورہ رضی اللہ عندسے سنا۔ آپ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے مجھے اقامت کے سترہ کلمات سکھائے۔ (شرح معانی الآثار ج 10 سے 102 باب الاقامة کیف ھی؟)

اورسنن ابن ماجہاورمصنف ابن شیبہ میں اقامت کے ان ستر ہ کلمات کا ذکر یوں ہے۔

الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الالله اشهد ان لا اله الالله اشهد ان لا اله الالله اشهد ان محمد ارّسول الله اشهد ان محمد ارّسول الله حى على الصلوة حى على الصلوة حى على الفلاح حى على الفلاح حى على الفلاح قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة لله الله اكبر الله اكبر لا اله الالله اكبر مصنف ابن الى شيد 20 312,313، سنن ابن ماجد: باب الترجيع فى الا ذان)

خواب دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے حضورا کرم (علیاللہ کی پاس مسجد نبوی میں آکراطلاع دی آپ (صلی اللہ تعالیٰ عنہ ) کوسکھا دو، ان کی آواز بلند ہے۔ چنانچہ جب حضرت بلال (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کوسکھا دو، ان کی آواز بلند ہے۔ چنانچہ جب حضرت بلال (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے اذان دی تو حضرت عرفاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) اپنے گھرسے چا در گھیٹتے ہوئے تشریف لانے اور فرمایا! پارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کیا! میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے جیسے عبداللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے فرمایا تمام تعرفینیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔ دوایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) سمیت چودھا (14) اور اصحاب شنے بھی خواب میں دوایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) سمیت چودھا (14) اور اصحاب شنے بھی خواب میں اذان کا مشاہدہ کیا تھا۔ (ابوداؤد، کتاب الصلو ق، باب کیفیت الاذان )

### 3.7 \_ يهود كےساتھ معامدہ

1 ہجری ، 622ء

رسول الله (علیسی ) جب مدینه تشریف لے کرآئے تو یہاں مسلمانوں کی ایک مختصری جماعت تھی۔ مدینہ میں بیشتر آبادی اوس اور خزرج کی تھی اور اطراف میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی تھی جن کے تین قبائل بنوقینقاع، بنونضیراور بنوقریظ تھے جومضبوط قلعوں میں رہتے تھے۔ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے آپ (علیسی ) کے بارے میں کافی جانتے تھے۔ گراپنی فطری بغض اور عنادوعداوت کی وجہ سے ایمان نہ لائے تھے کیکن ان میں پھسلیم الفطرت لوگ بھی تھے جو ایمان لائے اور اپنی کتابوں میں رسول الله (علیسی کے بارے میں جو پیشنگو کیاں اور نشاندھیاں تھی وہ لوگوں میں بیان کرتے تھے۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے انصار مدینہ اور مشرکین مدینہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا۔ جس میں انہیں دین اور مذہب، جان و مال کی مکمل آزادی دی گئی اور جلا وطنی، ضبطئی جائیداد یا جھا کے معاہدہ کیا۔ جس میں انہیں کیا گیا تھا۔ معاہدے کی دفعات اتن معقول اور فائدہ مند تھیں کہ یہود کو چاہتے ہوئے اور نہ چاہئے ہوئے اس معاہدے بڑمل کرنا پڑا۔

### 3.8 ـ معاہدے کی اہم دفعات 1۔ ہجری ، <u>62</u>2ء

اس معامدے کی دفعات مندرجہ ذیل ہیں:

- (1) بنوعوف کے یہودمسلمانوں کے ساتھ مل کرایک ہی امت ہوں گے وہ اپنے دین پڑمل کریں گے۔ بنوعوف کے علاوہ دوسرے یہودکو بھی بیر حقوق حاصل ہوں گے۔
  - (2) یہوداینے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخرجات کے۔
- (3) اگر کوئی حملہ آوراس معاہدے کے سی فریق سے جنگ کرے گا توسب مل کراس کا مقابلہ کریں گے۔
- (4) اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، دور اندیش اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پڑہیں۔
  - (5) كوئى آدمى اينے حليف كى وجه سے مجرم نه تھمرايا جائے گا۔

سيرتِ رسولِ اعظم عُلْبُ الله عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(6) مظلوم کی مدد کی جائے گی۔

(7) جب تک جنگ جاری رہے گی یہود بھی مسلمان کے ساتھ جنگی اخراجات برداشت کریں گے۔

(8) اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اورخون خرابہ حرام ہوگا۔

(9) اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی بات یا جھگڑا پیدا ہوجائے جس میں فساد کا اندیشہ ہوتو اس کا فیصلہ اللّٰداور مجمد (صلی اللّٰدعلیہ وسلم) کے حکم سے ہوگا۔

(10) قریش اوراس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دیں گے۔

(11) جب کہیں سے مدینہ پر حملہ ہوگا تو تمام فریق مل کراس کا مقابلہ کریں گے۔

(12) بیمعاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لئے آڑنہ بنے گا۔ (ابن ہشام)

یہ معاہدہ طے ہوجانے سے مدینہ اور اس کے اطراف میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایک وفاقی حکومت قائم ہوگئ تھی اور مدینہ اس کا دار لخلافہ تھا۔ جس میں مسلمانوں کوغالب حکمرانی حاصل تھی۔ اس طرح سے مدینہ منورہ وقعتاً اسلامی حکومت کا مرکز بن گیا۔

#### 3.9 ـ جنگ كى اجازت

<u>1</u> رابجری ، <u>623</u>ء

مدینه میں مشرکین مدینه اور یہود سے معاہدوں کے باوجود مسلمان اور رسول الله (صلی الله علیه وسلم) سخت خطرے میں رہتے تھے۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) بہت مختاط طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ صحابہ کرام آپ (علیقیہ) کی حفاظت کے لئے راتوں کو پہرہ دیتے تھے۔ قریش مکہ کی طرف سے ہروقت خطرہ لگار ہتا تھا۔ الله تعالی نے مسلمانوں کو کفار سے جنگ کی اجازت دے دی اور ارشادِ باری تعالیٰ ہوا۔

اُذِنَ لِلَّذِيُنَ يُقْتَلُونَ بِاَنَّهُمُ ظُلِمُو الطوانَّ اللَّهَ عَلَى نَصُرِ هِمُ لَقَدِيْرُ ﴿ الْذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِاَنَّهُمُ ظُلِمُو اللَّهَ عَلَى نَصُرِ هِمُ لَقَدِيْرُ ﴿ (سورة الْجُدِير)

ترجمہ: جن مسلمانوں سے (خواہ نخواہ) لڑائی کی جاتی ہےان کواجازت ہے ( کہوہ بھی لڑیں ) کیونکہان پرظلم ہور ہاہےاور خدا (انکی مدد کرے گاوہ) یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ سيرتِ رسول اعظم عَلَيْكُ مِنْ مُرْسِيفُ البحر يا سريجرُقُ

جنگ کی اجازت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے حکمت سے کام لیتے ہوئے شروع میں اسے قریش مکہ سے مقابلہ کرنے کامنصوبہ بنایا اس کے دواہم مشن تھے۔

(1) جوقبائل قریش کی تجارتی شاہرا ہوں کے اردگر دیااس شاہرا ہوں سے مدینہ تک کے در میانی علاقے میں آباد تھے ان کے ساتھ حلفِ دوسی و تعاون اور جنگ نہ کرنے کے معاہدے گئے۔

(2) ان تجارتی شاہراہوں پر گشتی دیتے بھیجنا۔

پہلے منصوبے کی ضمن میں اطراف کے یہود کے ساتھ معاہدے کئے جس میں قبیلہ جہنیہ کے ساتھ بھی دوسی و تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ مدینہ کے راست پر عمو مااور مکہ کے راستوں پر خصوصا نظر رکھی جانے گئی اور قریش کی آمدور فت پرکڑی نظر رکھی گئی۔ مدینہ کے مشرکین اور یہوداور آس پاس کے بدؤں کے قبائل کو بیاحساس دلایا کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب نہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل گئی ہے۔ قریش کے اقتصادی اور معاشی مفادات کو خطرے میں ڈال کران کو صلح کی طرف مائل کیا جائے۔ جو اب بھی مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کے عزم کئے ہوئے تھے اور مسلمان پورے جزیرہ العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے آزاد ہوجائیں۔

## 3.10 - سربيسيف البحريا سربير هزه

رمضان 1 رہجری ، مارچ <u>623</u>ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت جمزہ (رضی الله تعالی عنه) بن عبدالمطلب کواس سریه کا امیر بنایا اور تئیں مہاجرین کوان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریش قافلے کا پیتہ لگانے کے لئے روانہ فرمایا اس قافلے میں تین سوآ دمی سے جن میں ابوجہل بھی تھا۔ مسلمان رعیض (بحراحمر کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس بہنچ تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لئے صف آرا ہو گئے۔ لیکن قبیلہ جہینہ کے سردار مجدی بن عمرونے جوفریقین کا حلیف تھا، دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی۔

حضرت حمزہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کا بیہ جھنڈا پہلاتھا جسے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے اپنے دست باز و سے باندھاتھا۔ اس کارنگ سفیدتھااوراس کے علمبر دار حضرت مرثد کناز بن حصین غنوی (رضی اللہ تعالی عنہ) تھے۔

#### 3.11 \_ امهات المومنين ﴿ مُحْجِرِ بِ

#### <u>1</u> رہجری ، <u>623</u>ء

مبجد نبوی علیق کی تعمیر کے بعداس سے متصل ہی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی از واج مطہرات کے لئے جمرے تعمیر کروائے اس وقت حضرت سودہ (رضی اللہ تعالی عنہا) اور حضرت عا کشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالی عنہا) آپ کے نکاح میں آپنی تعمیل کے دو ہی جمر نے تعمیر کرائے گئے۔ باقی جمرے بعد میں ضرورت کے مطابق تعمیر ہوتے رہے۔ مسجد کے متصل ہی حضرت حارثہ بن نعمان (رضی اللہ تعالی عنہ) کے مکانات تھے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جب ضرورت پیش آئی تو وہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نذر کردیئے۔ اس طرح انہوں نے بکہ بعدد بگرے اپنے تمام مکان آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نذر کردیئے۔ اکثر جمرے بجور کی شاخوں اور بھی اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ کمروں کی لمبائی دس ہاتھ اور چوڑ ائی چھ ہاتھ اور نے اپنی آپ کی طرف واقع تھے۔ (زرقانی) درواز وں پرکمبل اور ٹاٹ کے پردے رہتے تھے اور راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ جمرے مسجد سے اسے قریب درواز وں پرکمبل اور ٹاٹ کے پردے رہتے تھے اور راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ جمرے مسجد سے اسے قریب ورام المومنین \* آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنا سرمبارک مسجد سے ابن زکال دیتے اور امالمومنین \* آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بال دھود بی تھیں۔

# 3.12-ام المونين حضرت عائشه صديقه (رضى الله تعالى عنها) كى رخصتى شواله 1 رجرى ، 623ء

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالی عنہا) مکہ سے ہجرت کرکے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن ابوبکر (رضی اللہ تعالی عنہ) کہ سے ہجرت کرکے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن اور سات ابوبکر (رضی اللہ تعالی عنہ) کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے کرآئیں اور آپ بنوحارث بن خزرج کے محلّہ میں گھریں اور سات آٹھ ماہ اپنی والدہ ام رومان کے ساتھ رہیں۔ یہاں آکر آپ (رضی اللہ تعالی عنہا) بیمار پڑ گئیں۔ جب صحت باب ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ) نے آکر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے عرض کی یارسول اللہ اب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوالیتے۔

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا اس وقت میرے پاس مہرادا کرنے کے لئے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے فر مایا کہ میری رقم قبول فر مالیے بچئے چنا نچہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے بارہ اوقیہ چاندی اور ایک نش

حضرت ابو بکرصدیق (رضی الله تعالی عنه) سے قرض لے کر، ام المونیین حضرت عائشہ صدیقہ (رضی الله تعالی عنها) کے پاس سجیجوا دیئے۔ مدینہ گویا حضرت عائشہ (رضی الله تعالی عنها) کی سسرال تھی انصار کی عورتیں دلان کو لینے حضرت ابو بکر صدیق (رضی الله تعالی عنها) کی والدہ آپ (رضی الله تعالی عنها) کی والدہ آپ (رضی الله تعالی عنها) کو لے کروہاں داخل ہوئیں جہاں انصار کی خواتین بیٹھی تھیں تو انہوں نے یہ کہہ کراستقبال کیا اور دلان کوسنوارا۔
﴿ علی المحیو و البوکة و علی خیوطائیو ﴾

ترجمہ: یعنی آپ کا آنا بخیر و برکت اور نیک فال ہو۔

تھوڑی دیر بعدخورآ تخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم ) بھی تشریف لے آئے اس وقت ضیافت کے لئے ایک پیالہ دور ھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عا کشہ صدیقہ " کا نکاح، مہر، رخصتی غرض ہررسم سادگی سے اداکی گئی۔ جس میں تکلف، آراکش

اوراسراف كانام تك نهتها ـ

# 3.13 - سربدرابع یا سربد حضرت عبیده بن حارث مل شوال ما بهری، اربل 623ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت عبیدہ بن حارث (رضی الله تعالی عنه) بن عبدالمطلب کومها جرین کے ساٹھ سواروں کا ایک دستہ دے کرروانہ فر مایا۔ رابع کی وا دی میں ابوسفیان سے سامنا ہوااس کے ساتھ دوسوا فرا دیتھے فریقین نے ایک دوسرے پر تیرچلائے کیکن اس سے آگے جنگ نہ ہوئی۔

اس سریه میں کی کشکر کے دوآ دمی مسلمانوں سے آکرمل گئے۔ ایک حضرت مقداد بن عمر والبہرانی (رضی اللہ تعالیٰ عنه) وردوسرے حضرت عتبہ بن غزوان الماز فی (رضی اللہ تعالیٰ عنه) ۔ ید دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اسی مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جاملیں گے۔

حضرت عبیده (رضی الله تعالی عنه) بن حارث کاعلم سفید تھا اورعلمبر دار حضرت مسطح (رضی الله تعالی عنه) بن ا ثاثه بن مطلب بن عبد مناف تھے۔

#### 3.14 ـ سرية خراريا سرية حضرت سعد بن الي وقاص أ دو القعده <u>1</u> هجرى ، مئى <u>623</u>ء

خرار حصفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس سریہ کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی اللہ تعالی عنہ) کو مقرر کیا۔ انہیں ہیں آ دمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک قافلے کا پیتہ لگانے کے لئے روانہ فر مایا اور بیتا کید کر دی کہ فر ارسے آ گے نہ بڑھیں۔ بیلوگ پیدل روانہ ہوئے رات کوسفر کرتے اور دن کو کہیں حجیب جاتے ہے۔ یانچویں روز ضبح فر ار بینچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جاچکا تھا۔

اس سریہ کاعلم سفید تھا اور علمبر دار حضرت مقداد (رضی الله تعالیٰ عنه) بن عمر و تھے۔ راہِ خدا میں کفار کا پہلاخون بہانے کا شرف حضرت سعد بن ابی وقاصلؓ کوحاصل ہے اور راہِ خدا میں پہلاتیر بھی انہوں نے ہی چلایا تھا۔

## 3.15 - غزوهٔ ابواء یا (وَدّان) صفرالمطفر ہے۔ ہجری ، اگست 623ء

ودان۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے بیرا لع سے مدینہ جاتے ہوئے انتیس (29) میل کے فاصلہ پر آتا ہے ابواء (ودان) کے قریب ایک مقام کا نام ہے۔

ال مہم میں ستر (70) مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بنفس نفیس تشریف لے کر گئے اور مدینہ میں حضرت سعد (رضی اللہ تعالی عنه) بن عبادہ کو اپنا قائم مقام بنا کر گئے، مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلہ کورو کنا تھا آپ میں حضرت سعد (رضی اللہ تعالی عنه) بن عبادہ پیش نہ آیا۔

اسی غزوہ میں آپ (صلی الله علیه وسلم) نے بنوضمرہ کے سردار عمرو بن خشی الضمری سے حلیفا نہ معاہدہ کیا۔ معاہدے کی عبارت بیتھی:

یہ بنوضم ہ کے لئے محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تحریہ یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں امان میں رہیں گے اور جوان کے خلاف جنگ کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، الابی کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لئے ہے جب سمندران کو ترکر سے یعنی ہمیشہ کے لئے اور جب نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی مدد کے لئے انہیں آواز دیں گے تو انہیں بھی آنا ہوگا۔ (المواہب الدنیہ)

ميرتِ رسول اعظم عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ مِنْ وَهُ الْعِلْمُ عَلَيْكِ مِنْ وَهُ الْعِلْمُ عَلَيْكِ مِنْ وَهُ

یہ ایک فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ (ﷺ) بذات خودتشریف لے گئے تھے اور پندرہ دن مدینہ سے باہر گزار کے واپس آئے۔ اس مہم (جنگ) کا پر چم سفیدرنگ کا تھا اوراس کے علمبر دار حضرت جمزہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تھے۔

#### 3.16 ـ غزوهٔ بُواط ربي الاول \_2 ہجری ، ستمبر 623ء

**یُواط**۔ یہ کوہستان جہنیہ کے سلسلہ کے دو پہاڑتھ جودر حقیقت ایک ہی پہاڑ کی دوشاخیں تھیں۔ یہ مکہ سے شام جانے والی شاہراہ کے ساتھ ساتھ اور مدینہ سے اڑتالیس (48) میل کے فاصلہ پر ہے۔

اس مہم میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) دوسوصحا بہ کرام ٹکولے کر روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن حلف سمیت قریش کے ایک سوآ دمی اور ڈھائی ہزار اونٹ تھے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) رضویٰ کے اطراف میں مقام یُواط تک تشریف لے گئے کیکن کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔

اس غزوہ کے دوران حضرت سعد (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه ) بن معا ذکومدینه کا امیر بنایا گیا تھا۔ اس غزوہ کے پرچم کا رنگ سفید تھااورعلمبر دار حضرت سعد (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه ) بن الی وقاص تھے۔

#### 3.17 \_ غزوة سفوان

ربيح الاول ع. ہجری ، ستمبر <u>623</u>ء

اس غزوه کی وجہ بیھی کہ کفار مکہ کا ایک سردار کرزین جابر نے مشرکین کی ایک مخضر فوج کے ساتھ مدینہ منورہ کے متصل چراھگاہ پر چھا پامارا اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ اور مویثی لوٹ کر لے گیا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کواس واقعہ کی جب اطلاع ہوئی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے ستر صحابہ مسلم کی جب اطلاع ہوئی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے ستر صحابہ مسلم کی خصے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کسی گلراؤ کے بغیر وادی صفوان تک تشریف لے گئے۔ لیکن کرزاور اس کے ساتھی نکل چکے تھے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کسی گلراؤ کے بغیر واپس آگئے۔

اسی غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدراولی بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کے دوران مدینہ منورہ کی امارت حضرت زیر ؓ بن حارثہ کوسونی گئی۔ اس غزوہ کا حجنٹر اسفیدرنگ کا تھا اوراس کے علمبردار حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ تھے۔

#### 3.18 \_ غزوهُ العُشيرِ ه

جمادیالاولی و جمادیالاخرہ <u>2</u> ہجری ، بمطابق نومبر <u>مبر 623ء</u>

فوالعشیر ہ: ینیوع کی طرف ایک مقام کا نام ہے۔ اس مہم میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہمراہ ڈیڑھ یا دوسومہا جرین تھے۔ لیکن آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کسی کوروائلی پرمجبور نہیں کیا تھا، سواری میں صرف تمیں اونٹ تھے۔ اس لئے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو شام جارہا تھا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو معلوم ہوا کہ یہ مکہ سے نکل چکا ہے اوران کے ساتھ قریش کا کافی مال واسباب ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے لئے ذوالعشیر ہینچ لیکن وہ قافلہ تھا جسے شام سے والیسی برسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے روکنا چاہا تھا لیکن اس کی وجہ سے خنوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔

اس غزوہ میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بنومد لج اوران کے حلیف بنوضمرہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ اس مہم کے دوران مدینہ میں سربراہی کی ذمہ داری حضرت ابوسِلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن عبدالا سدمخزومی کوسونپی گئی۔ اس مہم کے علم کارنگ سفید تھااوراس کے علم بر دار حضرت حمزہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تھے۔

### 3.19 - سربیخله یا سربیعبداللدین جحش ط رجب المرجب ہے۔ ہجری ، جوری 624ء

اس مہم پررسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت عبداللہ بن جش (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کوامیر مقرر کیا، کل بارہ مہاجرین کا دستہ تھا اور چھاونٹ تھا کی اونٹ پر دوافراد باری باری سفر کرتے تھے۔ دستے کے امیر کوحضورا کرام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک تحریر دی تھی اور فر مایا کہ دورانِ سفر دودن کے بعداسے کھول کر دیکھیں اور اسی پڑمل کریں۔ چنانچہ دودن بعدوہ تحریر دیکھی گئی اس میں لکھا تھا: جبتم میری بیتر برد کھلوتو آگے بڑھتے جاؤیہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلہ میں اثر و اور وہاں قریش کے ایک قات لگ جاؤ اور ہمارے لئے اس کی خبروں کا پیتالگاؤ۔

اس پر حضرت عبداللہ بن جش ٹنے تمام ساتھیوں کواطلاع کی اور فر مایا کہ میں کسی پر جبز نہیں کرتا جومیر ہے ساتھ آگے جانا چاہے وہ میر سے ساتھ رہے اور جووا پس جانا چاہے وہ جاسکتا ہے۔ تمام ساتھی ان کے ساتھ آگے جانے کے لئے تیار ہوگئے اور نئی منزل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں حضرت سعد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن ابی وقاص اور عتیبہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ يَا سرية عبدالله بن جحثُّ

بن غز وان جس اونٹ پر سفر کررہے تھے وہ غائب ہو گیااس لئے یہ دونوں حضرات پیچھے رہ گئے۔

حضرت عبداللہ (رضی اللہ تعالی عنہ) بن جمش نے طویل مسافت طے کر کے نخلہ پہنچ گئے۔ وہاں سے قریش کا قافلہ گزراجن کے ساتھ شمش، چڑے اور تجارتی سامان تھا۔ قافلہ میں عبداللہ بن مغیرہ کے دو بیٹے عثمان اور نوفل اور عمر و بن حضر می اور کئیس میں معامل اور نے باہم مشہورہ کیا کہ کیا کریں۔ رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو چکی تھی جو کہ حرام مہینوں میں آتی ہے جس میں جنگ کرنامنع ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے انتظار کیا تو بیے حدود حرم میں داخل ہوجا کیں گے اس لئے ہمیں حملہ کردینا چاہئے۔

چنانچہ ایک شخص نے عمر و بن حضر می کو تیر مارااوراس کا کام تمام کر دیابا تی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کرلیا۔ البتہ نوفل بھاگ نکلا۔ اس کے بعد یہ لوگ دنوں قیدیوں اور سامان قافلہ کے ساتھ مدینہ پنچے۔ انہوں نے مالِ غنیمت میں سے تمس بھی نکال لیا تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلائمس، پہلامقتول اور پہلے قیدی تھے۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے ان کی اس حرکت پر باز پرس کی کہ حرام مہینے میں جنگ کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اس واقعہ سے مشرکین کو بہت پرو پگنڈ اکرنے کا موقعہ ل گیا۔

جس پراللەتغالى كى طرف سے يەتىت نازل ہوئى۔

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهُرِ الْحَرَامِ قِتَا لِ فِيهِ لَا قُلُ قِتَا لُ فِيهِ كَبِيرٌ لَا وَصَدُّ عَنُ سَبِيلِ اللهِ وَكُفُرُم بِهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتُلِ لَا وَكُفُرُم بِهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتُلِ لَا كُفُرُم بِهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتُلِ لَا وَكُفُرُم بِهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتُلِ لَا وَكُورُم عَنُ دِينِكُمُ إِنِ استَطَاعُوا لَا وَمَن يَّرُ تَدِ دُمِنكُمُ وَلَا يَزَ اللهِ يَوَ اللهِ مَنَ يَرُدُّوكُم عَنُ دِينِكُمُ إِنِ استَطَاعُوا لَا وَمَن يَّرُ تَدِ دُمِنكُمُ وَلَا يَزَ اللهِ يَوَ اللهِ مَن يَرُدُوكُم عَن دِينِهِ فَي الدَّنيَا وَالْأَخِرَةِ جَعَمُ فِي الدَّنيَا وَالْأَخِرَةِ جَعَمُ فِيها خَلِدُونَ ٥ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُولَ وَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُونَ وَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

ترجمہ: لوگ آپ سے گرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں آپ کہہ دہ بجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے بیفی بڑا گناہ ہے بیفی بڑا گناہ ہے بیفی بڑا گناہ ہے بیفی بڑا گناہ ہے میں میں سے جولوگ آپنے دین سے بیٹ جائیں اور اس کفر تک کہ اگران سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں اور تم میں سے جولوگ آپنے دین سے بیٹ جائیں اور اس کفر

جهاد کی فرضیت کا حکم

ہی رہیں گے۔

اس وحی کے بعد مسلمانوں کو جوان کے خلاف برو پگنڈ اہور ہاتھااس سے سلی ہوئی۔ اس کے بعدر سول اللہ (علیقہ ) نے دونوں قید بوں کوچھوڑ دیااورمقتول کےاولیاءکواس کاخون بہادیا گیا۔

> 3.20 \_ جهاد کی فرضیت کا حکم شعبان \_2 ہجری ، 424ء

حضرت عبداللّٰد (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ) بن جش کے سریہ کے بعد شعبان 2 رہجری میں جہاد کی فرضیت کا حکم آگیا اور الله تعالى كاارشاد ہوا۔

وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم وَ لَا تَعْتَدُوا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَه وَ اقْتُلُوهُم حَيثُ ثَقِفْتُمُوهُم وَ اخْرجُوهُم مِّن حَيثُ آخُرَجُو كُمْ وَ الْفِتْنَةُ آشَدُّ مِنَ الْقَتُلِ ، وَ لَا تُقْتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام حَتَّى يُقْتِلُو كُمُ فِيهِ وَ فَإِن قَتَلُو كُمُ فَاقْتُلُو هُمُ الكَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَفِرِينَ ٥ فَإِنِ انْتَهَوُا فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ وَ قَتِلُوُهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّيْنُ لِلَّهِ ﴿ فِإِن انْتَهَوُا فَلاَ عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِيْنَ ﴿ (سورة البقره \_ 193-190)

ترجمہ: اور جولوگتم سے لڑتے ہیںتم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑومگر زیادتی نہ کرنا کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور مارڈ الوان کو جہاں یا وَاور زکال دوان کو جہاں سے انہوں نے تم کو زکالا اور سنوفتنه مارڈ النے سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کروجب تک بیخودتم سے نہاریں، اگریتم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کا فرول کابدلہ یہی ہے، پھراگروہ باز آئیں توبیثک اللہ بخشنے والانہایت مہربان ہے۔ ان سے لڑوجب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اوراللہ کا دین غالب نہ آ جائے، اگر پرک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پرہی ہے۔ سيرتِ رسولِ اعظم عَلْسِلْهُ جِهادكي فرضيت كاحكم

ان آیات کے چند دنوں بعدیہ آیات اور نازل ہوئیں جس میں جنگ کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے اور بعض احکامات بھی بیان کئے گئے ہیں۔

فَاذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرُبَ الرِّقَابِ ﴿ حَتَى ٓ اِذَاۤ اَتُخَنْتُمُوهُمُ فَمُ فَلَدُّوا الْوَثَاقَ ق فَاِمَّا مَنَّا ﴿ بَعُدُ وَاِمَّا فِدَاّءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرُبُ اَوُزَارَهَا ج فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ق فَاِمَّا مَنَّا ﴾ بَعُدُ وَامَّا فِدَاّءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرُبُ اَوُزَارَهَا ج ذَلِكَ و وَلَو يَشَاّءُ اللّهُ لَا نُتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَكِنُ لِيَبُلُوا اللهِ عَضَكُمُ بِبَعْضٍ ﴿ ذَلِكَ و وَلَو يَشَاّءُ اللهُ لَا نُتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَكِنُ لِيَبُلُوا اللهِ عَضَكُمُ بِبَعْضٍ ﴿ وَالّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنُ يُّضِلَّ اعْمَالَهُمْ ﴿ سَيَهُدِيهِمُ وَيُدُخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمُ ﴿ يَالَهُمْ اللّهِ اللّهِ اللهِ قَلَنُ يُضِلَّ اعْمَالَهُمْ ﴿ مَالَهُمُ اللّهِ اللهِ اللهِ قَلَنُ يُضِلَّ اعْمَالَهُمْ ﴿ مَالَهُمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اِنُ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرُكُمُ وَيُثَبِّتُ اَقُدَامَكُمُ ۞ (اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرُكُمُ الْحَمْ

ترجمہ: توجب کا فروں سے تہماری ٹر بھیڑ ہوتو گردنوں پروار مارو جب ان کواچھی طرح کچل ڈالو تواب خوب مضبوط قیدو بندسے گرفتار کرو (پھراختیار ہے) کہ خواہ احسان رکھ کرچھوڑ دویا فدیہ لے کر۔ تاوقتیکہ ٹرائی اپنے ہتھیا ررکھ دے کہی حکم ہے اورا گراللہ چا ہتا تو (خود) ہی ان سے بدلہ لے لیتالیکن (اس کا منشابہ ہے) کہتم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعہ سے لے لے جولوگ اللہ کی راہ میں شہید کرد نئے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہر گرضائع نہ کرے گا۔ انہیں راہ دکھائے گا اوران کے حالات کی اصلاح کردے گا۔ اورانہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کردیا ہے۔ اے ایمان والو! اگرتم (اللہ کے دین) کی مدکرو گے تووہ تہماری مددکرے گا اور تہمیں ثابت قدم رکھ گا۔

اس كے بعد جنگ سے كترانے والوں كى مذمت فرمائى۔ وَ يَقُولُ الَّذِيْنَ ا مَنُو الَو لَا نُزِّ لَتُ سُو رَهٌ ۚ فَاِذَ آ اُنْزِلَتُ سُورَةٌ مَّحُكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ لا رَايُتَ الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ يَّنُظُرُونَ الْيُكَ نَظَرَ الْمَغُشِى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوُ تِ لَا فَاوُلَى لَهُمُ ﴿ (سورة مُحرَ: ٢٠) ترجمہ: اور جوایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ پھر جب صاف مطلب والی سورت سيرتِ رسول اعظم عَلْسِلُهُ جَهَادَي فرضيت كاحكم

نازل کی جاتی ہے اوراس میں قبال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بیہوشی طاری ہو، پس تباہی ہے ایسے لوگوں کے لئے۔
منداحمد میں حضرت ابن عباس مخص کی نظر ہوتی ہے جس پر مقاتل ہو ہر ہر ہ ہ منداحمد میں حضرت ابو ہر ہر ہ ہ مقاتل ہن حیات اور دیگر سلف سے منقول ہے کہ جہاد کی اجازت میں جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ ہیں ہے۔
میں جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ ہیں ہے۔

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِإَنَّهُمُ ظُلِمُوا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِيُر ﴿ الَّذِينَ أُخُرِجُولُ اللهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ بِبَعُضٍ مِنُ دِيَارِهِمُ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا آنُ يَّقُولُوا رَبُّنَا اللَّه ﴿ وَلَوُ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ بِبَعُضٍ مِنُ دِيَارِهِمُ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا آنُ يَقُولُوا رَبُّنَا الله وَلَو لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ بِبَعُضٍ لَلهِ كَثِيرًا ﴿ لَهُ لِمَنَ عَنُولُوا مِنَ اللهِ كَثِيرًا ﴿ وَلَيَنُصُرَنَّ اللهُ مَنُ يَّنُصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَقُولِي عَزِيزٌ ﴿ اللّهِ لَنَهُ اللهِ كَثِيرًا ﴿ وَلَيَنُولُوا اللّهُ مَنُ يَّنُصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَقُولِي عَزِيزٌ ﴿ اللّهِ مَنْ يَنُولُوا اللّهِ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴿ اللّهِ النَّالَ عَرْوَلُ وَلَهُوا عَنِ الْمُنكُولُ ﴿ وَلَيَنُولُوا بِالْمَعُرُولُ فِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكُولِ ﴿ وَلَكُومُ وَا بِالْمَعُرُولُ فِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكُولِ ﴿ وَلَلّهِ عَاقِبَةُ الْاللهِ عَاقِبَةُ الْالْمُورِ ﴿ (سُورة الْحَيْ اللهُ اللهِ عَاقِبَةُ الْاللهِ عَاقِبَةُ الْالْمُورِ ﴿ (سُورة الْحَيْ اللهُ اللهِ عَاقِبَةُ الْالْمُورِ ﴿ (سُورة الْحَيْ اللهُ اللهِ عَاقِبَةُ الْاللهُ عَاقِبَةُ الْالْمُورِ ﴿ (سُورة الْحَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ترجمہ: تھم ہواان لوگوں کوجن سے کا فرلڑتے ہیں اس واسطے کہ ان پرظم ہوا اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے وہ لوگ جن کو نکالا ان کے گھروں سے اوردعویٰ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارار ب اللہ ہے اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو تو ڈھائے جاتے تکیے (خانقا ہیں) اور مدر سے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت اور اللہ مقرر مدد کرے گااس کی جو مدد کرے گااس کی بے شک اللہ زبر دست ہے زور والا وہ لوگ اگر ہم ان کو قدرت دیں ملک اور اللہ مقرر مدد کرے گااس کی جو مدد کرے گااس کی بوشک اس کی بے شک اللہ زبر دست ہے زور والا وہ لوگ اگر ہم ان کو قدرت دیں ملک میں تو وہ قائم رکھیں نماز اور دیں زکوۃ اور تھم دیں بھلے کام کا اور نمع کریں برائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب ہی کوئی بڑی جنگ ہونے والی ہے اور اس فتح اور اس فتح اور اس فتح اور اس مسلمانوں ہی کو فسیب ہوگی۔ ان آیات پرغور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب ہی کوئی بڑی جنگ مسلمانوں کو اشار تا سمجھتار ہا ہے کہ جس طرح ان مشرکین نے تم کو وہاں سے نکالا ہے اس طرح تم بھی ان کو نکال دو پھر کسی طرح ان کوقید کرنے باندھنا دو نا ہو جا کہ کو کہاں ت و شکر بیتے ہیں اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ آخری فتح مسلمانوں ہی کو عامل ہونے والی ہے۔

#### 3.21 ـ تحويلِ قبله

شعبان مے ہجری ، فروری <u>624</u>ء

قبلہ کے معنی ہیں سمتِ توجہ یعنی جس طرف رخ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہر جگہ ہر سمت میں موجود ہے اس کئے اللہ تعالی فرما تا ہے کہ مشرق اور مغرب سب اس کے ہیں کیکن اسلام میں قبلہ کی بڑی اہمیت ہے اگر چہ مومن کا رخ ہر عبادت میں صرف اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر سمت اور ہر جہت سے بالا تر ہے اور اس کے لئے تمام سمین کیساں ہیں وہ کسی خاص سمت میں نہیں بلکہ ہر سمت اور ہر جگہ موجود ہے لیکن اسلام وحدت کا دین ہے۔ نقط نظر، فکر و خیال اور عقید ہے میں وحدت کا حمی دیتا ہے۔ بحساب خداؤں کی پر ستش سے نکال کرا یک ذات واحد لا شریک کی عبادت اور اطاعت کا درس دیتا ہے۔ تمام فکری اور نظریاتی وحدت و دینے کے لئے قبلہ کی سمت کی بھی وحدت ہے، اس لئے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے تکم دیا گیا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز بڑھیں۔

دراصل خانہ کعبہ حضرت آدم (علیہ سلام) سے لے کرتمام انبیاء سابقہ کے لئے قبلہ تھا۔ لیکن انبیاء بنی اسرئیل (علیہ سلام) کے لئے بیت المقدس کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ مکہ میں بھی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بیت المقدس کی طرف رخ کر کنما زیڑھتے تھے۔ پھر جب مدینہ تشریف لائے تو سترہ (17) ماہ تک کنما زیڑھتے تھے۔ پھر جب مدینہ تشریف لائے تو سترہ (17) ماہ تک آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دلی خواہش تھی کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دلی خواہش تھی کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا قبلہ بھی وہی قرار دے دیا جائے جو حضرت آدم (علیہ سلام) اور حضرت ابراہیم (علیہ سلام) کا تھا۔ یہود کہتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہماری مخالفت کرتے ہیں اور نماز ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوگیا۔

ارشادِ باری تعالی ہے

ترجمہ: ہم آپ (علیقہ )کے چہرے کو بار بارآ سان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ (علیقہ )کو

اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ (علیقہ )خوش ہوجائیں۔ آپ (علیقہ ) اپنامنہ مسجدِ حرام کی طرف پھیرلیں اور آپ (علیقہ ) جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں، اہل کتاب کواس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے عافل نہیں جو بیر کرتے ہیں۔

المواہب الدنیہ اور سل الہدی والار شاد میں مذکور ہے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت براء (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے انتقال کے بعدام بشیر بن براء بن معرور سے ملنے قبیلہ بن سلمہ میں تشریف لے گئے، ام بشیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے حضورا کرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے کھانا تیار کیا۔ وہاں ہی ظہری نماز شروع فرمائی۔ جب دور کعتیں بڑھ چکے تو جبرائیل علیہ سلام نے آکر اشارہ کیا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نماز میں ہی کعبہ کی طرف مڑگئے۔ جس جگہ مرد سے وہاں عور تیں آگئیں اور جہاں عور تیں تھیں وہاں مرد آگئے خض سب لوگوں نے نماز میں اپنار خبدل لیا۔ اس طرح آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دور کعتیں بیت المقدس کی طرف اور دور کعتیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھیں، اس لئے اس مبحد کواب مبحر قبلتین کہتے ہیں۔ (زرقانی)

منافقین نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) پر اعتراض کیا کہ ان کا دین بھی عجیب ہے اپنا قبلہ روز روز بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا۔

قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے!

ترجمہ: عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھاس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ (عَلَیْتُ ) کہہ دیجئے کہ شرق ومغرب کاما لک اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جسے جاہے سیدھی راہ کی ہدایت کردے۔

دوسری جگهارشاد فرمایا۔

لَيُسَ الْبِرَّ اَنُ تُوَلُّوُا وُجُوهَكُمُ قِبَلَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرُبلى وَالْيَبِيِّنَ قَوَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرُبلى وَالْيَبْيِّنَ قَوَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرُبلى وَالْيَتِمْى وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ لِا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ قَ وَاقَامَ الصَّلُوةَ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ لِا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ قَ وَاقَامَ الصَّلُوةَ

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبُ الله السيرتِ رسولِ اعظم عَلْبُ الله السيرتِ السيرِ السيرتِ السيرتِ السيرتِ السيرتِ السيرتِ السيرتِ السيرتِ السيرِ الس

## وَاتَى الزَّكُوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهُدِهِمُ إِذَا عَهَدُوا وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَاسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَاسِ ﴿ اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴿ وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونِ ﴿

ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقناً اچھاوہ خص ہے جواللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہوجو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، نتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کودے، غلاموں کو آزاد کر بے نماز کی پابندی اور زکوۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کر ہے تواسے پورا کرے تنگدتی، دکھ در داور لڑائی کے وقت صبر کرے بہی سچے لوگ ہیں اور یہی پر ہیزگار ہیں۔ (سورۃ البقرہ: 22)

# 3.22 ۔ اصحابِ صفہ کے لئے چبوتر ہ بنوانا شعبان ہے۔ ہجری ، <u>624</u>ء

لغت میں صفہ سابیداردرخت کو کہتے ہیں، تحویل قبلہ کے بعد جب مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کارخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا تو قبلہ اول کی طرف ہوگیا تو قبلہ اول کی طرف ہوگیا تو قبلہ اول کی طرف ہوگیا تو قبلہ اول کی طرف وار اور اس سے متصل جگہ ان اصحاب کے لئے چھوڑ دی جنہوں نے اپنی زندگی صرف عبادت اور آئخ ضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت کے لئے وقف کردی تھی۔ جن کا کوئی ٹھکا نا اور گھر بارموجود نہ تھا، بیج گہ صفہ کے نام سے مشہور ہوگئی۔ بیلوگ اصحاب صفہ کے نام سے یاد کئے جانے گئے۔

یہ لوگ دن رات آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، یہ نہ تجارت کرتے تھے نہ زراعت اور نہ مزدوری نہان کے بال بچے تھان کی ہروقت کوشش ہوتی تھی کہ حضورا کرم (علیقیہ) کی کوئی بات ہم سننے سے رہ نہ جا ئیں ان لوگوں کو بھی کہھار دودودن تک کھانا نہ ماتا تھا۔ جب رسول اللہ (علیقیہ) نماز کے لئے تشریف لاتے تو یہ بھی نماز میں شریک ہو جاتے بعض وقت بھوک اور کمزوری کی وجہ سے نماز کی حالت میں گریڑتے تھے باہر کے لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فر مایا کہ میں نے ستر (70) ایسے اصحابِ صفہ کود یکھا کہ ان کے پاس ایک چا دربھی ہو، صرف ایک تہ بند یا کمبل ہوتا جس کوانہوں نے گردنوں میں باندھا ہوا ہوتا تھا اور یہ کمبل بھی اتنے جھوٹے ہوتے کہ آدھی پنڈ لیاں تک پہنچتا اور کسی کے شخنے تک اوروہ ہاتھ سے پکڑ کرر کھتے تھے کہ کہیں ستر نہ کھل جائے۔ (بخاری) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ جب شام ہوتی تورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اصحاب صفہ کولوگوں پر تقسیم کردیتے کہ ان کوکھانا کھلاؤ تو کوئی دوکو لے جاتا، کوئی تین کووغیرہ۔ حضرت سعد بن عبادہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نہایت فیاض اور

مالدار تھے وہ اپنے ہمراہ اسی اسی (80) آ دمیوں کو لے جاکر کھانا کھلاتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعدلوگ رات کومسجد میں سوجاتے تھے۔ (فتح الباری)

#### 3.23 \_ روزے کی فرضیت

شعبان عيب بجرى ، 624ء

انصار ومہاجرین میں مواخات کے بعد تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا اس کے بعدروزے کی فرضیت کا حکم آیا اس کے بعد صدقہ الفطر واجب ہوا اوراس کے بعد زکوۃ فرض ہوئی۔

حضرت معاذبن جبل (رضی الله تعالی عنه ) فرماتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) جب مدینة شریف لائے تو آپ (صلی الله علیه وسلم ) ہم ماہ تین روز ہے اور یومِ عاشور کا روزہ رکھتے تھے اس کے بعد الله تعالی نے تمام مسلمانوں پر روز ہے فرض کئے اور بیآیت نازل ہوئی۔

آيَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَكَانَ مِنُكُمُ مَّرِيُضًا اَوُ عَلَى سَفَرٍ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ٢٠ اَيَّامًا مَّعُدُوداتٍ طَفَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيُضًا اَوُ عَلَى سَفَرٍ لَعَلَّكُمُ مَّرِيُضًا اَوُ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّةٌ مِّنُ اَيَّامٍ اُخَرَ طَوَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيُقُونَهُ فِدُيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ طَفَمَنُ تَطَوَّعَ خَيُرًا

فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ﴿ وَإَنُ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمُ تَعُلَمُونَ ٢

شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي آُنُزِلَ فِيهِ الْقُرُانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُداى وَالْفُرُقَانِ ع

فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشُّهُرَ فَلْيَصُمُهُ ﴿ وَمَنُ كَانَ مَرِيُضًا أَوُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ آيَّامٍ أُخَرَ ﴿

يُوِيُدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَ لَا يُوِيُدُ بِكُمُ الْعُسُرَ ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّر

وُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَائِكُمُ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴿

(سورة البقره: ۱۸۵ –۱۸۳)

ترجمہ:اےابیان والو!تم پرروزےرکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلےلوگوں پر فرض کیے گئے تھے تا کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ (۱۸۳) گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جوشخص بیار ہویا سفر میں ہوتو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے اوراس کی طاقت نہر کھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لئے بہتر ہے کیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگرتم سمجھ رکھتے ہو۔ (۱۸۴) اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی۔

ترجمہ: ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جولوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق وباطل کی کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم میں سے جوشخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہئے ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہواسے دوسرے دنوں میں بیگنتی پوری کرنی چاہئے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے تی کانہیں، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرلو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پراس کی بڑائیاں بیان کرواور اس کاشکر کرو۔ (سورۃ البقرہ۔ ۱۸۵)

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اس لئے نہ تو ہری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے اگرکوئی شخص اس سے جھٹر اکرے یا گالی گلوج کرے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں دوبار کہہ دے۔ فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مینک کی خوشبو سے بہتر ہے، وہ کھانا پینا اورا پنی مرغوب چیزوں کواللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ (صحیح بخاری)

لغت میں صوم یاصیام کے معنی ہیں رکنااور شریعت کی اصطلاح میں ان الفاظ کا مفہوم ہے فجر سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے جماع کرنے سے رُکے رہنا ہے، روزے سے انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔ روزے میں آنکھ کی حفاظت اور زبان سے فضول گوئی اور غصہ کی خاص ممانعت ہے۔ (مظاہری)

## 3.24 - صدقه الفطراور عيد كي نماز كاحكم

رمضان 2 ہجری ، <u>624</u>ء

اسی سال رمضان المبارک کے آخیر میں عید سے دوروز قبل صدقہ الفطر اور صلوٰ ۃ العید کا حکم نازل ہوا اور بیآیت نازل ہوئی۔ (زدقانی)

قَدُ اَفُلَحَ مَنُ تَزَكِّی هُ وَذَكَرَ اسُمَ رَبِّهِ فَصَلِّی ﷺ (سورۃ الاعلیٰ:۱۵۔۱۲) ترجمہ: یقیناً فلاح پاگیاجس نے پاکیزگی اختیار کی اوراپنے رب کانام لیتا اور نماز پڑھتارہا۔ عمر بن عبد العزیز اور ابوالعالیہ اس آیت کی اس طرح تفییر فرماتے ہیں۔ فلاح یائی اس شخص نے جس نے

زكوة الفطراداكي اورعيدكي نمازاداكي \_ (احكام القرآن) \_

حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد کنز دیک صدقه الفطر فرض ہے۔ حضرت امام مالک کے ہاں سنت مؤکدہ ہے اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے مسلک میں واجب ہے اور اس کاعید کی نماز سے پہلے اداکر ناضر وری ہے۔ (مظاہر حق) اس کی مقدار کے بارے میں حضرت ابوسعید خدری (رضی اللّہ تعالیٰ عنه ) کہتے ہیں کہ ہم کھانے میں سے ایک صاع جو یا کھجور یا خشک انگور صدقہ الفطر نکالاکرتے تھے۔ (صیحے بخاری و مسلم) ایک صاع = یونے دو کلو (مخلف جگہوں پر صاع کی مقدار میں فرق تھا)

3.25 ـ زكوة كى فرضيت

رمضان 2 ہجری ، 624ء

زکوۃ کی فرضیت کے مختلف اقوال ہیں کہ کب فرض ہوئی لیکن بیٹا بت ہے کہ صدقہ الفطر زکوۃ کی فرضیت سے پہلے واجب ہوا۔ اس لئے معلوم ہوا کہ زکوۃ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد فرض ہوئی لہذا ثابت ہوا کہ زکوۃ کی فرضیت کے بعد ہوئی ہے۔ (فتح الباری)

زکوۃ کے لغوی معنی ہیں''طہارت و برکت اور بڑھنا''اصلاح شریعت میں زکوۃ اپنے مال کی مقدار معین کے اس حصہ کا کہ جوشریعت نے سی مسکین کو مالک بنانا مقرر کیا ہے۔ (مظاہر حق)

بغیرزکوۃ ادائے مال جمع کرنے والوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ (رضی اللّٰدتعالیٰ عنہ)نے رسول اللّٰد (صلی اللّٰدعلیہ وسلم) کا فر مان بتاتے ہیں کہ تمہاراخزانہ قیامت کے دن گنجسانپ کی صورت میں ہوگا، مالک اس سے بھا گے گا اور وہ السّٰد علیہ وسلم) کا فر مان بتال کہ وہ سانپ مالک کو یا جائے گا اور اس کی انگلیوں کولقمہ بنائے گا۔ (منداحمہؓ)

3.26 - صلوة الضحى اور قربانى ر2 جرى ، 624ء

اسی سال بقرعید کی نماز اور قربانی کا تھم آیا اور بیآیت نازل ہوئی: فَصَلِّ لِوَبِّکَ وَانْحَوُ کَمُ اسی سال بقرعید کی نماز اور قربانی کیا کرو۔ (سورۃ الکوثر ۔ ۲)
حضرت حسن بصریؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صلوۃ الاضی (بقرعید کی نماز) اور قربانی مراد ہے۔
(احکام القرآن للحصاص)

## 3.27 - نبی کریم (صلی الله علیه وسلم) پر درود بھیجنے کا حکم 2۔ ہجری ، <u>624</u>ء رسول الله (صلی الله علیه وسلم) پر درودوسلام بھیجنے سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَه 'يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ عِيَآيُهَا الَّذِينَ الْمَنُو اصَلَّوُ ا عَلَيْهِ وَسَلَّمِوُ ا تَسُلِيُمًا ﴿ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَه 'يُصَلُّونُ عَلَى النَّبِيِّ عِيرَاتُهُ اللَّهِ اللَّهُ وَمَلَئِكُمَ وَسَلَّمِوُ ا تَسُلِيُمًا ﴿

ترجمہ: الله تعالی اوراس کے فرشتے اس نبی (علیہ ہے) پر رحمت جھیجے ہیں اے ایمان والو! تم بھی ان پر در ود بھیجواور خوب سلام بھی جھیجے رہا کرو۔

اس آیت کااصل مقصد مسلمانوں کو بیت کم رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) پر صلواۃ وسلام بھیجا کریں، مگراس کی تعبیر اور بیان میں طریقہ بیا فتیار کیا گیا ہے پہلے حق تعالی نے خود اپنا اور فرشتوں کا رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) پر صلوۃ بھیجنے کا ذکر فر مایا ہے اس کے بعد عام مونین کو اس کا تکم دیا گیا ہے جس میں آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے شرف اور عظمت کومزید بلند فر مادیا کہ جو تھم رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) پر درود بھیجنے کا مسلمانوں کو دیا جارہا ہے وہ کا م الله تبارک و تعالی اور اس کے مقدس فرشتے بھی انجام دیتے ہیں۔ عام مونین پر رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کے بے شاراحسانات ہیں اس لئے ان کو تو اس عمل کا بڑا امہمام کرنا چا ہے وارایک فائدہ اس تعبیر میں یہ بھی ہے کہ اس سے درود وسلام بھیجنے والے مسلمان کی ایک بڑی فضلیت یہ فابت ہوتی کہ الله تعالی نے ان کو اس کام میں شریک فرمایا ہے جو کام الله تعالی خود بھی کرتے ہیں اور اس کام میں شریک فرمایا ہے جو کام الله تعالی خود بھی کرتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی۔

(انور البیان)

امام ابو حنیفه اور امام ما لک کا قول ہے کہ درود شریف پڑھنا ہرمومن پرواجب ہے خواہ زندگی میں ایک بارہی پڑھے۔ امام طحاویؒ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ نے نماز میں التحیات کے بعد درود شریف کا پڑھنا واجب قرار دیا ہے۔ اس بات پر علمائے امت کا اجماع ہے کہ جب رسول اللہ علیہ کا نام مبارک سنا یا پڑھا جائے تو درود شریف پڑھناوا جب ہے۔ (تفسیر مظہری)

سيرتِ رسولِ اعظم عُليله غروه بدرر جنگ كاسباب

## 3.28 ـ غ**زوهٔ بدر** رمضان <sub>2 ي</sub>هجری، <u>624ء</u> 3.28.1 ـ جنگ کےاسباب

غزوہ ذی العشیر ہیں قریش مکہ کا جو قافلہ مسلمانوں سے پی کرشام کی طرف نکل گیا تھا اب یہی قافلہ شام سے پلیٹ کروا پس مکہ آنے والا تھا تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے حضرت طلحہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) بن عبیداللہ اور حضرت سعید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) بن زید کواس کے حالات کا پہتا گانے کے لئے شال کی جانب روانہ کیا۔ یہ دونوں صحابی (جوعشرہ مبشرہ میں شامل ہیں ) مقام خوداء تک تشریف لے گئے اور وہاں ہی تھر سے رہے، جب ابوسفیان قافلہ لے کروہاں سے گزراتو یہ نہایت تیزرفاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کواطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی ہڑی دولت تھی لیعنی ایک ہزار اونٹ تھے جن پر کم از کم پچاس ہزار دینار (دوسوساڑ ہے باسٹے کلوسونا) کی مالیت کا ساز وسا مان لدھا ہوا تھا اس کی حفاظت کے لئے صرف چالیس آدمی تھے۔

اہل مدینہ کے لئے بیشا ندار موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لئے اس کثیر مال سے محرومی بہت بڑی فوجی، سیاسی اور اقتصادی شکست کی حیثیت رکھتی تھی، اس لئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مسلمانوں کے اندراعلان فر مایا کہ قریش کا بیہ قافہ مال و دولت لئے چلا آر ہا ہے اس لئے نکل پڑو ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کردے۔ اس کا روائی کا ایک مقصد مکہ والوں پرایک قسم کارعب ڈالنا اور کرزین جابر کی حرکت کا جواب دینا بھی تھا تا کہ ان کو معلوم ہوجائے کہ مدینہ والوں سے بگاڑ کرناان کو تجارت سے جو فائدہ ہوتا وہ مسلمانوں کے خلاف استعال ہونا تھا۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے یہ گروہ جنگ کے اراد ہے سے نہیں بھیجا تھااس لئے جنگی احتیاط بھی نہیں رکھی گئیں تھیں، مکہ کے قافلے والوں کو جب مسلمانوں کے ارادوں کی اطلاع ملی تو وہ راستہ بدل کر قافلے کو زکال کر دوسری طرف سے کے گیا اورایک شخص مضم بن عمر وغفاری کواجرت دے کر راستہ ہی سے مکہ کی طرف دوڑ ایا کہ نمیں مسلمانوں سے خطرہ ہے مدد کو پہنچو اورا پنے مال کو بچاؤ ۔ اس نے مکہ بنج کرعرب کے دستور کے مطابق اونٹ کی ناک چھید دی، کجاوہ الٹا کیا، کرتا پھاڑ لیا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آ وازلگائی۔ اے جماعت قریش! قافلہ تافلہ علیہ واراجو مال ابوسفیان کے ہمراہ ہے اس بر مجمد (صلی الله علیہ وسلم) اوران کے ساتھی دھا وابو لنے جارہے ہیں۔ مجھے تہمارا جو مال ابوسفیان کے ہمراہ ہے اس برمجمد (صلی الله علیہ وسلم) اوران کے ساتھی دھا وابو لنے جارہے ہیں۔ مجھے

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْنِ الله عَرْوهُ بدر البنائية عَلَى الساب السيرتِ وسولِ اعظم عَلَيْنِ الله عَلَى الله عَلَيْنِ الله عَلَى الله عَلَيْنِ الله عَلَى الله عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ الل

یقین ہیں کئم اسے پاسکوگے:... مدد....المدد

اس خبر کے پہنچتے ہی ابوجہل مکہ سے تقریباً ایک ہزار کی فوج جس میں سات سواونٹ اور تین سوگھوڑ ہے لے کر جوش وخروش کے ساتھ مکہ سے نکلا۔ بیتما م اشکر ہر طرف سے ہتھیا روں اور اسباب سے لیس تھا۔ تمام سپاہی زرہ پوش تھے۔ گانے والیاں اور رجز پڑھنے والے ہمراہ تھے۔ عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، ابوجہل عمر بن ہشام وغیرہ کل تیرہ آ دمی کھانا کھلانے والے تھے۔ ابوسفیان کا قافلہ بر تفاظت مکہ بینج گیا، مسلمانوں کا گروہ جو قافلہ والوں کو صرف ڈرانے کے لئے گیا تھا واپس مدینہ آگیا۔ ابوسفیان نے ابوجہل کے پاس خبر جیجی کہ قافلہ بحفاظت مکہ بینج گیا ہے۔ ابوسفیان نے ابوجہل کے پاس خبر جیجی کہ قافلہ بحفاظت مکہ بینج گیا ہے۔ ابوسفیان نے ابوجہل کے پاس خبر جیجی کہ قافلہ بحفاظت مکہ بینج وا گیا ہے اب تا کہ واران نہ کیا کہ ویسے ہی جنگ کئے بغیر وا گیا ہے اب تھا واپس آ جاؤ۔ لیکن ابوجہل اسپے لشکر جرار پر بہت مغرور تھا اس نے اس کو گوارا نہ کیا کہ ویسے ہی جنگ کئے بغیر وا

کیم بن حزام اور عتبہ بن ربیعہ واپسی جانے کے لئے راضی ہوگئے۔ ابوجہل دراصل بیشکر لے کرصرف قافلے کی حفاظت کے لئے نہیں نکلاتھا بلکہ ان کا ایک آدمی عمر و بن حضری وادی نخلہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اس کا بھی بدلہ لینا جا ہتا تھا، پھر شمضم بن عمر و نے جس طرح قافلے کا حال بتایا تھا اس کی وجہ سے بھی ابوجہل بہت غصہ میں تھا، اس لئے اس نے اس نے قافلے کو واپسی نہیں جانے دیا۔ قریش کے شکر کی روائگی کا حال رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو معلوم ہوا اور بی بھی کہ اس میں ابوجہل عتبہ، شیبہ، ولید، خظلہ، عبیدہ، عاصی، حرث، طعمہ، زمعہ، عقیل، ابوالجنتری، مسعود، بنیہ، نبو، نوفل، سائب، رفاعہ وغیرہ بڑے بڑے سردارقریش اس شکر میں موجود ہیں۔

## 3.28.2 - رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كي صحابه كرام للم سعة مشاورت

رمضان 2 ہجری ، 624ء

آپ(صلی اللہ علیہ وسلم) نے جب ابوجہل کے شکر کے آنے کی خبرسی توایک مجلس مشاورت منعقد کی اورصحابہ کرام سے خرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے اور منتخب لوگ تمہاری طرف بھیجے ہیں۔ ان سے مقابلہ کرنے سے متعلق تمہاری کیارائے ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ) نے پھران کے بعد حضرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالی عنہ) نے پھران کے بعد حضرت مقداد (رضی اللہ تعالی عنہ) نے نہایت شجاعت اور بہادری کے کلمات فرمائے اور کہا ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت مولی علیہ سلام سے کہا تھا۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْسِلْهِ

## قَا لُوُا يَهُوُ سَلَى إِنَّا لَنُ نَّدُ خُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوُ افِيُهَا فَا ذُهَبُ اَنُتَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلَاإِنَّا هِهُنَا قَعِدُونَ ﴿ (سورة المائده \_ ٢٣)

ترجمہ: قوم نے جواب دیا کہاہے موسیٰ! جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہر گزوہاں نہ جائیں گے، اس کئے تم اور تمہارا پروردگار جاکر دونوں ہی لڑ بھڑلو، ہم بہیں بیٹے ہوئے ہیں۔(۲۴)

اس کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا! اے لوگو! ان کفار سے لڑائی کے بارے میں تہارا کیا مشورہ ہے۔
اس دوبارہ فر مانے سے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مقصد سے تھا کہ انصار کی رائے معلوم کی جائے، کیونکہ سے تنیوں افراد مہا جرین میں سے تھے۔ انصار سے جس بات پر بیعت کی گئی وہ بیتی کہ مدینہ پر جب بیرونی حملہ ہوگا تو اس سے لڑیں گے۔ یہ عہد نہیں تھا کہ مدنیہ سے باہرنکل کرکس سے جنگ کریں گے۔ انصار مدینہ فوراً اس بات کو بیچھ گئے ان میں حضر سعد بن معاذ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کاروئے بین شاید ہم لوگوں کی طرف ہے، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کاروئے بین شاید ہم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لائے بیں علیہ وسلم) نے فر مایا! ہاں۔ حضر سعد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فر مایا کہ ہم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کوارٹ واپسے کیا کہ میں ہیں ہم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کوارٹ کے بیں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کوارٹ کی اللہ علیہ وسلم) اگر میں بیٹھ رہیں، یہ کفار سے مقابلے کو جائیں اور ہم گھروں میں بیٹھ رہیں، یہ کفارت ہم جے آ دمی ہی ہیں ہم ان سے کیا ڈریں گے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر ہم ہمیں عکم دیں کہ سمندر میں کو دجاؤ تو ہم بلادر بیخ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم کی تعیل کریں گے۔

### 3.28.3 ـ اسلامی شکر کی کیفیت

رمضان ع ہجری ، 624ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) کو جب خوب اطمینان ہوگیا کہ تمام صحابہ جنگ کے مقابلہ کے لئے تیار ہیں تو آپ (علیقہ ) نے اللہ (صلی الله علیه وسلم ) کو جب خوب اطمینان ہوگیا کہ تمام صحابہ جنگ کے مقابلہ کے لئے تیار ہیں تو آپ (علیقہ ) نے اللہ (61) افراد مہاجر سے اللہ اوس کے اور ایک سوستر (170) افراد خزرج سے تھے۔ اس لشکر میں غزوہ کا نہ کوئی اہتمام کیا تھا اور نہ کمل تیاری۔

یورے لشکر میں صرف دو گھوڑ ہے تھے۔ ایک حضرت زبیر (رضی الله تعالی عنه ) بن عوام اور دوسرا حضرت مقدراد (رضی الله تعالی عنه ) بن اسود گندی کا ، ستر (70) اونٹ تھے جن پر ہر ہر اونٹ پر دویا تین آدمی باری باری سفر کرتے

ميوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ اساء كرامي شركائ بدر

تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)، حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنه)اور حضرت مرثد (رضی اللہ تعالیٰ عنه) بن ابی مرثد غنویٰ کے جھے میں آیا۔ جن پر تینوں باری باری سوار ہوتے تھے۔

مدینه کا انظام اور نماز کی امامت پہلے پہل حضرت ابن مکتوم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کوسونی گئی کیکن جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) مقام رُوحاء تک پنچ تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت ابولبا بہ بن عبدالمنذ ر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو مدینہ کا منتظم بنا کروا پسی بھیج دیا، لشکر کی تقسیم اس طرح سے کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا اور ایک انصار کا بنایا گیا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دیا گیا اور پور نے شکر کی جزل کمان کا پر چم جس کا رنگ سفید تھا وہ حضرت مصعب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن عمیر عبدری کو دیا گیا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن عمیر عبدری کو دیا گیا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن عوام اور میسرہ حضرت مقداد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن اسود مقرر ہوئے ۔ پور لے شکر میں کی دوصحا بی تھے جن کے پاس گھوڑے تھے۔ ساقہ کی کمان حضرت قیس بن ابی صعصعہ شکے حوالے کی گئی اور سپر سالار کی حیثیت سے جزل کمان رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خود سنجالی۔

#### 3.28.4 اساءگرامی شرکائے غزوہ بدر رمضان ہے ہجری ، 624ء

ائمہ حدیث اور علماء سیرۃ نے اپنی تصانیف میں اساء بدرین کے ذکر کا خاص اہتمام کیا ہے۔ امام بخار کی نے صرف چوالیس نام اپنی جامع صحیح میں ذکر فرمائے ہیں جوان کی شرا کیا صحت اور اسناد کے مطابق تھے۔

علامہ دوّانی ؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے مشاکِّ حدیث سے سنا ہے کہ بی بخاری میں اساءبدرین کے ذکر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور بار باراس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ (زرقانی)

### اساء بدرين حضرات مهاجرين اكرام رضى الله تعالى عنهم اجمعين

- 1) سيدالمها جرين وامام البدرين واشرف الخلائق الجمعين خاتم الانبياء والمرسلين سيّدنا ومولينا محم مصطفىٰ احمدِ مجتبى رسول الله عليقة
  - 2) ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه

- ابوالحفص عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه
- 4) ابوعبدالله عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه
  - 5) حزه بن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنه
    - 6) زيد بن حارثه رضى الله تعالى عنه
- 7) انسة بثي مولى رسول الله عَلَيْكُ رضي الله تعالى عنه
- 8) ابوكبشة فارسى مولى رسول الله عَيْنَاتُهُ رضى الله تعالى عنه
  - 9) ابومر ثد كنّاز بن حصن رضى الله تعالى عنه
  - 10) مرثد بن الجي مرثد رضي الله تعالى عنه ( كناز كے بيٹے )
    - 11) عبيده بن حارث رضي الله تعالى عنه
    - 12) طفيل بن حارث رضي الله تعالى عنه
    - 13) حصين بن حارث رضى الله تعالى عنه
    - 14) مسطح عوف بن اثاثه رضي الله تعالى عنه
    - 15) ابوحذيفه بن عتبه بن ربيعه رضى الله تعالى عنه
      - 16) سالم مولى الى حذيفه رضى الله تعالى عنه
    - 17) صبيح مولى ابوالعاص اميه رضى الله تعالى عنه
      - 18) عبرالله بن جحش رضى الله تعالى عنه
      - 19) عكاشه بن محصن رضى الله تعالى عنه
      - 20) شجاع بن وهب رضى الله تعالى عنه
      - 21) عقبة بن وهب رضى الله تعالى عنه
      - 22) يزيد بن رقيش رضى الله تعالى عنه
  - 23) ابوسنان بن محصن رضی اللّٰدتعالیٰ عنه (عکاشہ کے بھائی)
- 24) سنان بن ابی سنان رضی الله تعالی عنه (عکاشه کے بطتیج)
  - 25) محرز بن فضله رضى الله تعالى عنه

- 26) ربيه بن اكتم رضي الله تعالى عنه
- 27) تقف بن عمرو رضى الله تعالى عنه
- 28) ما لك بن عمرو رضى الله تعالى عنه
- 29) مدلج بن عمرو رضى الله تعالى عنه
- 30 سويد بن خشى رضى الله تعالى عنه
- 31) عتبه بن غزوان رضى الله تعالى عنه
- 32) جناب مولى عتبه بن غزوان رضى الله تعالى عنه
  - 33) زبير بن عوام رضى الله تعالى عنه
  - 34) حاطب بن الى بلتعه رضى الله تعالى عنه
- 35) سعد كلبى مولى حاطب بن ابي بلتعه رضى الله تعالى عنه
  - 36) مصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه
  - 37) سُويبط بن سعد رضي الله تعالى عنه
  - 38) عبدالرخمن بنءوف رضى الله تعالى عنه
  - 39) سعد بن الى وقاص رضى الله تعالى عنه
- (40 عمير بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه (سعد کے بھائی)
  - 41) مقدار بن عمرو رضى الله تعالى عنه
  - 42) عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه
  - 43) مسعود بن ربيعه رضي الله تعالى عنه
  - 44) ذوالشمالين بن عبد عمرو رضى الله تعالى عنه
    - 45) خباب بن الارت رضى الله تعالى عنه
  - 46) بلال بن رباح مولى الوبكر صديق رضى الله تعالى عنها
    - 47) عامر بن فهيره رضى الله تعالى عنه
    - 48) صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ اللهِ المِلمُلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُلِي المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الم

49) طلحه بن عبيدالله رضي الله تعالى عنه

50) ابوسلمه بن عبدالاسد رضي الله تعالى عنه

51) شاش بن عثمان رضى الله تعالى عنه

52) ارقم بن ابي الارقم رضي الله تعالى عنه

53) عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه

54) معتب بن عوف رضى الله تعالى عنه

55) زیدبن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ (حضرت عمر کے بھائی)

56) مجع مولى عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنهما

57) عمروبن سراقه رضى الله تعالى عنه

58) عبدالله بن سراقه رضى الله تعالى عنه

59) واقد بن عبدالله رضى الله تعالى عنه

60) خولى بن ابي خولى رضى الله تعالى عنه

61) مالك بن الي خولي رضى الله تعالى عنه

62) عامر بن ربعيه رضي الله تعالى عنه

63) عام بن بكير رضى الله تعالى عنه

64) عاقل بن بكير رضى الله تعالى عنه

65) خالد بن بكير رضي الله تعالى عنه

66) اياس رضى الله تعالى عنه

67) سعيد بن زيد بن عمر و بن نوفل رضى الله تعالى عنه

68) عثمان بن مظعون مجمى رضى الله تعالى عنه

69) سايب بن عثان بن مظعون رضى الله تعالى عنه

70) قدامة بن مظعون رضى الله تعالى عنه

71) عبدالله بن مظعون رضى الله تعالى عنه

- 72) معمر بن حارث رضى الله تعالى عنه
- 73) نحنيس بن خدافه رضي الله تعالى عنه
- 74) ابوسره بن ابي رهم رضي الله تعالى عنه
- 75) عبدالله بن مخرمه رضى الله تعالى عنه
- 76) عبدالبدين تهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه
- 77) عمير بن عوف مولي سهيل بن عمرو رضى الله تعالى عنه
  - 78) سعد بن خوله رضى الله تعالى عنه
  - 79) ابوعبيده عامر بن جراح رضى الله تعالى عنه
    - 80) عمروبن حارث رضى الله تعالى عنه
    - 81) سهيل بن وهب رضي الله تعالى عنه
    - 82) صفوان بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ
    - 83) عمروبن الى سرح رضى الله تعالى عنه
      - 84) وهب بن سعد رضى الله تعالى عنه
    - 85) حاطب بن عمرو رضى الله تعالى عنه
    - 86) عياض بن البياز هير رضي الله تعالى عنه

### اساء بدرين حضرات انصارا كرام رضى الله تعالى عنهم اجمعين

- 1) سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه
- 2) عمروبن معاذ رضى الله تعالى عنه (سعد ﴿ كِيمانَى )
  - 3) حارث بن اوس بن معاذ رضى الله تعالى عنه
    - 4) حارث بن انس رضى الله تعالى عنه
      - 5) سعد بن زيد رضي الله تعالى عنه
  - 6) سلمة بن سلامه بن قش رضى الله تعالى عنه

- 7) عباد بن بشير بن قش رضى الله تعالى عنه
- 8) سلمه بن ثابت بن دقش رضى الله تعالى عنه
  - 9) رافع بن يزيد رضي الله تعالى عنه
  - 10) حارث بن خزمه رضى الله تعالى عنه
    - 11) محمد بن مسلمه رضي الله تعالى عنه
    - 12) سلمه بن الله رضى الله تعالى عنه
- 13) ابوالهيثم بن التيهان رضي الله تعالى عنه
  - 14) عبيد بن التيهام رضي الله تعالى عنه
  - 15) عبدالله بن سهل رضي الله تعالى عنه
  - 16) قاده بن نعمان رضى الله تعالى عنه
  - 17) عبيد بناوس رضى الله تعالى عنه
  - 18) نصر بن حارث رضى الله تعالى عنه
  - 19) معتب بن عبيد رضي الله تعالى عنه
  - 20) عبدالله بن طارق رضى الله تعالى عنه
    - 21) مسعود بن سعد رضى الله تعالى عنه
    - 22) ابوعبس بن جبير رضي الله تعالى عنه
  - 23) ابوبرده مإنى بن نيا رضى الله تعالى عنه
  - 24) عاصم بن ثابت رضى الله تعالى عنه
  - 25) معتب بن قشير رضى الله تعالى عنه
    - 26) عمروبن معبد رضى الله تعالى عنه
  - 27) سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه
  - 28) مبشر بن عبدالمنذ ريضي الله تعالى عنه
- 29) رفاعه بن عبدالمنذر رضي الله تعالى عنه

- 30) سعد بن عبيد بن نعمان رضى الله تعالى عنه
  - 31) عويم بن ساعده رضي الله تعالى عنه
- 32) رافع بن عبدالحارث رضى الله تعالى عنه
  - 33) عبيد بن ابوعبيد رضى الله تعالى عنه
  - 34) تعلبه بن حاطب رضى الله تعالى عنه
- 35) ابولبابه بن عبدالمنذر رضى الله تعالى عنه
  - 36) حارث بن حاطب رضى الله تعالى عنه
    - 37) حاطب بن عمرو رضى الله تعالى عنه
    - 38) عاصم بن عدى رضى الله تعالى عنه
    - 39) انيس بن قاده رضي الله تعالى عنه
    - 40) معن بن عدى رضى الله تعالى عنه
    - 41) ثابت بن اقرم رضى الله تعالى عنه
    - 42) عبدالله بن سلمه رضى الله تعالى عنه
      - 43) زيد بن اسلم رضي الله تعالى عنه
      - 44) ربعی بن رافع رضی الله تعالی عنه
    - 45) عبدالله بن جبير رضى الله تعالى عنه
      - 46) عاصم بن قيس رضى الله تعالى عنه
- 47) ابوضيّاح بن ثابت رضي الله تعالى عنه
- 48) ابوحدته بن ثابت رضى الله تعالى عنه
  - 49) سالم بن عمير رضى الله تعالى عنه
- 50) حارث بن نعمان رضى الله تعالى عنه
- 51) نوّات بن جبير بن نعمان رضى الله تعالى عنه
  - 52) منذر محمد رضى الله تعالى عنه

سیرتِ رسولِ اعظم علیہ سیرتِ رسولِ اعظم علیہ

53) ابوقتيل بن عبدالله رضي الله تعالى عنه

54) سعد بن خيثمه رضى الله تعالى عنه

55) منذر بن قدامه رضى الله تعالى عنه

56) مالك بن قدامه رضى الله تعالى عنه

57) حارث بن عرفجه رضى الله تعالى عنه

58) تميم مولى سعد بن خيثمه رضى الله تعالى عنه

59) جعبر بن عتيك رضى الله تعالى عنه

60) مالك بن نميله رضى الله تعالى عنه

61) نعمان بن عصر رضى الله تعالى عنه

62) خارجه بن زيد رضي الله تعالى عنه

63) سعد بن ربيع رضي الله تعالى عنه

64) عبدالله بن رواحه رضى الله تعالى عنه

65) بشير بن سعد رضى الله تعالى عنه

66) ساك بن سعد رضى الله تعالى عنه

67) خلاد بن سويد رضى الله تعالى عنه

68) سبيع بن قيس رضي الله تعالى عنه

69) عباد بن قيس رضي الله تعالى عنه

70) عبدالله بن عبس رضى الله تعالى عنه

71) يزيد بن حارث رضى الله تعالى عنه

72) خبيب بن اساف رضى الله تعالى عنه

73) عبرالله بن زيد بن تغلبه رضى الله تعالى عنه

74) حريث بن زيربن تغلبه رضي الله تعالى عنه

75) سفيان بن بشير رضي الله تعالى عنه

ا ساء گرامی شرکائے بدر بید ت د سول اعظم غالب ہ

76) تميم بن يعار رضي الله تعالى عنه

77) عبدالله بن عمير رضي الله تعالى عنه

78) زيد بن المزين رضي الله تعالى عنه

79) عبدالله بن عرنطه رضى الله تعالى عنه

80) عبدالله بن ربيع رضي الله تعالى عنه

81) عبدالله بن عبدالله بن إلى رضى الله تعالى عنه

82) اوس بن خولی رضی الله تعالی عنه

83) زيد بن وديعه رضي الله تعالى عنه

84) عقبه بن وهب رضى الله تعالى عنه

85) رفاعه بن عمرو رضى الله تعالى عنه

86) عامر بن سلمه رضى الله تعالى عنه

87) معبد بن عباد رضى الله تعالى عنه

88) عامر بن البكير رضى الله تعالى عنه

89) نوفل بن عبدالله رضى الله تعالى عنه

90) عباده بن صامت رضى الله تعالى عنه

91) اوس بن صامت رضى الله تعالى عنه

92) نعمان بن ما لك رضى الله تعالى عنه

93) ثابت بن ہزال رضی اللہ تعالی عنہ

94) مالك بن دحشم رضى الله تعالى عنه

95) ربيع بن اياس رضي الله تعالى عنه

96) عمروبن اياس رضى الله تعالى عنه

97) ورقه بن اياس رضى الله تعالى عنه

98) مجدر بن زياد رضي الله تعالى عنه

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبُ الله الساءكرامي شركات بدر

99) عباد بن خشخاش رضى الله تعالى عنه

100) نحاب بن ثعلبه رضى الله تعالى عنه

101) عبدالله بن تغلبه رضى الله تعالى عنه

102) عتبه بن ربيعه رضى الله تعالى عنه

103) ابود جانه اك بن خرشه رضى الله تعالى عنه

104) منذربن عمر رضى الله تعالى عنه

105) ابواسيد مالك بن ربيعه رضى الله تعالى عنه

106) مالك بن مسعود رضى الله تعالى عنه

107) عبدالرب بن حق رضى الله تعالى عنه

108) كعب بن جماز رضى الله تعالى عنه

109) ضمر ه بن عمر رضى الله تعالى عنه

110) زياد بن عمر رضى الله تعالى عنه

111) بسبس بن عمر رضي الله تعالى عنه

112) عبدالله بن عامر رضى الله تعالى عنه

113) قراش بن صمه رضى الله تعالى عنه

114) حباب بن منذر رضى الله تعالى عنه

115) عمير بن حمام رضى الله تعالى عنه

116) تميم مولى خراش رضى الله تعالى عنه

117) عبدالله بن عمرو بن حرام رضى الله تعالى عنه

118) معاذبن عمروبن جموح رضى الله تعالى عنه

119) معوذ بن عمر وبن جموح رضى الله تعالى عنه

120) خلاد بن عمرو بن جموح رضى الله تعالى عنه

121) عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبُ الله الساءكرامي شركات بدر

122) حبيب بن اسود رضى الله تعالى عنه

123) ثابت بن ثعلبه رضى الله تعالى عنه

124) عمير بن حارث رضي الله تعالى عنه

125) بشربن براء رضى الله تعالى عنه

126) طفيل بن ما لك رضى الله تعالى عنه

127) طفيل بن نعمان رضي الله تعالى عنه

128) سنان بن شيي رضي الله تعالى عنه

129) عبدالله بن جذبن قيس رضي الله تعالى عنه

130) عتبه بن عبدالله رضى الله تعالى عنه

131) جبار بن صخر رضى الله تعالى عنه

132) خارجه بن حمير رضي الله تعالى عنه

133) عبدالله بن حمير رضى الله تعالى عنه

134) يزيدالمنذر رضى الله تعالى عنه

135) معقل بن منذر رضي الله تعالى عنه

136) عبدالله بن نعمان رضى الله تعالى عنه

137) ضحاك بن حارثه رضى الله تعالى عنه

138) سعاد بن زريق رضى الله تعالى عنه

139) معبد بن قيس رضي الله تعالى عنه

140) عبدالله بن قيس رضي الله تعالى عنه

141) عبدالله بن مناف رضى الله تعالى عنه

142) جابر بن عبدالله بن رباب رضى الله تعالى عنه

143) خليد بن قيس رضي الله تعالى عنه

144) نعمان بن سنان رضي الله تعالى عنه

145) ابوالمنذ ريزيد بن عامر رضى الله تعالى عنه

146) سليم بن عمرو رضى الله تعالى عنه

147) قطبه بن عامر رضى الله تعالى عنه

148) عنتره مولى مليم بن عمرو رضى الله تعالى عنه

149) عيس بن عامر رضى الله تعالى عنه

150) تعلبه بن عنمه رضى الله تعالى عنه

151) ابواليسر كعب بن عمرو رضى الله تعالى عنه

152) سهل بن قيس رضي الله تعالى عنه

153) عمروبن طلق رضى الله تعالى عنه

154) معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه

155) قيس بن محصن رضي الله تعالى عنه

156) حارث بن قيس رضي الله تعالى عنه

157) جبير بن اياس رضي الله تعالى عنه

158) سعد بن عثمان رضى الله تعالى عنه

159) عقبه بن عثمان رضى الله تعالى عنه

160) ذكوان بن عبرقيس رضى الله تعالى عنه

161) مسعود بن خلده رضى الله تعالى عنه

162) عباد بن قيس رضي الله تعالى عنه

163) اسعد بن يزيد رضى الله تعالى عنه

164) خاكه بن بشير رضى الله تعالى عنه

165) معاذبن ماعص رضى الله تعالى عنه

166) عائذ بن ماعص رضى الله تعالى عنه

167) مسعود بن سعد رضى الله تعالى عنه

ييوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

168) رفاعه بن رافع رضي الله تعالى عنه

169) خلاد بن رافع رضى الله تعالى عنه

170) عبيد بن زيد رضي الله تعالى عنه

171) زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه

172) فرده بن عمرو رضى الله تعالى عنه

173) خالد بن قيس رضي الله تعالى عنه

174) جبله بن ثعلبه رضي الله تعالى عنه

175) عطيه بن نوريه رضى الله تعالى عنه

176) خليقه بن عدى رضى الله تعالى عنه

177) عماره خرم رضى الله تعالى عنه

178) سراقه بن كعب رضى الله تعالى عنه

179) حارثه بن نعمان رضى الله تعالى عنه

180) سليم بن قيس رضى الله تعالى عنه

181) سهيل بن قيس رضي الله تعالى عنه

182) عدى بن زغبار رضى الله تعالى عنه

183) مسعود بن اوس رضى الله تعالى عنه

184) ابوخزىمە بن اوس رضى الله تعالى عنه

185) رافع بن حارث رضى الله تعالى عنه

186) عوف بن حارث رضى الله تعالى عنه

187) معوذ بن حارث رضى الله تعالى عنه

188) معاذبن حارث رضى الله تعالى عنه

189) نعمان بن عمر رضى الله تعالى عنه

190) عامر بن مخلد رضى الله تعالى عنه

سيوتِ رسولِ اعظم عُليلهٔ

191) عبدالله بن قيس رضي الله تعالى عنه

192) عصيمه أشجعي رضي الله تعالى عنه

193) وديقه بن عمرو رضى الله تعالى عنه

194) ابوالحمرأمولي حارث بن عفراء رضي الله تعالى عنه

195) تغلبه بن عمرو رضى الله تعالى عنه

196) سهيل بن عتيك رضي الله تعالى عنه

197) حارث بن صمه رضي الله تعالى عنه

198) الي بن كعب رضي الله تعالى عنه

199) انس بن معاذ رضى الله تعالى عنه

200) اوس بن ثابت رضي الله تعالى عنه

201) الوشيخ الي بن ثابت رضى الله تعالى عنه

202) ابوطلحەزىدىن صراسېل رضى الله تعالى عنه

203) حارثه بن سراقه رضى الله تعالى عنه

204) عمروبن ثغلبه رضى الله تعالى عنه

205) سليط بن قيس رضى الله تعالى عنه

206) ابوسليط بن عمرو رضى الله تعالى عنه

207) ثابت بن خنساء رضى الله تعالى عنه

208) عامر بن اميه رضى الله تعالى عنه

209) محرز بن عامر رضى الله تعالى عنه

210) سواد بن غزيه رضى الله تعالى عنه

211) ابوزيدقيس بن سكن رضي الله تعالى عنه

212) ابوالاعور بن حارث رضى الله تعالى عنه

213) سليم بن ملحان رضي الله تعالى عنه

ميوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ اساء كرامي شركائ بدر

215) قيس بن الى صعصعه رضى الله تعالى عنه

216) عبدالله بن كعب رضى الله تعالى عنه

217) عصيمه اسدى رضى الله تعالى عنه

218) ابوداؤ دعمير بن عامر ضي الله تعالى عنه

219) سراقه بن عمرو رضى الله تعالى عنه

220) قيس بن مخله رضي الله تعالى عنه

221 ٍ نعمان بن عبد عمرو رضى الله تعالى عنه

222) حماك بن عبد عمرو رضى الله تعالى عنه

223) سليم بن حارث رضي الله تعالى عنه

224) جابر بن خالد رضى الله تعالى عنه

225) سعد بن مهيل رضي الله تعالى عنه

226) كعب بن زيد رضى الله تعالى عنه

227) بجير بن ابي بجير رضي الله تعالى عنه

228) عتبان بن مارك رضى الله تعالى عنه

229) ميليل بن دبره رضي الله تعالى عنه

230) عصمه بن حمين رضى الله تعالى عنه

231) بلال بن معلى رضى الله تعالى عنه

(سيرتِ المصطفى عليسة )

#### اساءملائكه بدرين صلاة الله وسلام يليهم اجمعين

جنگ بدر میں فرشتوں کا آسان سے نزول اور جہاد میں شریک ہونا قر آنی آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن روایاتِ حدیث سے جن فرشتوں کے نام معلوم ہو سکے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ييوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ برك جانب اسلامي شكركي روائكي

- 1) افضل الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام
  - 2) سيدناميكائيل عليه السلام
- 3) سيدنااسرافيل عليه السلام (بيهقي)

# 3.28.5 ـ بدر کی جانب اسلامی شکر کی روانگی

رمضان 2 ہجری ، 624ء

رسول الله (علیه الله علیه الله الله علیه الله الله علیه الله الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه و الله الله علیه الله علیه و الله علیه الله علیه و الله علیه و الله علیه الله علیه و الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله و الله الله و الله

#### 3.28.6 ـ جنگ کے لئے جگہ کا انتخاب

رمضان 2 ہجری ، 624ء

 جو چشمہ ہے اس برہم پڑا وَ ڈال دیں۔ پھرہم باقی چشموں کو یاٹ دیں گے اوراینے چشمے برحوض بنا کراس میں یانی بھرلیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم یانی پینے رہیں گے اوران کو یانی نہیں ملے گا رسول اللہ (علیہ اللہ علیہ علیہ ا کہتم نے صحیح مشورہ دیا۔ اس کے بعدآ پ (صلی اللہ علیہ وسلم )اٹھےاور رات تک دشمن کے قریب ترین چشمے پریڑاؤڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام ٹے خوض بنا کر باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ صحابہ کرام ٹیشمے پریٹا اؤڈال کیکے تو حضرت سعد بن معادؓ نے بیتجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسلمان آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے ایک مرکزی قیادت کی جگہ نہ تیار کریں تا کہ اگر خدانہ خواستہ فتح کے بجائے شکست سے دو چار ہونا پڑے پاکسی ہنگا می صورت ِ حال سے سابقہ پڑے تو ہم پہلے سے مستعد ہوں۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) کے لئے ایک چھپر تعمیر کریں جس میں آپ (صلی الله علیه وسلم) تشریف رکھیں گے ہم آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کے پاس سواریاں بھی مہیا رکھیں گےاس کے بعد دشمن سے نکرائیں گے، اگراللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن برغلبہ عطا فرمایا تو وہ چیز ہوگئی جوہمیں بیند ہے اور دوسری صورت پیش آگئی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سوار ہوکر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس چلے جائیں گے جو پیچیے رہ گئے ہیں۔ درحقیقت آپ (صلی الله علیہ وسلم) کے پیچیے اے اللہ کے نبی حالیہ علیہ ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کرنہیں۔ اگرانہیں بیاندازہ ہوتا ہے تا کہ آپ (علیہ اُپ )جنگ سے دوحیار ہیں تو وہ ہر گزیجھے نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حفاظت فرمائے۔ وہ آپ (صلی اللّه عليه وسلم ) کے خیرخواہ ہوں گے اور آپ (صلی اللّه علیه وسلم ) کے ساتھ جہاد کریں گے۔ رسول اللّه (صلی الله علیه وسلم ) نے اس بران کی تعریف کی اوران کے لئے دعائے خیر فرمائی۔ مسلمانوں نے میدان جنگ میں شالِ مشرق میں ایک اونحے ٹیلے پر چھپر بنادیا۔ جہاں سے پورامیدان جنگ صاف دیکھائی دیتاتھا۔ پھرآپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لئے حضرت سعد (رضی اللہ تعالی عنه) بن معاذ کی کمان میں انصاری نو جوان کا ایک دستہ مقرر کیا گیا۔

#### 3.28.7 ـ باران رحمت كانزول

رمضان 2 ہجری ، 624ء

اللہ تعالیٰ نے اس رات موسلا دھار بارش برسائی جومشر کین کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی کیونکہ وہ نشیبی علاقے میں تھے اور مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور اللہ نے انہیں پاک کردیا لیعنی شیطان کی گندگی (بزدلی) دور ہوگئی اور زمین ہموار ہوگئی۔ پانی کی وجہ سے ریت ہخت ہوکر جم گئی اور چلنے میں آسانی ہوگئی۔ سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْلَهُ كَالْمِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

## 3.28.8 ۔ سردارانِ قریش کے مقتل کی نشاندھی رمضان مے ہجری ، <u>624</u>ء

رسول اللد (عَلَيْكُ ) جنگ كى ترتيب فرما كرميدان جنگ ميں تشريف لے گئے وہاں آپ (عَلَيْكُ ) اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جارہے تھے كەكل فلاں يہاں قتل ہوگا انشاء اللہ اور يكل فلان كى قتل گاہ ہے انشاء اللہ (صلى اللہ عليہ وسلم ) نے وہاں ہى رات ايک درخت كى جڑ كے پاس گزارى اور تمام مسلمانوں نے بھى پرسكون رات گزارى ان كے دل پراعتماد تھے اور پراميد تھے كہ تے كہ تا تھوں سے اپنے رب كى بشارتيں ديكھيں گے۔ ارشادِ ہارى تعالى ہے۔

إِذُ يُغَشِّيكُمُ النُّعَا سَ اَمَنَةً مِّنُهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُمُ بِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُمُ بِهِ وَيُنْجَبُ مِنَ السَّمَاءِ مَاكُمُ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ٥ وَيُنْجَبُ مَا يُعْدُمُ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ٥

ترجمہ: اس وقت کویاد کروجب کہ اللہ تم پر اونگھ طاری کررہاتھا اپنی طرف سے دینے کے لئے اور تم پر آسان سے پانی برسا رہاتھا کہ اس پانی کے ذریعہ سے تم کو پاک کردے اور تم سے شیطانی دسوسہ کو دفع کردے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کردے اور تمہارے یا وَل جمادے۔ (سورة الانفال۔ ۱۱)

بیرات جمعهالمبارک17رمضان 2 ہجری کی تھی، آپ (صلی الله علیه وسلم ) اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔

#### 3.28.9 كفارِ مكه ك شكر ميں انتشار

رمضان **2** ہجری ، <u>624</u>ء

قریش مکہ نے رات بدرسے پیچھے گزاری صبح کووادئ بدر کی طرف روانہ ہوئے ایک گروہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

کے حوض کی طرف بڑھا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو پانی پینے کی اجازت دے دی، جس جس نے پانی پیا وہ بدروالے
دن مارا گیا سوائے حکیم بن حزام کے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ قریش مکہ نے اسلامی شکر کا اندازہ لگانے کے لئے عمیر بن
وہ بہ جمحی کو بھیجا جو مسلمانوں کے شکر کا جائزہ لے کر گیا، لیکن اس نے واپسی جاکر کہا!

ا حقریش کے لوگو! میں نے بلائیں دیکھی ہیں جوموت کواٹھائے ہوئے ہیں۔ یثر ب کے اونٹ اپنے او پرموت

ميرتِ رسول اعظم عَلَيْكُ

اٹھائے ہوئے ہیں جن کی حفاظت کے لئے ان کی تلواریں ہیں۔ میں قتم کھا کر کہتا ہوں ان کا کوئی آ دمی تمہارے آ دمی قتل کئے بغیر نہیں رہے گا۔ اس کے بعد لشکر میں واپسی جانے کی باتیں ہونے لگیں جس کی ابوجہل نے سخت مخالفت کی۔

عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہوکرتقریر کی اور کہا! اے قریش کے لوگو! تم لوگ مجمد (علیقہ ) اور ان کے ساتھیوں سے لڑکر کوئی کارنامہ انجام نہیں دو گے۔ خدا کی قتم! اگرتم نے انہیں مار دیا تواسے چہرے دیکھائی دیں گے جن کوئم دیکھا ایسند نہیں کرو گئی کارنامہ انجام نہیں دو گے۔ خدا کی قتم! اگرتم نے انہیں مار دیا تواسے چہرے دیکھائی دیں گئے جہزے بھائی کو یا اپنے ہی کو یا اپنے ہی کنے قبیلے کے سی آدمی گوئی کیا ہوگا۔ اس لئے بہتر ہے کہ واپسی چلو، مجمد (علیقہ ) سے کنارہ کش ہوجاؤ۔ اگر عرب نے انہیں مارلیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہواور اگر دوسری چیز پیش آئی تو مجمد (علیقہ ) سے کنارہ کش ہوجاؤ۔ اگر عرب نے انہیں مارلیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہواور اگر دوسری چیز پیش آئی تو مجمد (علیقہ ) سے کنارہ کش ہوجاؤ۔ اگر عرب نے جوسلوک ان کے ساتھ کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا۔

حکیم بن حزام نے ابوجہل کوعتبہ کی بات سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے ان کی بات تکبر سے رد کر دی اور عامر بن حضرمی کو بلایا جوعمر و بن حضر می کا بھائی تھا جوسر یہ عبداللہ بن جحش (رضی اللہ تعالی عنه) میں مارا گیا تھا اور یہ لوگ اس کا بدلہ لینے آئے تھے۔ اس سے کہا کہ عنبہ تمہارے بھائی کا بدلہ لئے بغیر واپسی جانا جا ہتا ہے اس پر عامر جوش میں آ کرمر نے مارنے کے لئے تیار ہوگیا۔ جس کی وجہ سے عتبہ کی جنگ کوٹالنے کی کوشش را بُگال گئی۔

#### 3.28.10 ـ جنگ كا آغاز

رمضان عيه بجرى، 624ء

17 رمضان 2 ہجری کومیدانِ جنگ کا رزارگرم ہوا۔ آنخضرت (صلی الله علیہ وسلم )اپنے چھپر میں گئے اور الله تعالیٰ کے حضور دعافر مائی:

اے الہی! اگر تو نے اس چھوٹی سے جماعت کو ہلاک کر دیا تو تیرے عبادت کرنے والاکوئی خدرہے گا۔

پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے دور کعت ادا فر مائی ، اس کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) پر ذرا دیر کے لئے اچا نک غنودگی طاری ہوگئی۔ اس کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) باہر مسکراتے ہوئے نظے اور فر مایا کہ کفاری فوج کو شکست ہوگئی اور وہ پیٹے پھیر کر بھا گ جا کیں گے۔ آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے حکم دیا کہتم جنگ میں پہل نہ کرنا۔ دونوں طرف جنگ کے لئے صفیں بن گئیں ، آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ہاتھ میں تیر تھا اس سے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) صفوں کو درست فر مار ہے تھے آپ (علی اللہ علیہ وسلم کے نظے ہوئے تھے تیر کا دباؤڈ التے ہوئے فر مایا! سواد: برابر ہوجاؤ، سواد نے کہا! یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم )! آپ (صلی اللہ علیہ وسلم )! آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ جَلَّكُ كَا آغَاز

مجھے تکلیف پہچائی ہے بدلہ دیجئے۔ آپ (علیقہ) نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فر مایا بدلہ لے لو۔ سواد (رضی اللہ تعالی عنه)آپ (صلی الله علیه وسلم) سے جمٹ گئے اورآپ (علیہ ایک پیٹ پر بوسہ لینے لگے۔ آپ (علیہ اس نے فرمایا! اس حرکت پرتمہیں کس بات نے آمادہ کیا۔ انہوں نے کہا! اےاللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)! جو کچھ پیش آنے والا ہے آپ (صلی الله علیہ وسلم) دیکھ رہے ہیں، میں نے جاہا کہ اس موقع پرآپ (صلی الله علیہ وسلم) ہے آخری معاملہ کہ میری جلد آپ(صلی الله علیه وسلم) کی جلد سے چھوجائے، اس پررسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے ان کے لئے دعائے خیر فر مائی۔ جنگ شروع ہوئی توعرب دستور کے مطابق تین افراد عتبہ بن رہید، شیبہ بن رہیمہ اور ولید بن عتبہ نے آ گے بڑھ کر مسلمانوں کومقابلہ کی دعوت دی ان نتیوں کے مقابلہ میں انصار کے تین صحابی حضرت عوف (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) بن عفراء معو ذ بن عفراء (رضی الله تعالی عنه) اور عبدالله (رضی الله تعالی عنه) بن رواحه نکلے۔ عتبہ نے کہا کہتم کون لوگ ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم انصاریعنی اہل مدینہ میں سے ہیں، عتبہ نے نہایت متکبرانداور درشت اہجہ سے کہا کہ ہمیں تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ پھر چلا کر کہا! اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے مقابلہ کے لئے ہماری ذات برادری کے لوگوں کو یعنی قریش کے مہاجرین کو بھیجو۔ آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے بین کر حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلہ کے لئے حضرت حمزہ (رضی اللہ تعالیٰ عنه) بن عبدالمطلب، شیبہ کے مقابلہ میں حضرت عبیدہ (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه) بن حارث اور ولید کے مقابلہ میں حضرت علی (رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ) بن ابی طالب جائیں۔ بیچکم سنتے ہی نتیوں فوراً میدان میں حاضر ہو گئے۔ عتبہ نے ان نتیوں کے نام دریافت کئے حالانکہ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ ان کے نام س کراس نے کہا کہ ہاںتم سے لڑیں گے اور مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت حمز ہ (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ )اور حضرت علی (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ) نے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹے کوا یک ہی وار میں قتل کردیا۔ شیبہ کے مقابلہ میں حضرت عبیدہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) زخمی ہوئے زخم شدیدتھا تو شہید ہو گئے۔ یہ دیکھ کرحضرت علی (رضی اللّٰدتعالیٰ عنه) نے بڑھ کرشیبہ گوتل کر دیا اور حضرت عبیدہ (رضی اللّٰدتعالیٰ عنه) کواٹھا کررسول اللّٰد(صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) کے یاس لےآئے۔ اس کے بعد کفار کی صفیں حملہ آور ہوئیں اور عام جنگ شروع ہوگئی دونوں طرف زبر دست مقابلہ ہوا۔ ادھرابوجہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ سے فیصلہ کی دعا کی: اس نے کہا! اے اللہ! ہم میں سے جوفریق قرابت كوزياده كانٹے والا اور غلط حركتيں كرنے والا ہےاہے آج توڑدے۔ اے اللہ! ہم میں سے جوفریق تیرے زدیک زیادہ محبوب ہےاورزیادہ پیند ہے آج اس کی مد دفر ما۔ بعد میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی إِنْ تَسْتَفُتِحُوا فَقَدُ جَآءَ كُمُ الْفَتُحُ جِ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج

وَإِنْ تَعُوُدُوا نَعُدُ = 0 وَلَنُ تُغْنِي عَنَكُمُ فِئَتُكُمُ شَيْئًا وَّلُو كَثُرَتُ = 0 وَإِنْ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيُنَ = 0 (= 0 النفال = 0 )

ترجمہ: اگرتم لوگ فیصلہ چاہتے ہوتو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ موجود ہوااورا گرباز آجاؤ تو بیتمہارے لئے نہایت خوب ہےاورا گرتم پھروہی کام کروگے تو ہم بھی پھروہی کام کریں گےاور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی، گوکتی زیادہ ہواور واقعی بات بیہ ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔

دوسری طرف رسول الله (صلی الله علیه وسلم) پرالله کی وحی کا نزول ہوا۔

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَا سُتَجَا بَ لَكُمُ اَنِّي مُمِدُّكُمُ بِالَّفٍ مِّنَ

المُمَلَئِكَةِ مُرُدِفِينَ ۞ (سورة الانفال - ٩)

ترجمہ:اس وقت کو یا دکر وجب کہتم اپنے رب سے فریا دکر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کوایک ہزار فرشتوں سے مدددوں گاجولگا تارچلے آئیں گے۔(۹)

اس کے بعدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کوایک جھیگی آئی پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سراٹھا کرفر مایا! ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) خوش ہوجا وَتمہارے پاس اللہ کی مدوآ گئی۔ یہ جبرائیل (علیہ سلام) ہیں اپنے گھوڑے کی لگام تھا ہے اس کے آگے چلتے ہوئے آرہے ہیں اور گر دوغبار میں اٹے ہوئے ہیں ۔حضورا کرم علیہ جھیر کے دروازے پر آئے آپ (علیہ کے آئے فردہ پہن رکھی تھی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) جوش وخروش سے آگے بڑھے اور فرمایا!

سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُو ۞ (سورة القرد٣٥) ترجمه: عنقريب بيجماعت شكست كهائ گي اور پيڙه پيمير كر بها گيا۔

اس کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے ایک مٹھی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فر مایا۔ شکا هکت ِ الکو مجوزہ ہے ۔ چہرے بگڑ جائیں۔ اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف تھینکی پھر مشرکیین میں سے کوئی بھی نہ تھا جس کے دونوں آئکھوں نھنوں اور منہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے پچھ نہ گیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

# فَلَمُ تَقُتُلُوهُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمُ صَ وَمَا رَمَيُتَ إِذْ رَمَيُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمِي عَ وَلَيُهُلِي الْمُوْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلِيُبُلِى الْمُوْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ رَجِمِهِ: سَوْمَ نَهُ اللَّهُ عَلَيْ لَي اللَّهُ عَالَى فَالَ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ في الله الله تعالى الله تعالى في الله الله تعالى في الله الله تعالى في المنه الله تعالى في المنه الله تعالى فوب عنه والاخوب جانع والاجوب والنقول كوالنقول كوال

رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) نے جوابی جملہ کا حکم دیا اور جنگ کی ترغیب دیتے رہے اور پر جوش انداز میں فرماتے:
چڑھ دوڑو، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد (صلی الله علیه وسلم ) کی جان ہے! ان سے جوآ دمی بھی ڈٹ کر تو اب سمجھ
کرآ کے بڑھ کراور پیچے نہ ہٹ کرلڑے گا تو الله اسے ضرور جنّ میں داخل کرے گا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) مسلسل قبال پر
ابھارتے رہے اور یہ بھی فر مایا کہ اس جنت کی طرف اٹھو جس کی وسعتیں آسانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) کی بات سن کر حضرت عمیر بن جمام شنے فر مایا بہت خوب آپ (صلی الله علیه وسلم ) کی بات سن کر حضرت عمیر بن جمام شنے فر مایا بہت خوب آپ (صلی الله علیه وسلم ) کے بادی ہوئے شہید ہوگئے۔
سے ہو، وہ مجمور کھارہے تھے انہوں نے وہ بھینک دیں اور کفار کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔

مشہور خاتون حضرت عفراء اللہ کے بیٹے عوف بن حارث اللہ بغیر حفاظتی ذرہ پہنے دشمن کی صفوں میں گھس کرٹوٹ پڑے اور شہید ہو گئے۔ مسلمان بڑی تیزی سے کتاری کا جوش مرد پڑ گیا تھا۔ اور ان کی صفیں ٹوٹ چکی تھیں، مسلمان بڑی تیزی سے کفار کی گردنیں کاٹ رہے تھے۔

ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عکر مہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سرکٹ کرگر تا اور پہتہ نہ چاتا تھا کہ اسے کسی نے مارا ہے آدمی کا ہاتھ کٹ کرگر تا اور پہتہ نہ چاتا کہ س نے کا ٹا ہے۔ حضرت عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کہ ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچر وم ایک مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گر ااس نے لیک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا چرہ پھٹا ہوا تھا، جیسے کوڑے سے مارا گیا ہوا ور پوراسبز بڑ گیا تھا۔ ایک انصاری مسلمان نے آگر رسول اللہ (علیہ ہے) سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ تم چے ہویہ تیسرے آسان کی مدد تھی۔

ابودا ؤد ماذنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لئے اس کے بیچھے بھاگ رہاتھا کہ اچا نک اس کا سرمیری تلوار

پہنچ سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قبل کیا ہے۔ ایک انصاری حضرت عباس بن عبدالمطلب کو قید کر کے لائے تو حضرت عباس کہنے لگے۔ واللہ! مجھے اس نے نہیں قید کیا مجھے تو ایک گئے خص نے قید کیا ہے جو نہایت خو بروتھا اورایک چتکبرے سے گھوڑے پر سوارتھا۔ اب میں اسے لوگوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ انصاری نے کہا! اب اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)! انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم)! انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! خاموش رہو۔ اللہ نے بزرگ فرشتے سے تہماری مدوفر مائی ہے۔

## 3.28.11\_ميدان جنگ سےابليس كافرار

رمضان عيه ہجري ، 624ء

ابلیس سراقہ بن مالک بن جعثم کی شکل میں مشرکین مکہ کے برابر ساتھ ساتھ تھا، لیکن جب اس نے مشرکین مکہ کے خلاف فرشتوں کی کاروائیاں دیکھیں تو وہاں سے بھاگا۔ حارث بن ہشام نے اسے سُر اقد سمجھ کر پکڑ لیاوہ اسے گھونسا مار کر چھڑا کر بھاگا اور کہا کہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ مجھے اللہ سے ڈرلگتا ہے اور اللہ بڑی سزا دینے والا ہے، اس کے بعد بھاگ کروہ سمندر کی طرف چلاگیا۔ اس کے بعد مشرکین کالشکر مسلمانوں کے حملے برداشت نہ کر سکا اور کھا رادھراؤھر بھاگئے۔ ان میں بھگدڑ کی گئی اسی حالت میں مسلمان ان کا پیچھا کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں مکمل شکست ہوگئی۔

# 3.28.12 \_ ابوجهل كاقتل

رمضان عيه جرى، 624ء

ابوجہل مسلسل اپنی اسکسل اپنی اسکسل اپنی اسلامیں اوگوں کے حوصلہ بڑھار ہاتھا، سراقہ کے بھاگئے کے بعداس نے اشکر سے کہا کہ تہمیں ہمت نہیں ہار نی چا ہئے کیونکہ اس نے مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ساتھ ساز باز کررکھی تھی۔ لیکن ابوجہل کی طرف مسلمانوں کا گھیرا تنگ ہور ہاتھا۔ وہ اپنی گھوڑ سے پرسوار ہر طرف جار ہاتھا کہ دوانصاری نو جوان اس پر گھات لگائے ہوئے تھے کہ جیسے ہی موقعہ علے اس کا کام تمام کردیں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (رضی اللہ تعالی عنہ) کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر میں لڑائی میں مصروف تھا کہ میں مڑا تو اچا تک میں نے دائیں بائیں دونو عمر نو جوان کودیکھا میں ان کودیکھ کرجیران ہوگیا کہ اسنے میں اس نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے بو چھا کہ چیا جان! مجھے ابوجہل کودیکھا دیجئے۔ میں نے کہا جیسے جھپا کر مجھ سے بو چھا کہ چیا جان! مجھے ابوجہل کودیکھا دیجئے۔ میں نے کہا جیسے جھپا کر مجھ سے بو چھا کہ چیا جان! مجھے ابوجہل کودیکھا دیجئے۔ میں نے کہا جیسے جھپا کر مجھ سے بو چھا کہ چیا جان! مجھے ابوجہل کودیکھا دیجئے۔ میں نے کہا جیسے جھپا کر مجھ سے بو چھا کہ چیا جان! مجھے ابوجہل کودیکھا دیجئے۔ میں نے کہا جیسے جھپا کر مجھ سے بو چھا کہ چیا جان! مجھے ابوجہل کودیکھا دیسے جھپا کر مجھ سے بو چھا کہ چیا جان! میں میں اس کے کہا جیسے جھپا کر مجھ سے بو چھا کہ چیا جان! مجھے ابوجہل کودیکھا دیسے دیسے کہا جیسے جھپا کر مجھ سے بوجھا کہ جیا جان! میں میں اس کے کہا جیسے جھپا کر مجھ سے بوجھا کہ جو بھل کو میں میں اس کے کہا جو بھوں کہ کی کھوں کے کہا جو بھی کے کہا جیسے جھپا کہ کو بھوں کے کہا جو بھوں کے کھوں کو بھوں کی کو بھوں کے کھوں کے کہا جو بھوں کی کو بھوں کو بھوں کے کہا جو بھوں کی کو بھوں کے کہا جو بھوں کیا کہا جو بھوں کے کہا جو بھوں کے کھوں کر مجھوں کے کھوں کے کھوں کے کہا جو بھوں کے کھوں کو بھوں کے کھوں کو کھوں کو بھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْلَهُ

جھے بتایا ہے کہ وہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کوگا کی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر میں نے اسے دیکھاتو میرا وجوداس کہ وجود سے جدانہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے کہ سے عبد الرحمٰن عوف (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں مجھے اس کی بات پر جیرت ہوئی، اتنے میں دوسر شخص نے مجھ سے اشارے سے متوجہ کرکے بہی بات کہی۔ میں نے چند ہی لمحے کے بعد دیکھا کہ ابوجہ لوگوں کے درمیان چکر کاٹر آرہا ہے۔ میں کہا کہ دیکھتے نہیں وہ رہاتم دونوں کاشکار جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھر ہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی دونوں انہی تلوا روں سے اس پر جھیٹ پڑے اور آنا فانا اس کوقل کر دیا۔ پھر واپس آکر رسول اللہ (علیہ ہیں آئے ۔ باس آپ (علیہ ہیں آئے ۔ ابت آپ (علیہ ہیں نے کہا! تم اپنی اپنی آئی توار یہ بی نے موہ وہ بولے نہیں، آپ (علیہ ہیں نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا! تم دونوں نے آپ کہا! تم دونوں نے توار کی بی کہا کہ میں نے کیا ہے آپ (علیہ ہیں کہا کہ یہ ابت تم دونوں نے آپ کہا! تم ابت البت کے البت تھوا کہ بی معافی نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا! تم دونوں نے آپ کہا کہ بی معافی نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا! تم دونوں نے آپ کہا کہ بی ابت کے ۔ البت البوجہل کا سامان معاذبن جو جو کو دیا۔ دونوں کا نام معاذبن عمروبین جوج سے اور معاذبن عمروبی کی کودیا۔ دونوں کا نام معاذبن عمروبین جوج سے اور معاذبن عمروبی کی کودیا۔ دونوں کی نام معاذبن عمروبین جوج سے اس کو کیا ہے۔ (بیتاری)

دوسری روایت میں معوذ بن عفراء "ہے۔ بعد میں بیاسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور ابوجہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ تعالی عنہ) کودی گئی انہوں نے ابوجہل کا سرتن سے جدا کیا تھا۔

حضرت عبدللہ بن مسعود ی استانی حالت میں پایا کہ اس کی سانس چل رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤل رکھا اور سرکا ٹینے کے لئے داڑھی پکڑی اور فر مایا! اواللہ کے دیمن! آخراللہ نے تجھے رسوا کردیا۔ اس نے کہا! مجھے کیارسوا کیا۔

کیا جس شخص کوتم لوگوں نے قبل کیا ہے اس سے بھی بلند پا یہ کوئی شخص ہے۔ اس کے بعد بولا۔ کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قبل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا۔ مجھے بتاؤ۔ آج فتح کس کی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ تعالی عنہ ) اس کی عنہ ) نے فر مایا اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ تعالی عنہ ) اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے سے کہنے لگا۔ او بکری کے چروا ہے تو بڑی او نچی اور مشکل جگہ چڑھ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ تعالی عنہ ) نے اس کی مسعود (رضی اللہ تعالی عنہ ) کی خدمت میں لاکر حاضر کرتے ہوئے وض کیا۔ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی خدمت میں لاکر حاضر کرتے ہوئے وض کیا۔ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی خدمت میں لاکر حاضر کرتے ہوئے وض کیا۔ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم )! بیر ہااللہ کے دیمن ابوجہل کا سر۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے تین بار فر مایا! واقعی۔ اس خدا کی قتم جس کے سوا کئی معبود نہیں ہے اس کے بعد فرمایا۔

اَللَّهُ اَكُبَرُ اللَّهُ الْكُوبَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَدِي صَدَقَ وَعُدَه وَ وَنُصَرَ عَبُدَه وَ وَهَزَمَ اللَّ حُزَبَ وَحُدَه وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ

#### اور تنهاسارے گروہوں کوشکست دی۔

پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دیکھاؤ۔ ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کولے جاکر لاش دیکھائی۔ آپ (علیہ ہے) نے فرمایا! یہاں امت کا فرعون تھا۔ اس جنگ میں چودھا مسلمان شہید ہوئے۔ چھ مہاجرین میں سے اور آٹھ انصار میں سے۔ انصار میں چھ خزرج میں سے اور دواوس میں سے شہید ہوئے۔ کفار کے ستر آ دمی مارے گئے اور ستر قیدی بنالئے گئے۔ جن میں ان کے سردار اور بڑے بڑے شہوار تھے۔

# 3.28.13 \_ سردارانِ قريش كى لاشوں كو كنويں ميں ڈلوانا اوران سے خطاب

رمضان ع ہجری، 624ء

حضرت ابوطلحہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے علم پر بدر کے روز قریش کے چوہیں (۲۲) بڑے بڑے سر داروں کے لاشیں گھیدٹ کر گندے نویں میں پھینک دی گئیں۔ اس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے جس میں سر داروں کی لاشیں ڈالی گئیں تھیں پھر انہیں ان کے بابوں کے ناموں سے پکار نا نثروع کیا۔ اے فلال بن فلال اوراے فلال بن فلال بین فلال بن فلال بین فلال اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے متم نے اللہ اور اس کے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کی ہوتی ۔ کیونکہ ہم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا! حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے عرض کیا۔ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ایسے جسموں سے کیا با تیں کررہے ہیں جن میں روح ہی نہیں۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا! اس ذات کی شم جس کے ہاتھوں میں مجمد (صلی الله علیه وسلم) کی جان ہے میں جو کچھ کہدر ہاہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ (متفق علیہ۔مشکوۃ)

#### 3.28.14 \_اساءگرامی شهداء بدر ً

رمضان عيه بجرى، 624ء

1) عبيده بن حارث بن مطلب (مهاجر) رضى الله تعالى عنه

معركه بدرمیں پیرکٹ گیا تھا۔ مقام صفراء میں پہنچ كروفات يائى۔ رسول اللہ عليہ نے وہيں فن فرمايا۔

2) عمير بن الى وقاص (مهاجر) رضى الله تعالى عنه

سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی ہیں۔ شہادت کے وقت عمر سولہ سال تھی۔ (طبقات الكبرى)

(3) ذوالشمالين بن عبد عمرو (مهاجر) رضى الله تعالى عنه

4) عاقل بن البكير (مهاجر) رضى الله تعالى عنه

سابقون الاولون میں سے ہیں دارالارقم میں اسلام لائے۔ پہلے ان کا نام غافل تھا آپ علیہ نے بدل کرعاقل رکھ دیا تھا۔ شہادت کے وقت آپ کا کی عمر چونتیس (۳۴) سال تھی۔

5) مجع بن صالح مولى حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه

6) صفوان بن بيضاء (مهاجر) رضى الله تعالى عنه

غزوۂ بدر میں طعیمہ بن عدی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔

7) سعد بن خيثمه انصاري رضي الله تعالى عنه

آ بِ الله على شهيد بين وه جنَّكِ احد مين شهيد بوئ سعدٌ بيعتِ عقبه مين شريك تصاور رسول الله عليه في

بني عمرو كانقيب بناياتها ـ (اصابه)

حضرت سعد بن خیثمہ ﷺ عمرو بن عبدو کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

8) مبشر بن منذ رانصاری رضی الله تعالی عنه

9) يزيد بن حارث انصاري رضي الله تعالى عنه

10) عمير بن حمام انصاري رضي الله تعالى عنه

11) رافع بن معلیٰ انصاری رضی الله تعالیٰ عنه

12) حارثه بن سراقه انصاری رضی الله تعالی عنه

13) عوف بن حارث انصاري رضي الله تعالى عنه

فتح كىخوشنجرى رحضرت رقيه كاانقال

سيرتِ رسول اعظم عَلَيْهِ

# 3.28.15 بدر کی فتح کی خوشنجری اور حضرت رقبیة (رضی الله تعالی عنها) کے انتقال کا صدمہ رمضان میں ہجری ، <u>624</u>ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت عبدالله بن رواحه (رضی الله تعالی عنه) اور حضرت زید بن حارث (رضی الله تعالی عنه) کومدینه میں آپ تعالی عنه) کومدینه مین آپ تعالی عنه) کومدینه مین آپ تعالی عنه) کومدینه مین آپیخی و صلی الله علیه وسلم) اپنانائب بناکرآئے تھے۔ جنگ بدر کی فتح کی خبر 18 رمضان المبارک 2 بجری کومدینه میں پیچی و اس وقت رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی صاحبزادی اور عثمان غنی (رضی الله تعالی عنه) کی المیه حضرت سیده رقیة (رضی الله تعالی عنه) کومدینه میں جووڑ کر گئے تھے۔ انتقال کے وقت حضرت سیده رقیة (رضی الله تعالی عنه) کی عمر مبارک ایکس (۱۲) سال تھی اور آپ جنت البقیع میں فن ہوئیں۔

3.28.16 اساءاسيرانِ بدر

رمضان **2** ہجری، <u>624</u>ء

صیح روایات میں ہے کہ غزوہ بدر میں ستر (۷۰) کا فر قتل ہوئے اور ستر (۷۰) قیدی بنائے گئے۔

ابن ہشام نے بروایت محمد بن الحق اور حافظ ابن سیدالناس نے عیون الاثر میں مقتولین اور قید یوں کے نام ذکر لئے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کے نام درج کئے جارہے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔

1) عباس بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه (رسول الله علیه علیه عبر میں دوسال بڑے تھے آپ علیه علیه سے عمر میں دوسال بڑے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ پہلے اعلان پہلور پر اسلام کا اظہار کیا )۔

2) عقيل بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

ميوتِ رسول اعظم عاليه ميرتِ رسول اعظم عاليه

رسول اللہ عَلَيْكَ کے چپازاد بھائی صلح حدیب ہے زمانے میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عقیل معضرت جعفر سے دس سال بڑے تھے اسی طرح حضرت جعفر معضرت علی سے دس سال بڑے تھے اور ابوطالب کے سب سے بڑے بیٹے طالب جن کے نام پرانگی کنیت ہے۔ وہ عقیل سے دس سال بڑے تھے اسلام کی دولت سے محروم رہے۔

3) نوفل بن حارث رضى الله تعالى عنه

غزوهٔ خندق کی سال 5 ہوئے۔

- 4) سائك بن عبيد رضى الله تعالى عنه
  - 5) نعمان بن عمرو رضى الله تعالى عنه
- 6) عمروبن سفيان بن حرب رضى الله تعالى عنه
  - 7) حارث بن الى وحره رضى الله تعالى عنه
  - 8) ابوالعاص بن ربيع رضى الله تعالى عنه
  - 9) ابوالعاص بن نوفل رضى الله تعالى عنه
  - 10) ابوريشه بن الياعمر رضى الله تعالى عنه
    - 11) عمروبن ازرق رضى الله تعالى عنه
  - 12) عقبه بن عبدالحارث رضى الله تعالى عنه
    - 13) عدى بن الخيار رضى الله تعالى عنه
    - 14) عثان بن عبرشس رضي الله تعالى عنه
      - 15) ابوثور رضى الله تعالى عنه
  - 16) عزیز بن عمیر عبدری رضی الله تعالی عنه
    - 17) اسود بن عامر رضى الله تعالى عنه
  - 18) سائب بن اليحبيش رضي الله تعالى عنه

فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے فاطمہ بنت الی جیش مسخاضہ کے بھائی تھے۔ (روضہ الانف)

- 19) حوريث بن عباد رضى الله تعالى عنه
- 20) سالم بن شداخ رضى الله تعالى عنه

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ

21) خالد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنه

ابوجہل کے بھائی تھے فتح مکہ پرمسلمان ہوئے اور جنگِ جمل میں شہید ہوئے۔ (عیون الاثر)

- 22) اميه بن البي حديفه رضي الله تعالى عنه
- 23) وليدبن وليدبن مغيره رضى الله تعالى عنه
  - 24) صفي بن ابي رفاعه رضي الله تعالى عنه
- 25) ابوالمنذ ربن ابي رفاعه رضي الله تعالى عنه
- 26) ابوعطاءعبدالله بن ابي سائب رضي الله تعالى عنه

مكه كے مشہور قارى مجاملاً نے آپ سے علم قرأت سيھا۔ (روض الانف)

- 27) مطلب بن خطب رضي الله تعالى عنه
  - 28) خالد بن اعلم رضى الله تعالى عنه
- 29) ابووداعه مهمی رضی الله تعالی عنه فنح مکه پرمسلمان ہوئے۔
  - 30) سروه بن قيس رضى الله تعالى عنه
  - 31) خطله بن قبيصه رضي الله تعالى عنه
  - 32) حجاج بن حارث رضى الله تعالى عنه
  - 33) عبدالله بن ابي بن خلف رضى الله تعالى عنه
  - فتح مکہ پرمسلمان ہوئے اور جنگِ جمل میں شہید ہوئے۔
    - 34) ابوعزى عمروبن عبدالله رضى الله تعالى عنه
    - 35) فاكهه مولى اميه بن خلف رضى الله تعالى عنه
      - 36) وهب بن عمير رضى الله تعالى عنه
      - 37) ربيه بن دراج رضي الله تعالى عنه
      - 38) سهيل بن عمرو رضى الله تعالى عنه

میں صلح حدیبیہ کے وقت کفار قریش کی طرف سے سلح کے لئے آئے تھے۔ شام میں شہید ہوئے۔

سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ بررے مدينه واليسي

- 40) عبدالرحمان بن مشؤر رضى الله تعالى عنه
  - 41) طفيل بن البي قنيع رضي الله تعالى عنه
    - 42) عقبه بن عمرو رضى الله تعالى عنه
- 43) قيس بن سائب مخزومي رضي الله تعالى عنه
- 44) نسطاس مولی امیہ بن خلف رضی اللّٰد تعالیٰ عنه غزوهٔ احد میں مسلمان ہوئے۔ (روضہ الانف)

#### 3.28.17 \_ بدرسے مدینه منوره واپسی

#### رمضان **2** ہجری، <u>624</u>ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) بدر کے میدان سے فارغ ہوکر مدینه کی طرف روانه ہوئے۔ مقام صفراء پر پہنچ کر آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے الله کے علم کے مطابق مالِ غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کیااور خس نکالا وادی صفراء میں آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے علم دیا کہ قیدیوں میں سے نظر بن حارث بن کلاہ (بنوعبدالدار قبیله سے اس کا تعلق تھا ) کوئل کردیا جائے۔ بشخص جنگ بدر میں مشرکین کا علم بر دار تھااور قریش کے بڑے بڑے بر مے جرموں میں سے تھا۔ حضرت علی (رضی الله تعالی عنه) نے اس کی گردن ماردی۔

یہاں سے روانہ ہوکر عن الظبیہ پنچ تو یہاں پر عقبہ بن ابی معیط اور عمر و بن لینہ کی گر دنیں مار نے کا حکم دیا۔ یہ لوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی بیٹیے پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی تھی اوراسی شخص نے آپ (علیہ کی گردن پر چا در لیسٹ کر قل کرنا چاہا تھا۔ اگراس وقت حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالی عنہ) صدیق نہ بچاتے تو اس نے اپنی دانست میں تو آپ (علیہ کی کا گھونٹ کر مار دیا تھا۔ اس کوعاصم بن ثابت انصاری (رضی اللہ تعالی عنہ ) نے تل کیا۔ اس کے بعدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) تیزر فاری سے روانہ ہوکر مدینہ روانہ ہوگئے۔ قیدیوں کو محافظ دستے کے والے کردیا جوایک دن بعد مدید پہنچ گیا۔

سيرتِ رسولِ اعظم عليه الماركة الماركة

#### 3.28.18 - كفّارملّه كوجنگ بدر ميں شكست كى اطلاع

#### رمضان **2** ہجری ، <u>624</u>ء

ابن الحق کے مطابق مکہ میں سب سے پہلے شکست کی اطلاع دینے والاحیمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ اس نے تمام سرداروں کے نام لے لے کر بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابوالحکم بن ہشام، امیّہ بن خلف وغیرہ بیسب قبل ہوگئے۔

پہلے پہل تو لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ صفوان بن امیّہ جواس وقت خطیم میں بیٹھا ہوا تھانے کہا! خداکی قتم! بیہ ہوش میں نہیں ہے۔

اس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا کہ صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ تو وہ دیکھو خطیم میں بیٹھا ہوا ہے۔

بخدااس کے بایا اور اس کے بھائی کوتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔

جب ابولہب جو جنگ بدر میں نہیں گیا تھا اس کی خبر ملی تواس پر ذلت کی سیاسی چھا گئی۔ اتنے میں اسے خبر ملی کہ ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب آگیا ہے تو ابولہب نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا بھتے جی حصیح بناؤکیا ہوا۔ اس نے کہا کہ بس ان لوگوں سے ہماری مڈ بھیڑ ہوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے وہ جس طرح سے چاہتے تھے تل کرتے تھے بھی چیا ہوئے ہماری مڈ بھیڑ پھی جیسے چاہتے تھے اور خدا کی قتم! اس کے بارے میں ان لوگوں کو ملامت نہیں کرسکتا۔ در حقیقت ہماری مڈ بھیڑ پھی ایسے گورے چے لوگوں سے ہموئی جو آسمان اور زمین کے در میان چتکبر کے گھوڑ وں پرسوار تھے اور خدا کی قتم! نہ وہ کسی چیز کو چھوڑ تے تھے اور خدا کی قتم! نہوں تک مقابلہ میں تک سکتی تھی۔

#### 3.28.19 \_ ابولهب كي موت

#### رمضان **2** ہجری ، <u>624</u>ء

جنگ بدر کی عبرت ناک خبرس کر ابولہب بہت افسر دہ ہوکر گھر چلا گیا پھر بیار ہوگیا۔ اس کے ایک گلٹی نکل آئی جسے عربی میں عدسہ کہتے ہیں۔ بیطاعون کی بیار کی وجہ سے نکتی ہے۔ اس بیار کی میں سات دن انتہائی تکلیف سے گز ار کر مرگیا۔ اس کے بیٹوں نے اسے بیوں ہی چھوڑ دیا تھا وہ تین دن تک بے گوروکفن پڑارہا۔ کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا، جب اس کے بیٹوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑ نے سے لوگ ان کو ملامت کریں گے تو ایک گڑھا کھود کر اس میں کرادی اور دورہی سے پھر بھینک کر گڑھے کو بند کر دیا۔

#### 3.28.20 مدينه والول پررسول الله عليه كل دها گ اور عبدالله بن الى كا بظاهر مسلمان مونا 18رمضان ميري ، 624ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) اپنی غیر موجودگی میں حضرت اسامہ بن زید (رضی الله تعالی عنه) کومدینه کا سربراہ مقرر کر گئے تھے۔ جب رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی غزوهٔ بدرسے واپسی ہوئی تو حضرت اسامہ بن زید (رضی الله تعالی عنه) نے مقام روحاء پر آپ (صلی الله علیه وسلم) کا استقبال کیا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) فتح کے بعد شاندار طریقہ سے مدینه میں داخل ہوئے۔ حضرت اسید بن حفیر (رضی الله تعالی عنه) نے فرمایا! یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم)! الله کی حمد ہے کہ اس نے آپ (صلی الله علیه وسلم) کی آنکھوں کو میٹی کہ شی ۔

مدینہ کے اردگر د کے تمام قبیلوں پر آپ (علیہ ہے) کا رعب بیٹھ گیا تھا۔ اس فتح کے اثر سے مدینہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دیکھاوے کے لئے مجبوری میں اسلام قبول کرلیا۔

# 3.28.21 \_ جنگی قید یون کامعامله

رمضان عيه ہجری ، <u>624</u>ء

قیدی جب مدینہ پنچوتو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے انہیں صحابہ کرام طیل تقسیم کردیا اور حکم دیا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ ان قید یوں میں ایک شخص ابوعزیز بن عمیر تھا جوقریش کے لشکر کاعلم بردار تھا اور حضرت مصعب (رضی اللہ تعالی عنہ) بن عمیر کا حقیقی بھائی تھا۔ اس کا بیان ہے کہ جب انصار مدینہ گرفتار کرکے مدینہ لارہے تھے۔ جب یہ لوگ کھانا کھاتے تو روٹی مجھے دیے اور خود مجبوری کھا کر گزرہ کرتے تھے۔ میں شرما کرروٹی انہیں دیتا تو وہ مجھے واپس کردیتے۔ مدینہ بھی کر ابوعزیز حضرت ابی بیر انصاری (رضی اللہ تعالی عنہ) جھے میں آئے۔ حضرت مصعب بن عمیر طرحت ابی بیر انصاری اس کی خوب حفاظت کرنا اس پرختی کرنا اس کی مال بڑی مالدارہے خوب فعد یہ طلح گا۔ ابوعزیز نے یہ دیکھ کرکہ یہ میر احقیقی بھائی اس کی خوب حفاظ کو تختی کرنا اس کی مال بڑی مالدارہے خوب فعد یہ طلح گا۔ ابوعزیز نے یہ دیکھ کرکہ یہ میر احقیقی بھائی اس کی خوب حفاظ کو تختی کرنا اس کی مال بڑی مالہ کہ بھائی! کیا تم میرے لئے خیرخوابی کررہے ہو۔ حضرت مصعب ابوعزیز کی مال نے جواب دیا کہ اب تو میرا بھائی نہیں ہو میرا بھائی بیٹن ص ہے جس نے تم کو حراست میں رکھا ہوا ہے۔ ابوعزیز کی مال نے چار ہزار درہم بھی کرابوعزیز کور ہائی دلوائی۔

مدینہ پہنچ کررسول اللہ(صلی اللہ علیہ وسلم )نے صحابہ کرام ٹسے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر

سيرتِ رسول اعظم عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ فَيديون كامعالمه

صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا۔ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! بیلوگ چیرے بھائی اور کنبہ کے لوگ ہیں میری رائے میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان سے فدیہ لے کران کوچھوڑ دیں اس طرح ہم کفار سے جو کچھ لیس گے وہ ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا اور یہ بھی توقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور بیہ ہمارے باز و بن جائیں۔ حضرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی رائے اس سے مختلف تھی انہوں نے کہا کہ یہ قیدی کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے کو اسے قبل کر دے۔ تا کہ اللہ کو اور ان لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لئے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔

حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی بات پیند فرمائی چنانچے قیدیوں کوفدیہ لے کرچھوڑ دیا گیا۔ دوسرے دن شبح صبح میں آپ (علیلیہ) کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول اللہ (علیلیہ) اور حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) رور ہے ہیں۔ حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا کہ خدا کے لئے مجھے بات بتائے ورنہ میں بھی رونے لگوں گا۔ آپ (علیلیہ) نے فرمایا کہ فدیہ لینے کی وجہ سے ہوا تو دیکھا کہ اس کی وجہ سے رور ہے ہیں۔ آپ (علیلیہ) نے قربی ورخت کی طرف اشارہ کر سے ہمارے اصحاب پرچو چیز پیش کی گئی ہے اس کی وجہ سے رور ہے ہیں۔ آپ (علیلیہ) نے قربی ورخت کی طرف اشارہ کر تے ہوئے فرمایا! مجھے پراللہ کا عذاب اس درخت سے بھی قریب پیش کیا گیا۔ (تاریخ عمر بن خطاب۔ علامہ ابن جوزی) اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔

مَا كَا نَ لِنَبِيِّ اَنُ يَّكُونَ لَهَ آسُراى حَتَّى يُثُخِنَ فِى الْاَرُضِ الْمَرِيدُ وُنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَصِهِ وَاللَّهُ يُرِيدُ اللَّخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴿ لَوُلَا كِتَبٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيهُمَآ اَخَذُتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ لَوُلَا كِتَبٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيهُمَآ اَخَذُتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ (سورة الانفال: ١٨- ١٤)

ترجمہ: نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہییں جب تک کہ ملک میں اچھی خونریزی کی جنگ نہ ہوجائے، تم تو دنیا کے مال چاہتے ہواور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے اور اللہ زور آور باحکم ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات کھی ہوئی نہ ہوتی توجو کچھتم نے کیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے کئ قید یوں پراحسان کیا اور انہیں فدیہ لئے بغیر رہا کر دیا گیا۔ ان میں مطلب بن خطب، صفی بن ابی رفاعہ اور ابوعز ، حجی شامل ہیں۔ ميوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ غُرُوهُ بَي سليم بمقام كدر

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے داما دابوالعاص کے فدیہ کے طوران کی بیوی دختر رسول الله (صلی الله علیه وسلم) سیده نیب (رضی الله تعالی عنها) کا تقااس کود کیھ نیب (رضی الله تعالی عنها) کا تقااس کود کیھ کررسول الله (صلی الله علیه وسلم) بے حاجازت جا ہی که ابوالعاص کو چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام ہے اجازت جا ہی کہ ابوالعاص کو چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام ہے بخوشی قبول کرلیا۔ چنا نچہ ابوالعاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زیب (رضی الله عنها) کو مدینہ بججوادیں گے، حضرت ابوالعاص نے وعدہ پورا کیا۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت زید بن حارثہ ہا اورا کیک انساری صحابی کو مکہ بھیجا کہ وہ حضرت زید بن حارثہ ہا اورا کیک انساری صحابی کو مکہ بھیجا کہ وہ حضرت زید بن حارثہ ہا اورا کیک انساری صحابی کو مکہ بھیجا کہ وہ حضرت زید بن حارثہ ہا اورا کیک انساری صحابی کو مکہ بھیجا کہ وہ حضرت زید بن حارثہ ہا اورا کیک انساری صحابی کو مکہ بھیجا کہ وہ حضرت زید بن رضی الله تعالی عنها) کو لے کرمدینہ آ جا کیں۔

اس جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال غنیمت کے تمام بنیا دی قواعد وضوا بطاوراصول بتائے۔

الله تعالى ناين نعمت كاذكراس آيت ميں مباركه ميں اس طرح فرمايا ہے

وَاذُكُرُ وَااِذَانَتُمُ قَلِيُلٌ مُّسُتَضُعَفُونَ فِي الْآرُضِ تَخَا فُونَ اَن يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّا سُ فَاوْتُكُمُ وَايَّدَكُمُ بِنَصُرِهٖ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ الطَّيبَاتِ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ ﴿
وَرَزَقَكُمُ مِّنَ الطَّيبَاتِ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ (ورَقَالانفال-26)

ترجمہ: اوراس حالت کو یاد کرو! جب کہتم زمین میں قلیل تھے کمزور شار کئے جاتے تھے۔ اس اندیشہ میں رہتے تھے کہتم کولوگ نوچ کھسوٹ نہ میں لیس، سواللہ نے تم کور ہنے کی جگہ دی اور تم کواپنی نصرت سے قوت دی اور تم کوفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تا کہتم شکر کرو۔

#### 3.29 ۔ غزوہ بنوسلیم بمقام کڈر 24رمضان یہ **2** ہجری ، 624ء

غزوہ بدر کے ایک ہفتہ بعد بینجر ملی کہ غطفان کی شاخ بنوسیم کے لوگ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے فوج جمع کررہے ہیں۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فوراً دوسوسوار وں کو لے کرخودان کے علاقے میں اچپا تک دھا وابول دیا اور مقام کرٹر میں ان کی منزل تک جا پہنچ۔ بنوسیم میں اس اچپا تک حملہ سے بھگدڑ چچ گئی اورا فرا تفری کے عالم میں وادی کے اندر پانچ سواونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے جس پر مسلمانوں کے شکر نے قبضہ کرلیا۔ اس میں سے رسول اللہ (عیابیہ شک می ہاتھ آیا۔ آپ (مالی غلام بھی ہاتھ اللہ میں میں دورواونٹ آپ (مالی غلام بھی ہاتھ آپ کے مالی غلام بھی ہاتھ کے مالی غلام بھی ہاتھ کے مالی غلام بھی میں دورواونٹ آپ (مالی غلام بھی ہاتھ کے مالی غلام بھی ہاتھ کے مالی غلام بھی ہاتھ کے مالی میں دورواونٹ آپ کی میں دورواونٹ کے مالی غلام بھی ہاتھ کے مالی غلام بھی میں دورواونٹ کے مالی میں دو

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ يَهِ وَكَامُسُلَمَانُونَ عَيْضَ كَانْمُونَهُ

صلی الله علیہ وسلم) نے اسے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ (صلی الله علیہ وسلم) بنوسلیم کے علاقے میں تین دن تک رہے پھر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اس غزوہ پر جاتے وقت آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے حضرت سباح (رضی الله تعالی عنه) بن عرفط کواور بعض روایت میں حضرت ابن ام مکتوم (رضی الله تعالی عنه) کومدینه کا منتظم بنایا۔

## 3.30 ـ يېود كے مسلمانوں سے بغض كانمونه <u>2</u> جرى ، <u>624</u>ء

ابن آخل لکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا یہودی جس کا نام شاش بن قیس تھا۔ مسلمانوں سے تخت حسد اور عداوت رکھتا تھا۔

ایک بار صحابہ کرام "کی مجلس کے پاس سے گزرا۔ جس میں اوس اور خزرج دونوں قبیلہ کے لوگ بیٹے دوستانہ ماحول میں آپ میں گفتگو کرر ہے تھے۔ ان کود کیے کر اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک آٹھی کہ دونوں قبیلے اپنی جاہلیت کی باہمی عداوت ختم کر کے دوستانہ طریقے سے رہ رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک یہودی نو جوان کو جواس کے ساتھ تھا تھم دیا کہ اس مجلس میں جائے اور ان کے ساتھ تھا تھم دیا کہ اس مجلس میں جائے اور ان کے ساتھ میٹھ کر جنگ بعاث اور اس سے پہلے کے حالات کا ذکر کر ہے، اس سلسلہ میں دونوں جانب سے اشعار کہے گئے ہیں ان میں سے پچھ سنا ئے۔ اس یہودی نے ایسا ہی کیا جس نے نتیج میں اوس اور خزرج میں تو تو میں میں شروع ہوگئی۔ لوگ جھگڑ نے گے اور ایک دوسر سے پہلے کے خالات کہ کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر چا ہوتو ہم اس جنگ کے لئے تیار ہیں۔ جواس سے پہلے لڑی جا چی ہیں اس پر دونوں فریقوں میں انتہا ئی کشیدگی ہوگئی اور دوسر سے شخص نے کہا چلو ہم تیار ہیں۔ جواس سے پہلے لڑی جا چی ہیں اس پر دونوں فریقوں میں انتہا ئی کشیدگی ہوگئی اور دوسر سے شخص نے کہا چلو ہم تیار ہیں۔

یہ لوگ ہتھیار لے کرترہ کی طرف نکل پڑے قریب تھا کہ خون ریز جنگ چھڑ جاتی لیکن اس بات کی خبر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہوگئی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہوگئی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے ساتھ مہاجرین صحابہ کو لے کرفوراً ان کے پاس پہنچاور فرمایا!

اے مسلمانوں کی جماعت! اللہ اللہ کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار! اوروہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تہہیں اسلام کی دعوت سے سرفراز کر چکا اور اس کے ذریعہ تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تہہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپ میں جوڑ چکا ہے۔ آپ (علیقیہ) کی نصیحت سن کر صحابہ کو احساس ہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا جھٹکا اور دیمن کی ایک حیال تھی۔ چنا نچہوہ رونے گے۔ اوس اور خزرج ایک دوسرے کے ساتھ فرمانبر دار بن کر اس حالت میں واپس آئے کہ اللہ خان کے دشن شاش بن قیس کی عیاری کی لگائی ہوئی آگ بجھادی۔ (ابن ہشام)

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ بِي عَبِر شَكَنيال

یہودنے بیساری حرکتیں بدرسے پہلے سے شروع کر دی تھیں اوراس معامدے کی خلاف ورزی شروع کر دی تھی اور صحابہ کرام ٹیپودیوں کے ایمان لانے کی امید پر صبر کرتے رہتے تھے اوراس کے علاوہ مسلمان بیٹییں چاہتے تھے کہ علاقے کے اندر بدامنی اورانتشار کا ماحول ہو۔

#### 3.31 \_ بنوقينقاع كى عهد شكنيا ل

2 ہجری ، 424ء

جیسے جیسے سلمانوں کوکا میا بیاں مل رہی تھیں ویسے یہودیوں کے کینہ اور حسد میں اضافہ ہور ہاتھا ان کی دشمنیاں کھل کرسا منے آنے لگیں تھیں۔ ان یہودیوں میں سب سے زیادہ کینہ پرور اور شریر شخص کعب بن اشرف تھا اسی طرح یہودیوں کے تینوں قبیلوں میں سب سے بدمعاش قبیلہ قینقاع تھا یہ لوگمدینہ کے اندر ہی رہتے تھے، یہ کے لئہ ان ہی کے نام سے مشہور تھا۔ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونا، لوہا اور برتن کا کاروبار کرتے تھے کا فی مال دارلوگ تھے، پیشوں کی وجہ سے ان کے پاس سامانِ جنگ اور اسلحہ وغیرہ بھی رہتا تھا۔ ان میں لڑنے والے مردوں کی تعداد سات سوتھی اور بہت بہا در مانے جاتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے عہد شکنی کی جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

ان کے بازار میں جومسلمان جاتااس کا مزاق اڑاتے تھے اور مسلمان عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے جب ان کی حرکتیں بہت بڑھ گئیں تورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو جمع کیا اور وعظ اور نصیحت کی اور ہدایت کی تلقین کرتے ہوئے ظلم اور بغاوت کے انجام سے ڈرایا۔ لیکن اس سے ان کے غروراور بدمعا شیوں میں کچھاورا ضافہ ہوگیا۔

قُلُ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا سَتُغُلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اللي جَهَنَّمَ ﴿ وَبِئُسَ الْمِهَا فُي ٥

سيرتِ رسول اعظم عَلَيْكُ بِهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

قَدُ كَانَ لَكُمُ اليَهُ فِي فِئَتَيُنِ الْتَقَتَا طَفِئَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاُخُرَى كَافِرَةُ يَّرَوُنَهُمُ مِّقُلَيْهِمُ رَاْىَ الْعَيُنِ طَوَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَّشَآءُ طَانَ فِي ذَلِكَ لَعِبُرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿
رَاٰىَ الْعَيْنِ طُواللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَّشَآءُ طَانَ فِي ذَلِكَ لَعِبُرَةً لِلْاَفِي الْاَبْصَارِ ﴿
رَاٰىَ اللّهُ الْعَيْنِ طُواللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَّشَآءُ طَانَ فِي ذَلِكَ لَعِبُرَةً لِلْاَفِي الْاَبْصَارِ ﴿

ترجمہ: کافروں سے کہد دیجئے! کہتم عنقریب مغلوب کئے جاؤگے اور جہنم کی طرف جمع لئے جاؤگے اور وہ براٹھ کانہ ہے (۱۲) یقیناً تمہارے لئے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جومقابل کرائی گئی تھیں۔ ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑرہی تھی دوسرا گروہ کا فروں کا تھاوہ انہیں اپنی آئکھوں سے اپنے سے دگناد کھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مددسے تو کی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آئکھوں والوں کے لئے بڑی عبرت ہے۔

بنوقینقاع نے رسول اللہ (علیقہ) کو جو جواب دیا تھااس کا صاف صاف مطلب اعلان جنگ تھا۔ لیکن رسول اللہ اسلی اللہ علیہ وسلم ) نے اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا۔ مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انظار کرنے گے۔

ابن ہشام نے ابوعون سے روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت قینقاع کے بازار میں پھے سامان لے کر آئی اور اسے بھے کرکسی ضرورت کے لئے ایک سنار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئے۔ یہودی نے اس کے چہرے کو کھولنا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا اس پر سنار نے چیکے سے اس کا کیٹر انچھلی طرف باندھ دیا اور اس کو خبر نہ ہوئی جب وہ اٹھی تو اس سے بے پردہ ہوگی تو یہودیوں نے تہقہ لگایا منار نے چیکے سے اس کا کیٹر انچھلی طرف باندھ دیا اور اس کو خبر نہ ہوئی جب وہ اٹھی تو اس سے بے پردہ ہوگی تو یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ میں برعورت نے چیخ و پکار کی جسے س کر ایک مسلمان نے اس یہودی سنار کو مار ڈالا۔ جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پرحملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مجایا اور یہودیوں میں بلوہ ہوگیا۔ (ابن ہشام)

# 3.32 \_ بنوقينقاع پرچڙھائي

15 شوال 2 ہجری ، 624ء

اس شرمناک واقعہ سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا صبر کا پیانہ لبریز ہوگیا، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مدینہ کا انتظام حضرت ابولبا به (رضی اللہ تعالیٰ عنه) بن عبد المطلب کے ہاتھوں میں مسلمانوں کاعلم دے کر کشکر لے کر بنو قبیقاع کی طرف رخ کیا۔ جب انہوں نے مسلمانوں کالشکر دیکھا تو اپنے قلعوں میں بندہوگئے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کاتختی سے محاصرہ کیا۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ عَلَى اللهُ الل

یہ جمعہ کا دن تھا اور شوال 2 ہجری کی پندرہ تاریخ تھی۔ پندرہ دن تک ان کا سخت محاصرہ جاری رہا، ان کے دلول میں رعب ڈال میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جس کسی قوم کا شکست و ہزیمت دوجا رکر ناجا ہتا ہے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے۔ چنا نچے ہنو قدیقاع نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ فیصلہ ہوا کہ ان کی جان و مال، آل واولاد اور عور توں کے بارے میں جو فیصلہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کریں گے وہ انہیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم سے سب کو باندھ دیا گیا عبداللہ بن ائی جومنافتوں کا سروار تھا اس نے اپنا کر دارا واکیا اس کو بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے سات سونو جوانوں کو تل کردیں گے۔ وہ ان کی معافی کیلئے مسلسل اسرار کرتا رہا بالآخر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے رعایت کا معاملہ کیا اور ان سب کی جان بخش کردی۔ البتہ ان کو بی حکم دیا گیا کہ وہ مدینہ سے نکل جا کیں اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بڑوس میں ندر ہیں۔ چنانچے یہ سب شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑ ہے ہی دنوں میں وہاں اکثر کی موت واقعہ ہوگئی۔ رسول اللہ (عظیفیہ) نے ان کے اموال ضبط کر لئے جن میں سے تین کما نیں دوز رہیں تین تلواریں اور تین نیز ہے اپنی درنوں میں دوز رہیں تین تلواریں اور تین نیز ہے اپنی این جش بھی نکالا، غنائم جمع کر نے کا کام حضرت محمد بن مسلمہ شے نانجام دیا۔ (ابن ہشام)

#### 3.33 \_ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے قبل کی سازش یا کی جمری ، 624ء

غزوہ برر میں عبرت ناک شکست پر کفارِ ملہ نے کھل کرنو حدزاری نہیں کی کیونکہ اس سے مسلمان خوش ہوتے۔ لیکن خفیہ انقام کی تیار یاں شروع کر دیں۔ صفوان بن المبیہ جس کا باپ اور بھائی دونوں جنگ میں حضرت علی ہے ہم تھوں مارے گئے سے اس نے عمیر بن وہب کوخفیہ طور پر آمادہ کیا کہ وہ مدینہ جا کر محمد (علی ہی کو آل کر دے، عمیر بن وہب زہر میں بجھی ہوئی تلوار لیس نے عمیر بن وہب کوخفیہ طور پر آمادہ کیا کہ وہ مدینہ جا کہ مجھی ہوئی تلوار لیا کہ در مدینہ بنچا تو حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ ) نے اس کو دیکھا اوران کوشبہ ہوا کہ بیسی اچھی نیت سے نہیں لگتا وہ اسے پکڑ کررسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی خدمت میں لے آئے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ ) سے فرمایا! عمیر کوچھوڑ دواوراس سے بوچھا کہ کیوں میں شامل ہے اسے رہا کرانے آیا ہوں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) مجھے پررحم کریں اور میرے بیٹے کورہا کر دیں۔ آخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا تم کوصفوان نے میر قبل کرنے کے لئے آمادہ کر کے بھیجا میرے تی کورئی بیس کرتے اور پھرصفوان اور عمیر کے مشورہ کی بوری کیفیت سنادی۔

عمیر نے کہا! میں مسلمان ہوتا ہوں اور اقر ارکرتا ہوں کہ آپ (صلی اللّه علیہ وسلم ) اللّه کے بیجے ہوئے سیچ رسول ہیں کیونکہ اس بات کی خبر سوائے صفوان اور میر ہے کسی تیسر شخص کو ہر گزنہ پین تھی۔

#### 3.34 ـ عيد كي نمازون كي ابتداء

2 اجرى ، 624ء

اسی سال پہلی دفعہ عیدالفطراور عیدالانتیٰ کی نمازیں باجماعت پڑھی گئیں۔ عیدالفطر کی نمازیہلی دفعہ عیدگاہ میں باجماعت ادا کی گئی۔

3.35 \_ قربانی کا تھم

2 ہجری ، 624ء

اسی سال عیدالانتی میں قربانی واجب ہونے کا حکم آیا

حنفی مسلک میں قربانی ہراس مسلمان پر فرض ہے جو مقیم اور غنی ہو، لیعنی نصاب کا ما لک ہو۔ حضرت امام شافعی سے کن زدیک قربانی سنت موکدہ ہے۔ حضرت امام احمر سے کا بھی مشہور اور مختار قول بھی یہی ہے۔ (مظاہر حق)

صحیح بخاری میں شعبی براء اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیقیہ کو خطبہ دیتے ہوئے سا۔ آپ علیقیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جس سے ہم آج کے دن کی ابتدا کریں، وہ یہ کہ ہم نماز پڑھیں، پھر گھر واپس ہوں، پھر قربانی کریں اور جس نے اس طرح کیا تواس نے میری سنت کو پالیا۔

3.36 ـ ختنه كاحكم

2 ہجری ، <u>624</u>ء

اسی سال مسلمانوں کے لئے ختنہ کرانے کوضروری قرار دے دیا گیا۔

حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا کہ پانچ چیزیں فطری ہیں۔ ختنہ کرانا، زیر ناف بالوں کوصاف کرنا، مونچھوں کو کتروانا، ناخن کٹوانا اور بغل کے بالوں کوا کھاڑنا۔ (صحیح بخاری)

#### 3.37 - حضرت عبدالله بن زبير (رضى الله تعالى عنه) كي ولا دت

#### ذو القعده 2 ہجری ، 624ء

رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کے مدینہ میں تشریف لانے کے ہیں (20) ماہ بعد حضرت عبدالله بن زبیر (رضی الله تعالی عنه) کی بیدائش ہوئی۔ آپ میر ینہ منورہ میں مہاجرین کی سب سے پہلی اولا دبیں۔ آپ کے پیدا ہونے سے مہاجرین میں با انتہا خوشیاں منائی گئیں کیونکہ یہودیوں نے جب دیکھا کہ ایک مدت تک مہاجرین کی کوئی اولا دبیدا نہیں ہورہی تو انہوں نے مشہور کر دیا ہے کہ ہم نے جا دو کر دیا ہے۔ اب مہاجرین کے کوئی اولا دبیدا نہیں ہوگئ، اسی لئے ان کے پیدا ہونے سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی اسی طرح یہودیوں کورنج و ملال اور ذلت وندا مت ہوئی پیدا ہونے کے بعدان کورسول الله (صلی الله صلی الله علیہ وسلم) کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے اپنے منہ سے مجور کو چبا کر حضرت عبدالله بن زبیر (رضی علیہ وسلم) کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ (صلی الله علیہ وسلم) کا لعاب پیا تھا۔ اس بنا پر جب سن شعور کو پہنچ تو الله تعالی عنه) کو چٹائی۔ انہوں نے گھٹی میں آنخضرت (صلی الله علیہ وسلم) کا لعاب پیا تھا۔ اس بنا پر جب سن شعور کو پہنچ تو فصائل اخلاق کے پیکر جسم تھے۔

آپ کاسلسلہ نسب اس طرح ہے۔ عبداللہ بن زبیر بن عوام بن خویلدا سد بن عبدالعزی بن قصی، آپ کی کنیت ابو خبیب تھی۔ آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنه) خود بھی صحابی تھے اور عشر مبشرہ کے صحابی کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت اسماء ہم جن کا لقب ذوالنطا قین تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنه) کی صاحبز ادی اورام المونین حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنه) کی بہن تھیں۔ آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنه) کی دادی حضرت صفیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنها) تھیں جورسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ عنها) کی بہن تھیں۔

حضرت عبداللہ بن زبیر جہت روزے رکھتے تھے اور نمازیں بہت پڑھتے تھے۔ کبھی ساری ساری رات قیام کرتے تھے، کبھی ساری ساری رات رکوع میں بھی ساری ساری رات سجدہ میں رہتے تھے۔ صلد رحی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ (رضی اللہ تعالی عنہ) بہت بہا در اور زبر دست سپر سالار تھے۔ آپ کی شہسواری قریش میں ضرب المثال مانی جاتی تھی۔ آپ نہایت مستقل مزاج اور مصائب کے وقت قائم رہنے والے شخص تھے آپ تقریر کافن جانتے تھے اور آپ ٹی آواز بہت زیادہ تھی جو پہاڑوں سے جاکر ٹکر اتی تھی۔ عمر بن قیس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر (رضی اللہ تعالی عنہ) کو جب کوئی دین کا کام کرتے ہوئے دیکھی دنیا کی یا دنہ آتی ہوگے۔ (تاریخ اسلام۔ اکبر شاہ خان)

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ عَلَى عَلَى

# 3.38 وختر رسول سيره فاطمه الزهراء "كا حضرت على المرتضلي "سے نكاح كيم ذوالحبہ بيري، <u>624</u>ء

حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) نے جب حضورا کرم (عیائیہ ) کوحضرت فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کیلئے نکاح کا پیغام دیا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے دریافت فر مایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک گھوڑا ہے اورا یک ذرہ ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا کہ گھوڑا تو ضروری ہے البتہ ذرہ نج دو۔ چنا نچہ انہوں نے وہ ذرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ) کو چارسواسی (480) درہم میں نبج دی اور پھروہ درہم حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ ) رسول اللہ علیہ وسلم ) نے حضرت بلال (رضی اللہ تعالی عنہ ) کو خوشبولا نے کو کہا۔

پیر حضورا کرم (علیلیة) نے حضرت انس بن مالک (رضی الله تعالی عنه) سے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر (رضی الله تعالی عنه)،
عمر (رضی الله تعالی عنه) ، طلحہ نظر رضی الله تعالی عنه عبدالرحمٰن بن عوف (رضی الله تعالی عنه) اور دیگر مہاجرین اورانصار کو مسجد بنوی میں بلالاؤ۔ جب سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو حضوا کرام (صلی الله علیه وسلم) منبر پرتشریف لے گئے اور فرمایا۔
اے گروہ مہاجرین وانصار! مجھے الله تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ (رضی الله تعالی عنها) بنتِ محمد (صلی الله علیه وسلم)
کا نکاح علی (رضی الله تعالی عنه) بن ابی طالب سے کر دول اور میں تمہارے سامنے اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں اس کے بعد آب صلی الله علیہ وسلم) نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔

اللہ کاشکر ہے جواپی نعمتوں کے باعث ہر تعریف و تحسین کا حقدار ہے اوراپنی قدرتوں کی وجہ سے عباوت کے لاکن ہے،

اس کا اقتد ار ہر جگہ قائم ہے اس کا حکم زمین و آسان پر نافد ہے۔ اس نے کلوق کواپنی قدرت سے بنایا ہے، اپنے احکام کے

ذریعے آئیں آپس میں الگ الگ کیا ہے آئیں اپنے دین کے ذریعے عزت بخشی اوراپنے نبی کے ذریعہ سے عظمت اور بلندی عطا

کے بیشک اللہ تعالی نے شادی بیاہ ایک لازم امر قرار دیا ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالی فرما تا ہے! وہی ذات پاک ہے جس نے انسا

ن کو پانی سے پیدا کیا اور بعض کو بعض کا بیٹا، بیٹی اور داماد بنایا اور تیرار بہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی نے ہرکام کواپنی قضاء و

قدر کے تحت کر دیا ہے اور قضاء وقد رکا ایک وقت مقرر ہے اور ہر چیز اپنے وقت پر پوری ہوتی ہے اور ہراجل کے لئے کتا ہے۔

خطبہ کے بعد حضورا کرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت علی مرتضی (رضی اللہ تعالی عنہ ) ہے تبسم ہو کر فرمایا۔

میں نے چارسوم شقال چاندی کے مہر پر فاظمہ اُ کو تہمارے نکاح میں دیا کیا تہمیں قبول ہے۔

میں نے چارسوم شقال چاندی کے مہر پر فاظمہ اُ کو تہمارے نکاح میں دیا کیا تہمیں قبول ہے۔

حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ ) نے فرمایا! قبول ہے

سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ

پررسول الله (صلى الله عليه وسلم) نے دعاكى دعاكے الفاظ يہ ہيں۔ جَمَعَ اللّٰهُ شَمُلَكُمَا وَ اَسْعَدَ جَدَّكُمَا وَ بَا رَكَ عَلَيْكُمَا وَ اَخُرَجَ مِنْكُمَا ذَ رِيَّةً طَيِّبَةً °

> تو جمہ: اللہ تعالیٰتم دونوں کوعز تیں عطافر مائے اور تمہاری بزرگی کونیک بنائے۔ تم دونوں کو برکتیں عطافر مائے اور تم سے نیک اولا دیں پیدافر مائے

پھرسب نے مل کر دعائے خیر و برکت مانگی اور برتن میں کھجوری حاضریں کو پیش کی گئیں۔ شہد کا شربت پیش کیا گیا۔
نکاح کے وقت حضرت علی ٹی عمراکیس یا چوبیس سال اور سیّدہ فاطمہ الزہراء ٹی عمر پندرہ، اٹھارہ یا انیس سال تھی۔
بی بی سیّدہ کی زخصتی کے مختلف روایت ہیں۔ بعض میں ہے کہ فوراً زخصتی ہوگئ تھی۔ بعض میں ایک ماہ بعد بعض میں نو ماہ بعد کا ذکر ہے۔ زخصتی پر حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) نے ولیمہ کیا۔ حضرت سعد ٹے ایک بھیٹر ہدیے پیش کی اور انصار کے لوگوں نے بھی ضیافت کی ولیمہ کی دعوت میں تھی جور، پنیر، نان، جواور گوشت تھا جواس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔

3.39 \_ غزوهُ سويق

ذو الحجه <u>2</u> ہجری، <u>624</u>ء

ابوسفیان کے دل میں بدر کی شکست کی آگ خوب بھڑک رہی تھی جنگ بدر کے دوماہ بعد دوسو (200) سواروں کو لے کر مکہ سے جنگ کے ارادے سے نکلا اور وادی قنا ق کے قریب واقع نیب نامی پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوا۔ مدینہ سے اس کا فاصلہ تقریباً بارہ (12) میل ہے۔ چونکہ ابوسفیان کی مدینہ پر تھلم کھلا حملہ کرنے ہمت نہ تھی۔ اس لئے اس نے ایسی کا روائی انجام دی جس طرح ڈاکہ زنی کی واردات ہوتی ہے۔

تفیصل کچھ یوں ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں مدینہ میں داخل ہوااور حکی بن اخطب کے پاس مد دکو پہنچا لیکن حکی بن اخطب نے انجام کے خوف سے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، پھر ابوسفیان بنونضیر کے سر دار سلام بن شکم کے پاس جا پہنچا جو بنونضیر کا خزانچی تھا۔ ابوسفیان نے اندر آنے کی اجازت ما گلی۔ اس نے ابوسفیان کی مہمانداری کی۔ کھانے اور شراب سے اس کی تواضح کی اور مدینہ کے حالات سے آگاہ کیا۔ رات کے پچھلے پہر ابوسفیان وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور ان کا ایک دستہ تھے کرمدینہ کے اطراف میں عریض نامی مقام پر جملہ کر دیا وہاں مجوروں کے درخت کا ب دیاوران کو آگ

سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ في الكرر

لگادی۔ دو خص جوکاشتکاری کے کام میں مصروف تھے آئہیں قبل کردیا۔ ان دونوں میں ایک حضرت سعید بن عمر انصاری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور دوسراان کا حلیف تھارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی وار دات کی اطلاع ملی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی وار دات کی اطلاع ملی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) تیزر فقاری سے اس کے تعاقب کیلئے نکلے لیکن وہ مقابلہ کی ہمت نہ کرسکا اور بھاگ نکلا۔ بھا گئے ہوئے اپنے ستووں کے متحول کے تھلے وزن ہاکا کرنے کی خاطر راستے میں چھینکے رہے۔ بہت ساسا مان انہوں نے راستے میں چھینک دیا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا مسلمانوں نے ان کا تعاقب مقام کر در تک کیا۔ مسلمان ستو اور سامان لادہ کروا پس لوٹے۔ اس واقعہ کا نام غزوہ سولیں ہے۔ عربی زبان میں ستوکو سولیں کہتے ہیں۔

#### 3.40 \_ غزوة قرقره الكدر

محرم على ، 624 ، محرم

رسول الله علي خضرت عبد الله بن ام مكتوم فلا كومدينه مين اپناجانشين بنايا اور صحابه كرام فلا كاليك لشكر لے كراس مهم پر روانه ہوئے۔ آپ علي مين شا۔ اس غزوه مين مسلمانوں كو فتح نصيب ہوئى اور تقريباً (500) يانچ سواونٹ مال غنيمت ميں حاصل ہوئے۔ آپ علي اس مال غنيمت كے ساتھ مدينه واپس لوٹے (الوفا)

#### 3.41\_غزوهُ ذى امر (سربيغطفان) يا غزوهُ انمار

محرم **3** بجرى ، <u>624</u>ء

معرکہ بدر کے بعدسب سے بڑی فوجی مہم تھی جومحرم 3 ہجری میں پیش ہوئی ،اس کی وجہ بیتھی کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کواطلاع ملی کہ بنو تغلبہ اور محارب کی بہت بڑی تعداد مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے اکٹھا ہور ہی ہے۔ اس کی اطلاع ملتے ہی مسلمانوں کو تیاری کرنے کا حکم دے دیا اور ساڑھے چارسو اصحاب کا کشکر لے کر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) روانہ ہوئے اور مدینہ میں حضرت عثمان بن عفان (رضی اللہ تعالی عنہ ) کو اپنا جانشین بنایا۔

راستہ میں بنو ثعلبہ کا ایک شخص جبار گرفتار کرلیا گیا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے قبول کرلی پھرآپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے اسے حضرت بلال (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے ساتھ کر کے کہا بیراستہ جانتا ہے بیر شمن

تك پہنچنے كاراستہ بتائے گا۔

دوسری طرف جب انہیں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آمد کی خبر ہموئی تو وہ پہاڑیوں میں بکھر گئے۔ لیکن رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پہنچ گئے۔ جس جگہ دشمن کا کشکر جمع ہور ہاتھا۔ یہ درحقیقت ایک چشمہ تھا جو ''ذی امر'' کے نام سے مشہور تھا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے وہاں بدؤؤں پر رعب ودبد بہ قائم کر نے اور مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لئے صفر 3 یہ ہجری کا پورا مہینہ گزار دیا انہیں مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ (ابن ہشام)

# 3.42 سرداردعثور کی رسول الله ﷺ کوتش کرنے کی کوشش رہے ہے گئی کوشش رہے ہے گئی کوشش رہے اللہ میں دیتے الدول ہے۔

رسول الله عَيْنَ فَرْوہ عُطفان سے واپی تشریف لارہے تھے کہ راستے میں بارش ہوگئ۔ آپ عَیْنَ اور صحابہ کرام اللہ عَیْنَ فَرِی کے۔ انحضرت عَیْنَ فَ اپنے بھیکے ہوئے پڑے ایک درخت پرسو کنے کے ڈال دیے اورخود اس درخت کے ینچے لیٹ گئے۔ وہاں کے اعرابی آپ عَیْنَ کُور ہے تھے۔ انہوں نے اپنے سردار دعثور سے جوجوان اور بہت بہادر تھا کہا کہ محمد عَیْنَ اس درخت کے ینچے تنہا لیٹے ہوئے ہیں اوران کے اصحاب منتشر ہیں توجا کران کوئل کر دے۔ دعثور نے ایک نہایت تیز تلوار لی اور آپ عَیْنَ کُی پاس بینی گیا اور کہا۔ اے محمد (عَیْنَ کُی این آپی کو میری تلوار سے کون بچائے گا۔ آپ عَیْنَ نُور اللہ اللہ وَ اللہ وَ اللہ اللہ

## وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوَكَّلِ الْمُؤْمِنُون ٦

(سورة المائده-١١)

ترجمہ:اے ایمان والا! یا در کھوا حسان اللہ کا اپنے اوپر جب لوگوں نے ارادہ کیاتم پر دست درازی کا پھر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اللہ بنان والوں کو اللہ برہ ی بھر وسہ کرنا چاہیے۔ ان کے ہاتھ تم پراٹھنے سے روک دیے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور ایمان والوں کو اللہ برہ ی بھر وسہ کرنا چاہیے۔ (سیرت المصطفیٰ علیہ کے)

# 3.43 دختر رسول حضرت الم كلثوم " كا حضرت عثمان (رضى الله تعالىءنه) سے نكاح روزی الله تعالىءنه) سے نكاح روزی الاول مے ہجری ، 624ء

حضرت سیّده رقیه (رضی اللّد تعالی عنها) کی وفات کے بعد حضرت عثمان (رضی اللّد تعالی عنه) کافی آ فسرده رہنے گئے سے ۔ جس کورسول اللّد (صلی اللّه علیه وسلم) نے بہت محسوس کیا پھر 3 ہجری رئیج الاول میں رسول اللّه (صلی اللّه علیه وسلم) نے اپنی تیسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی (رضی اللّه تعالی عنه) سے کر دیا۔ حضرت ام کلثوم (رضی اللّه تعالی عنها) اس نکاح کے بعد چھسال (6) زنده رہیں اور پھر شعبان 9 ہجری میں آپ مل کا بھی انتقال ہوگیا۔ رسول اللّه (صلی اللّه علیه وسلم) کوانی ہیڑی کی وفات کا بہت دکھ ہوا۔

آپ (صلی الله علیه وسلم) نے نما نِه جنازه پڑھائی اور حضرت علی مرتضی (رضی الله تعالی عنه)، حضرت فضل بن عباس (رضی الله تعالی عنه) کوقبر میں اتارا۔ حضرت (رضی الله تعالی عنه) کو قبر میں اتارا۔ حضرت عثمان (رضی الله تعالی عنه) کی حضرت ام کِلتُوم (رضی الله تعالی عنها) سے کوئی اولا دنہیں ہوئی ۔ (شامی)

## 3.44 كعب بن اشرف كاقتل

رہیج الاول 3 ہجری ، <u>624</u>ء

کعب بن اشرف کا تعلق قبیلہ طے کی شاخ بنو نبھان سے تھااس کی ماں قبیلہ بنونضیر سے تھی، وہ بہت مالدار شخص تھا۔ مشہور شاعرتھا، سخت اسلام دشمن تھا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شان میں ہجو کھا کرتا تھا، اس کا قلعہ مدینہ کے جنوب میں بنونضیر کی آبادی کے بیچھے واقع تھا۔ جنگ بدر میں کفار مکہ کی شکست کا اس کو بہت دکھ تھا اپنے اشعار لکھ لکھ کردشمنان اسلام کو مسلمانوں کےخلاف ابھارتا تھا، جب اس سے بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی تو بیمکہ پہنچا اور مطلب بن ابی و داعہ کے گھر مہمان رہا۔ مشرکین مکہ کوغیرت دلانے اوران کی انتقام کی آگ کوگرم کرنے اوران کے بیاروں کے تل ہونے کا نوحہ کرتا تھا جنہیں قبل کر کے بدر کے کنویں میں چھینک دیا تھا۔

کعب بن انثرف کفارِ ملہ سے کہتا کہتم مسلمانوں کے مقابلہ میں زیادہ دین دارہو۔ مکہ سے واپس آنے کے بعد اس نے مسلمان عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنے نثر وع کردیئے۔ اس کی ان حرکتوں کودیکھتے ہوئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے صحابہ کرام سے نے فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن انشرف سے نمٹے ، کیونکہ اس نے اللہ اوراس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) کواذیت دی ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے جواب میں حضرت محمد بن مسلمہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) عباد بن سلامہ قلا اور جو کعب کے رضاعی بھائی تھے۔ بشیر (رضی اللہ تعالی عنہ ) اور ابونا کلہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) بن جبیر نے اپنی خدمات پیش کیں۔ اس مختصری جماعت عارث بن (رضی اللہ تعالی عنہ ) اور ابوبس (رضی اللہ تعالی عنہ ) بن جبیر نے آپی خدمات پیش کیں۔ اس مختصری جماعت کے کمانڈ رحمد بن مسلمہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) تھے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے آپ علیہ تھے۔ کے مہم الفاظ کہنے کی اجازت چاہی جس سے کعب خوش ہوجائے جس کی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے اجازت دے دی۔

اس کے بعد حضرت محمہ بن مسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) منصوبہ کے تحت کعب بن اشرف کے پاس گئے اوراس سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شکایت کی کہوہ ہم سے صدقہ مانگتے ہیں اور جوہم پر بوجھ ہے۔ اس پر کعب بولا کہ واللہ! ابھی تم لوگ اور بھی اکتاجا وکے۔ محمہ بن مسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا! اب جب ہم اس کے پیروکار بن گئے ہیں تو مناسب نہیں ہے کہاں کو چھوڑ نا۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھاہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پچھ غلہ ایک یا دوویق اناج دے دو۔ (ایک ویق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے جوایک اونٹ کے وزن کا ہوتا ہے۔ کعب نے کہا میرے پاس پچھ رہن رکھو۔

محمد بن مسلمہ (رضی اللہ تعالی عنہ) نے کہا آپ کیا چیز رہن رکھنا پیند کریں گے کعب نے کہا! اپنی عورتوں کو ہمارے پاس کھو۔ محمد بن مسلمہ (رضی اللہ تعالی عنہ) نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو تمہارے پاس کیسے رہن رکھ سکتے ہیں جبکہ تم عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہو۔ اس نے کہا! تو پھرا پنے بیٹوں کورکھو۔

محد بن مسلمہ (رضی اللہ تعالی عنہ) نے کہا ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ سکتے ہیں اگر ایسا کیا گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ ان کو دوسق گندم کے بدلے رہن رکھا گیا۔ بیہ ہمارے لئے شرم کی بات ہے البتہ ہم آپ کے پاس اپنے ہتھیا ررکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیہ طے ہوگیا کہ محمد بن مسلمہ (رضی اللہ تعالی عنہ) اس کے پاس ہتھیا رلے کرآئیس گے۔ دوسری طرف ابونا کلہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے بھی منصوبہ پرکام کیااور کعب بن اشرف کے پاس آئے ادھراُدھر کے اشعار سناتے رہے کیونکہ وہ خود بھی شاعر تھا۔ بھر بولے اے ابن اشرف! میں ایک ضرورت کے لئے تمہارے پاس آیا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ یہ بات کسی سے نہ کہی جائے۔ کعب نے کہا! ٹھیک ہے میں ایساہی کروں گا۔ ابونا کلہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سنے کہا! بھی اس شخص (ان کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا) نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے سا راعر بہماراتشن ہوگیا ہے سب نے ہمارے خلاف اتحاد بنالیا ہے اور ہمارے راستے بند کردیئے ہیں۔ ہمارے اہل وعیال ہر با دہو رہے ہیں اور ہروقت جان کا خطرہ رہتا ہے ہم اور ہمارے بچھنت کرکر کے تھک گئے ہیں۔ میرے پچھساتھی ہیں جن کے خیالات بھی میرے جیسے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم پر پچھا حسان کریں اگر آپ کہیں تو میں ان کولے کر آپ کے پاس آؤں اور آپ انہیں پچھسمجھا کیں۔ ابتدائی مرحلہ طے ہوگیا تھا۔ محمد بن مسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہتھیا رکے کر آپ کیں گاور ابونا کلہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ساتھیوں کولے کر آپ کیں گ

14 رئے الاول 3 ہجری کو چاندنی رات کو انہوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) سے ملاقات کی اور اپنے مشن پر نکے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ان کو جنت البقیع تک چھوڑ نے آئے۔ یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعہ پر پہنچا تو ابونا کلہ نے اسے آواز دی ، وہ اپنی نئی دلہن کے پاس بیٹھا ہوا تھا آواز من کراٹھا تو اس کی بیوی نے اسے رو کئے کی کوشش کی لیکن اس نے کہا کے یہ میرا دودھ شریک بھائی ہے۔ باہر آیا تو خوشبو میں بسا ہوا تھا اس نے سر میں خوشبولگائی ہوئی تھی۔ محمہ بن مسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے کہا کہ میں نے آج تک الی خوشبو نہیں سونگی۔ کعب نے کہا کہ میرے پاس عرب کی عورتوں میں سب سے خوبصورت اور خوشبو والی عورت ہے۔ محمہ بن مسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے کہا کہ آگر اجازت ہوتو میں سرسونگہ لوں۔ چنا نچہ محمہ بن مسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے کہا کہا کہ آگر اجازت ہوتو میں سرسونگہ لوں۔ چنا نچہ محمہ بن مسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے کہا کہا کہ آگر اجازت ہوتو میں سرسونگہ لوں۔

کی اور دور چلے ہوں گے تو ابونا کلہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا کہ ایک بار پھر خوشبوسونگھا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس دفعہ ابونا کلہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا اور بولے: اے اللہ کے دشمن! اسنے میں کئی تلواریں اس پر پڑیں لیکن اس کا کام تمام نہ ہوا۔ یہ دکھے کر حجمہ بن مسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اپنی کدال سے وار کیا جواس کے آرپار ہوگئی اور اللہ کا یہ دشمن و ہیں ڈھیر ہوگیا۔ پھر یہ لوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے قتل کی خبر دی۔ حملہ میں حضرت حارث بن اوس کچھے ختی ہوگئے تھے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کے زخم پر اپنالعاب دہن لگایا جس سے وہ شفایا ب ہوگئے اور پھر بھی اس میں تکلیف نہ ہوئی۔ (ابن ہشام)

### 3.45 \_ ابورافع كاقتل

جمادی الاخره 3 ہجری ، 624ء

اس کااصل نام عبداللہ بن ابی الحقیق تھا اور ابورافع کنیت تھی اس کوسلام بن ابی الحقیق بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت مالدار

یہودی تا جرتھا۔ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کاسخت دشمن تھا۔ آپ علیہ کو تکلیف پنچانے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔

کعب بن اشرف (گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم) کو تل کرنے والے محمد بن مسلمہ (رضی اللہ تعالی عنہ) اور ان کے
ساتھی قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اجازت مانگی کے ہمیں
اس گستاخ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ابور افع کو تل کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ (صلی اللہ تعالیہ وسلم) نے ان کو اجازت دی جائے۔ آپ (صلی اللہ تعالی عنہ) کو امیر بنایا گیا اور
دے دی اور تا کیدکر دی کہ سی بچہ اور عورت کو تل نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عبیک (رضی اللہ تعالی عنہ) کو امیر بنایا گیا اور
ان کے ساتھ مسعود بن سنان (رضی اللہ تعالی عنہ) موروانہ فرمایا۔
اللہ تعالی عنہ) اور حزاعی بن اسود (رضی اللہ تعالی عنہ) کوروانہ فرمایا۔

حضرت عبداللہ بن عتیک (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سورج غروب ہونے کے بعد ابورا فع کے قلعہ کے پاس پہنچہ، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ہاں ہی ٹھہرا کر قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش کی، انفاق اس وقت قلعہ کا ایک گدھا گم ہوگیا جس کی تلاش میں کوئی روشنی لے کر نکلا تو یہ چھپ کر زمین پر ایسے بیٹھ گئے جیسے قصائے حاجت کر رہے ہوں۔ اس کے بعد دربان نے آواز دی کہ جوشص قلعہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں داخل ہوجا کیں۔ میں بھی داخل ہوگیا اور گدھے باندھنے کی جگہ پر چھپ گیا۔ دربان نے دروازہ بند کر دیا اور چاہیاں ایک طرف کھونٹی پر اٹھادی۔

ابورافع بالاخانے میں رہتاتھا اوراس کے پاس دوستوں کی محفل جمی رہتی تھی۔ لوگوں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اپنے گھروں کو چلے گئے، جبرات کا ایک حصہ گزرگیا اور ہر طرف خاموثی ہوگئی۔ دربان بھی سوچکا تھا میں نے چیکے سے چابیاں اٹھا کیں اور دروازہ کھولا۔ میں جو دروازہ کھولتا تو اندر سے بند کر دیتا تھا تا کہا گرلوگوں کو پیتہ چل جائے تو میں ان کے پہنچنے سے پہلے اس کا کام تمام کر دوں پھر میں سیڑھیوں سے چڑھ کر ابورافع کے کمرے میں پہنچے گیا۔

وہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ سور ہاتھا اور گھر میں کمل اندھیر اتھا مجھے یہ معلوم نہیں ہور ہاتھا کہ ابورا فع کہاں ہے، چنا نچہ میں نے ابورا فع کہہ کرآ واز دی: اس نے کہا کون ہے میں نے آ واز کی طرف جا کر تلوار سے زور سے وار کیالیکن وہ صحیح جگہ پر نہ گلی اور میری ٹانگ پر زخم آیا۔ ابورا فع نے چیخ مار دی میں نے پیچھے ہٹ کرآ واز بدل کر کہا! کیا ہوا ابورا فع۔ اس نے کہا کہ تیری ماں پر تباہی آئے ابھی کسی شخص نے مجھ پر تلوار سے وار کیا ہے۔ میں نے پھر آ واز کی سمت دوبارہ تلوار سے وار کیا اس

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَبُ مُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

دفعہ زخم کاری تھا۔ اس کی بیوی بھی جاگ گی اور وہ چیخے چلانے گی۔ میں نے آواز بدل کر ہمدردی ظاہر کی اس وقت وہ نیچ پڑا ہوا تھا میں نے اپنی تلواراس کے پیٹے پررکھ کر اس زور سے دبایا کہ وہ کمر کے آر پار ہوگئ، میں سمجھ گیا کہ اب اس کا کا م تما م ہوگیا۔ چنا نچے بی تھا ہوگیا ہے۔ ہوگیا۔ چنا نچے بی تصبح موت کی خبر دینے والے نے قلعہ کی فصیل پر چڑھ کر کہا کہ ججاز کے مشہور تا جرابورا فع کافل ہوگیا ہے۔ اعلان سن کر جھے بے حد خوشی ہوئی اس پر جملہ کے دوران میں خود بھی زخمی ہوگیا تھا۔ لیکن اس خوشی کی خبر کی وجہ سے اعلان سن کر جھے بے حد خوشی ہوئی اس پر جملہ کے دوران میں خود بھی زخمی ہوگیا تھا۔ لیکن اس خوشی کی خبر کی وجہ سے تکل کر حضر ہے بداللہ بن عتیک (رضی اللہ تعالی عنہ) رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس حاضر ہوئے اور تمام واقعہ سنایا بھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنا دستِ مبارک میری ٹانگ پر پھیرا تو میں ایسا ہوگیا گویا بچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ (بخاری)

3.46 \_ غزوهُ بحران

رئي الثاني/جمادي الاولى 3 بجرى ، 624ء

یہ ایک بڑی فوجی مہم تھی جس میں مجاہدین کی تعداد تین سوتھی۔ رسول اللہ (علیہ ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ یہ ججاز کے اندر فرع کے اطراف میں معدنیاتی مقام ہے۔ وہاں رہیج الثانی اور جمادی الاولی دو مہینے قیام کیا۔ اس کے بعدوا پس مدینہ تشریف لائے۔ کسی قتم کے مقابلے سے سابقہ نہیں پیش آیا۔ (ابن ہشام)

## 3.47 \_سرييزيد بن حارثه (رضى الله تعالى عنه)

جمادى الاولى 3 بجرى ، 624ء

جنگ بدر کے بعد سے کفارِ مکہ کی پریثانیوں میں مسلسل اضافہ ہور ہاتھا اب ان کی شام کی تجارت بھی خطرے میں پڑتی نظر آنے گئی۔ شام کی تجارت کے لئے قافلہ تیار ہوا اور اس کا سربراہ صفوان بن امیہ کو بنایا تو اس نے لوگوں سے کہا ہماری تجارتی شاہرا ہیں مسلمانوں نے غیر محفوظ بنا دی ہیں ان سے کس طرح نمٹا جائے۔ وہ راستوں پر مسلسل نظر رکھتے ہیں اور قریب کے قبائل نے ان کے ساتھ مصالحت کر رکھی ہے، عام لوگ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ساراستہ اختیار کریں۔ اگر ہم تجارت نہ کریں اور گھروں میں بیٹے رہیں تو تجارت کے ساتھ ساتھ اپنا مال بھی کھا کرختم کر دیں گے اور پچھ نہ کے گا۔ کیونکہ مکہ میں ہماری زندگی کا دارو مدار ہی تجارت پر ہے کہ گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں حبشہ کی طرف

تجارت کریں۔

صفوان کی بات پرسردارانِ قریش نے غور وخوز کرنا شروع کیا۔ آخرا سود بن عبدالمطلب نے صفوان سے کہا! تم ساحل کا راستہ چھوڑ کرعراق کے راستہ سفر کرو۔ بیراستہ ذرالمباہے نجد سے ہو کرشام جاتا ہے لیکن محفوظ ہے اور مدینہ کے مشرق سے کافی دور سے گزرتا ہے۔ قریش اس راستہ سے ناواقف تھاس لئے اسود بن عبدالمطلب نے صفوان کو مشورہ دیا کے وہ فرات بن حیان کو جو قبیلہ بکر بن واکل سے تعلق رکھتا ہے، راستہ بتانے کے لئے راہ نمار کھ سکتے ہیں۔ وہ راستہ جانتا ہے اور سفر میں تمہاری راہ نمائی کرے گا۔ اس طرح سے بیقا فلہ نئے راستے سے شام کے لئے روانہ ہوا۔

دوسری طرف یوں ہوا کہ سلیط بن نعمان (رضی اللہ تعالی عنه) جومسلمان ہو چکے تھے ان کے دوست نعیم بن مسعود دونوں اکٹھے شراب پیتے تھے، بیشراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب نعیم پر شراب کے نشے کا زیادہ غلبہ ہوا تو انہوں نے قا فلہ اور اس کے سفر کی پوری تفصیل بتا دی۔ حضرت سلیط بن نعمان (رضی اللہ تعالی عنه) فو راً وہاں سے نگلے اور رسول اللہ (صلی اللہ تعالی عنه) کے یاس جاکر یوری تفصیل بتا دی۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے فوراً حمله کی تیاری کی اور سوسواروں کا ایک رساله حضرت زید بن حارث (رضی الله تعالی عنه ) کلبی کی کمان میں دے کرروانه کیا۔ حضرت زید بن حارثه (رضی الله تعالی عنه ) کلبی کی کمان میں دے کرروانه کیا۔ حضرت زید بن حارثه (رضی الله تعالی عنه ) کنیا بیت تیزی سے راستہ طے کیا اور ایکی قریش کا قافله بالکل بے خبری کے عالم میں فروہ نامی ایک چشمه پر پڑاؤڈ النے کے لئے انز رہا تھا ان کو جالیا اور اچا تک اور کھر پورے قافلے پر قبضه کرلیا صفوان بن امیه اور دوسرے قافلے کے محافظ نے بھاگ کر جان بچائی۔

مسلمانوں نے قافلے کے راہنمافرات بن حیان اور دوآ دمیوں کو گرفتار کرلیا۔ بھاری مقدار میں چاندی اور برتن جس کا اندازہ ایک لا کھ درہم تھا بطور غنیمت ہاتھ آئی رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے نمس نکال کر مالی غنیمت رسالے کے افراد پرتقسیم کردیا۔ فرات بن حیان نے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے ہاتھ پراسلام قبول کرلیا۔

(ابن ہشام)

مسلمانوں کی طرف سے بے در بے چوٹ پڑنے کی وجہ سے قریش ملّہ کی کیفیت زخمی سانپ کی ہی ہوگئ تھی۔

# 3.48\_ام المونيين حضرت حفصه (رضى الله تعالى عنها) سے نكاح مبارك

شعبان 3 ہجری ، <u>624</u>ء

ام المونین حضرت هضه (رضی الله تعالی عنها) حضرت عمر فاروق (رضی الله تعالی عنه) کی صاحبزاد کی ہیں۔ ان کی الله والده کا نام زینب بنتِ مظعول ؓ ہے جو بہت مشہور اور معزز صحابیۃ ہیں۔ ان کی پہلی شا دی خیس بن حذا فہ مہمی سے ہوئی۔ مختیس غزوہ بدر میں زخمی ہوئے تصاور پھراس زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہوگیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعدر سول الله (صلی الله علیہ وسلم ) نے ان سے نکاح کیا۔ ان کے گھر کے سات افراد کو بدری صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔

ان کے والد (1) حضرت عمر (رضی الله تعالیٰ عنه)

ان کے چیا (2) حضرت زید بن خطاب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

ان کے شوہر (3) حضرت حتیس بن خزافہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

ان کے تین ماموں (4) حضرت عثان (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه) بن مظعون

(5) حضرت عبدالله (رضى الله تعالى عنه) بن مظعون

(6) حضرت قدامه (رضى الله تعالى عنه) بن مظعون

(7) سائب بن عثمان بن مظعون ۔ (ان کے ماموں کے بیٹے)

ام المومنین حضرت حفصہ (رضی اللّہ تعالیٰ عنہا) بنتِ عمر فاروق (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کی پیدائش بعثت سے پانچ سال پہلے ہوئی انہوں نے اپنے پہلے شوہر حضرت خنیس (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) بن حذا فہ کے ساتھ مدینہ میں ہجری کی۔

آپ ٹے خضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے دورِ حکومت میں شعبان 45 ہم ہم کی میں مدینہ منورہ میں وفات یا ئی اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ وفات کے وفت آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی عمر ساٹھ (60) ہرس تھی، آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کوئی اولا دنہ تھی۔

#### 3.49\_نواسئه رسول حضرت حسن بن على (رضى الله تعالى عنه) كى بيدائش

15رمضان <u>3</u> ہجری ، فروری <u>625</u>ء

سیّد نا حضرت حسن (رضی اللّه تعالی عنه) حضرت علی (رضی اللّه تعالی عنه) مرتضی اور دختر رسول سیّده فا طمه الزهراء (رضی اللّه تعالی عنه) کے صاحبزادے ہیں، ان کی کنیت ابومجر ہے اور ریحانه النبی (رضی اللّه تعالی عنه) لقب ہے۔ اس کے علاوہ اور القاب بھی ہیں مثلًا سید، شبر، مجتبی اور شبیهِ رسول وغیرہ آپؓ رمضان کے مہینے میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔

سرورِ کا ئنات (صلی الله علیه وسلم) نے پیدائش کے بعد آپ کے کان میں اذان دی اور اپنالعابِ دہن چٹایا۔ ساتویں دن عقیقہ کیا اس میں دومینڈھے ذرج کئے۔ آپ ٹے بال اتر واکراس کے برابر چاندی صدقہ کی۔ سیدنا حسن (رضی الله تعالیٰ عنه ) تقریباً آٹھ سال تک حضورا کرام (صلی الله علیه وسلم) کے سابی عاطفت میں رہے۔

صحیح بخاری میں حضرت ابو بمرصدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) منبر پر تھے اور سیدنا حسن (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک ہے اور سیدنا حسن (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی طرف سے اسی حال میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھتے اور ایک مرتبہ حسن (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی طرف سے اسی حال میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا! یہ میرا بیٹا سیّد (سردار) ہے اور امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوگروہ میں صلح کروائے گا۔

حضرت امام حسن (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) رسول اللّہ (صلی اللّہ علیہ وسلم) سے بے حدمشاہبت رکھتے تھے۔ حضرت عمر (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) اور حضرت حسین (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کا وظیفہ اصحاب بدر کے برابر رکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کے دورِ خلافت میں آپ نے سعید (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) بن العاص کے ساتھ طبرستان کے شکر میں شریک ہوکر کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ حضرت عثمان غنی کے آخری دور میں باغیوں کے مقابلہ میں حضرت عثمان (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کے عافظ کے طور پر خدمات دیں۔

رمضانِ 40 ہجری میں ایک خارجی ابن کمجم نے حضرت علی (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ) پر قاتلانہ حملہ کیا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے حضرت حسن (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ) کو جانشین کے طور پر منتخب کرلیا۔ لیکن آپ ٹانے امت کو متحد کرنے کی خاطر جانشینی سے حضرت امیر معاویہ (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه ) کے حق میں دستبر دار ہوگئے۔

حضرت سیدنا حسن گاز مانہ خلافت 20 رمضان <u>40</u> ہجری سے 15 رجمادی الاولی <u>41 ہجری ہے۔</u> اس طرح آپ سات ماہ اور چیبیں (26) دن تک خلیفہ اسلمین رہے۔ خلافت سے دستبر دار ہونے کے بعد آپ گازیادہ تر سيرتِ رسول اعظم عَلْتُ فَعُرُوهُ احدر قريش كي تياريال

وقت عبا دت اللی میں گزرتا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ گا انقال زہر کے اثر کی وجہ سے ہوا۔ آپ ٹے 49 ہجری یا 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں اپنی والدہ ما جدہ حضرت فاطمہ الزہراء (رضی اللہ تعالی عنہا) کے پہلو میں سپر دخاک ہوئے۔

3.50 \_ غزوهٔ احُد 3.50.1 \_ قریش کی تیاریاں 6/ شوال <sub>قد ج</sub>ری، <u>625</u>ء

قریش کے سردار عکرمہ بن ابوجہل، صفوان بن امیہ، ابوسفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لئے بے حد بے چین تھے ہراس کا روائی کے لئے پیش پیش تھے جس میں مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کیا جائے۔

واقعہ بدر کے وقت جوقا فلہ ابوسفیان شام سے لے کرآیا تھا اور وہ کامیا بی سے اسے بچا کر مکہ لے گیا تھا۔ اس نے تمام مال جنگی اخراجات کے لئے روک لیا۔ اس نے کہا اے قریش کے لوگو! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تمہیں شخت دھچکا دیا ہے اور تمہارے سرداروں کو آل کر دیا ہے اس لئے اس مال سے ان سے جنگ کرنے میں مدد دوتا کہ ہم اس سے بدلہ لے سکیس، قریش کے لوگوں نے اسے منظور کیا۔ چنانچے سارا مال جس میں ایک ہزار اونٹ اور پچ اس ہزار دینار کا سامان تھا جنگ کی تیاری میں دے دیا۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا!

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمُ لِيَصُدُّوا عَنُ سَبِيلِ اللهِ طَفَسَيُنْفِقُونَهَا فَرُو اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ طَفَسَيُنْفِقُونَهَا فَمُ اللهُ عَلَيْهِمُ حَسُرَةً ثُمَّ يُعُلَبُونَ وَ وَالَّذِينَ كَفَرُوْ اللهِ جَهَنَّمَ يُحُشَرُون ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوْ اللهِ جَهَنَّمَ يُحُشَرُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُو اللهِ كَاللَّهُ كَارَاهِ صَدَوكِينَ، سويلوك وَاللهِ عَنْ مَرَبِ مِي كَاللّهُ كَارَاه صَدَوكِينَ، سويلوك وَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَارَاه صَدَوكِينَ، سويلوك وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ كَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ وَلَا عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

انہوں نے آس پاس کے قبائل کو بھی جنگ میں شریک کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ بنو کنا نہ اور بنوتہا مہ کو جنگ میں شریک کیا گیا۔ مدیخہ کے منافقین نے بھی خفیہ طور پران کی مدد کی۔ میں شریک کیا گیا۔ مدیخہ کے منافقین نے بھی خفیہ طور پران کی مدد کی۔

جبیر بن مطعم کاایک وحثی غلام تھا جوچھوٹا نیز ا (حربہ) چلانے کا ماہر تھا۔ اس کواس شرط پر جنگ میں شریک کیا کہ اگروہ حضرت حمزہ (رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ) کو شہید کر دیے تو آزاد کر دیا جائے گا۔ ہند بنتِ عتبہ زوجہ ابوسفیان نے کہا کہ اگر تونے میرے باپ کے قاتل حضرت حمزہ (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ) کو تل کیا تو میں تجھے اپناتمام زیور دے دوں گی۔

قریشِ مکہ نے کوشش کر کے تین ہزار کالشکر تیار کرلیا اور ساتھ عور توں کو بھی لے جانے کا پروگرام بنایا تا کہ غیرت کی وجہ سے سپاہی جوش سے لڑیں۔ عور توں کی تعداد پندرہ تھی، سواری اور سامان کے لئے تین ہزار اونٹ تھے اور رسالہ میں دوسو گھوڑ ہے تھے جن کو تازہ رکھنے کے لئے راستے میں ان پر سوار نہیں ہوتے تھے تفاظت کے لئے سات سوزر ہیں تھیں۔ اس رسالہ کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کی معاونت عکر مہ بن ابوجہل نے کی۔ ان کے قاعدے کے مطابق علم قبیلہ بنی عبد الدار کے یاس رہا۔

دوسری طرف مسلمان اوررسول الله (صلی الله علیه وسلم) کفار کی تمام تیاریوں سے کممل طور پر باخبر ہے۔ حضرت عباس (رضی الله تعالیٰ عنه) کفار کی جنگی تیاریوں اوران کے ارادوں کی خبر قاصد کے ذریعے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کو پہنچائی، اس وقت آپ (صلی الله علیه وسلم) مسجد قباء میں تشریف فر ما تھے۔ قاصد کا بیہ خط حضرت ابی بن کعب نے پڑھ کر رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کو سنایا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے ان سے رازداری کی تاکید کرکے مدینة تشریف لائے اور انصار اور مہاجرین سے صلاح ومشورہ کئے۔

#### 3.50.2 مسلمانوں کی حملے سے نیٹنے کی تیاریاں شوال <u>3.</u> ہجری، <u>625</u>ء

مدینه میں مسلمان بھی مختاط ہو گئے تھے نماز کے وقت بھی ہتھیا رساتھ میں رکھتے تھے۔ انصار کا ایک دستہ مستقل رسول الله (صلی الله تعلیه وسلم) کی حفاظت پر تعینات تھا، جن میں حضرت سعد بن معاذ (رضی الله تعالی عنه) حضرت اسید بن خضر (رضی الله تعالی عنه) اور سعد بن عباده (رضی الله تعالی عنه) شامل تھے۔ بیلوگ ہتھیا روں کے ساتھ ساری ساری رات بہرادیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینه میں داخل ہونے والے راستوں کی بھی نگرانی کی جانے گئی۔

کفارِ مکہ کالشکر عام شاہراہ سے ہوتا ہواا ہواء کے مقام پر پہنچا۔ یہاں پہنچ کر ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے یہ تجویز تو کہ یہاں سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی والدہ کی قبرا کھاڑ دی جائے کین نتائج کے خوف سے لوگوں نے یہ تجویز مستر دکر دی ۔ کفارِ کالشکر سفر کرتا ہوا وا دی عقیق سے گزرا پھر کوہ احد کے قریب عینین نامی مقام جو مدینہ کی شال میں

وادی قنا ق کے کنارے ایک بنجرز مین پر پڑاؤڈال دیا۔ یہ 6 شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔

## 3.50.3 \_ مسلمانوں کی جنگی حکمتِ عملی اورروانگی

7 شوال 3 ہجری، 625ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کولهه لهه کی اطلاعات مل رہیں تھیں یہاں تک کدان کے بڑاؤکی اطلاع بھی مل گئی۔
رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شوری کا اجلاس منعقد کیا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے انہیں اپنا ایک
خواب سنایا کہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ پچھگا کیں ذرج کی جارہی ہیں اور میں نے دیکھا کے ایک تلوار
کے سرے پرشکستگی ہے اور میکھی دیکھا کہ میں نے اپناہا تھ محفوظ زرہ میں داخل کیا ہے۔

پھرآپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے گائے کی پیجیر بتائی کہ کچھ صحابہ شہید کئے جائیں گے تلوار کی شکسگی کی تعبیر ہیہ کہ کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے گھر کا کوئی آ دمی شہید ہوگا اور محفوظ زرہ سے مراد شہر مدینہ ہے، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے صحابہ کرام گھر کو بیرائے دی کہ شہر کے اندررہ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ اگر قریش کیمپ میں بیٹے رہتے ہیں بے مقصد قیام سے اپنا نقصان کریں گے اور اگر شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم گلی کو چوں میں ان سے مقابلہ کریں گے، اس رائے سے عبداللہ بن ابی نے بھی اتفاق کیا وہ خزرج کے لوگوں میں شامل تھا جو اس قبیلہ کی نما ندگی کررہے تھے۔

بعض کبارصحابہ گی جماعت بدر میں شریک نہ ہوسکی تھی انہوں نے جوش وخروش کے ساتھ مدینہ سے باہرنگل کر کھے میدان میں دشمن سے مقابلہ کرنے کی رائے پیش کی جن میں بعض صحابہ شنے کہا۔ اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)! ہم تواس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعا ئیں ما نگا کرتے تھے۔ اب اللہ نے بیموقع دیا ہے کہ میدان سے نکلنے کا وقت آگیا ہے تو پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) دشمن کے مقابلہ میں تشریف لے چلیں وہ بینہ جھیں کہ ہم ڈرگھ ان اصرار کرنے والوں میں حضرت جمزہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) بھی شامل تھے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے کثر ت کی رائے کا خیال کرتے ہوئے اپنی رائے بدل دی اور مدینہ سے نکل کر کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

چنانچیآپ (صلی الله علیه وسلم) بعدِنما زجعه مدینه سے روانه ہوئے مدینه میں حضرت ابن ام مکتوم گوچھوڑ گئے که نماز پڑھائیں گے اورآپ (صلی الله علیه وسلم) کی غیر موجود گی میں مدینه کا انتظام سنجالیں۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے ایک ہزار آدمیوں کے ساتھ مدینه میں لشکر تیار کرلیا۔ اس کے بعد آپ (صلی الله علیه وسلم) نے عصر کی نماز پڑھی پھرآپ (صلی الله علیه وسلم) اندرتشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر (رضی الله تعالی عنه) اور حضرت عمر (رضی الله تعالی عنه) بھی ساتھ تھے۔

انہوں نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سرپر عمامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بنچ او پر دوزر ہیں پہنیں۔ تلوار حمائل کی ہتھیار سے آراستہ ہوکر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رائے کے خلاف باہر نکل کرلڑنے پر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مجبور کیا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جو پہند ہو ہم ویسا کرنے کے لئے تیار ہیں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! کوئی نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) جب اپناہ تھیار پہن لے قومناسب نہیں کہ اسے دشمن کے ساتھ فیصلہ سے پہلے اتار دے۔ (منداحمہ)

رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) نے شکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا:

(1) مهاجرین کا دسته: اس کاپر چم حضرت معصب بن عمیر (رضی الله تعالی عنه) عبد دی کوعطا فرمایا۔

(2) قبیلهاوس(انصار) کا دسته:اس کاعلم حضرت اسید بن حفیبر( رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ) کوعطافر مایا به

(3) قبيلة خزرج (انصار) كادسته: اس كاعلم حضرت خباب بن منذر (رضى الله تعالى عنه) كوعطافر مايا ـ

لشکر میں سوزرہ پوش اور پچاس شہوار تھے۔ حضرت سعد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) زرہ پہنے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے شیخان نامی مقام پر شکر کا معائنہ فرمایا۔ ان میں کم عمراور کمزورلوگوں کو واپس کر دیا حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت اسامہ بن زید بن خارشہ اور سعد بن ، اسید بن ظہیر، زید بن خارشہ وارسامہ بن اوس، عمر و بن حزم، ابوسعیہ خدری، زید بن حارشہ اور سعد بن حبہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کو اجارت مل گئی۔ ان کے علاوہ حضرت رافع بن خربی، سمرہ بن جندب اور براء بن عازب کو کمسن ہونے کے باوجود جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) اور اسلامی کشکرنے احداور مدینہ کے درمیان شام گزاری، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی یہاں ہی پڑھیں۔ بھر رات بھریہاں ہی گزارنے کا فیصلہ ہوا۔ پہرے کے لئے بچپاس صحابہ کو منتخب کیا گیا جن کے قائد محدین مسلمہ (رضی اللہ تعالی عنه) انصاری تھے۔ ذکوان (رضی اللہ تعالی عنه) بن عبداللہ بن قیس رسول اللہ (صلی اللہ علیه وسلم) کے پاس پہرادیتے رہے۔

#### 3.50.4 \_ منافقين کی شرارت

7 شوال ہفتہ 3۔ ہجری، 625ء

طلوع فجر سے پہلے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) چل کر مقام شوط پر پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی اب آپ (علیقیہ) ویمن کے بالکل قریب پہنچ کی خیر سے پہلے آپ (صلی اللہ علیہ وسل کے دی کے دی کے دی سے سے میں پہنچ کرعبداللہ بن ابی نے بعاوت کر دی اور اپنے تین سو آدمی لے کر مدینہ چلا گیا ہے کہہ کر کے کیونکہ ہماری رائے پڑھل درآ مدنہیں ہوا اس لئے ہم مدینہ سے باہر نہیں لڑیں گے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے احد کے پہاڑ کو پشت پر رکھ کراپنا کیمی قائم کرلیا۔

عبداللہ بن انی کی اس حرکت کا اثر یہ ہوا کہ قبیلہ اوس میں سے بنوحار شاور قبیلہ خزرج میں سے بنوسلمہ بھی شکست کے خوف سے واپسی کا سوچنے لگے لیکن اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ پھر ثابت قائم ہو گئے۔ اس پرارشا دِ باری تعالیٰ ہوا۔

إِذْ هَمَّتُ طَّآئِفَتْنِ مِنْكُمُ اَنُ تَفُشَلا لا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا طُوَعَلَى اللَّهِ

فَلْيَتُو كَّلِ الْمُؤْمِنُون ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنُون ﴿ اللَّهُ اللَّ

ترجمه: جب تمهاری دو جماعتیں بیت ہمتی کاارادہ کر چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کاولی اور مددگار ہے۔

اوراسی کی یاک ذات برمومنوں کو بھروسہ رکھنا جا ہیے۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) لشکر کے سات سوافراد کو لے کرآ گے بڑھے آپ (صلی الله علیه وسلم) دیمن کے سامنے سے گزر بغیرا پنی مطلوبہ جگہ پہنا چا ہے تھاس کام میں آپ علیہ گی مدد حضرت خییمہ (رضی الله تعالی عنه) نے گ ۔

ان کی راہ نمائی میں ایک مخضر راستہ اختیار کیا گیا جو شرکین کے شکر کو مغرب کی سمت چھوڑ تا ہوا بی حارثہ کے علاقے اور کھیتوں سے گزرتا تھا راستہ میں مربع بن قیطی کا باغ تھا۔ بیخض منافق بھی تھا اور نا بینا بھی ، اس نے لشکر کی آمد کو محسوس کیا تو مسلمانوں کے چہروں پردھول بھیننے لگا اور کہنے لگا کہ آپ (صلی الله علیه وسلم) الله کے رسول بین تو آپ (صلی الله علیه وسلم) کومیرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں ، لوگ اس کو تل کر و بیدل و میں آنے کی اجازت نہیں ، لوگ اس کو تل کر و بیدل و میں آنے کی اجازت نہیں ، لوگ اس کو تل کر اللہ علیہ وسلم ) نے پھر وادی کے سرے پراحد بہاڑ کی گھائی میں پڑاؤڈ الا سامنے مدید تھے احد کا بلند بہاڑ اس طرح ویشن کا لشکر مسلمانوں اور مدید کے درمیان آگیا۔

## 3.50.5 ـ لشكر كى ترتيب وتنظيم

7ر شوال <u>3</u> ہجری ، <u>625</u>ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے یہاں پہنچ کر اشکر کوجنگی نقط نظر سے تقسیم کیا۔ ماہر تیرا ندازوں کا ایک دستہ متخب کیا جو بچپاس جوانوں پرمشمل تھا۔ اس کی کمان حضرت عبدالله بن جبیر (رضی الله تعالیٰ عنه) بن نعمان انصاری کے سپر دکی۔ انہیں واقع ہے وادی قناۃ کے جنوبی کنار بے پرواقع ایک جھوٹی سے پہاڑی پر جواسلامی شکر کے کمپ کے ڈیڑہ سومیڑ جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رماۃ کے نام سے مشہور ہے پر تعینات کیا اور فر مایا! شہسواروں کو تیر مارکر ہم سے دور رکھنا تا کہ وہ پیچھے سے ہم پر نہ چڑھ آئیں۔ ہم جینیں یا ہاری تم اپنی جگہ پر رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر تملہ نہ ہونے پائے، پھر آپ (صلی الله علیه وسلم) نے تیراندازوں کو بخاطب کر کے فر مایا! ہماری پیشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جارہے ہیں پھر بھی ہماری مدد کو نہ آنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جارہے ہیں پھر بھی ہماری مدد کو نہ آنا، اگر دیکھو کہ ہم مالی غذیمت سمیٹ رہے ہیں پھر بھی ہماری مداور کے ساتھ شریک نہ ہونا۔

صیح بخاری کے الفاظ کے مطابق یوں فر مایا اگرتم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اس جگہ کو نہ چھوڑ نا یہاں تک کہ میں نہ بلالوں۔ اگرتم دیکھو کہ ہم نے قوم کوشکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑ نا یہاں تک کہ میں نہ بلاجھیجوں۔ (ابن ہشام)

ا سے سخت فوجی احکامات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا اہم فوجی مورچ تھا۔ وہاں ہی سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ باتی لشکر کی ترتیب اس طرح سے تھی کہ میمنہ پر حضرت منذر بن عمر و (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) مقرر ہوئے اور حضرت مقداد بن اسود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو ایم شن دیا گیا تھا کہ وہ خالد بن ولید کے دستہ کوروکیں گے۔ یہ منصوبہ اتن باریک بنی اور حضرت زبیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو یہ شن دیا گیا تھا کہ وہ خالد بن ولید کے دستہ کوروکیں گے۔ یہ منصوبہ اتن باریک بنی اور حکمت پر بینی تھا اس سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی فوجی قیادت میں قابلیت اور دسترس کا پیتہ چلتا ہے۔ حالا نکہ مسلمان دشن کے پہنچنے کے بعد میدان میں پہنچ تھے جو شکر پہلے آتا ہے وہ بہتر جگہ منتخب کرتا ہے۔ دشن کا کیمپ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مقابلہ میں شیبی جگہ پر تھا اگروہ غالب آجا کے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں کر سکتہ تھے اور اگر مسلمان غالب آجا کیں تو دشن کو بھا گتے ہوئے گرفتار کر سکتہ تھے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے لشکر کو بھا گتے ہوئے گرفتار کر سکتہ تھے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے لشکر کو بھا گتے ہوئے گرفتار کر سکتہ تھے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے لئکر کے بیٹھے تھے۔ مشرکیس نے اسپنے صفت بندی کی ان کا سیسرسالار ابوسفیان تھا جس نے لئکر کے قبیہ عقب میں کہ نے دیکر کے ایک علیہ میں نے اسپنے صفت بندی کی ان کا سیسرسالار ابوسفیان تھا جس نے لئکر کے قبیہ علیہ میں نے اسپنے صفت بندی کی ان کا سیسرسالار ابوسفیان تھا جس نے لئکر کے قبیہ کو بیا ہے جس کے میں انہ میں کو بھا تھا دور انہ میں اپنیا مرکز بنایا تھا۔

سيرتِ رسولِ اعظم عُلْبِيلُهُ

میمنہ پرخالد بن ولید اور میسرہ پر عکر مہ بن ابوجہل تھے، پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی اور تیرا ندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ تقااور جھنڈ ابنوعبدالدار کے پاس تھا۔ یہ کام ان کے باپ داداسے ان کے پاس تھا۔ سب سے اہم پر چم ہوتا ہے اگر میگر جاتا تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے تھے۔ اس لئے ابوسفیان نے ان کو غیرت دلائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کٹ جائے گلیکن جھنڈ اگر نے نہیں دیں گے۔

جنگ سے پہلے ابوسفیان نے ایک جال چلی کہ انصار مدینہ کے پاس پیغام بھیجا کہتم لوگ ہمارے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

کے درمیان سے ہٹ جاؤ ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے اس کا انصار نے بڑا سخت جواب دیا۔ ابوعامر جس کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔
رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دشمنی میں مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا تھاوہ بھی کفار کے ساتھ آیا اور کفار کو جوش دلا تار ہا، اس طرح عورتیں جن میں ہند بنت عتبہ جوابوسفیان کی بیوی تھی بہت پیش بیش تھی۔

#### 3.50.6 \_ جنگ كاآغاز

#### 7 شوال ہفتہ 3 ہجری ، <u>625</u>ء

سب سے پہلا شخص جومشرکین کی طرف سے نکلا وہ طلحہ بن ابی طلحہ عبد دی تھا بہ نہا یت بہا در شہوار ما نا جا تا تھا۔
مسلمان اسے کبش الکتیبہ (لشکر کا مینٹہ ھا) کہتے تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت دی۔ اس کے مقابلہ میں حضرت زبیر بن عوام (رضی اللہ تعالی عنہ) آگے بڑھے ایک لحے میں شیر کی طرح جست لگا کر اونٹ پر چڑھ گئے اور اس کو پنچ گرا کر تلوار سے ذبح کر دیا۔ رسول اللہ السلہ علیہ وسلم ) نے بیمنظر دکھے کر اللہ اللہ کہ کا تعرف کی بھر رضی اللہ تعالی عنہ ) بیاں۔ اس نے دخترت زبیر (رضی اللہ تعالی عنہ ) بیاں۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک الٹے تعلیہ برای کا ایک عواری ہوتا ہے میر سے حواری زبیر (رضی اللہ تعالی عنہ ) بیاں۔ اس کے بعد اس کا بھائی عثان بن ابی طلحہ نے پر چم اٹھا لیا۔ حضرت جمزہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی عثان بن ابی طلحہ نے پر چم اٹھا لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی اللہ تعالی عنہ ) نے ایسا تیر مارا کے اس کی گردن کے پار ہوگیا اور مرگیا۔ اس کے بعد اس کا ممانی کردیا۔ اس کے بعد اس کا ممانی کو علی ہوئی کلاب بن طلحہ نے جھنڈ ااٹھایا اس پر حضرت زبیر بن عوام (رضی اللہ تعالی عنہ ) نوٹ پڑے اور اس کا کام تمام کردیا۔ اس کے بعد اس کا ممانی کہ کلاب بن طلحہ نے جھنڈ ااٹھایا تو طلحہ بن عبید اللہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) نوٹ پڑے اور اس کا کام تمام کردیا۔ پھر جلاس بن طلحہ نے جھنڈ ااٹھایا تو طلحہ بن عبید اللہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) نوٹ پڑے اور اس کا کام تمام کردیا۔ پھر عبد اللہ ایک گھر کے چھولوگ جھنڈ ہے کی حفاظت کرتے ہوئے مار کراسے ختم کردیا اور عاصم بن ثابت نے بھی اسے نیزہ مارا ایک بی گھر کے چھولوگ جھنڈ ہے کی حفاظت کرتے ہوئے مار کراسے ختم کردیا اور عاصم بن ثابت نے بھی اسے نیزہ مارا ایک بی گھر کے چھولوگ جھنڈ ہے کی حفاظت کرتے ہوئے مار کراسے ختم کردیا اور عاصم بن ثابت نے بھی اسے نیزہ مارا دیا ہے۔ اس کے بعد قبیلہ بن عبد الدار کا ایک شخص

سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ

ارطاہ بن شرجیل نے پر چم سنجالا اسے حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنه) نے یا حضرت جمزہ (رضی اللہ تعالی عنه) نے ختم کر دیا۔
اس کے بعد شرح بن قارظ نے جھنڈ اٹھایا اسے قزمان نے قل کر دیا۔ قزمان منافق تھاوہ اسلام کے بجائے قبائل حمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا۔ شرح کے بعد ابوزید عمرو بن عبد مناف نے جھنڈ اسنجالا مگر اسے بھی قزمان نے محل نے کا دیا۔
محکانے لگا دیا، پھر شرجیل بن ہاشم کے لڑکے نے جھنڈ الٹھایا اسے بھی قزمان نے ماردیا۔

بنی عبدالدار کے دس افراد جھنڈے کی حفاظت میں مارے گئے اب کوئی نہ بچاتھااس موقعہ پرایک جبشی غلام جس کا نام صواب تھااس نے جھنڈااٹھالیا۔ وہ جھنڈااٹھا کر بہا دری سے لڑتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور جھنڈا زمین برگر گیااورکوئی اٹھانے والانہ تھا۔

دوسری طرف جنگ زوروں پر جاری تھی۔ حضرت ابوجاد نہ (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) نے اپنے ماتھے پرسرخ پیٹی باندھ لی تھی جس کا مطلب تھا کہ اب مرتے دم تک لڑیں گے لڑتے ہوئے دشمنوں کا صفایا کرتے رہے۔ حضرت ابود جانہ (رضی اللّه تعالیٰ عنہ) اور حضرت زبیر (رضی تعالیٰ عنہ) کی تلوار تھی۔ حضرت ابود جانہ (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) اور حضرت زبیر (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) ابنی بہادری کے جو ہردکھارہے تھے۔

ادھروشی غلام جس کوانعام کی لا کیے دی گئی تھی اس کی نظریں حضرت جمزہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا تعاقب کررہی تھیں آ تخراس نے دیکھا کہ حضرت جمزہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اونٹ پر سوار لوگوں کے بیج میں گھس کران کا صفایا کررہے ہیں ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں پارہا تھا، وحثی ان کے قل کی تیاری کررہا تھا بھی درخت اور بھی پھر کی اوٹ میں چھپ کران کے قریب آنے کا انظار کررہا تھا۔ وحثی نے دیکھا کہ حضرت جمزہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سباح بن عبد العزیٰ کوئل کررہے ہیں تو وحثی نے اپنا نیزہ تو لا اوران کی طرف اچھال دیا جوان کولگا اور آرپارہوگیا۔ انہوں نے وحثی کی طرف بڑھنا چاہا کیکن گر پڑے۔ وحثی ان کو دورسے دیکھارہا یہاں تک کے وہ شہید ہوگئے۔ اس کے بعد وحثی قریب گیا اور اپنا نیز انکال کر شکر میں واپس چلا گیا اس کوان سواکسی سے کوئی سروکا رنہ تھا، اس نے انہیں صرف اس لئے قل کیا تھا کہ آزاد ہوجاؤں گا، چنا نچہ جب وہ کہ آیا تو اس کوآزاد کی مل گئی۔ ہند موقعہ پاکر حضرت جمزہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی لاش کے پاس آئی اور ان کی ناک کان کاٹ دیے اور آتکھیں نکال دیا۔ اس لئے جگر خواہ شہور ہوئی۔ دیں سینہ چاک کر کے جگر کاٹ کر نکالا اور اس کو دانتوں سے چبایا گرنگل نسکی اگل دیا۔ اس لئے جگر خواہ شہور ہوئی۔

حضرت زبیر بن عوام (رضی الله تعالی عنه) کی والدہ حضرت صفیہ (رضی الله تعالی عنها) بنتِ عبدالمطلب حضرت حمزه (رضی الله تعالی عنه) کی سگی بہن تھیں، جب وہ لاش دیکھنے آئیں تو حضرت زبیر (رضی الله تعالی عنه) نے ان کولاش دیکھنے سے روک دیا انہوں نے منع کیا تو حضرت صفیہ (رضی الله تعالی عنها) نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی لاش کا مثلہ کیا گیا

ميرتِ رسول اعظم عَلَيْكِ جَلَّكَا آغاز

ہے میں نوحہ کرنے نہیں آئی میں صبر کروں گی اور ان کے لئے دعائے مغفرت کروں گی۔ آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بیہ سن کران کود کیھنے کی اجازت دے دی انہوں نے اپنے بھائی کی لاش اور ان کے جگر کے ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوئے دیکھے پھر انہوں نے کہا! ""افا لله و افا الیه را جعون"

پھردعائے مغفرت کی اور چلی گئیں، علمداراسلام حضرت مصعب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن عمیر کے گفن کے لئے صرف ایک چا در تھی جواس قدر چھوٹی تھی کہ سرچھیاتے تھے تو بیر کھل جاتے تھے اور بیر چھیاتے تھے تو سرکھل جاتا تھا۔ آخر سرچھیا کر پاؤں پر گھانس ڈال کر چھیا دیا۔ تمام شہید بلاغسل ایک قبر میں دودووفن کئے گئے۔ حضرت امیر حمزہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم کے مطابق حضرت عبداللہ بن جمش (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ساتھ وفن کیا گیاوہ آپ کے بھانچ بھی تھے اور رضا عی بھائی بھی تھے۔

جنگ احد میں بہادری کے جو ہردیکھانے والے صحابی حضرت خطلہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) غسیلِ ملائکہ سے جونرالی شان سے میدانِ جنگ میں آئے۔ آپ ابوعا مررا ہب کے بیٹے سے ان کی نئی شادی ہوئی تھی لیکن جنگ کے اعلان کی وجہ سے یہ میدانِ میں نکل آئے میدانِ جنگ میں بہا دری کے جو ہر دیکھاتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان کے سید سالا را بوسفیان تک بیخ گئے اور قریب تھااس کا کام تمام کر دیتے لیکن ان کے مقدر میں شہادت کھی ہوئی تھی، آپ نے ابوسفیان کو تلوار کے نشان نے مقدر میں شہادت کھی ہوئی تھی، آپ نے ابوسفیان کو تلوار کے نشانے پرلیالیکن اس سے پہلے کہ آپ اس پروار کرتے شداد بن اوس نے دیکے لیا اور ان کے وار کرنے سے بہلے ان پروار کر دیا جس سے خود خطلہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) شہید ہوگئے۔ میدانِ جنگ سے حضرت خطلہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی لاش غائب ہوگئی تلاش کے بعد ملی تو اس میں سے پانی گیک رہا تھار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے صحابہ کو جنایا کے ان کو فرشتوں نے قسل دیا ہے، پھر فرمایا ان کی بیوی سے پوچھوکیا معاملہ ہے تو انہوں نے واقعہ بتلایا۔ یہیں سے حضرت خطلہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا نام غسل ملائیکہ (فرشتوں کے غسل دیئے ہوئے) پڑگیا۔ (زادالمعاد)

ابن آخق کے مطابق اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی۔ مسلمان تلوار سے مشرکین کی الیمی کٹائی کررہے تھے کہ وہ کیمپ سے بھی پر سے بھا گ رہے تھے۔ ان کوشکست فاش ہو پیکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر (رضی اللہ تعالی عنہ) اپنے والد کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ہند بنتِ عتبدا پی ساتھی عورتوں کے ساتھ کیڑے اٹھائے بھاگ رہی تھی اس کی پیڈلیاں نظر آرہی تھیں۔ ان کی گرفتاری کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔

#### 3.50.7 تيراندازون كى غير ذمه دارى اورخوفناك غلطى

7 شوال ہفتہ 🐍 ہجری ، <u>625</u>ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے جبل رماۃ پر جن تیراندازوں کی ڈیوٹی لگائی تھی انہوں نے بڑارول ادا کیا۔ کی شہسواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابوعا مرفاس کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازوتو ڑکر مسلمان کی پشت تک پہنچنے اور ان کوصفوں میں تصلبلی مچا کر شکست دینے کے لئے تین بار جر پور حملہ کیا۔ لیکن مسلمان تیراندازوں نے اپنے تیروں سے ان کے تینوں حملے ناکام بنادیئے۔

لیکن عین اس وقت جب مسلمانوں کالشکر کفار کے خلاف دوسری جنگ میں بھر پور کا میا بی حاصل کررہا تھا تو ان تیرا ندازوں کی خوفنا ک غلطی اورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حکم عدولی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ بدل گیا اورخود نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) شہید ہونے سے بال بال بچ۔

ہوایوں کہ پہاڑی پر بیٹھے سے ابہ کرام ٹے جب دیکھا کہ کفار جان بچا بچا کر بھاگ رہے ہیں، میدان جنگ آہتہ آہتہ آہتہ آہتہ فالی ہونے لگا ہے اور دشمن کا مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، اپنے خیال میں یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہوگئ ہے اور اب ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مال غنیمت لوٹنا چاہئے، ان کے اور بھی جب دنیا کا کچھاٹر ہوگیا اور وہ پہاڑی پر سے اتر کرمیدان کی طرف بھا گے۔

ان کے کمانڈ رحضرت عبداللہ بن جبیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے ان کورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے احکامات یاد
دلائے اور فر مایا! کیاتم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے تمہیں کیا تھم دیا تھا۔ لیکن بیشتر لوگوں نے ان کی
بات پر کان نہیں دھرااور حضرت عبداللہ بن جبیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) سے کہا کہ ہم بھی ان کے پاس ضرور جائیں گے اور پچھالِ
غنیمت ضرور حاصل کریں گے اس طرح سے چالیس تیرا ندازوں نے اپنامور چہ چھوڑ دیا اور مالی غنیمت جمع کرنے کے لئے عام
لئکر میں جا ملے اور مسلمانوں کی پشت خالی ہوگئ وہاں عبداللہ بن جبیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) اور ان کے نوساتھی باقی رہ گئے تھے۔
غالد بن ولید مسلمان تیرا ندازوں کی نقل وحمل جانچ رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی پر تیرا نداز نہیں ہیں تو وہ نہا بیت
غزی سے چکر کا کے کراسلامی شکر کی پشت کی جانب جا پہنچ اور چند کھوں میں عبداللہ بن جبیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) اور ان کے
ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے اور سب کوشہید کر دیا اور پھر ایک آواز لگا کرشکست خور دہ مشرکین کو اکھا ہونے کو کہا آواز من کر قبیلہ
بنو حارث کی ایک عورت عمرہ بنتِ علقمہ نے لیک کر زمین سے پڑا ہوا مشرکین کا حجنٹر ااٹھالیا اور پھر اسکے گر دمشرکین اسمح ہونے
لگے اور اب مسلمان آگے اور چیجے دونوں طرف سے گھیرے میں آھے تھے۔
لگے اور اب مسلمان آگے اور چیجے دونوں طرف سے گھیرے میں آھے تھے۔

سيوتِ دسولِ اعظم عَلَبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### 3.50.8 - رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كا د ليرانه قدم شوال عليه وجرى ، 625ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے پاس اس وقت صرف نوصحا براّرہ گئے تھے کہ اچا تک انہوں نے خالد بن ولید کو گھوڑ نے پرسوارد یکھااب دوہی راستہ تھے کہ کسی محفوظ جگہ جاکر پناہ کی جائے یا اپنی جان خطرے میں ڈال کرمقا بلہ کیا جائے۔
اس نازک وقت میں آپ (صلی الله علیه وسلم) نے صحابہ کرام ٹکی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ خالد بن ولید کود کھے کرآپ (صلی الله علیه وسلم) کی آ واز مشرکین تک پہنچ گئی ان کومعلوم ہوگیا کہ آپ یہاں ہیں تو علیہ وسلم) نے سے انہوں نے پہنچ گئی ان کومعلوم ہوگیا کہ آپ یہاں ہیں تو مسلمانوں سے پہلے انہوں نے پہنچ کر حملہ کر دیا، مسلمان مکمل طور پر دشمن کے نرنے میں تھے۔ پھھوگ توا پنے ہوش وحواس کھو چکے تھے اور میدان میں ادھرا دھر بھاگ رہے تھے، کسی کو دوسر نے کی خبرنہیں تھی۔ کچھوگ پہاڑ پر چڑھ گئے، بعض لوگوں نے بیسو چا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن انبی کے ساتھ ل جا ئیں اور ابوسفیان سے امان طلب کرلیں۔ چند کھوں کے بعدان کے بیسو چا کہ رئیس المنافل سے حضرت انس بن نظر (رضی اللہ تعالی عنہ) کاگز رہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہو تھے ہیں۔

اس پر حضرت انس بن نضر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعدا بتم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے جس چیز پر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جان دی اسی چیز پر ہم بھی جان دے دیں اس کے بعد فر مایا! اے اللہ! ان مسلمانوں نے جو کچھ کیا ان کی طرف سے برأت اختیا رکرتا ہوں اور مشرکین نے جو کچھ کیا ان کی طرف سے برأت اختیا رکرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آ گے بڑھے اور دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے۔ یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ان کی لاش جب دیکھی گئی توات خرخم سے کہ لاش بہجانی نہیں جارہی تھی ان کی بہن نے ہاتھوں کی انگیوں سے پہچانا۔

ایک گروه تھا جس کورسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی فکرتھی ان میں حضرت ابو بکرصدیق (رضی الله تعالی عنه)، حضرت عمر فاروق (رضی الله تعالی عنه) اور حضرت علی مرتضی الرضی الله تعالی عنه) شامل تھے۔ یہ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی حفاظت میں آگے آگے تھے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) اردگر دصرف نوافرادره گئے تھے جن میں سات انصار تھے اور دو مہاجرین سات انصار میں بھی باری باری آپ (صلی الله علیه وسلم) کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہورہ تھے کہ یہاں تک کہ ساتوں نے جام شہادت نوش کرلیا۔ آخری انصاری صحابی حضرت عماره (رضی الله تعالی عنه) بن یزید بن السکن تھے۔ اب رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کی حفاظت حضرت طلح بن عبید الله (رضی الله تعالی عنه) اور حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی الله رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی حفاظت حضرت طلح بن عبید الله (رضی الله تعالی عنه) اور حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی الله درصلی الله عنه ) اور حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی الله درصلی الله عنه ) اور حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی الله درصلی الله درصلی الله علیه حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی الله درصلی الله درصلی الله درصلی الله علیہ حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی الله درصلی الله درصلی الله درصلی الله علیہ حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی الله درصلی الله درصلی الله درصلی الله علیہ حضرت طلح بن عبید الله درصلی الله درصلی الله علیہ حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی الله درصلی الله علیہ عنوں الله درصلی الله

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ اللهِ اللهُ الله

اس نازک ترین کموں کے دوران جن جا نباز صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ تھی ان کے نام: ابود جانہ، مصعب بن عمیر، علی بن ابوطالب، سہل بن حنیف، مالک بن سنان (حضرت ابوسعید خدری کے والد)، ام عمارہ نسیبہ بنتِ کعب مازنیہ، قادہ بن نعمان، عمر بن خطاب، حاطب بن ابی بلتعہ اور ابوطلحہ رضوان اللہ اجمعین تھے۔ حضرت ابود جانہ (رضی اللہ تعالی عنہ) رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آگے گھڑے تھے ایک عظم این پیٹھ کوآپ (صلی اللہ تعالی عنہ) نے عتبہ بن ابی وقاص (رضی اللہ تعالی عنہ) نے عتبہ بن ابی وقاص (رضی اللہ تعالی عنہ) کا پیچھا کیا کین وہ آپی وہ اس کو دو بارہ موقعہ ملا اور انہوں نے اسے قل کر دیا۔ حضرت سہل بن حنیف (رضی اللہ تعالی عنہ) بہت ماہر تیرانداز تھے انہوں نے دشمن کی یلغار کو پیچھے دھیل دیا۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے خود بھی تیر چلائے استے تیر چلائے کہ کمان ٹوٹ گئی پھروہ حضرت قیا دہ بن نعمان (رضی الله تعالی عنه) نے لے لی۔ اس روزیہ واقعہ بھی پیش آیا کہ حضرت قیادہ (رضی الله تعالی عنه) کی آئکھ زخمی ہوکر چہرے پر ڈھلک گئی۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی جس سے ان کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ انہیں سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ كَا وَلِيرَا مُقَدِّمُ

بیں سے زیادہ زخم آئے اور زخموں کی وجہ سے یاؤں سے ننگڑے ہو گئے تھے۔

حضرت ابوسعید خدری (رضی الله تعالی عنه ) کے والد مالک بن سنان (رضی الله تعالی عنه ) نے رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) کے چبرے سے خون چوس کرصاف کیا تھا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے فر مایا تھوک دو، انہوں نے فر مایا ہر گزنہیں تھوکوں گا۔ اس کے بعد پھر دشمنوں کی صفوں میں لڑنے کے لئے چلے گئے۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) نے فر مایا! اگر کوئی جنتی کود کھنا جا ہتا ہے توان کود کھے لئاس کے بعد وہ کڑتے کڑتے شہید ہوگئے۔

حضرت ام عمارہ نسیبہ بنتِ کعب (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا) بھی رسول اللّٰہ (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) کی حفاظت کرتے ہوئے ابن قمئه کے سامنے آگئیں اور اس کے کندھے پرتلوار ماری اور اس کو زخمی کر دیالیکن وہ ذرہ پہنے ہوئے تھا اس لئے پچ گیا۔ حضرت ام عمارہ (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا) کولڑتے ہوئے بارہ زخم آئے۔

ادهر کفاری طرف سے عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ ہیے ہوئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف بڑھا کہ یا تو میں رہوں گایاوہ۔ لیکن اچا نک ایک گڑھے میں اس کا گھوڑا گر گیاوہ ہاں فوراً حارث (رضی اللہ تعالی عنہ) بن صمہ (رضی اللہ تعالی عنہ) بن صمہ (رضی اللہ تعالی عنہ) بن صمہ (رضی اللہ تعالی عنہ) پر مکی فوجی کا سوار عبداللہ بن عنہ) نے اس پر جملہ کیا اور کندھے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا، عبداللہ بن جابر پر حضرت ابود جانہ (رضی اللہ تعالی عنہ) حملہ آور ہوئے اور جابر نے جملہ کیا اور کندھے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا، عبداللہ بن جابر پر حضرت ابود جانہ (رضی اللہ تعالی عنہ) حملہ آور ہوئے اور

الیی تلوار ماری کہاس کا سراڑ گیا۔ ابود جانہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے سر پر سرخ پی بندھی ہوئی تھی۔ اب دشمن کے حملے رک چکے تھے مسلمان محفوظ مقام پرآ گئے تھے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس بھی محافظ دستہ بننچ چکا تھا۔ خالد بن ولید کے حملے کی وجہ سے مسلمانوں میں جو بدحواسی پھیل گئی تھی اس پر قابو پالیا تھا۔

### 3.50.9 \_ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كا ابي بن خلف كوتل كرنا 7ر شوال <u>3.</u> هجرى ، <u>625</u>ء

بالآخراللہ کا وہ دشمن مکہ واپس آتے ہوئے مقام سرف پر پہنچ کر مرگیا۔ ابوالا سود نے حضرت عروہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کی ہے کہ وہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگروہ ذکی المجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تووہ سب کے سب مر جاتے۔

(مخضر سيرت عليه يشخ عبدالله)

سیرتِ رسول اعظم عَلْنِیْهٔ کَفَارِمُدَی آخری کوشش

#### 3.50.10 كفارِ مكه كي آخرى كوشش

#### شوال 3 ہجری، <u>625</u>ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) گھاٹی میں اپنی قیام گاہ پہنچ چکے تھے تو ابوسفیان اور خالد بن ولید نے جواس وقت کفار کی طرف سے لڑر ہے تھے ایک دفعہ پھرآپ (صلی الله علیه وسلم) کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک دستہ لے کرمسلمانوں پر چڑھائی کردی۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے الله سے دعاکی کہوہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں، پھر حضرت عمر (رضی الله تعالی عنه) اورمسلمانوں کی ایک جماعت نے لڑکران کو پہاڑ سے نیچا ترنے پر مجبور کردیا۔

جب کفار پہاڑپر چڑھنے گئے تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے کہا کہ ان کے حوصلے پست کر واوران کو پیچھے دھکیل دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے ترکش سے تیز نکالا اورا کیک دہمن کو ما را وہ وہاں ہی ڈھیر ہو گیا گھر انہوں نے دوسرے کو ما را اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد تیر نکالا اورا کیک دہمن کو ما را وہ وہاں ہی ڈھیر ہو گیا گھر انہوں نے دوسرے کو ما را اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد مشرکین پہاڑسے نیچاتر گئے۔ (ابن ہشام)
تیسرے تیرسے تیسرے کی اللہ تعالیٰ عنہ) بن مالک نے کہا کہ بیس نے دیکھا کہ (حضرت) ابود جانہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)
فزایک مشرک جوڈیل ڈول میں ان سے دو گنا تھا نہوں نے اس کا فرکے سرپرالی تکوار ماری کہ وہ پاؤں تک دوگئڑے ہوگیا۔
فزایک مشرک جوڈیل ڈول میں ان سے دوگنا تھا نہوں نے اس کا فرکے سرپرالی تکوار ماری کہ وہ پاؤں تک دوگئڑے ہوگیا۔
دام سلیمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) پانی مجر مجر کر لاتی تھیں اور مسلما نوں کو پلاتی تھیں۔ حضرت ام سلیط (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اور حضرت ام سلیمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کا بدلہ ہے دیکھا گھنہا) کو مدر کر رہی تھیں۔ حضرت ام ایمن (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کا بدلہ لے لیا۔
حان بن عرقہ نے تیر ما راجس سے وہ گر گئیں تو حضرت سعد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن ابی وقاص نے اس کو مار کر حضرت ام ایمن (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کا بدلہ لے لیا۔

جب آپ (صلی الله علیه وسلم) گھاٹی میں قیام پزیر تھے تو حضرت علی (رضی الله تعالی عنه) اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لائے جس سے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے اپنازخم دھویا اور سرپر پانی ڈالا اس حالت میں آپ (صلی الله علیه وسلم) فرما رہے تھے کہ اس شخص پر الله کا سخت غصب ہوجس نے اس کے بی (صلی الله علیه وسلم) کے چبر کے وخون آلود کیا۔ (ابن ہشام) زخم دھوتے ہوئے آپ (صلی الله علیه وسلم) کا خون نہیں رک رہاتھا تو حضرت بی بی فاطمہ (رضی الله تعالی عنها) نے چٹائی کا طرا جلا کراسے زخم پر رکھا جس سے خون رک گیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ (رضی الله تعالی عنه) دوسری جگہ سے خوش ذاکقہ پانی لائے جو آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے نوش فرمایا اور دعائے خیر کی۔ اس زخم کے اثر کی وجہ سے آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبِ اللهِ وَلَيْلِهِ اللهِ الله

ظہر کی نماز بیٹھ کے پڑھی اور جوزخمی صحابہ کرام "تھے، انہوں نے بھی بیٹھ کرنماز پڑھی تھی۔

مشرکین مکہ نے واپس جانے کی تیاری کر لی تو ابوسفیان جبل احد پرنمودار ہوااور بلند آواز میں بولا۔ کیاتم میں محکم (علیقے) ہیں۔ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا ، وہ پھر بولا کہ کیاتم میں ابوقا فہ کے بیٹے ہیں؟ لوگوں نے جواب نہ دیا کیونکہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے جواب دینے سے منع فرمایا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ کیاتم میں عمر بن خطاب ہیں ، اس مرتبہ پھر جو ابنیں دیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ چلو تینوں سے فرصت ہوئی یہن کر حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ ) ہے قابو ہو گئے اور کہا کہ ابنیں دیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ چلو تینوں سے فرصت ہوئی یہن کر حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ ) ہے قابو ہو گئے اور کہا کہ ابنا کہ کہا کہ چلو تینوں سے فرصت ہوئی ہیں اور ابھی تیری رسوائی کا سامان باقی ہے۔ اس کے بعد ابوسفیان نے ہوا کہا کہ تمہارے جو اب کہا کہ تمہار سے مقتولین کا مثلہ ہوا ہے لیکن اس کا میں نے عظم نہیں دیا تھا اور نہ میں نے برامنایا اور پھر جبل کا نعرہ دلگایا س کے جو اب میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے کہنے پر صحابہ کرام ٹے اللہ اکبر کا نعرہ دلگایا۔ ابوسفیان بولا! تم کا دن بدر کا بدلہ ہے۔ عزی نہیں صحابہ نے جواب دیا کہ ہمارامولا ہے تہاراکوئی مولانہیں: ابوسفیان بولا! تم کا دن بدر کا بدلہ ہے۔

حضرت عمر (رضی الله تعالی عنه ) نے فر مایا! ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے جہنم میں، پھر ابوسفیان نے قریب آکر پوچھا کیا ہم نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کول کر دیا؟ حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنه ) نے کہا۔ واللہ نہیں

بلکہ وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا کہ میں تم کو ابن قمنہ سے زیادہ سچاہم جھتا ہوں۔ پھر ابوسفیان

بولا! آئندہ سال پھر بدر میں مقابلہ ہوگارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے صحابی شکے ذریعہ فر مایا ٹھیک ہے۔ (ابن ہشام)

اس کے بعد حضورا کرام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) کوان کے پیچھے بھیجا دیکھو کہ ان کا

کیا ارادہ ہے اگر یہ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑ ہے ساتھ ہیں تو یہ مکہ جارہے ہیں اور اگر یہ گھوڑ وں پر سوار ہیں تو ان کا ارادہ مدینہ

جانے کا ہے، اگر یہ مدینہ گئو وہاں جاکران کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) نے واپس آکر بتایا کہ ان کا

رخ مکہ کی طرف ہے۔

#### 3.50.11 \_ زخمیون اور شهداء کی خبر گیری

شوال 3 ہجری ، 625ء

قریش کے واپسی کے بعد آپ (علیقیہ) زخمیوں اور شہداء کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت زید بن ثابت ٹو کو بھیجا کہ سعد (رضی اللہ تعالی عنہ) ان کے پاس پہنچ سعد (رضی اللہ تعالی عنہ) ان کے پاس پہنچ تو وہ آخری سانس لے رہے تھے ان کوستر کے قریب زخم آئے تھے۔ حضرت زید ٹرنے فرمایا! اے سعد (رضی اللہ تعالی عنہ)

سيوتِ رسول اعظم عَلْثِ صحابي كي آكھ كا درست كرنا

الله کے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کہتے ہیں کہ حال سناؤ: انہوں نے کہا کہ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کومیر اسلام کہنا اور کہنا کہ میں جنت کی خوشبو پار ہا ہوں اور میری قوم انصار سے کہنا کہتم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول الله (علیہ لیے) ) تک پہنچ گئے تو تمہارے لئے اس کاعذر نہ ہوگا اور اسی وقت ان کی روح پر واز کرگئی۔

زخیوں میں ایک صحابی حضرت اصر م طبحی ہے جن کا نام عمر و بن ثابت طبح اور ایمان لائے اور فوراً جنگ احد کا تھم ہوگیا، اس میں شریک ہوکر شہید ہوگئے۔ رسول اللہ (علیہ اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا کہ وہ جنتیوں میں سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فر ماتے ہیں کہ حالا نکہ انہوں نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی کیونکہ اسلام لانے کہ بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہیں تھا کہ شہید ہوگئے۔ زخیوں میں ایک شخص قز مان بھی تھا جو بڑی بہا دری سے لڑا تھالیکن بیصرف قبائلی عصبت کی وجہ سے جنگ میں شریک ہوا تھا زخموں کی شدت کی وجہ سے اس نے خود شی کرلی تھی رسول اللہ (علیہ فی فر مایا کہ وہ جہنمی ہے۔ کی صحابہ اپنے عزیز شہداء کو مدینہ لے گئے تو رسول اللہ (علیہ فی شدت کی وجہ سے حکم دیا کہ انہیں واپس یہاں لاکر فن کریں۔ جنگ احد میں مسلمان شہداء کی تعداد ستر تھی جن میں بنونز درج سے اکتالیس (41) بنواوس سے چوہیں (24) اور مہاجریں میں جار (4) اور ایک یہود میں سے قل ہوا تھا۔

# 3.50.12 رسول الله عَلَيْتُ كَاصِحا بِي ﴿ كَى رَخْمَى ٱ تَكُوكَا دَرَسَتَ كُرِنَا مُعْلِيدًا لِللهِ عَلَيْتُ كَا صَحابِ ﴿ كَى رَخْمَى ٱ تَكُوكَا دَرَسَتَ كُرِنَا مُعْلِيدًا لِللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ كُلُوكَا دَرَسَتُ كُرِنَا اللهِ عَلَيْتُ مِنَا اللهِ عَلَيْتُ كَلُوكَا دَرَسَتَ كُرِنَا اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ مِنَا اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ مِنَا اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ مِنَا اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ مِنَا اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ مِنَا اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

حضرت قادهٔ بن نعمان فرماتے ہیں غزوہ ء احد کے دن رسول اللہ علیقہ کی تفاظت کرنے کی خاطر آپ علیقہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور دشمن سے مقابلہ کرتار ہا۔ دشمن کا ایک تیر میری آنکھ پرلگا کہ آنکھ کا ڈھیلہ باہر نکل پڑا جس کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لے کر حضور اکرم علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور علیقہ یدد کھر آب دیدہ ہوگئے اور میرے لئے دعا فرمائی کہ اے اللہ! جس طرح قادہ ن نے تیرے نبی کے چرے کی حفاظت کی ہے اسی طرح تو اس کے چرے کو بھی محفوظ رکھا وراس کی آنکھ دوسری آنکھ سے بپوٹے رکھا وراس کی آنکھ دوسری آنکھ سے بپوٹے اور سالم بلکہ پہلے سے بہتر ہوگئی۔ اس کے بعدان کی دونوں آنکھوں میں کے اندر آنکھ کو اور سالم بلکہ پہلے سے بہتر ہوگئی۔ اس کے بعدان کی دونوں آنکھوں میں یہ آنکھ زیادہ خوبصورت آنکھ بالکل میں دونوں آنکھوں میں یہ آنکھ زیادہ خوبصورت آنکھ بالکل میں دونوں آنکھوں میں دونوں آنکھوں میں یہ تازیدہ خوبصورت گئی تھی اس کی بینائی زیادہ تیز تھی۔ (رواہ الطبر انی و ابونیم و الدار تطنی بخوہ، زرقانی)

#### 3.51 ـ غزوهٔ حمراءالاسد

8ر شوال <u>3 بجر</u>ی ، <u>625</u>ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) نے اندازہ لگایا کہ دشمن کوایک وقت میں برتری حاصل ہوگئ تھی لیکن انہوں نے اس کا کوئی خاطر فائدہ نہیں اٹھایا اور واپس مکہ کی طرف چلے گئے۔ اگر انہوں نے اس بارے میں سوچا تو ان کوندامت ہوگی اوروہ پھر پلیٹ کرحملہ کریں گے تو اس سے پہلے کہ وہ پلیٹ کرحملہ کریں مسلمانوں کوان کے لشکر کا تعاقب کرنا چاہیے۔

اتواری صبح صبح آپ (عَلِیْ اَپُ اعلان کردیا که رَثَمَن کے تعاقب کے لئے چلنا ہے اور ہمارے ساتھ صرف وہ شخص جاسکتا ہے جو جنگ ِ احد میں موجود تھا، لینی عبراللہ بن ابی اور اس کے ساتھی شریک نہیں ہو سکتے دوسری طرف تقریباً تمام صحابہ فرخمی اور تھکے ہوئے تھے کیون وہ بلا جھجک چلنے کو تیار ہوگئے۔ حضرت جابر فرجنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے کیونکہ آپ ( علیہ فرخمی ان کواپنے والد اور بچول کی دیکھ بھال کے لئے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اجازت مانگی تو ان کواجازت دے دی۔ آپھی اللہ علیہ وسلمی کم یہ نہوں کے اور مدینہ سے آٹھ میل دور حمراء الاسد میں خیمہ زن ہوئے۔

اسی قیام کے دوران معبد بن معبد خزاعی رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوااورا سلام قبول کیا۔ پیمسلمان نہیں تھے لیکن رسول الله علیہ کے خیرخواہ تھے۔ بنوخز اعداور بنو ہاشم ایک دوسرے کے حلیف تھے۔

دوسری طرف کفار اور مشرکین نے مدینہ سے نکل کرچھتیں میل دور روحاء پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے گئے کہ پچھٹیں کیاان کوشکست ہور ہی تھی اور ہم ان کو یوں ہی چھوڑ کرآ گئے وہ ہمارے لئے چردر دِسر بن سکتے ہیں للمذا والیس چلوا ور ان کو چڑسے ختم کر دو۔ لیکن صفوان بن المّیہ ڈرگیا اس نے کہا کہ ہم والیس گئے تو جولوگ ابھی جنگ میں شریک نہیں سے وہ بھی آ کرہم سے جنگ کریں گئین بیشتر کی بیرائے ہوئی والیس چلیں اور مسلمانوں کو بالکل صفایا کر دیں۔ ادھر معبد بن معبد خزاعی جوابھی مسلمان ہوئے تھے، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ عبار کفار کے حوصلہ بیت کریں۔ چنا نچہ وہ چھچے چھچے کفار کے شکر کی طرف چلے اور ان سے ل گئے ابھی ابوسفیان کوئیس معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس نے معبد سے بوچھا کہ بتا کو پیچھے کی کیا خبر ہے۔ معبد نے ان پراعصا بی جملہ کرتے ہوئی مان کہ ہمارے تعاقب کے لئے نکل پڑے ہیں اور ان کے ساتھ اسے لوگ ہیں کہ میں نے بھی اتنی ہڑی فوج نہیں میں۔ دیکھی ان کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ شخت غصہ میں ہیں۔

ابوسفیان نے کہا کے بھٹی کیا کہدرہے ہو۔

معبدنے کہا! واللہ میراخیال ہے کہتم کوچ کرنے سے پہلے پہلے گھوڑوں کے نشان دیکھ لوگے۔ ان کے نشکر کا اول دستہ ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہونے والا ہے۔ ابوسفیان نے کہا کہ واللہ ہم بلٹ کر پھر جملہ کر دیں گے اوران کی جڑکا ٹ دیں گے۔ معبد نے کہا ایسانہ کرنا میں خیرخواہی کی بات کرتا ہوں بیس کر قریش کے نشکر کا حوصلے بیست ہو گئے ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوگئی اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ فوراً مکہ کی طرف روانہ ہوجا کیں۔

ابوسفیان نے بھی اس طرح کا حربہاستعال کیا کہ ایک قافلہ عبدالقیس کا گزراتواس نے ان سے کہا کہ تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کومیر اایک پیغام پہنچادو میں تم کوایک اوٹٹنی بھر کر شمش دوں گا۔ پیغام بیہے کہ ہم نے مسلمانوں کی جڑکا ٹینے کے لئے بیٹ کر دوبارہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پیغام قافلہ والوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پہنچادیا لیکن اس پیغام کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلہ اور بلند ہو گئے انہوں نے کہا۔

حَسُبُناَ الله وَنِعُمَ الْوَكِيلُ ترجمہ: الله ہمارے لئے کافی ہے اوروہ بہترین کارسازہے۔ رسول الله(صلی الله علیه وسلم) نے حمراء الاسد میں اتوار، پیراور منگل یعنی 11،10،9 شوال 3 ہجری تک قیام کیا پھرمدینہ واپس تشریف لے آئے۔ دراصل غزوۂ حمراء الاسدکوئی غزوہ نہیں تھا پیغزوہ احکہ ہی کا ایک جزتھا۔

#### مومن ایک سوراخ سے دومر تنہیں ڈساجاتا:

مدینہ منورہ واپس آنے میں ابوعزی جمی کو مسلمانوں نے گرفتار کرلیا یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوکر آیا تھا۔ اس نے اپنی غربت کا واسطہ دیا تھا اور کہا تھا کہ میری بہت سی لڑکیاں ہیں اس پر رحم کھا کر بغیر فدید لئے چھوڑ دیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب کا فروں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ میں بھی نہیں آؤں گا۔ یہ شاطر تھا اور مسلمانوں اور سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شان کے خلاف اشعار کہا کر تا تھا۔ اس نے واپس جا کر بدعہدی کی اور کھارِ مکہ کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلانے میں اہم کر دار ادا کیا۔ وہ پھر گڑ گڑ انے لگا کہ اب کوئی الیں حرکت نہیں کروں گا۔ اس پر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہتم پھر مکہ جا کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کریہ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اس پر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دومر تبددھو کہ دیا۔ مومن ایک سوراخ سے دومر تبہیں ڈ سا جا تا۔ حضرت زبیر ٹیا حضرت عاصم ٹرین ثابت کو حکم دیا گیا کہ اس کی گردن ماردی جائے۔ (ابن ہشام)

اسی طرح سے ایک اور جاسوس معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص کورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے حکم سے حضرت زید بن حارث (رضی اللہ تعالی عنه ) اور حضرت عمار بن مایسر (رضی اللہ تعالی عنه ) نے قبل کردیا۔ (ابن ہشام )

## 3.52 میت پرنوحه کرنا، چېره پیٹنا، گریبان پھاڑ نااور ماتم کی ممانعت کا حکم شوال <u>د</u> هجری، <u>626</u>ء

حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ تعالی عنہ) سے مروی ہے کہ رسول اللہ (علیہ ہے) نے فرمایا کہ وہ محض ہم میں سے نہیں جو (نوحہ کرتے ہوئے) اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے دعوے کرے۔ (صحیح بخاری)

کسی عزیز ورشتہ دار، دوست یا متعلق شخص کی دائی جدائی پر رنج وغم اور حسرت وافسوس کا ہونا ایک فطری بات ہے۔ مرنے والا جتنا زیادہ قریبی اور عزیز ہوگا رنج اور غم اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ سی عزیز کا انتقال ہوجائے اس پر دل روئے نہیں اور آئھ آنسونہ بہائے اور چہرہ رنج وغم کی علامت نہ بن جائے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس موقع پر جو بے اعتدالیاں ہوتی ہیں اس کے لئے اپنی امتوں کو مفید مہدایت بیان فرمائی ہے۔ (مظاہری)

صحیح احا دیث سے ثابت ہے کہ نو حہ کرنا، میت کی عمدہ خصلتوں کورورو کربیان کرنا۔ چلا چلا کے رونا، رخساروں کو پیٹنا، گریبان پھاڑنا، بالوں کو بکھیرنا، مونڈ نااورنو چنا، منہ کالا کرنا، سرپرمٹی ڈالنا، ایسی اور تمام چیزیں جو بے صبری پردلالت کریں حرام ہیں۔ حضرت ابوسعید خدری (رضی اللہ تعالیٰ عنه) فرماتے ہیں رسول اللہ (علیہ کے نوحہ کر نے والی اور سننے والی عورت پرلعنت فرمائی ہے (ابوداؤر اُن

## 3.53 \_ مشرکین عورتول سے نکاح کی ممانعت ہری ، <u>62</u>5ء

الله تعالی کاارشاد ہے

وَلاَتَنُكِحُواالُمُشُرِكَةِ حَتَّى يُوْ مِنَّ ﴿ وَلَاَمَةٌ مُّوُ مِنَةٌ خَيُرٌ مِّنُ مُّشُرِكَةٍ وَّلَوُ اَعُجَبَتُكُمُ ﴿ وَلاَتَنُكِحُواالُمُشُرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴿ وَلَعَبُدُامُّوْمِنُ خَيُرٌ مِّنُ مُّشُرِكٍ وَلَاتُنُكِحُواالُمُشُرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴿ وَلَعَبُدُامُّوْمِنُ خَيُرٌ مِّنَ مُّشُرِكٍ وَلَالله مُنَكِحُوالله وَلَيْكَ يِدْعَوُنَ إِلَى النَّارِ ﴿ وَاللَّه مُ يَدُعَوُ آ اِلَى النَّارِ ﴿ وَاللَّه مُ يَدُعُو آ اِلَى النَّامِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ الْحَبْنَةِ وَالْمَغُفِرَةِ بِإِذُنِهِ جَ وَيُبَيِّنُ اليَّهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ الْحَبِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُعُفِرَةِ بِإِذُنِهِ جَ وَيُبَيِّنُ اليَّهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللهِ الْمَعْفِرَةِ بِإِذُنِهِ جَ وَيُبَيِّنُ اليَّهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ترجمه: اورشرک کرنے والی عورتوں سے تاوقتیکہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو۔ ایمان والی لونڈی بھی شرک کر

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ وراثت كا قانون نازل ہوا

نے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے جاہے تمہیں مشرکہ ہی اچھی گئی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے جاہے مشرک تہمیں اچھا گئے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف ایپ تھم سے بلاتا ہے وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرما مرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اور اپنی تعلق کے سے مصل کریں۔ (۲۲۱)

مسلمان مردکا نکاح کافرہ عورت سے نہ کیا جائے اور مسلمان عورت کا نکاح کسی کا فرمرد سے نہ کیا جائے۔ مسلمان عورت کا نکاح کتابی اورغیر کتابی دونوں سے جائز نہیں ہے بلکہ پہلے نکاح تھا اور مرد کا فرہو گیا تو نکاح خود بخو دخم ہو گیا۔ نکاح کا تعلق اخلاقی، قلبی، تحد نی ہوتا ہے اگرمشرک اور مسلمان شادی کریں گے توایک دوسرے پراس کے اثر ات مرتب ہوں گے اور ایک دوسرے پر بین نہوں تو اولا د پرضرور ہوتے ہیں اس لئے اس کی ممانعت کردی گئی ہے۔ آج کل کے اہل کتاب دراصل مشرک ہیں کیونکہ وہ انبیاء کوخدا کی ذات میں شریک کرتے ہیں یاان کوخدا مانے ہیں اس لئے ان کے احکامات بھی اسی زمن میں آتے ہیں۔

# 3.54 \_ وراثت كا قانون نازل موا

<u>3</u> ہجری، <u>625</u>ء

ارشادِ باری تعالی ہے،

يُوصِينُكُمُ اللَّهُ فِى آوُلَادِ كُمْ وَلِلذَّكِرِمِثُلُ حَظِّ الْانْتَيْنِ فَلَهُ الْكُونِيةِ الْكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَهُ مَالسُّدُسُ الْنَتْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ، وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا البِّصْفُ ، وَلاَ بَونُهُ فِلاَمِهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدَ وَوَرِثَهُ آبَواهُ فَلاَمِهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا السُّدُسُ مِنُ ، بِعُدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِى بِهَآ اَوْدَيْنِ ، ابَآوُكُمُ وَابُنَا وَّكُمُ لَاتَدُرُونَ اللَّهُ مَا اللهِ وَانَ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَكُمُ نَفُعًا وَفَرِيُصَةً مِّنَ اللهِ وَانَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَكُمُ نَفُعُ اللهِ مَا تَرَكَ اللهِ وَانَ اللهِ وَانَ اللهِ وَانَ اللهِ وَانَ اللهِ وَانَ اللهِ وَانَ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَكُمُ نَصُفُ مَا تَرَكَ اللهُ وَانُ لَكُمُ اللهُ بُعُ مِمِّا تَرَكُنَ مِنْ ، بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى اللهِ وَانَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَكُمُ نَصُفُ مَا تَرَكَ اللهُ وَاللهُ وَانَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ عَمِمَا تَرَكُنَ مِنْ ، بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ اَوُدَيْنٍ وَلَدَ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُ لَكُمُ اللهُ بُعُ مِمِّا تَرَكُنَ مِنْ ، بَعُدِ وَصِيَّةٍ لَوْصُونَ بِهَآ اَوُدَيْنِ وَلَدَ ﴿ فَإِنْ كَانَ رَجُلُ اللهُ كَانَ حَلَى اللهُ اللهُ فَا وَلَالَا اللهُ وَلَا اللهُ الل

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تہہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑے کا حصد دولڑ کیوں کے برابر کا ہے۔ اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دوسے زیادہ ہوں تو آئہیں مال متر و کہ کا دو تہائی ملے گا۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہوتو اس کے لئے آدھا ہے اور میت کے ماں باپ میں سے ہرایک کے لئے اس کے چھوڑ ہے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے اگر اس میت کی اولا دہو۔ اور اگر اولا دنہ ہوتو ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے گئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے گئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصاس (وصیت کی تعمیل) کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہویا ادائے قرض کے بعد ، تمہارے کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصاللہ تعالیٰ کی باپ ہوں یا تمہارے بیٹے تمہیں نبیس معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصاللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دہ ہیں بیشک اللہ تعالیٰ یورے علم اور کا مل حکمتوں والا ہے۔

تہہاری ہیویاں کچھ چھوڑ گرم یں اوران کی اولا دنہ ہوتو آ دھا تہہارا ہے اوراگران کی اولا دہوتو ان کے چھوڑ ہوئے مال میں سے تہہارے لئے چوتھائی حصہ ہے۔ اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جووہ کرگئی ہوں یا قرض کے بعد۔ اور جو (ترکہ) تم چھوڑ جا وَاس میں ان کے لئے چوتھائی ہے اگر تہہاری اولا دنہ ہواورا گر تہہاری اولا دہوتو پھر انہیں تہہارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا۔ اس وصیت کے بعد جوتم کر گئے ہواور قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جن کی میراث کی جاتی ہے وہ مردیا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کے باپ بیٹانہ ہواوراس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہوتو ان دونوں میں سے ہرایک کا چھٹا حصہ ہے اورا گرفتان نہ کیا گیا ہو۔ یہ قرر کیا ہوا اللہ تعالی کی طرف سے ہے اوراللہ تعالی دانا ہے بردبار۔

حضرت جابر (رضی اللہ تعالی عنہ) سے روایت ہے کہ حضرت سعد (رضی اللہ تعالی عنہ) بن رہے کی بیوی آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اس کے بیٹیوں کے باپ جنگ احد میں شہید ہوگئے کین ان کے چیا نے ان کے مال پر قبضہ کرلیا ہے اور ان کو کچھ نہیں دیا بغیر پیسے کے میں ان کی شادی کیسے کروں یہ من کر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کہا کہ وی کا انتظار کروچنا نچہ بیآیت نازل ہوئیں۔

#### 3.55 \_ سربيعبدالله بن انيس (رضى الله تعالى عنه)

5 محرم <u>4</u> ججری، <u>625</u>ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کواطلاع ملی که خالد بن سفیان مند لی مسلمانوں پرحملہ کے لئے فوج جمع کررہا ہے۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے فوراً اس کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے حضرت عبدالله بن انیس (رضی الله تعالی عنه) کو ساتھیوں کے ساتھ روانہ کیا۔

حضرت عبدالله بن انيس الهارا (18) روزمهم پررہے پھر کا ميا بی کے ساتھ 23 محرم مے کو ايس اس طرح آئے کہ خالد کوتل کر کے اس کا سر بھی لے آئے۔ رسول الله (صلی الله عليه وسلم) کی خدمت میں پیش کر دیا آپ (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت عبدالله (رضی الله تعالی عنه) بن انیس کو ایک عصابھی پیش کیا اور کہا کہ به میرے اور تہا رے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ عصابھی ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ (ابن ہشام)

#### 3.56 \_ سربيابوسلمه (رضى الله تعالى عنه)

محرم 4 ہجری، 625ء

مقام قطن میں قبیلہ بنی اسد کے پچھ شرارتی لوگ مسلمانوں پرجملہ کرنے کے لئے جمع ہور ہے تھے۔ طلحہ بن خویلداور مسلمہ بن خویلدان کے سردار تھے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم )نے حضرت ابوسلمہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) مخز ومی کوڈیڑھ (150) سومسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ان کی سرکو بی کے لئے بھیجا۔ لیکن وہ ان کے پہنچے سے پہلے فرار ہو گئے البتة ان کے مولیثی ان ہاتھ لگے جودہ مدینہ لے آئے۔

#### 3.57 ـ رجيع كاسانحه

صفر 4 ہجری، 625ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے پاس کچھآ دمی آئے جن کا تعلق عضل اور قارہ (برادر بنواسد) سے تھا انہوں نے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) سے عرض کیا کہ ہماری پوری قوم نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ آپ (علیہ ہیں) میں اور قرآن پڑھائیں آپ (صلی الله علیه وسلم) نے صحابہ کرام میں سے دس

(10) افرادیا چی(6) افرادان کے ساتھ روانہ کئے اور حضرت عاصم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن ٹابت کوان کا سربراہ بنایا۔
جب بیلوگ رابع اور جدہ کے درمیان قبیلہ ہذیل کے رجیع نامی چشمے پر پہنچ تو قارہ وعضل نے قبیلہ بنو ہذیل کی شاخ بنولحیان کے لوگوں کوان کے پیچھے لگا گئے۔ صحابہ کرام شنے ایک ٹیلے کے پیچھے پناہ بنولوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا ہم تو صرف تم کو آزمار ہے تھے تم نیچا تر آؤ ہم کسی کوتل نہیں کریں گے لیکن حضرت عاصم شنے اتر نے سے انکار کردیا اور ان سے مقابلہ کرتے رہے بالاخرد وآ دمیوں کو انہوں نے گرفتار کرلیا اور باقی سب شہید ہوگئے۔

#### 3.58 حضرت خبیب (رضی الله تعالی عنه) کوسولی برلٹکا نا \_4 جری ، <u>625</u>ء

جن صحابہ کو انہوں نے گرفتار کیا تھاان میں حضرت خدیب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن عدداور حضرت زید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن الد شنہ تھے۔ وہ ان کو گرفتار کر کے مکہ لے گئے وہاں ان کو قید کر دیا۔ حضرت خدیب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے بدر میں مکہ کے سر داروں کو آل کیا تھاانہوں نے حضرت خدیب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے آل کا ارادہ کیا اوران کو حرم کے باہر تعمیم لے گئے۔ جب وہ ان کوسولی چڑھانا چاہے تھے آنہوں نے فر مایا جھے چھوڑ دو میں دور کعت نماز پڑھ لوں۔ مشرکیون نے اجازت دے دی جب سلام پھیر چکے آو فر مایا! بخدا! اگر تم لوگ بیرنہ کہتے کہ میں جو پھی کر رہا ہوں گھبرا ہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں پھھاور طویل کر دیتا۔ اس کے بعد فر مایا اے اللہ! انہیں ایک ایک کر کے گن لے اور انہیں بھیر کر مارنا ان میں کسی کو باقی نہ چھوڑ نا۔ اس کے بعد ابوسفیان نے حضرت خدیب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے کہا! حمیمیں یہ بات پہند آئے گی کہ تمہارے بر لے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے پاس ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل وعیال میں رہے۔ انہوں نے کہا! بیس وہاں ان کو ایک کا شا

اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو پھانسی دے دی۔ حضرت خبیب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا قاتل عتبہ بن حارث تھا۔ اس کے باپ کو جنگِ بدر میں قتل کیا گیا تھا۔ دوسر صحابی حضرت زید بن دشنہ کا کو صفوان بن امیہ نے خرید کراپنے باپ کے بدلے قتل (شہید) کردیا۔

#### 3.59 حضرت عاصم بن ثابت (رضى الله تعالى عنه) كى لاش كى حفاظت

4 انجرى ، و625ء

حضرت عاصم بن ثابت ان دس صحابہ کے امیر سے جنہیں کفار نے اپنی تعلیم و تربیت کے لئے رسول اللہ علیہ سے درخواست کرکے مانگا تھا اور پھر ان کو دھو کے سے شہید کر دیا تھا۔ قریش مکہ نے اس مقصد کے لئے آ دمی بھیجا کہ حضرت عاصم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُ کے جسم کا ٹکڑا کا ٹ کر لا ئیں تا کہ وہ پہچان سکیں۔ جب لوگ ان کی تلاش کے قریب پہنچے تو بھڑوں کے جھنڈ اس پر آ گئے اور قریش کے لوگ ان کی لاش کی بے حمتی نہیں کر سکے۔ حضرت عاصم ٹنے دعا کی تھی یا اللہ! مجھے مشرکین نہ چھو یا ئیں۔ جب یخبر حضرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا! اللہ اپنے مومن بندے کی حفاظت مو ت کے بعد بھی ایسے کرتا ہے جس طرح زندگی میں کرتا ہے۔ (ابن ہشام ۲ ۱۲۹ تا ۱۹ کے ان دادا لمعاد ۱۹۰۲)

#### 3.60 ـ بئر معونه کاسانحه

<u>4</u> انجرى ، <u>625</u>ء

ابوبراءعام بن ما لک بن جعفر بن کلاب بن ربیعه بن عامر بن صعصعه مدینه منوره میں رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے اس کواسلام کی دعوت دی وہ مسلمان تو نہیں ہوالیکن اس نے اسلام کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ کہنے لگا مجھے اپنی قوم کا خیال ہے اس نے کہا کہ آپ (صلی الله علیه وسلم) کچھ لوگوں کو میر براتھ کی محردیں جومیر سے ساتھ کردیں جومیر سے ساتھ کردیں جومیر سے ساتھ خجر چلیں اور وہاں میری قوم کواسلام کی طرف بلائیں اور انہیں نفیحت کریں۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد کی طرف سے اندیشہ ہے کہ وہ مسلمانوں کونقصان پنچائیں گے اس نے کہا کہ آپ (صلی الله علیه وسلم) اہل نجد کی طرف سے پریشان نہ ہوں یہ لوگ میری پناہ میں ہوں گے۔

آپ (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت منذر بن عمر وسامدی (رضی الله تعالی عنه) کوستر (70) صحابہ کی جماعت کے ساتھ اس کے ساتھ روانہ فر مایا یہ سب صحابہ قاری اور قرآن کے حافظ تھے۔ حضرت منذر بن عمر و (رضی الله تعالی عنه) دن میں لکڑیاں کا ٹ کر لایا کرتے تھے۔ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور اے بھر خدا کے حضور نماز اور مناجات میں کھڑے رہتے تھے۔

جب بیلوگ ارض بنوعامراور حرہ بنوسلیم کے درمیان بئر معونہ کے کنویں پر پہنچاتو آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خط

حضرت حرم بن ملجان کے ہاتھ عامر بن طفیل کے پاس پہنچا۔ یہ عامر بن طفیل ابو براء عامر بن ما لک کا بھتیجا تھا۔ اس نے خط پڑھا تک نہیں، ایک شخص کواشارہ کیا اس نے حضرت حرام بن ملجان (رضی اللہ تعالی عنه) کو ہیچھے سے زور کا نیزہ مارا کہوہ نیزہ آرپارہوگیا۔ خون دیکھ کر حضرت حرام (رضی اللہ تعالی عنه) نے فرمایا اللہ اکبرا رب کعبہ کی قسم میں کا میابہ ہوگیا اور شہید ہوگئے۔

اس کے بعدا پنی قوم بنوعا مرکوآ واز دی کہ ان مسلمانوں کوتل کردیں۔ انہوں نے ابو براء کی پناہ کے پیش نظراس کی بات نہیں مانی تواس نے مایوس ہوکر بنوسلیم کوآ واز دی بنوسلیم کے تین قبیلہ عصیہ، رعل اور ذکوان آ مادہ ہو گئے اور بغیر کسی جرم کے ان مسلمانوں کوتل کرنا شروع کر دیاان میں صرف حضرت کعب بن زید بن نجار ؓ زخمی حالت میں زندہ بیجے۔

دواصحاب حضرت عمروبن امیر ضمزی (رضی الله تعالی عنه ) اور حضرت منذر (رضی الله تعالی عنه ) بن عقیه بن عامر قریب ہی اونٹ چرار ہے تھانہوں نے جائے واردات پر پر ندوں کواڑتے ہوئے دیکھا تو وہ سید ھے وہاں پنچ تو حضرت منذر بن عقبہ (رضی الله تعالی عنه ) کو بھی انہوں نے شہید کر دیا اور حضرت عمرو بن امیر صمزی (رضی الله تعالی عنه ) کو بھی انہوں نے شہید کر دیا اور حضرت عمرو بن امیر صمزی (رضی الله تعالی عنه ) کو بھی انہوں نے ایک غلام ان کو معلوم ہوا کہ ان کا تعلق قبیلہ مصرے ہے تو انہوں نے ان کی پیشانی کے بال کٹواکرا پنی ماں کی طرف ہے جس نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیر ضمنی کی رضی الله تعالی عنه ) اس در دناک واقعہ کی خبر لے کر مدینه شہید کرنے کی نذر مانی تھی ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیر ضمنی الله علیہ وسلم ) کواس طرح ظلم اور دھو کے سے انہیں شہید کرنے پر بے انتہا دکھ ہوا۔ آپ (صلی الله علیہ وسلم ) ان کے لئے ایک مہینے تک بد دعا میں قنو سے نازلہ پڑھتے رہے۔ شہید کرنے پر بے انتہا دکھ ہوا۔ آپ (صلی الله علیہ وسلم ) ان کے لئے ایک مہینے تک بد دعا میں قنو سے نازلہ پڑھتے رہے۔ ایک مہینے تک بد دعا میں قنو سے نازلہ پڑھتے رہے۔ ایک مہینے تک بد دعا میں قنو سے نازلہ پڑھتے رہے۔ ایک مہینے کی ایک ایک ہونے کے اندر عامر بن طفیل طاعون کے مرض میں مبتال ہوکرا ور ابو براء عامر بن مالک ایک ہفتہ کے اندر مراگیا۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر وحی کی جوان شہداء کی طرف سے خبرتھی کہ ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں اس کے بعد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے اپنا یہ قنوت ِ نازلہ پڑھنا ترک کردیا۔ ( بخاری )

#### قنوتِ نازلەرىيە ہے:

اَ للّٰهُمَّ اهُدِ نِى فِيُمَنُ هَدَيُتَ وَعَا فِنِى فِيمَنُ عَا فَيُتَ وَتَوَلَّنِى فِيمَنُ وَتَوَلَّيْنَ وَبَارِكُ لِى فِيمُنُ وَلَا لِللّٰهُمَّ اهُدِ نِى فِيمَنُ هَدَيُتَ وَعَا فِنِى فِيمَنُ عَا فَيُتَ وَلَا يُقْضَى عَلَيُكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنُ وَّالَيُتَ فِيمَا الْحُطَيْتَ وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيُتَ فَإِنَّكَ تَقْضِى وَلَا يُقْضَى عَلَيُكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنُ وَالَيُتَ وَلَا يَقِضُ لَنَا وَلَا يَعِزُّ مَنُ عَا دَيْتَ تَبَا رَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَنَسُتَغُفِرُكَ وَنَتُونُ لِللّٰمُ إِلَيْكَ اللّٰهُمَ اغْفِرُ لَنَا وَلِللّٰمُو مِنِينَ وَالْمُسلِمِينَ وَالْمُسلِمِينَ وَالْمُسلِمِينَ وَالْمُسلِمَاتِ وَاللّٰمُ بَيْنَ قُلُو بِهِمُ وَاصلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِمُ

وَانُصُرُ هُمُ عَلَى عَدُوِّکَ وَعَدُوِهِمُ اَللَّهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنِ يَصُدُّ وُنَ عَنُ سَبِيلِکَ وَيُكَذِبُّونَ رُسُلَکَ وَيُقَا تِلُوُنِ اَوُلِيَآئَکَ طَاللَّهُمَّ خَالِفُ بَيْنَ كَلِمتِهِمُ وَزَلُزِلُ اَقُدَا مَهُمُ وَشَتِّتُ شَمْلَهُمُ وَفَرِقْ جَمْعَهُمُ وَخَرِّبُ بُيُوتَهُمُ وَدَمِّرُ دِيَا رَهُمُ وَكَسِّرُ اَعْمَارَهُمُ وَشَتِّتُ شَمْلَهُمُ وَفَرِقْ جَمْعَهُمُ وَخَرِّبُ بُيُوتَهُمُ وَدَمِّرُ دِيَا رَهُمُ وَكَسِّرُ اَعْمَارَهُمُ وَقَرِّ بُ اجَالَهُمُ وَانْزَلُ بِهِمُ بَالسَکَ الَّذِی لَا تَرُدُّ هُ وَنِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ لَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُکَ فِي نُحُورِهِمُ وَ نَعُوذُ بِکَ مِنْ شُرُرِ هِمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ لَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ الْعُلُومِينَ اللَّهُمَّ الْصُرِ هِمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُصُولِكِينَ وَا هُلِكِ الْكُفَّارَ وَالْمُشُورِ كِيْنَ وَصَلَّ عَلَى النَّبِي طَلَى اللَّهُمَ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُولِكِينَ وَا هُلِكِ الْكُفَّارَ وَاللَّهُمُ وَصَلَّ عَلَى النَّبِي وَاللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْلِكِينَ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ا

## 3.61 يہود كى رسول اللہ (صلى اللہ عليه وسلم) كوتل كرنے كى سازش ربيج الاول <u>4</u> ہجرى ، <u>625</u>ء

بئر معونہ کے واقعہ سے پچ کر جب حضرت عمر و بن امیہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں دوآ دمی ملے جن کوانہوں نے وشمن کے آ دمی سمجھ کرفتل کر دیا۔ جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کومعلوم ہوا کہ وہ دونوں بنوعا مرسے تعلق رکھتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی امان میں تھے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کہا کہان کاخون بہادینا ضروری ہے۔

یہودیوں کا قبیلہ بنونسیر بنوعا مرکا حلیف تھا۔ آپ علیا گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور علیہ وسلم) بنونسیر سے مشورہ کے لئے خودان کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور حضرت علی مرتضی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بھی آپ علیا ہے ساتھ تھے۔ بنونسیر آپس میں تنہائی میں جمع ہوئے اوران کے دل میں شیطانی خیال آیا کہ یہاں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کودھو کے سے قل کر دیا جائے جس کی وجہ سے وہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کودھو کے سے قل کر دیا جائے جس کی وجہ سے وہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے مشورے کے لئے فوراً تیار ہو گئے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قلعہ کی دیوار کے ساتھ سائے میں بیٹھا یا اور لوگوں کو بلانے کے بہانے ادھراُ دھر ہو گئے۔ انہوں نے ایک یہودی بد بخت عمر و بن حجاش کو پھر کا بہت بھاری چکی کا پاٹ دے کر قلعہ کی دیوار پر چڑ ھا دیا کہ وہ وہ ہاں سے اسے نیچ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اُوپر گرا کر آپ (علیات کے کو کہ دے۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص سلام بن شکم نے کہا کے ایسانہ کروان کو تبہارے ارادوں کی خبر ہوجائے گی اور جوعہد و بیان ان کے اور ہمارے میں سے ایک شخص سلام بن شکم نے کہا کے ایسانہ کروان کو تبہارے ارادوں کی خبر ہوجائے گی اور جوعہد و بیان ان کے اور ہمارے میں سے ایک شخص سلام بن شکم نے کہا کے ایسانہ کروان کو تبہارے ارادوں کی خبر ہوجائے گی اور جوعہد و بیان ان کے اور ہمارے

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ فَعَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

درمیان ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ انہوں نے اس کی بات نہ تنی اورا پنے منصوبہ پڑمل کرنے کے لئے پرعزم رہے۔
چنا نچہ انہوں نے عمر و کواو پر چڑھا دیا، ابھی وہ گرانے نہ پایا تھا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر جبرائیل (علیہ سلام) تشریف لائے اور یہود کے اراد ہے سے باخبر کیا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) تیزی سے اُٹھے اور مدینہ کے لئے چل پڑے بعد میں صحابہ کرام ہمجھی اٹھ کر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ آگئے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اٹھنے کی وجہ دریافت کی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہود کے ارادوں کے بارے میں بتایا۔

یہود نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بلا نا چاہا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا کہ تم نے ہمار نے آل کامنصوبہ بنایا تھااب ہم کوتم پراعتبار نہیں ہے۔ یہود نے نہا پنے منصوبہ سے انکار کیا اور نہ معذرت کی۔ مدینہ بنج کر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو پیغام بھیجا کہ دوبارہ عہد نامہ کھو۔ لیکن انہوں نے دوبارہ عہد کرنے سے انکار کر دیا۔ انکار کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دوبارہ ان کو اللہ علیہ وسلم) نے دوبارہ ان کو اللہ علیہ دیا کہ دس روز کے اندراندرمدینہ سے نکل جائیں اور کہیں چلے جائیں اس کے بعد جو شخص یہاں یا یا جائے گااس کی گردن ماردی جائے گی۔

#### 3.62 \_ غزوهٔ بنونضير

ر الاول 4 ، ہجری، بمطابق اگست 625ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے نوٹس ملنے کے بعد یہود نے جلاوطنی کی تیاریاں شروع کر دیں لیکن اس دوران عبد الله بن البی منافقین کے سردار نے ان کوکہلا بھیجا کہ ڈرومت ڈٹ جاؤ۔ اپنے گھر بارنہ چھوڑ ومیر بے پاس دو ہزارلڑ نے والے لوگ ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہار بے ساتھ نکل جائیں گے۔ ہم کسی سے بھی نہیں دبیں گے اگرانہوں نے جنگ کی تو ہم بھی تمہاری طرف سے جنگ کریں گے۔ بنوقر یظہ اور بنوغطفان جو تمہار بے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔

عبدالله بن ابی کا پیغام ن کریہود میں حوصلہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جلاوطنی اختیار کرنے کے بجائے مقابلہ کیا جائے گا۔ ان کے سردار حتی بن اخطب کوتو قع تھی کہ عبداللہ بن ابی نے جو کچھ کہا ہے اس کو پورا کرے گا۔ اس کئے انہوں نے رسول اللہ (علیقیہ ) کو جو ابی پیغام بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں نگلیں گے آپ (علیقیہ ) نے جو کرنا ہے کرلیں۔

مسلمانوں کے لئے بھی میصورت حال انتہائی نازکتھی، بنونفیر کے یہود کے پاس بے انتہا اسلحہ تھا۔ ماضی قریب میں مسلمان بئر معو نہ اور رجیع کے حادثہ میں بڑا نقصان اٹھا چکے تھے۔ اطراف کے جوقبائل مرعوب ہور ہے تھے ان دو واقعات سے حوصلہ مند ہوتے جارہے تھے۔ اس وقت مسلمان کسی قتم کی کمزوری دیکھاتے توان کے لئے انتہائی خطرناک ثابت ہوسکتی تھی

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْلَهُ

بدعہدی کے پے در پے واقعات کی وجہ سے مسلمان بہت مختاط ہو گئے تھے۔ ان جرائم کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ انتقام روز بروز بڑھ رہاتھا اس لئے انہوں نے سوچا کہ بنونصیر والوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قتل جیسی سازش کی ہے جس کاان کوضر ورسبق سکھانا چاہئے۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) حضرت ابن ام مکتوم (رضی الله تعالی عنه) کومدینه منوره کے انتظام سونپ کرمسلمانوں کا علم کی جماعت کے ساتھ بنونضیر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی بن ابوطالب (رضی الله تعالی عنه) کے ہاتھ میں مسلمانوں کا علم تھا۔ بنونضیر کے علاقے میں پہنچ کرآپ (صلی الله علیه وسلم) نے ان کا محاصرہ کرلیا۔ بنونضیر کے لوگوں نے اپنے قلعوں میں پناہ لی۔ قلعہ بند ہوکرفصیل پر چڑھ کرتیراور پھر بھنکتے رہے۔ درمیان میں مجود کے باغ ان کی باڑکا کا م کررہے تھا س لئے آپ لی۔ قلعہ بند ہوکرفصیل پر چڑھ کرتیراور پھر بھنکتے رہے۔ درمیان میں مجود کے باغ ان کی باڑکا کا م کررہے تھا س لئے آپ (صلی الله علیه وسلم) نے حکم دیا ان تمام درختوں کوکاٹ کرجلادیا جائے۔

اس پراللەتغالى كاارشاد ہوا۔

مَا قَطَعُتُمُ مِّنُ لِّيُنَةٍ اَوُتَرَكُتُمُو هَا قَآئِمَةً عَلَى أُصُو لِهَا فَبِاذُنِ اللَّهِ وَلِيُخُزِى الفلسِقِيُنَ ﴿ مَا قَطَعُتُمُ مِنْ لِيُنَةٍ اَوُتَرَكُتُمُو هَا قَآئِمَةً عَلَى أُصُو لِهَا فَبِاذُنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِى الفلسِقِيُنَ ﴿ مَا قَطَعُتُمُ مِنْ لِيُنَةٍ اَوْتَرَكُتُمُو هَا قَآئِمَةً عَلَى أَصُو لِهَا فَبِاذُنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِى الفلسِقِينَ ﴿ حَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالًا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعُلْمُ عَلَيْكُمُ عَالِمُ عَلَيْكُولُولِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ع

ترجمہ: تم نے تھجوروں کے درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے خرمان سے تھااوراس لیے بھی کہ فاسقوں کواللہ تعالیٰ رسوا کرے۔

جب آپ (صلی الله علیه وسلم) نے ان کاسخت قسم کا محاصر ہ کرلیا تو بنو قریظہ اس واقعہ سے الگ تھلک رہے۔ عبد الله بن ابی بھی ڈرگیا ان کی مدد کے دعوے کے با وجو دآ گے آنے کی ہمت نہ کرسکا اور ان کے حلیف بنو غطفا ن بھی غیر جانبدار رہے۔ غرض کوئی بھی ان کی مدد کونہ آیا۔اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اس طرح دی۔

كَمَثَلِ الشَّيُطَنَ إِذُقَالَ لِلْإِنْسَانِ الْحُفَرُ ج فَلَمَّا كَفَرُ قَالَ إِنِّيُ بَرِئَ ءُمِّنُكَ الِنِّيْ آخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَلْمِيْنَ ﴿ (سوره الحشر ـ ١٦) ترجمہ: شیطان کی طرح کہاس نے انسان سے کہا کفر کر، جبوہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھے سے بری ہوں۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔

محاصرہ نے جب طول پکڑاتقریباً دو ہفتہ اسی طرح سے گزر گئے تواللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیااور ان کے حوصلہ پیت ہو گئے اور وہ ہتھیارڈ انے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) سے کہلا بھیجا کہ وہ سيرتِ رسول اعظم عَلْنِينًا فَرْوهُ ذَات الرقاع (غزوهُ خبر)

مدینہ سے نکل جانے کے لئے تیار ہیں۔ آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے ان کی جلاوطنی کی پیش کش کوقبول فر مایا اور یہ بھی منظور فر ما یا کہ اسلحہ کے علاوہ جو بھی سامان اور بال بیچ لے جاسکتے ہیں انہیں لے جانے کی اجازت ہے۔

بنونضیر نے اس طرح ہتھیار ڈال کراپنے مکان خوداُ جاڑ دیئے بہت سے لوگ تو کھڑ کی درواز ہے تک اونٹوں پرلا دھ کر لے جانے لگے اپنے سامان اور اہل وعیال کے ساتھ تقریباً چھ سواونٹوں پرخی بن اخطب نے خیبر کی طرف رخ کیا ان میں سے صرف دوا فراد نے اسلام قبول کیا جن کے نام یا مین میں مرواور ابوسعیر ٹبن وہب ہیں۔ ان کو مدینہ میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بنونضیر کے ہتھیاروں میں ،گھر اور باغات اپنے قبضہ میں لے لئے۔ ہتھیاروں میں پیاس زر ہیں تھیں، پیاس خود اور تین سوچالیس تلوارین تھیں۔

#### 3.63 \_ غزوهٔ ذات الرقاع (غزوهٔ نجد)

رہیج الاول 4 ہجری ، 625ء

غز وۂ بنونضیری شاندار کا میا بی کے بعد پھر سے مسلمانوں کی دھاگ اطراف کے قبائل پربیٹے گئی تھی اور مدینہ میں مسلمانوں کا اقتداراور مشحکم ہو گیا تھا منافقین میں بھی بدد لی چھا گئی تھی انہیں کھل کر کچھ کرنے کی ہمتے نہیں ہورہی تھی۔

اس دوران آپ (صلی الله علیه وسلم) کواطلاع ملی که بنوغطفان کے دوقبیله بنومحارب اور بنو تغلبه لڑائی کے لئے بدوؤں کواکھا کررہے ہیں۔ بیسنتے ہی آپ (صلی الله علیه وسلم) نے نجد پریلغار کردی۔ صحرائے نجد میں دورتک ان بدوؤں کا پیچھا کرتے گئے لیکن وہ خوف سے بھاگ گئے اور پہاڑ کی چوٹیوں میں جا کر چھپ گئے۔ مسلمانوں نے وہاں پچھدن قیام کیا بھرمدینه منورہ واپس آگئے۔

اس غزوہ کوذات الرقاع اس لئے کہاجا تا ہے کہاس وقت جومسلمان غزوہ میں شریک ہونے کے لئے میدان جنگ کی طرف گئے وہ ننگے پاول بین کی وجہ سےان کے پاوک میں سوراخ ہو گئے اور ناخن ٹوٹ گئے تھے چنانچان مجاہدین نے اپنے پیروں میں رقاع یعنی چیتھڑ ول والا) کے نے اپنے پیروں میں رقاع یعنی چیتھڑ ول والا) کے نام سے شہور ہوا۔ (مظاہر حق)

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبِ الله صلوة الخوف كاحكامات

#### 3.64 \_ صلوة الخوف كاحكامات

رہیج الاول 4 ہجری، 625ء

کفار کے خوف اور دشمن کے مقابل ہونے کی جونماز پڑھی جاتی ہےاسے نمازِ خوف کہتے ہیں۔ خوف کی نماز کتابِ وسنت سے ثابت ہے۔

حضرت سالم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فر مایا کہ ہم ایک مرتبہ سرتاج دوعالم (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ہمراہ نجد کی طرف (غزوہ وات الرقاع) جہاد کے لئے گئے جب ہم وہمن کے سامنے ہوئے تو ہم نے ان سے مقابلہ کے لئے صفیں باندھ لیس۔ آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم ) کہ ہمیں نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو ایک جماعت آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ساتھ ہماز کے لئے کھڑی ہوئی اور دوسری جماعت دشمن کے معہ مقابل کھڑی رہی آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ہمراہ نماز میں ) کے ہمراہ نماز کی جماعت میں شریک تھا بک رکوع اور دوسجدے کئے پھروہ لوگ جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ہمراہ نماز میں شریک سے ان لوگوں کی جگہ جلے گئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آئے اور آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ہمراہ نماز میں شریک ہوئے۔ چنانچی آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہے ہمراہ نماز میں شریک ہوئے۔ چنانچی آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہے ہمراہ نماز میں اور چھریہ لوگ

حضرت نافع '' نے بھی اسی طرح روایت بیان کی ہے مگرانہوں نے اتنااور زیادہ بیان کیا کہ اگر عین جنگ کی حالت میں ہو اورخوف اس سے بھی زیادہ ہواور مذکورہ بالاطریقہ سے نماز پڑھناممکن نہ ہوتو لوگ پیادہ کھڑے کھڑے یا پیادہ نہ ہوسکے توسواری پراگرممکن ہوتو قبلہ کی طرف اورممکن نہ ہوتو کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ حضرت نافع '' کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ بیالفاظ آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ہی نقل کئے ہیں۔ (صحیح بخاری)

قرآن کریم میں ارشادِ باری تعالی ہے۔

وَإِذَا كُنُتَ فِيهِمُ فَاقَمُتَ لَهُمُ الصَّلوا قَ فَلُتَقُمُ طَآ ثِفَةٌ مِّنْهُمُ مَّعَكَ

وَ لَيَا خُذُ وُ آ اَسُلِحَتَهُمُ فَاِذَا سَجَدُ وُا فَلَيَكُونُواْمِنُ وَّرَ آئِكُمُ صَ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخُراى لَمُ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَاخُذُ وَا حِذُ رَهُمُ وَاسُلِحَتَهُمْ جَ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوُ تَغْفُلُونَ لَمُ يُصَلُّوا فَلْيُحَمَّمُ وَاسُلِحَتَهُمْ جَ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوُ تَغْفُلُونَ عَنْ اَسُلِحَتَهُمْ جَ وَلَا جُنَا حَ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمُ اللَّهُ وَاحِدَةً لَا جُنَا حَ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمُ اللَّهُ وَاحِدَةً لَا جُنَا حَ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمُ اللَّهُ وَاحِدَةً لَو وَلا جُنَا حَ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمُ اللَّهُ وَاحِدَةً لَا خَنَا حَ عَلَيْكُمُ وَاحِدَةً وَ وَلا جُنَا حَ عَلَيْكُمُ وَاحْدَلُونَ عَلَيْكُمُ وَالْمَلِحَتَكُمُ جَ وَخُذُ وُاحِذُ وَاحِدُ رَكُمُ ط

إِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِلْكُفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا \* ﴿ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: جبتم ان میں ہواوران کے لئے نماز کھڑی کروتو چاہئے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لئے کھڑی ہو، پھر جب بیسجدہ کر چکیں تو بیہٹ کرتمہارے پیچھے آ جائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز اداکرے اور اپنا بچاؤاور اپنے ہتھیار لئے رہے کا فرچاہتے ہیں کہ سی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنا سامان سے بخبر ہوجاؤ تو وہ تم پراچائک دھا دابول دیں۔ ہاں اپنے ہتھیارا تارر کھنے میں اس وقت تم پرکوئی گناہ نہیں جب کہ سمامان سے بخبر ہوجاؤ تو وہ تم پراچائک دھا دابول دیں۔ ہاں اپنے ہتھیا را تارر کھنے میں اس وقت تم پرکوئی گناہ نہیں جب کہ سمبین تکلیف ہویا بوجہ بارش کے یاسب بھار ہوجانے کے اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لئے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لئے ذلت کی مار تیار کررکھی ہے۔

#### 

حضرت عثمان بن عفان اور حضرت رقیہ الله علیہ علیہ کے صاحبز اوے عبداللہ کا چھ سال کی عمر میں بیاری سے انتقال ہوا۔ (طبری)

بعض روایات میں ہے کہ ان کا انتقال اسی (80) سال میں ہوااور ان سے آپ کی کافی نسل چلی جوافریقہ کے مختلف علاقوں میں ساداتِ بنی رقیّہ ﷺ کے نام سے موجود ہے۔

3.66 \_ غزوهٔ بدر (دومً)

شعبان المعظم 4 مجرى ، 625ء

اطراف کے شریبند بدوؤں سے کامیا بی سے نیٹنے کے بعدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اصل دشمن سے مقابلہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ کیونکہ جنگ احد کے موقعہ پر ابوسفیان جاتے ہوئے کہہ کر گیا تھا کہ الگے سال پھر بدر میں مقابلہ ہوگا۔ مسلمانوں کے لئے ضروری تھا کہ ابوسفیان کی طرف سے اُٹھنے والے ہرفتنہ کا صفایا کیا جائے۔ مدینہ کے منافقین نے اپنا ایک نما کدہ نعیم بن مسعود کو مکہ بھیجا اور ابوسفیان کو یا دولا یا کے تم نے دوبارہ مدینہ پر جملہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا کے ہم اپنی تیاری کررہے ہیں تم جاکر ہماری تیاریوں کو بڑھ چڑھ کربتاؤتا کہ وہاں مدینہ کے مسلمانوں پر ہمار ارعب چھا جائے

اوروہ مقابلہ نہ کرسکیں۔ اس کام کے وض نعیم کوبیس اونٹ بدلے میں دیئے۔

نعیم بن مسعود نے مدینہ میں آکران کی تیار یوں کا خوب پر و پگنڈ اکیا۔ بعض مسلمان اس سے متاثر ہوکر پریشان ہو گئے۔ اس بات کا ذکر حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنه) نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کیا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا۔ اگر ایک شخص بھی میر ہے ساتھ چلنے کے لئے تیار نہ ہوا تو میں اکیلا حسب وعدہ بدر میں ان کے مقابلہ کے لئے بہنچ جاؤں گا۔ چنانچے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جنگ کی تیار کی اور ڈیڑھ ہزار صحابہ "کالشکر تیار ہوگیا۔

آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے حضرت عبدالله بن رواحه (رضی الله تعالی عنه ) کومدینه کاعامل مقرر کیا اور حضرت علی (رضی الله تعالی عنه ) کوشکر کاعلم سپر دکیا۔ فوج میں کل دس گھوڑ ہے تھے۔ دراصل ابوسفیان جنگ سے پہلوتہی کرر ہاتھ الیکن اپنی کمزوری لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دوہزار کالشکر بھر پورساز وسامان کے ساتھ تیار کیا خشک سالی کی وجہ سے کھانے کے سامان میں ستو کے سوااور کچھ نہ تھا۔ اس لئے اس لئے اس لئے کانام مکہ میں جیش السویق پڑگیا۔

قریش مکہ کے شکر میں بچپاس سوار سمیت دوہزار کالشکر مکہ سے روانہ ہوا۔ وادی مہر الظہر ان پہنچ کر مجنہ نامی چشمہ پر خیمہ نامی جشمہ پر خیمہ نامی جشمہ پر خیمہ نامی جسمہ نوں کا ڈیڈھ ہزار کا خیمہ زن ہوئے۔ لشکر میں بدد لی جیمائی ہوئی تھی پھر جب وہ مقام عسقان پر پہنچا تواسے معلوم ہوا کہ سلمانوں کا ڈیڈھ ہزار کا لشکر بدر میں موجود ہے۔ تواس کے اوسان خطا ہو گئے حالا نکہ اب بھی مسلمان ان کی تعداد سے کم تحداد میں بھی ان کے لئے خطرناک ثابت ہوئے تھے۔ اس نے شکر والوں سے کہا!

ا تے ریش کے لوگو! جنگ اس وقت موزوں ہوتی ہے جب شا دانی ہو ہر طرف پانی ہو جانور بھی چرسکیں اور تم بھی دودھ بی سکوخشک سالی ہے لہذا بہتریہ ہے کہ واپس چلے چلو۔

پھروہ لشکر لے کرواپس چلا گیا۔ جبوہ مکہ پہنچ تو وہاں کی عورتوں نے کہا کہتم صرف ستو پینے کے لئے گئے تھے جنگ کے ارادے سے جاتے تو واپس کیوں آتے۔

مسلمان بدر میں آٹھ دن تک تھم کر دشمن کا انتظار کرتے رہے پھر واپس مدینہ آگئے۔ دشمن کے فرار کی وجہ سے مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئ تھی۔ اس جنگ کے اور بھی نام ہیں۔ جن میں غزوۂ بدر موعد، بدر ثانیہ، بدر آخرہ، اور بدر صغر کی شامل ہیں۔ (ابنِ ہشام)

#### 

سیّد ناحسین ( رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ) حضرت علی ( رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ) اورسیّده فاطمه الزهراءٌ کے دوسر بےصا جبز ا دے ہیں۔ ان کی کنیت عبداللہ، سید، شہید، شبیر، سبطِ اصغر اورریجاندالنبی ہیں۔ آپ ﷺ 5رشعبان میر سند منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپؓ کی ولا دت کاس کررسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت بی بی فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے گھر تشریف لائے اورآپ "کے کانوں میں اذان دی پھرآپ (صلی اللہ علیہ وسلم )نے حضرت فاطمہ زہرا (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو آپ اعقیقہ کرنے اور ان کے بالوں کے برابر جاندی صدقہ کرنے کوفر مایا۔ والدین نے آپ کا نام حرب رکھا تھالیکن آپ (عَلَيْلَةُ ) نے بدل کرحسین ٹر کھ دیا۔ سیدناحسین (رضی اللّد تعالیٰ عنه ) نے تقریباً سات سال تک آقائے دوجہاں (عَلَيْكَةُ ) کے ساریہ عاطفت میں برورش یائی۔ آپ (صلی اللّٰدعلیہ وسلم ) دونوں نواسوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، رسول اللّٰہ (علیقیّٰہ ) کے وصال کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق ( رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) اور حضرت عمر فاروق " نواسوں رسول کا بے حداحتر ام اور محبت کرتے تھے۔ سیدنا حضرت عثمان ذوالنورین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے زمانے میں طبرستان پر فوج کشی ہوئی (30 ہے ہجری) توسیدناحسین (رضی اللہ تعالی عنہ) اپنے بڑے بھائی سیدناحسن (رضی اللہ تعالی عنہ) کے ہمراہ اس کشکر میں مجاہد کی حثیت سے شریک تھے۔ باغیوں نے جب حضرت عثمان (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه)خلیفة المسلمین کامحاصرہ کیا تو آی نے اس کی محافظ کے فرائض انجام دیے۔ حضرت امیر معاویہ (رضی الله تعالیٰ عنه ) کے دور میں جب <u>49</u> ہجری کو قسطنطنیہ پر شکرکشی ہوئی تو حضرت حسین (رضی الله تعالی عنه ) نے اس میں مجاہدا نه شریک کی۔ 10 محرم 61 م ہجری کوکر بلا کا اندوھنا ک واقعہ پیش آیا جس میں سیدنا حسین (رضی الله تعالی عنه )اینے فرزندوں، مجھیجوں اور دوسرے عزیز وا قارب کے ساتھ اسلام کے دشمنوں سے مردانہ وار کڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سیرناحسین (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه ) نے مختلف اوقات میں متعدد شاویاں کیس جن ہے متعدد اولا دیں ہوئیں۔ آپ کے صاحبزادوں میں علی بن حسین حضرت زین العابدین زیادہ مشہور ہیں، دوصاحبزا دے علی اکبراورعلی اصغرواقعہ کربلامیں شہید ہوئے آپ کی تین صاحبز ادیاں ہیں حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ، اورحضرت زين (رضى الله تعالى عنهما) \_

حضرت حسین سے روایت کی ہوئی احادیث کی تعداد آٹھ ہے۔ آپ صدقہ خیرات بہت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اہل علم اور شعراء کی بھی سرپر تی تکرتے تھے۔

## 3.68 د حضرت زینب بنتِ خزیمه الله سے رسول الله ( علی الله عنوان کی وفات رمضان البارک میں البارک میں

ام المومنین حضرت زینب (رضی الله تعالی عنها) بنتِ خزیمه کے والد کا نام خزیمه بن حارث ہلا لی تھا۔ یہ تمام امہات المومنین میں سے سب سے زیادہ تخی اور فیاض تھیں اس لئے ان کا لقب ام المساکین تھا۔ آپ گا پہلا نکاح حضرت عبدالله (رضی الله تعالی عنه) بن جش سے ہوا، جوغز وہ احد میں شہید ہوگئے۔

حضرت عبداللد (رضی الله تعالی عنه ) بن جمش ، رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) کی پھوپھی امیمہ بنتِ عبدالمطلب کے بیٹے تھے، عدت کے بعدرسول الله (صلی الله علیه وسلم ) نے خود آپ سے زکاح کرلیا۔ آپ گامہر پانسو درہم مقرر ہوا۔ آپ صرف تین ماہ حیات رہیں اور آپ گا کا انتقال ہوگیا، رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) نے خود ان کی نما زِجناز ہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں فن کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک تیس (30) سال تھی۔ (زرقانی )

#### 3.69 حضرت على شكى والده فاطمه (رضى الله تعالى عنها) بنتِ اسدكا انتقال 4. جرى ، <u>626</u>ء

حضرت فاطمہ بنتِ اسد (رضی اللہ تعالی عنہا) کا شاران جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے جوامت مسلمہ کے لئے سر مایے فخر وناز ہیں۔ وہ سر دار قریش ہاشم بن عبد المناف کی پوتی ، حضرت عبد المطلب کی جیتجی اور بہو، حضرت ابوطالب کی زوجہ سر ورکونین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی چجی اور سمر هن ، حضرت جعفر طیار (رضی اللہ تعالی عنه) شہید موتد اور شیرِ خدا حضرت علی مرتضی کی والدہ اور خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزھراء (رضی اللہ تعالی عنها) بتول کی خوش دامن تھیں۔

حضرت فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کے والداسد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن ہاشم حضرت عبد المطلب کے بھائی تھے حضرت فاطمہ بنتِ اسد (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی اولا د چپار بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں لڑکوں میں طالب، عقیل "، جعفر" اور علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تھے اورلڑ کیوں میں ام ہانی جن کا اصل نام ہندتھا، جمانہ اور ربطہ تھیں۔

حضرت فاطمه بنتِ اسلاً ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئیں تھیں۔ آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)نے ہرموقع پررسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ساتھ دیا آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) شعبِ ابی طالب میں تین سال شخت حالات میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ رہیں۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کو جب اپنی چچی حضرت فاطمه (رضی الله تعالی عنها) بنتِ اسد کی وفات کی خبر ملی تو آپ (صلی الله علیه وسلم) فوراً میت والے گھر میں تشریف لے گئے اوران کے سر ہانے کھڑے ہوکر فر مایا۔

اے میری ماں! خدا آپٹر پر دم کرے۔آپٹ میری ماں کے بعد ماں تھیں۔ آپٹ خود بھو کی رہتی تھیں مگر مجھے کھلاتی تھیں، آپٹ کوخودلباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن مجھے پہناتی تھیں۔

اس کے بعد آپ (صلی الله علیه وسلم) نے غمز دہ اہل خانہ کواپنی قیص مبارک مرحمت فرمائی اور ہدایت کی کہ انہیں میری قیص کا گفن پہناؤ۔ پھر آپ (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت اُسامہ بن زید الله پہناؤ۔ پھر آپ (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت اُسامہ بن زید الله علیہ وہ قبر کا اور حضرت ابوایوب (رضی الله تعالیٰ عنه ) انصاری (میز بانِ رسول ً) کو محم دیا کہ جنت اُبقیع میں جاکر تھودی جب وہ قبر کا او پر کا حصہ کھود پھے تو سر ورکو نین (صلی الله علیہ وسلم) خود نیچ اتر ہے اور اپنے دست مبارک سے لی کھودی اور خود ہی نے اس میں سے مٹی نکالی۔ اس کے بعد آپ (صلی الله علیہ وسلم) اس میں لیٹ کردعامائی۔ اللی میری مال کی مغفرت فر مااوران کی قبر کو وسیع کردے۔

یہ دعا ما نگ کرآپ (صلی الله علیہ وسلم ) قبرسے باہر نکلے تو شدتِ غم سے ریش مبارکہ ہاتھ میں پکڑر کھی تھی اور رخساروں پرآنسو بہدر ہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ (رضی الله تعالی عنها) کے انتقال پر رسول الله (صلی الله علیہ وسلم ) نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار فرشتوں کو حضرت فاطمہ بنتِ اسد (رضی الله تعالیٰ عنها) پر دور د پڑھنے کا تکم دیا ہے

#### 3.70 ـ شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم \_4 یجری ، 626 ء

قرآن كريم ميں ارشادِ بارى تعالى ہے!

آيَاتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ ا إِنَّمَا الْخَمُرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزُلَامُ رِجُسْ مِّنُ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجُتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطِنُ اَنُ يُّوْقِعَ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجُتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تَفُلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطِنُ اَنُ يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَنُ ذِكْرِ اللهِ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَعَن الصَّلُوةِ عَ فَهَلُ اَنْتُمُ مُّنْتَهُونَ ﴿ (المَاكَهُ: ١٩٠٥)

ترجمہ: اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جوااور تھان اور فال نکا لنے کے پانسے اور تیربیسب گندی باتیں

، شیطانی کام ہیں ان سے بالکل الگ رہوتا کہتم فلاح یاب ہو۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرادے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو بازر کھے سواب بھی باز آ جاؤ۔

احادیث شریفه میں شراب کی حرمت اوراس کے پینے اور پلانے والے پرلعنت اور آخرت کی سزا آئی ہے۔ شراب کوام النجائت یعنی ہر برائی کی جڑ کہا گیا ہے۔ جولوگ شراب نہ چھوڑیں ان کے خلاف قبال کیا جائے۔ اللہ کے خوف سے شراب چھوڑنے والے پر بڑے انعام کی بشارت ہے شرا بی اور جواری جنت سے محروم رہے گا۔

#### شراب، خنزیر اور بتول کی خرید و فروخت حرام کردی گئی:

حضرت انس (رضی الله تعالی عنه ) فرماتے ہیں میں ابوطلحہ (رضی الله تعالی عنه ) کے گھر کے لوگوں کوشراب پلار ہاتھا اسی اثناء میں شراب کی حرمت کا حکم آگیا ایک آواز سنی کہ رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) کی طرف سے اعلان کر رہا تھا۔ ابوطلحہ (رضی الله تعالی عنه ) نے کہا دیکھو بیہ کیا آواز ہے میں باہر نکلاتو میں نے واپس ہو کر بتایا کہ بیہ پکار نے والا یوں پکار ریا تھا کہ خبر دار شراب حرام کردی گئی ہے ، یہن کر ابوطلحہ نے کہا! جاؤ یہ جتنی شراب ہے اس کوگرا دو چنانچہ شراب بھینک دی گئی جومدینہ کی گیوں میں بہدر ہی تھی۔ (انوارالبیان)

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا که شراب پراس که پینے والے پر، پلانے پر بیجنے والے پر، خرید نے والے پر، اٹھانے والے پر، اٹھانے والے پر، بنانے والے پر، بنانے والے پر، بنوانے والے پر قیمت لینے والے پر سب پر لعنت ہوتی ہے۔ (منداحمہ)

حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا! جوشحض پہلی مرتبہ شراب بیتا ہے اور تو بہیں کرتا تو اللہ تعالی چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا اور اگر وہ خلوصِ دل سے تو بہر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول کر لیتا ہے۔ پھراگر دوسری مرتبہ شراب بیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں کرتا پھر اگر وہ تو بہر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی تو بہول کر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ چوشی مرتبہ شراب بیتا ہے تو اللہ تعالی نہ صرف یہ کہ اس کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں کرتا بلکہ اگر وہ تو بہر کرتا ہے تو تو بہر بھی قبول نہیں کرتا اور آخرت میں اس کو دوز خیوں کی پیپ اور لہو کی خبر سے پلائے گا۔ (جامع تر نہ ی)

## 3.70.1 \_ جوئے کی تمام صورتیں حرام ہے

4 بجرى ، <u>626</u> ء

وہ ہرمعاملہ جونفع ونقصان کے درمیان مبہم ہوشریعت اسے قمار کہتی ہے۔ مثلا دوآ دمی آپس میں بازی لگائیں کہ ہم دونوں دوڑتے ہیں جوآگے بڑے گاوہ دوسر بے کوایک ہزاررو پیددے گامثلاً بندڈ بے ایک روپیدڈ بہ کے حساب سے فروخت کریں کسی ڈ بے میں پانچ رو بے اور کوئی ڈ بہ خالی ہوتو اس طرح ڈ بوں کی فروخت قمار اور جوئے میں آئے گی۔ اگر کسی کھیل یا کسی معاملہ میں زیادہ کی لا کچ میں رقم لگائی جائے اور ہارنے کی صورت میں وہ رقم ہی ملے تو بیرام ہے، لیکن اگر انعام کی رقم کسی چیز کے خرید نے کے ساتھ ہوتو وہ جائز ہے۔

اخباراوررسائل میں معمہ پر جوانعام ہوتا ہے وہ بھی قمار ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ معمہ بھیجواس کے بعداس پر قرعہ اندازی ہوگی جو جیتے گا اسے انعام ملے گا۔ پتنگبازی، کھیل میں، کبوتروں اور گھوڑوں پر شرطیس لگانا بھی جوئے میں شامل ہے۔ (انوارالبیان)

### 3.71 حضورا كرم (ﷺ) كاتوراة كے مطابق مقدمه ميں رجم كا حكم دينا

4 اجرى، 626ء

ابن آخق نے حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت بیان کی ہے کہ جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مدینہ تشریف لائے تو یہود کے علاء اپنی عبادت گاہ میں جمع ہوئے اور ان میں سے ایک شادی شدہ مرد نے یہود کی شادی شدہ عورت سے زنا کیا تھا تو ان لوگوں نے کہا کے اس مرداور عورت کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس بھیجواور اس سے دریا فت کرو کہان دونوں کے متعلق کیا تھا تھے ہے اور ان دونوں کے فیصلہ کا حاکم اسی کو بنادو۔ پھراگر اس نے دونوں کے ساتھ تحبیہ کا برتاؤ کیا جسیاتم کرتے ہواور تجبیہ کے معنی یہ ہیں کہ بیلوگ بھور کی چھال سے ایک رسی بناتے تھے جس پر تیل لگا کر زم کرتے تھا س سے کوڑے مارتے اور پھرمنہ کا لاکر کے گدھے یہ منہ دم کی طرف کر کے بٹھاتے تھے۔

ان کے علماء نے کہا کہ اگر رسول اللہ (علیقہ )ان کے مقدمہ کا فیصلہ تجبیہ پرکریں گے توان کوسچا مان لینا، کیونکہ وہ صرف ایک با دشاہ ہے اور اگر اس نے ان کے بارے میں سنگساری کا حکم دیا تو یقین جان لو کہ وہ نبی (علیقہ ) ہیں اور جو چیز تہمارے ہاتھوں میں ہے اسے اس سے بچاؤ کہ وہ اس کوتم سے چین لے گا۔ (لینی نبوت تہمارے خاندان سے جاتی رہے گی) پھریاوگ آپ (علیہ ایک تادی شدہ عورت سے زنا کیا ہے ان کے متعلق آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اس شادی شدہ مخص نے ایک شادی شدہ عورت سے زنا کیا ہے ان کے متعلق آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) فیصلہ سیجئے کہ ہم نے اس فیصلہ کے لئے ان دونوں پر آپ علیہ کورت سے زنا کیا ہے ان کے متعلق آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ان کے علاء کے پاس ان کے عبادت گاہ تشریف لے گئے اور فرما یا! اے گردہ یہودا پنے علاء کو میرے پاس لاؤ۔ تو وہ عبداللہ بن صوری ، ابویا سربن اخطب اور وہ بب بن یہودا کوسامنے لائے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے ان سے تنہائی میں گفتگوفر مائی اور کہا!

اے ابن صوری میں تمہیں اللہ کی قشم دیتا ہوں اور تمہیں اس کی وہ تعمیں یا ددلا تا ہوں جو بنی اسرائیل پڑھیں، کیا تم

اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ نے تو رات میں اس شخص کے متعلق جس نے شادی کے بعد زنا کیا ہو سنگساری کا حکم دیا ہے۔

اس نے کہا یہی سیج ہے۔ واللہ اے ابوالقاسم! بیلوگ یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ علی اللہ کی طرف سے بیسے ہوئے نبی ہیں لیکن ان کو آپ سے حسد ہے۔ پھر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہاں سے نکے اور ان دونوں کے متعلق حکم فرمایا تو ان دونوں کو آپ رسکسار کیا گیا جو بنی غنم بن فرمایا تو ان دونوں کو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس مسجد (مسجبہ نبوی علیہ ہوئے کے دروازے کے پاس سنگسار کیا گیا جو بنی غنم بن فرمایا تو ان دونوں کو آپ (ابن ہشام)

اس ك بعد عبدالله بن صورى اپنولول ميں جاكر اپنى بات سے مركيا تو الله تعالى نے فرمايا!

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحُزُنكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِى الْكُفُرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفُو اهِهِمُ
وَلَمُ تُوُمِن قُلُوبُهُمُ وَمِنَ الَّذِيْنَ هِادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِيُنَ لَمُ يَأْتُوكَ
يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعُدِ مَوَ اضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُهُ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ تُوتُوهُ فَاحُذَرُوا لَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعُدِ مَوَ اضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُهُ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ تُوتُوهُ فَاحُذَرُوا لَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعُدِ مَوَ اضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُهُ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ تُوتُوهُ فَاحُذَرُوا لَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعُدِ وَاللَّهُ أَن يُطَهِّرَ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتُنتَهُ فَلَن تَمُلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمُ يُودِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتُنتَهُ فَلَن تَمُلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمُ يُودُ اللَّهُ أَن يُطَهِّر وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتُنتَهُ فَلَن تَمُلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيئًا أُولَئِكَ مَا اللَّذِينَ لَمُ يُودُ اللَّهُ أَن يُطَهِر فَى اللَّذِينَ لَهُ مُ فِى اللَّذِينَ لَهُ مُ فِى اللَّذُنِيَا خِزُى وَلَهُمُ فِى الآخِورَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ()

قُلُو بَهُمُ لَهُمُ فِى اللَّذُنِيَا خِزُى وَلَهُمُ فِى الآخِورَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ()

اےرسول (عَلِیْتُ )! جولوگ کفر کی طرف دوڑتے ہیں آپ ان کے لئے رنجیدہ نہ ہوں خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جواپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اوران کے دل ایمان نہیں لائے اورخواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو یہودی ہیں یہ لوگ جھوٹی با تیں سننے کے عادی ہیں،

# ید دوسروں کے لئے خوب کان لگا کر سنتے ہیں جوآپ تک نہیں آتے، پیالفاظ کوان کی جگہ سے ہٹا کر بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہا گرتم کو بیچکم ملے تو قبول کرلواورا گرنہ ملے تو بیچتے رہنا اور جس کواللہ آ زمائش میں ڈالنا چاہے تو آپ اس کے لئے اللہ کے ہاں پھھا ختیار نہیں رکھتے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ تعالی کومنظور نہیں کہان کے دل پاک ہوں، ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے بڑا عذا ہے۔

لیعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنوں میں سے پچھ لوگوں کو بھیجا ہے اور خود نہیں آئے ہیں اور انہیں بعض ایسے عکم ہتا دیئے ہیں جو بجانہیں لائے۔ ابنِ آتحق نے حضرت ابنِ عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنه ) سے روایت بیان فر مائی کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے ان دونوں کوسنگساری کا حکم فر مایا اور وہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی مسجد کے دروازے کے پاس سنگسار کئے گئے اور جب اس یہودی نے پتھر مارتے ہوئے دیکھا تو اپنے ساتھ کی عورت کے پاس جا کراس پر جھک پڑا تا کہ پتھر سے ان کو بچائے یہاں تک کہ وہ دونوں مارڈ الے گئے۔

ابن این ایخی حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ تعالی عنه ) سے روایت بیان کرتے ہیں جب یہود نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کوان میں حاکم بنایا تو آپ علیہ نے انہیں تو ریت کے ساتھ بلوایا اوران میں ایک عالم بیٹھ کراسے پڑھنے لگا اورا پنا ہاتھ رہم والی آیت پر کھ دیا حضرت عبداللہ بن سلام ہم بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور کہا!

اے اللہ کے رسول علیہ ہے ۔ اس پر رسول اللہ کے رسول علیہ ہے کہ اللہ تعالی کا حکم چھوڑ دینے کی تم کو کس چیز نے ترغیب دی حالا نکہ وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔

انہوں نے کہا! واللہ! اس حکم پرہم میں عمل ہوا کرتا تھا یہاں تک کہ ہم میں سے ایک شخص نے جوشا ہی خاندان اور بڑی حیثیت والوں میں سے تھا اپنی شادی کے بعد زنا کیا تو بادشاہ نے اس کوسنگسار کرنے سے روکا اس کے بعد پھرایک اور شخص نے زنا کیا تو اس نے اس کوسنگسار کرنا چاہا۔ لوگوں نے کہا کہ واللہ اس کواس وقت تک سنگسار نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ فلاں شخص کوسنگسار نہیا جب نہوں نے ایسا کیا تو لوگ جمع ہوئے اور اپنے اس حکم کی ترمیم کر کے تحمیہ قائم کیا۔ سنگساری اور اس پڑمل کرنے کو مردہ سنت بنا ڈالا۔

#### 3.72 - حضرت زيد بن ثابت (رضى الله تعالىءنه) كاعبراني زبان سيكهنا <u>4</u> هجرى ، <u>626</u> ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے جب دیکھا کہ یہودی اپنی کتابوں میں گڑ ہڑ کرتے ہیں جیسا کہ رجم کے معاملہ میں ہوا تو رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے زید بن ثابت (رضی الله تعالی عنه) کو حکم دیا کہ وہ عبر انی زبان سیسیس کیونکہ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کو یہود پر اعتبار نہیں تھا۔ حضرت زید بن ثابت (رضی الله تعالی عنه) نے صرف پندرہ دنوں میں عبرانی زبان سیھی کے ۔ (طبری)

## 3.73م المونين امسلمه (رضى الله تعالى عنها) كارسول الله (عليه عنها) كارسول الله (عليه عنها) كارسول الله (عليه عنها) عنها عنها كارسول الله كارسول الله عنها كارسول الله كارسول الله عنها كارسول الله عنها كارسول الله عنها كارسول الله كا

ام المونین حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالی عنها) کا نام ہنداور کنیت ام سلمتھی، ان کی ماں عاتکہ بنت عمر بن ربیعہ بن ما لک کنانی تھیں۔ آپ کے والد ابوامیّہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر و بن مخزوم سے۔ ابوامیّہ قریش کے بلندمر تبہ شہوار اور سخاوت میں مشہور سے۔ حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالی عنها) کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن عبداللسد مخزومی سے ہوا۔ آپ آ آغاز اسلام میں اپنے شوہر کے ساتھ ایمان لائیں اور ان کے ساتھ حبشہ کے لئے ہجرت کی ، وہاں سے واپس آکر مدینہ کی طرف ہجرت کی ۔ ابوسلمہ (رضی اللہ تعالی عنه ) غزوہ بدراور غزوہ احد میں شریک تھے۔ غزوہ احد میں زخمی ہوگئے تھے اور اسی زخم کی وجہ سے ان کا 8 رجمادی الاخری کے میں انتقال ہوگیا۔

ایک مرتبه حضرت ام سلمه (رضی الله تعالی عنها) فرماتی بین که میرے شوہر گھر تشریف لائے تو انہوں نے کہا که آج میں نے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) سے ایک حدیث سی ہے جو میرے نزدیک و نیاو مافیہا سے زیادہ محبوب ہے وہ بیہ کہ کوئی مصیبت پہنچوہ (انبا لیله انبا الیه را جعون) پڑھے اور اس کے بعد دعاما نگے: اے اللہ! میں اس مصیبت میں اجر کی امیدر کھتا ہوں، اے اللہ! مجھے اس کافعم البدل عطافر ما تو اللہ تعالی ضرور اس کو اس سے بہتر فرما تا ہے۔ (منداحمہ)

حضرت ام سلمه (رضی الله تعالی عنها) فرماتی ہیں کہ جب ابوسلمہ (رضی الله تعالی عنه) کا انتقال ہو گیا تو مجھے بیرحدیث یا دھی جب دعا پڑھنے کا ارادہ کیا کہ مجھے ابوسلمہ (رضی الله تعالی عنه) سے بہتر کون ملے گا کیکن ارشا دِرسول الله (صلی الله علیہ وسلم ) تھااس کئے پڑھ لیا۔ آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جو محبت اور قرابت حضرت ابوسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنه) سے تھی اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد جو صدافت اور استقامت دیکھائی تھی اور ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ کے دوران جو سخت آزمائشوں کے وقت جو ثابت قدمی دکھائی تھی اس کا خیال کرتے ہوئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ام سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو دنیا کے بہتریں تعالیٰ عنہا) کو دنیا کے بہتریں شخص کا نعم البدل مل گیا۔

حضرت امسلمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) حسن و جمال، ذہانت، فقہی معلومات میں حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالی عنہا) صدیقہ کے بعد ان ہی کا مرتبہ ہے۔ جلیل القدر صحابہ اکرام اور کبار تا بعین آپ ہے پوچھر کر سائل کی تحقیق کرتے تھے۔ ان کی رائے اور عقل کے کمال کی مثال واقعہ حدیبہ میں ہے۔ جبکہ صلح کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے صحابہ کرام گی مدی ذی کی مدی ذی کی اور نہ حلق کر وایا۔ اس پر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بہت کی ہدی ذی کی اور نہ حلق کر وایا۔ اس پر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بہت رخی ہوا اور جاکرا پی زوجہ حضرت امسلمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) سے کہاان کو کیا ہوگیا ہے کہ میر احکم نہیں مانتے۔ ام المومنین حضرت امسلمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کی طرف سے حضرت امسلمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے فرمایا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کی طرف سے دل برداشتہ نہ ہوں ان کو صلح کی شرائط سے بہت صدمہ ہوا ہے، آپ علیہ اس برصحابہ کی کو نیفین ہوگیا کہ ابسلے کی ذرکے کیجئے اور اپنا حلق کر والیہ کے بہت صدمہ ہوا ہے، آپ علیہ اس برصحابہ کو کیفین ہوگیا کہ ابسلے کی شرائط تبدیل نہیں ہو علی اس کے سب نے بدی بھی ذی کرنی شروع کردی اور بال بھی کٹوانے گے۔ (زرقانی)

ان کی وفات کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔ بخاریؒ نے تاریخ کبیر میں 58 ہجری تحریر کیا ہے۔ واقدی اور ابن عساکر نے 59 ہجری کو گئے قرار دیا ہے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر (منی اللہ تعالی عنہ) نے نما نے جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں آپؓ کی تدفین ہوئی۔

#### 3.74 حضرت زيد بن حارثه ألله كاحضرت زيب يست نكاح وطلاق

<u>5. اجری</u> ، <u>626ء</u>

حضرت زید بن حارشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) جورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے آزا دکر دہ غلام تھے آپ (علیہ اللہ علیہ وسلم ) کے آزا دکر دہ غلام تھے آپ (علیہ اللہ علیہ وسلم ) نے انہیں اپنا بیٹا بنالیا تھا۔ سن بلوغت کو پنچ تو آپ (علیہ اللہ تعالیٰ عنہا) کی والدہ کا نام امیمہ بنتِ عبدالمطلب تھا جورسول رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی والدہ کا نام امیمہ بنتِ عبدالمطلب تھا جورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی چو پھی تھیں۔ حضرت زید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کیونکہ غلام رہ چکے تھے اس لئے حضرت زیبن (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اس بات کواچھا نہیں تبجھتی تھی اور اس بات کو لینہ نہیں کرتی تھیں۔ آخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے احترام میں وہ اس رشتہ پر راضی ہوگئی تھیں کیتو تعاقات زیادہ خوش گوار نہیں رہتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت زید (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کوطلاق دینا چا ہے تعالیٰ عنہا کوطلاق دینا چا ہے تھا گوسلان کے دور سالی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تیں۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ان کو تمجھا یا کہ طلاق نہ دومصالحت کی کوشش کرو۔ ہیں کیونکہ وہ مجھ سے زبان درازی کرتی ہیں۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ان کو تہجھا یا کہ طلاق نہ دومصالحت کی کوشش کرو۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہیں کیا ہے۔

وَإِذُ تَقُولُ لِلَّذِى آنُعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنُعَمْتَ عَلَيْهِ آمُسِكَ عَلَيْكَ زَوُجَكَ وَتَخْشَى النَّاسَ جَ وَاللَّهُ آحَقُ آنُ تَخْشَهُ طَ وَتَخْشَى النَّاسَ جَ وَاللَّهُ آحَقُ آنُ تَخْشَهُ طَ فَلَمَّا قَضَى زَيُدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُومِنِيُنَ حَرَجٌ فِى أَزُواجِ فَلَمَّا قَضَى زَيُدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُومِنِيُنَ حَرَجٌ فِى أَزُواجِ أَذُواجِ الْحَمْدَ وَلَا اللهِ مَنْعَولُ اللهِ مَفْعَولُ اللهِ مَفْعَولُ اللهِ مَفْعَولُ اللهِ مَفْعَولُ اللهِ مَنْعَولُ اللهِ مَنْ وَطَرًا عَلَى الْمُواللَّهِ مَنْعَولُ اللهِ مَنْعَولُ اللهِ مَنْعَولُ اللهِ مَنْعَولُ اللهِ مَنْعُولُ اللهِ مَنْعَولُ اللهِ مَنْ وَطَرًا عَلَى الْمُولُولِ اللهِ مَنْعَولُ اللهِ مَنْعُولُ اللهِ مَنْ وَعَلَى اللهُ اللهِ مَنْ وَعَلَى اللهُ مَنْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهُ مَنْ وَعَلَى اللهُ مَنْ وَعَلَى اللهُ اللهُ مَنْ وَعَلَى اللهُ مَنْ وَعَلَى اللهُ اللهُ مَنْ وَعَلَى اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(سورة الاحزاب ١٧٥)

(یادکرو)جب کہ تواس شخص سے کہ رہاتھا جس پراللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی کہ تواپی بیوی کواپنے پاس رکھاور اللہ سے ڈراور تواپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جے اللہ ظاہر کرنے والاتھا اور تولوگوں سے خوف کھا تاتھا، حالا نکہ اللہ تعالی اس کا زیادہ حق دارتھا کہ تواس سے ڈرے پس جبکہ زیدنے اس عورت سے اپنی غرض پوری کرلی ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تا کہ سلمانوں پراپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کرلیں۔ اللہ کا بیچ م تو ہو کر ہی رہنے والاتھا۔ لیکن حالات کسی طرح سے بہتر نہ ہوئے اور انہوں نے طلاق دے دی۔

#### 3.75 \_ غزوهُ دومة الجندل

#### 25رسي الأول 5 ہجری، 626 ء

غزوہ بدر ثانی سے واپس آکر آپ (صلی الله علیہ وسلم) چھسات ماہ تک مدینہ منورہ میں بڑے امن سے رہے۔
پوری ریاست کا کام اطمینان بخش طریقہ سے چل رہاتھا کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہواتھا کہ ماور ربی الاول 5 ہے ھیں رسول الله
(صلی الله علیہ وسلم) کواطلاع ملی کہ دومتہ الجند ل کاعیسائی حکمران اکیدار بن مالک ایک شکر کے ساتھ مسلمانوں پرحملہ کرنے کی
تیاری کررہا ہے اور جوقا فلے مدینہ سے تجارت کی غرض سے شام کی طرف جاتے ہیں ان کوراستہ میں لوٹ لیتا ہے۔ یہ نیاد تمن
مسلمانوں کے لئے خطرناک ہوسکتا تھا اور اندیشہ تھا کہ اگر اس نے مدینہ پر حملہ کردیا تو منافقین اور آس پاس کے یہود بھی
مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوجائیں گے۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) نے مدینه میں سباع بن عوفط غفاری کوعامل مقرر کیاا ورا کی ہزار مسلمانوں کالشکر لے کر دومۃ الجندل کی طرف شام کی کر دومۃ الجندل کی طرف شام کی سرحد پر واقع ہے۔ بنوعذرہ سے ایک شخص جس کا نام مذکور تقاراستہ بتانے کے لئے لے لیا، اس سفر میں آپ (عظیمی است کو سفر کرتے اور دن میں قیام کرتے تھے، جب دومۃ الجندل سے ایک رات کا سفررہ گیا تو زہیر نے کہا کہ دہمن کی چراہ گاہ یہاں سفر کرتے اور دن میں قیام کرتے تھے، جب دومۃ الجندل سے ایک رات کا سفر رہ گیا تو زہیر نے کہا کہ دہمن کی چراہ گاہ یہاں سے قریب ہے مناسب میہ کہان کے مویشیوں پر قبضہ کرلیا جائے چنا نچر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اجازت دے دی۔ جب دومۃ الجندل کے حاکم اکیدار بن مالک نے مسلمانوں کو اچا تک استے قریب دیکھا تو وہ بد حواس ہوگیا اور بھاگ کا ۔ اس سے اگلے دن جب وہاں کنچے تو میدان خالی تھا۔ محمد بن سلمہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) نے ایک افر کو گرفتار کرلیا۔ اس سے حالات دریا فت کئے تو اس نے بتایا کہ اسلامی لشکر کے آنے کی خبرین کرسب کے سب فرار ہو گئے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے چندر وز وہاں قیام کیا اور چھوٹے دستے اس کی تلاش میں جھیج مگروہ مقابلہ پر نہ آیا۔ اس طرح شام کی سرحد تک آپ اپنارعب و دبد بہ قائم کر کے مدینہ کی طرف واپس تشریف لائے۔

راستہ میں ایک عرب سردار عیدنہ بن حصن جو قبیلہ فزارہ کا سردار تھااس نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ مصالحت کی اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے عرض کی کہ میرے علاقے میں خشک سالی کی وجہ سے چارہ نہیں ملتا مدینہ میں خوب مارش ہوگئ ہے وہاں خوب سرسبزی ہوگئ ہے۔ اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اجازت دیں تو میں اپنے مویثی وہاں چرانے کے لئے بھیج دیا کروں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اسے اجازت دے دیا۔

#### 3.76 \_ غزوهُ بني المصطلق يا غزوهُ مريسيع

شعبان 5 ہجری، 627ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کویی خبر ملی که بنوالمصطلق کا سردار حارث بن ضرار جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے اور عرب کے دوسر ہے قبائل کومسلمانوں پرجملہ کرنے کے لئے شریک کررہا ہے۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی (رضی الله تعالی عنه) کواپنا نما ندہ بنا کر حالات کی تحقیق کے لئے ان کے سردار کے پاس بھیجا۔ انہوں نے حارث بن ضرار سے بات جیت کی اور واپس آ کررسول الله (صلی الله علیه وسلم) کوحالات سے آگاہ کیا کہ وہ مسلمانوں کوختم کرنے پر تلا ہوا ہے اور عنقریب لشکر لے کرروانہ ہونے والا ہے۔

آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے مسلمانوں کوفوراً تیاری کاظم دیا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے مدینہ میں حضرت زید بن حارث (رضی اللہ تعالی عنہ ) کوعامل مقرر کیا اور شکر لے کر روا نہ ہوئے اس کشکر میں تمیں گھوڑے تھے۔ دس مہاجرین کے پاس تھے مہاجرین اور انصار کے الگ الگ علم تھے۔ انصار کاعلم حضرت سعد بن عبادہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر فاروق (رضی عنہ ) کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر فاروق (رضی عنہ کیا ہوتھائی عنہ ) کومقد مہاجیش مقرر کیا، چونکہ متواتر متعدد حملوں میں مسلمانوں کو کامیا بی حاصل ہورہی تھی اور مالی غنیمت کی لالج میں عبداللہ بن ابی بھی اپنی جماعت کے ساتھ شریک ہوگیا، منافق کیونکہ اپنے آپ کومسلمان کہتے تھا س لئے ان کو کشکر میں شریک ہونے ویکھائی کے ساتھ شریک ہوگیا، منافق کیونکہ اپنے آپ کومسلمان کہتے تھا س لئے ان کو کشکر میں شریک ہونے نے منع نہیں کر سکتے تھے۔ دشمن کے سردار حارث بن ضرار نے ایک جاسوس مسلمانوں کی طرف بھیجا جو پکڑا گیا۔ اس کورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے پیش کیا گیا، تحقیق سے اس کا جاسوس ہونا ثابت ہوگیا اسے قل کردیا گیا۔ اس کورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے پیش کیا گیا، تحقیق سے اس کا جاسوس ہونا ثابت ہوگیا اسے قل کردیا گیا۔ اس کورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

یخبر حارث تک پہنچ گئی تو وہ پریشان اور بدحواس ہوگیا۔ جوعرب اس کے ساتھ تھے وہ بھی آ ہت ہ آ ہت ہوں آ نہوں آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عمر فاروق (رضی اللہ تعالی عنه) کو حکم دیا کہتم آ گے بڑھ کران کو اسلام کی دعوت دو۔ انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی جوانہوں نے مستر دکر دی۔ رسول اللہ (علیہ اللہ (علیہ اللہ علیہ علیہ کہ پہنچ تو بنو مصطلق جنگ پر آمادہ ہوگئے۔ مسلمانوں نے زبر دست جملہ کیا کفار کا علم بر دار حضرت ابوقادہ کی ہاتھوں مارا گیا۔ علم کے کرتے ہی کفار کے پیرا کھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکے ، ان کی عور توں اور بچوں کو قید کر لیا گیا اور مولیثی اور بکریاں بھی کا فی تعداد میں ہاتھ گیاں۔ مسلمانوں کا صرف ایک آ دمی مارا گیا وہ بھی ایک انصاری نے دشمن کا آ دمی سمجھ کر ماردیا تھا۔ قیدیوں میں سپر سالار کی بیٹی حضرت جوریہ (رضی اللہ تعالی عنہا) بھی گرفتار ہوکر آئیں۔ بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔

#### 3.77 ـ مدينه سے ذليل ترين آدمي كونكانے كى بات

شعبان 5 رہجری ، 627ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) غزوه که بنی المصطلق سے فارغ ہوکر چشمه مریسیع پر قیام فرمار ہے تھے کہ پچھلوگ چشمه پر پانی لینے گئے۔ ان میں حضرت عمر (رضی الله تعالی عنه ) کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جمجاہ غفاری تھا پانی پرایک شخص سنان جمنی سے اس کی دھکم دھکا ہوگئی اور دونو ل کڑپڑے۔ پھر جہنی نے بِکارا!

"يا معشر الانصار" (اے انصار کے لوگوں مردکو پہنچو)

اور جهجاه في آواز دي: " يا معشر المهاجرين "(مهاجرين مدكو آو)

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) خبریاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا میں تمہارے اندرموجود ہوں اور جاہلیت کی پکار جاری ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ بد بودار ہے۔

اس وا قعہ کی خبرعبداللہ بن ابی کو ہوئی تو وہ غصہ سے بھڑک اٹھا اور بولا کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے۔ پیہ ہمارے علاقے میں آ کر ہمارے ہی حریف اور مقابل ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم! ہماری اوران کی وہی مثل صادق آئی ہے جو پہلوں نے کہی کہ اپنے کتے کو یال پوس کرموٹا تازہ کروتا کہ وہ تم کو پھاڑ کھائے۔ سنوخدا کی شم! اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں کامعززترین شخص ذلیل ترین شخص کونکال باہر کرےگا، پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔ یہ مصیبت تم نے خودمول لی ہے۔ تم نے انہیں اپنے شہر میں اتاراہے اور اپنے اموال بانٹ لئے ہیں، دیکھوتمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے وہ ان کو دینا بند کر دوتویة تمهاراشهر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس وقت اس محفل میں ایک نو جوان صحابی حضرت زید بن (رضی الله تعالی عنه)ارقم بھی موجود تھانہوں نے بیہ بات اپنے چیاہے کہی توان کے چیانے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کواطلاع دی۔ اس وقت و ہاں حضرت عمر فاروق ( رضی الله تعالیٰ عنه ) بھی موجود تھے انہوں نے رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) سے کہا کہ حضرت عباد (رضی اللہ تعالی عنہ) بن بشرہے کہئے کہ اس قتل کر دے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا! حضرت عمر فاروق (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه) یہ کیسے مناسب رہے گالوگ کہیں گے کہ محمد (صلی اللّٰدعلیہ وسلم )اپنے ساتھیوں کو آل کررہا ہے۔ رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) نے قافله كو چلنے كاحكم ديالوگ چل پڙے تو حضرت اسيد بن خضير (رضي الله تعالیٰ عنه ) نے عرض کی کہآی (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے بے وقت کوچ کا حکم دیا ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا کہ تمہارے صاحب نے جو کچھ کیا ہے شایرتم کواس کی خبرنہیں، انہوں نے دریافت کیا کہاس نے کیا کیا۔ آپ (صلی اللّه علیه وسلم ) نے فرمایا! اس کا خیال ہے کہ وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آ دمی ذلیل ترین آ دمی کو

مدینہ سے نکال دےگا۔ انہوں نے کہا! اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) چاہیں تو ہم اس کو مدینہ سے نکال دیں۔ خدا کی قتم! وہ ذلیل ہے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) باعزت ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے ساتھ نرمی برتیں کیونکہ بخدا! اللہ تعالی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے پاس اس وقت لے کر آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لئے موٹلوں کا تاج تیار کر رہی تھی۔ اس لئے اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس سے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔

مدینه منوره پینچنے پر جب عبداللہ بن انی کو معلوم ہوا کہ اس کی کہی ہوئی بات رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تک پہنچ کئی ہے تو وہ آپ (علیہ قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے جو بات آپ (علیہ کی ہے وہ میں نے نہیں کہی۔ وہاں جو انصار بیٹے تھے انہوں نے بھی کہا کہ حضرت زید بن ارقم (رضی اللہ تعالی عنہ) ابھی بچے ہیں ہوسکتا ہے ان کے سننے میں پھے غلط فہمی ہوگئی ہواور انہیں ٹھیک سے یا دنہ رہا ہو۔ اس لئے اس (عبداللہ بن انی) کی بات کو بیچ مان لیا۔

جب حضرت زیدبن (رضی الله تعالی عنه ) ارقم کواس بات کاپیة چلاتو انہیں بہت د کھ ہوااوروہ اس صدمه میں گھر میں رہے۔ یہاں تک کہ الله تعالی نے ان کی سچائی کیلئے قرآنی آیات نازل کیں۔

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنُ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتّىٰ يَنفَضُّو اللهِ حَز آئِنُ السَّمواتِ
وَالْاَرُضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنفِقِيِٰنَ لَا يَفْقَهُونَ (٤) يَقُولُو نَ لَئِنُ رَّجَعُنَاۤ إِلَى الْمَدِ يُنَةِ لَيُخُوجَنَّ اللاَ عَزُّ مِنهَا
الْاَذَلَّ طَ وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُنُومِنِيُنَ وَلَكِنَّ الْمُنفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ (٤)(٨)

(سورة المنافقون: ٨-٤)

ترجمہ: یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس ہیں ان پر پچھ خرج نہ کرویہاں تک کہ وہ ادھرا دُھر ہوجا کیں۔ اور آسان وزمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ لیکن بیرمنافق بیسے ہیں۔ لیکن بیرمنافق بیسے میں کہ اگر ہم لوٹ کرمدینہ جا کیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو زکال دے گا سنو! عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن بیرمنافق جانے نہیں

حضرت زید (رضی الله تعالی عنه) بن ارقم فر ماتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) نے مجھے بلوایا اور بیآیات پڑھ کر سنائیں اور کہا کہ الله تعالیٰ نے تمہاری تصدیق کردی۔ (بخاری) سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ واقعه الله واقعه واقعه الله واقعه واق

اس منافق کے صاحبزاد ہے جن کا نام بھی عبداللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تھااس کے برعکس تھے، نہایت نیک طبیعت اورا خیار صحابہ میں سے بتھا نہوں نے اپنے باپ سے براُت اختیار کرلی اور تلوار سونت کر کھڑے ہوگئے کہ عبداللہ بن ابی آئے گا تو اس کوآ گے نہیں آنے دوں گا، جب تک اللہ کے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اجازت نہ دیں گے اور وہ یہ اقر ارکرے گا کہ میں ذلیل ہوا اور اللہ کے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) عزت والے ہیں۔ ان کا باپ آیا تو انہوں نے آگے آنے کی اجازت نہیں دی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف لائے اور اس کی سفارش کی۔

حضرت عبدالله (رضی الله تعالی عنه) بن عبدالله بن ابی نے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) سے عرض کیا که یارسول الله! اگرآپ (صلی الله علیه وسلم) اگراس کے آل کاارادہ رکھتے ہیں تو مجھے فرمائیے: خدا کی شم! میں اس کا سرآپ (صلی الله علیه وسلم) کی خدمت میں پیش کردوں گا۔ (ابن ہشام)

#### 3.78 \_ واقعه إفك

شعبان 5 رہجری، 627ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کا دستورتها که جب بھی کسی سفر میں جاتے توازواج مطہرات کے درمیان قرعه نکا لئے کہ کون ہمراہ جائیں گی۔ اس غزوہ میں قرعہ حضرت عائشہ صدیقہ (رضی الله تعالی عنها) کے نام نکلااس لئے آپ (صلی الله علیہ وسلم) انہیں ساتھ لے گئے، واپسی میں ایک جگه پڑاؤ پڑا۔ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ (رضی الله تعالی عنها) اپنی حاجت کے لئے گئیں اورا نکا ہار جوانہوں نے اپنی بہن سے پہننے کے لئے لیا تھاوہ کہیں گر کر کھوگیا، جب ان کواحساس ہوا تو وہ فوراً اس جگہ گئیں جہاں وہ ہار کھویا تھا۔ اس دوران وہ لوگ آئے جوخوا تین کے ہودج اونٹ پرلا دھتے تھے انہوں نے سمجھا کہ آپ ہودج کے اندر ہیں توانہوں نے وہ اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ (رضی الله تعالی عنها) کیونکہ کم عمرتھیں، اس لئے ان لوگوں کووزن کا بھی احساس نہ ہوا اور قافلہ کی روائلی کا حکم ہوگیا۔

حضرت عائش صدیقه (رضی الله تعالی عنها) جب ہار ڈھونڈ کرواپس پہنچیں تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہوچکا ہے اور میدان خالی ہے۔ اس خیال سے وہاں ہی بیٹھ گئیں کہ جب انہیں نہ پائیں گے تو واپس ڈھونڈ نے آئیں گے۔ اس دوران حضرت عائشہ (رضی الله تعالی عنها) کی آئھ لگ گئی حضرت صفوان بن معطل (رضی الله تعالی عنه) کی بیڈیوٹی تھی کہ جب قافلہ چلا جائے تو پیچے رہ کراگر کسی کی کوئی شےرہ جائے وہ اس کو سنجال لیں۔ انہوں نے آپ (رضی الله تعالی عنها) کو دیکھا تو جیران ہو گئے ، قریب آئے تو پیچان گئے اور فرمایا! رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کی بیوی اور کہا۔

#### ﴿ انا لله و انا اليه را جعو ن ﴾

اس آواز سے ان کی آئکھ کل گئی۔ پر دے کا تھم آنے سے پہلے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اونٹنی آپ ؓ کے قریب عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اونٹنی آپ ؓ کے قریب بٹھادی اور حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کواونٹنی برسوار کر دیا۔

حضرت صفوان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے '' انا للّٰه و انا الیه را جعون '' کے سوا کچھ نہ کہا اور نہ کچھ بچھ پوچھا، حضرت بی بی عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کواؤنٹی پر سوار کر کے کیل کپڑ کر پیدل چلتے ہوئے قافلے سے آکر لل گئے۔ یہ ٹھیک دو پہر کا وقت تھا، قافلہ پڑاؤڈال چکا تھا۔ انہیں اس کیفیت میں آتاد کھی کراللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو کھڑاس نکا لیے کا موقع لل گیا۔ اس کی چھپی ہوئی نفاق اور حسد کی حسِ جاگ آٹھی۔ اس نے ام المومنین ٹر پڑ ہمت لگادی اور اس کا خوب یہ وگئی نفاق اور حسد کی حسِ جاگ آٹھی۔ اس نے ام المومنین ٹر پڑ ہمت لگادی اور اس کا خوب یہ وگئی نفاق اور حسد کی حسِ جاگ آٹھی۔ اس نے ام المومنین ٹر پڑ ہمت لگادی اور اس کا خوب یہ وگئے۔

دوسری طرف رسول الله (صلی الله علیه وسلم) بالکل خاموش تھے اور کچھ دن سے وحی بھی نہیں آرہی تھی۔ مختف لوگ آپ (صلی الله علیه وسلم) بات کی اصلیت جانے کے لئے الله کی طرف انتظار کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ (صلی الله علیه وسلم) نے منبر پرعبدالله بن ابی کی طرف سے اذیت سے نجات دلانے طرف انتظار کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ (صلی الله علیه وسلم) نے منبر پرعبدالله بن ابی کی طرف سے اذیت سے نجات دلانے کی بات کی۔ حضرت سعد (رضی الله تعالی عنه) بن معاذ اور حضرت اسید (رضی الله تعالی عنه) بن جبیراس کوئل کرنے کا مشور ہوئے لیکن حضرت سعد (رضی الله تعالی عنه) بن عباده، ان کا بھی تعلق بنوخرز رج سے تھا جس سے عبدالله بن ابی تعلق رکھتا تھا، انہوں نے اس بات کی جمایت نہیں گی۔

دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) غزوہ سے واپس آتے ہی بیار پڑ گئیں۔ ایک مہینے تک مسلسل بیارر ہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، البتہ ایک بات کھنگتی تھی کہ بیاری کی حالت میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے جولطف وعنایات ہواکرتی تھیں وہ نظر نہیں آر ہی تھیں۔ بیاری ختم ہوئی توایک دن ام مسطع (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے ساتھ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئیں۔

اتفاق سے ام مسطع (رضی اللہ تعالی عنہا) کا پاؤں پھسل گیا۔ اس پرانہوں نے اپنے بیٹے کو بدعا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالی عنہا) نے اس بات پران کوٹو کا توانہوں نے یہ بتایا کہ ان کا بیٹا بھی ان پرتہمت لگانے والوں میں شریک ہے اور پھرتمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالی عنہا) نے اس بات کا صبح پیتہ لگانے کے لئے رسول اللہ (صلی

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ

الله عليه وسلم) سے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ (صلی الله عليه وسلم) نے اجازت دے دی، وہاں جا کرساری صورت حال کے بارے میں علم ہوا تو ہے اختيار رو نے گئيں اور اسی طرح دوراتيں اور دو دن روتے ہوئے گزرگيا۔ ان کو ايسامحسوس ہونے لگا جيسے ان کا کليجہ بھٹ جائے گا، اسی حالت میں رسول الله (صلی الله عليه وسلم) تشريف لائے۔ کلمه شہادت پرمنی خطبہ پڑھا اور فرمایا! تمہارے متعلق الیی ایسی بات کا پتالگا ہے۔ اگرتم اس سے بری ہوتو الله عنقریب تمہاری برائت ظاہر کردے گا اور خدا نحواست تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے مغفرت ما گلوا ور تو بہ کروکیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقر ارکر کے حضور تو بہ کا درخواست گزار ہوتا ہے تو اللہ تو بہ قبول کرتا ہے۔

اس وقت حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے آنسو تھم گئے اور ایک قطرہ بھی نہ ٹیکا انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ جواب دیں۔ لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں اس کے بعد خود ہی فر مایا! واللہ میں جانتی ہوں کہ جو بات سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے پچسمجھ لیاہے، اس لئے اب اگر میں اس سے انکار کروں اور اللہ خوب جانتا ہے تو آپ لوگ میری بات سے نہ سمجھیں گے اور اگر میں اس کا اعتراف کر لوں حالا تکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں اللہ نے میرے لئے اور آپ لوگوں کے لئے وہی بات کی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ سلام کے والد نے کہا تھا۔

فَصَبُرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُون 0 (سورة يوسف-18) ترجمہ: پس صبر ہی بہتر ہے اور تہاری بتائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔

اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالی عنہا) دوسری طرف جاکرلیٹ کئیں اوراسی وقت رسول اللہ (علیہ ایر وحی نا زل ہو نی شروع ہوگئ اور پھر وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) مسکرا رہے تھے اور آپ (علیہ اللہ علیہ وسلم) مسکرا رہے تھے اور آپ (علیہ اللہ علیہ وسلم) نے پہلی جو بات فر مائی کہ اے عائشہ (رضی اللہ تعالی عنہا)! اللہ نے تہمیں بری کر دیا، اس پرخوشی سے ان کی ماں بولیں کہ عائشہ (رضی اللہ تعالی عنہا) اللہ (علیہ اللہ علیہ واللہ میں توان کی طرف نا اللہ کی اور رسول اللہ کی حمر کروں (علیہ علیہ اللہ علیہ واللہ میں توان کی طرف نا اللہ کی اور صرف اللہ کی حمر کروں گی ۔ اس موقعہ پرحضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کی براءت میں جوقر آن کی آیات نازل ہوئیں وہ یہ ہیں ۔ بسم اللهِ الرَّ حُمن الرَّ حِیْم

إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصُبَةٌ مِّنكُمُ لا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَّكُم بِلَ هُو خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ الْمُوءِ مِّنَهُم لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) لَوُلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤُمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ لَوُلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤُمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ لَوَلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤُمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) لَوُلا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُولُونَ عِندَ اللَّهِ هَمُ الْكَاذِبُونَ (13) وَلَوُلا فَصُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمُ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) وَلَوْلا فَصُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّا فَيْ مَا أَفَصُتُمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (14) إِذْ تَلَقُونُهُ بِأَلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّا لَيْكُونُ لَنَا أَن نَتَكلَّمَ بِهِذَا سُبُحَانَكَ هَذَا اللَّهِ عَظِيْمٌ (15) وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيّناً وَهُو عِندَ اللَّهِ عَظِيْمٌ (15) وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ لَيْسَ لَكُم اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ (18) إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ وَنَ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَى اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ وَلَاللَهُ عَلَيْمٌ وَرَحُيْمٌ (18) وَلَوْلا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمْتُهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمْتُهُ وَلَاللَهُ وَلَوْلًا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمْتُهُ وَاللَّهُ وَلَوْلًا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمْتُهُ وَلَاللَهُ عَلَيْكُمْ وَرَحُمْتُهُ وَلَوْلا فَضُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحُمْتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحُمْتُهُ وَلَاللَهُ عَلَيْكُمْ وَرَحُمْتُهُ وَلَوْلا فَضُولًا لَلْهُ عَلَيْكُمْ وَرَحُمْتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَلَوْلا فَصُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَلْهُ عَلَيْمُ وَلَا فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحُولُ

ترجمه: شروع الله تعالى كے نام سے جو برا امهر بان نہایت رحم والا ہے۔

بے شک جن لوگوں نے میطوفان بر پاکیا ہے وہ بھی تم میں سے ایک گروہ ہے، تم اِس کواپنے تق میں برانہ بھو بلکہ وہ تمہارے تق میں بہتر ہے۔ ان میں سے ہرمردکواس کے مل کے بقدرگناہ ہے اوران میں سے جس نے اس میں بڑا حصہ لیااس کے لئے بڑا عذا ہے۔ اس کو سنتے ہی مومن مردوں اور عور توں نے اپنے دلوں میں نیک مگمان کیوں نہ کیااور کیوں نہ کہہ دیا کہ بیتو صرح بہتان ہے۔ وہ اس بہتان پر چارگواہ کیوں نہ لائے، پھر جب وہ گواہ نہ لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اورا گردنیا وآخرے میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اس چرچا کرنے کی پاداش میں تم کو عذا بے ظیم آ پکڑتا۔ جب تم اس کواپنی زبانوں سے نقل رہے تھے اورا پنے منہ سے کہ در ہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا اور تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے، عالانکہ وہ اللہ رہے تھے اورا پنے منہ سے کہ در ہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا اور تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے، عالانکہ وہ اللہ دوہ اللہ

کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور تم نے الی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ الی بات کہیں، تو پاک ہے، یہ بہتان قطیم ہے۔ اللہ تہ ہیں نفیحت کرتا ہے کہ پھر بھی ایسانہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑے علم، نہایت حکمت والا ہے۔ جولوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے تو ان کے لئے دنیا و آخرت میں در دناک عذا ب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔ اور اگر تم پر اللہ کافضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق، نہایت مہر بان ہے (تو تم بھی وعید سے نہ بچتے)۔ (سورة النور: ۲۰۔ ۱)

اس کے بعد تہمت لگانے کے جرم میں مسطح بن ا ثاثہ (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ)، حسان بن ثابت (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) اور حمنہ بنتِ جشش (رضی اللّہ تعالیٰ عنہا) کواسی اسی کوڑے مارے گئے ۔ (الرحیق المختوم)

## 3.79 ـ ام المونین حضرت جویریتی سے رسول اللہ (ﷺ) کا نکاح شعبان 5 یا 6رہجری ، <u>627</u>ء

ام المونین حضرت جویریه (رضی الله تعالی عنها) بنی مصطلق کے سر دار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح سافخ بن صفوان سے ہوا تھا جوغز وہ مریسیع میں مارا گیا تھا۔ اس غز وہ میں جو بچے اور عور تیں گرفمآر ہوکر آئیں تھیں ان میں حضرت جویریه (رضی الله تعالی عنها) بھی تھیں۔ غز وہ کے بعد آپ حضرت ثابت بن قیس ٹے حصہ میں آئیں آپ علیہ نے حضرت ثابت ٹابت کی سے مکاتب کرلی۔

مکاتب اس غلام یالونڈی کو کہتے ہیں جواپنے مالک سے بیہ طے کرلے کہ وہ مقررہ رقم مالک کوادا کر کے آزاد ہوجائے گا۔ رسول اللّٰد (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) نے ان کی طرف سے رقم ادا کر کے ان سے شادی کرلی۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں کے بنوالمصطلق کے ایک سوگھرانے مسلمان ہو چکے تھے ان کو آزاد کر دیا اور کہنے لگے کہ بیلوگ رسول اللّٰہ (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) کے سسرال والے ہیں۔ (ابن ہشام)

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت جویرید (رضی الله تعالیٰ عنها) کا چارسودر ہم مهر مقرر کیا۔ اس وقت ان کی عمرستائیس (27) سال تھی آپ "کی وفات 50 ہجری میں پنیسٹھ (65) سال کی عمر میں ہوئی۔ ایک قول کے مطابق ربیجالا ول 50ر ہجری میں ستر (70) سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ مروان بن تھم نے جواس وقت مدینہ کے امیر تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں فن ہوئیں۔ (متدرک)

سيرتِ رسول اعظم عَلْثُ فَيْ الرَّابِ (جَلَّ خَدْق)

مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک روز آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم ) ان کے گھر صبی تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ مصلے پڑھیں، آنخضرت (علیق ) جب جاشت کے وقت واپس تشریف لائے تواس وقت بھی وہ مصلہ پربیٹی تھیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے دریا فت فر مایا کہ کیاتم اس وقت سے یہاں ہی بیٹی ہو۔ انہوں نے عرض فر مایا! جی ہاں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا کہ میں نے یہاں سے جانے بعد چار کلمات تین مرتبہ کہے ہیں، اگران کوتمہاری تمام شبیحوں کے ساتھ تولا جائے جوتم نے صبح سے اس وقت تک پڑھی ہیں تو وہ چار کلمات وزن میں ان تبیجات سے بڑھ جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں۔

سَبُحَا نَ اللَّهِ وَبِحمُدِه عَدَدَ خَلُقِه وَرِضِيٰ نَفُسِه وَ زِنَةَ عَرُشِه ِ وَمِدَادَ كَلِماتِه

#### 3.80 ـ غزوهٔ احزاب (جنگ خندق)

شوال ـ ذوالقعده \_ 5 يهجري ، 627ء

جب بنونضیر کومدینہ سے نکالاتھا تومدینہ میں سکون ہو گیا تھا۔ بنونضیر کے یہود کو خبیر میں جا کربھی چین نہیں آیاوہ اس انتظار میں رہے کہ کفارِ مکہ کے ساتھان کا کیا معاملہ ہوتا ہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بھی نہیں کرپار ہے تو پھرانہوں نے دوبارہ سازشوں کے حال بننے شروع کردئے۔

بنونضیر کے بیس سر دار مکہ آئے اور ان کو جنگ کے لئے آمادہ کیا۔ اپنااور آس پاس کے قبائل کامکمل تعاون کا یقین دلایا۔ پھر بیوفند بنوغطفان گیااوران کوبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لئے تیار کیا۔ غرض بید کہ انہوں نے کوشش کر کے مسلمانوں کے تمام دشمنوں کواکٹھا کرلیا تھا تا کہ سب ایک بارمل کرحملہ کریں اور مسلمانوں کو جڑسے اکھاڑ پھینکیں۔

اپنے منصوبے کے مطابق جنوب سے قریش، کنا نہ اور تہا مہ اور دوسرے حلیف قبائل نے مل کر مدینہ کی طرف فوج کشی کی۔ ان کاسپہ سالار ابوسفیان تھا۔ ان کی تعداد چار ہزارتھی جب بیشکر مّر الظہر ان پہنچا تو بنوسلیم کے لوگ اس میں شامل ہوگئے۔ ادھر دوسری طرف سے مشرق سے عطفانی قبائل فزارہ، مہرہ اور اشجع لوگ مسلمانوں سے لڑنے نکلے۔ فزارہ کا سپہ سالار عیدنہ بن حصن تھا، بنوم ہرہ کا حارث بن عوف اور اشجع کا مسعر بن رخیلہ تھا۔ پھران کے ساتھ بنواسداور کچھ دیگر قبائل مجھی لشکر میں شامل ہوگئے۔

ان سب نے ایک منصوبہ کے تحت ایک ہی وقت میں سب طرف سے مدینہ کے گر دجمع ہو گئے۔ ان سب کی تعداد

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ ﴿ جَالُ خَنْدَقَ ﴾ ﴿ وَهُ احْزَابِ ﴿ جَالُ خَنْدَقَ ﴾

دس ہزارتھی۔ اب تک کی جنگوں میں بیسب سے بڑی تعدادتھی۔ اتنی تعداد مدینہ کی پوری آبادی عورتوں اور بچوں کو ملا کربھی نہ تھی۔ کفار بیسب تیاریاں خفیہ طریقہ سے کرر ہے تھے اور اچا نک مدینہ پر دھا وابول دینا چاہتے تھے۔ لیکن رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قیا دت نہایت بیدار معزاور چوکس تھی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) مسلسل حالات سے باخبر تھے جوں ہی لشکر مدینہ کے قریب پہنچنے والا تھا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجلس شور کی کا اجلاس طلب کیا، ان سے س طرح مقابلہ کیا جائے اس کے لئے صلاح مشورے کئے۔ مختلف تجاویز زیزغور آئیں۔

اس میں حضرت سلمان فارس (رضی اللہ تعالی عنه) کی تجویز متفقہ طور پر منظور ہوئی انہوں نے فر مایا کہ فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم خندق کھود لیتے تھے۔ یہ بڑی حکمت والی تدبیرتھی عرب لوگ اس سے ناوقف تھے۔ رسول اللہ (علیقیہ ) نے اس پر فوراً عمل شروع کروا دیا۔ تین طرف تو پہاڑتھا کی طرف سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا۔ ایک سمت کے علاوہ پہاڑ، محجور کے باغات اور لاوے کے تررکی چٹانیں تھیں جس طرف سے سی لشکر کا آناممکن نہ تھا۔ صرف شال کی سمت سے دشمن اندر آسکتا تھا۔ اس طرف خند ق کھود نے میں حوسلہ افزائی بھی کرتے جاتے تھے اورخود بھی عملی طور پر شریک ہور ہے تھے۔

صیحی بخاری میں ایک روایت حضرت براء (رضی اللہ تعالی عنہ) بن عازب سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیکھا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) خند ق سے مٹی ڈھور ہے ہیں یہاں تک کہ غبار نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے شکم کی جلد ڈھا نک دی تھی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بال بہت تھے، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) رجزیہ کلمات پڑھتے جاتے اور مٹی ڈھوتے جاتے تھے۔ مسلمان انتہائی گرم جوثی سے کام کرر ہے تھے دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے کہ اس کے تصور سے کا بحرث میں ہوجائے۔

حضرت ابوطلحہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ (علیہ اللہ علیہ کا شکوہ کیا اور اپنے شکم پر سے
کیڑ اہٹا کر پھر بندھا ہواد یکھایا تو رسول اللہ (علیہ اللہ علیہ کے اپنا شکم کھولا تو اس پر دو پھر بندھے ہوئے تھے۔ (جامع تر مذی )
خند ق کی کھدائی کے دور ان صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) بن عبد اللہ نے رسول اللہ اللہ علیہ وسلم ) کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو ایک بکری کا بچہ ذرخ کیا اور اپنی بیوی کو ایک صاع (تقریباً ڈھائی کلو)
جودیا اور پھر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) سے راز داری سے گزارش کی کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) چندسا تھیوں کے ساتھ تشریف لا سیے اور کھانا کھالیہ کے دہ کو ایک اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے تشریف لا سیے اور کھانا کھالیہ کے دہ کو ایک دھا ہوا آٹا

ا بنی اصل حالت میں رہا، اس سے مزیدروٹی پکائی جاسکتی تھی۔

حضرت نعمان بن بشیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کی بہن ان کے لئے دو مٹی کھجوریں لا ئیں کہ ان کے بھائی اور ما موں کھالیں۔ وہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس سے گزریں تو آپ (علیالہ یہ کھوریں خیریں لیہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم ) کے پاس سے گزریں تو آپ (علیالہ یہ کھوریں خیریں ہوئیں۔ (ابن ہشام) کپڑے پر بھیر دیں اور تمام اہل خند ق کو بلالیا کہ مجوریں کھا تے گئے لیکن کھجوریں خیرینیں ہوئیں۔ (ابن ہشام) ایک واقعہ یہ بیش آیا کہ حضرت جابر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے فر مایا کہ ہم خند ق کھودرہے سے کہ ایک سخت چٹان نما پھڑا گیا جوٹوٹ نہیں رہا تھا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اترے آپ پھڑا گیا جوٹوٹ نہیں رہا تھا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا ہمیں اور ایک (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے بہم اللہ ہمیں اور ایک ضمل اللہ علیہ وسلم ) نے بہم اللہ ہمیں وہاں کے ضرب لگائی تو ایک گلڑا ٹوٹ گیا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا ! اللہ اکبر! مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ! میں وہاں کہ فارس دے دیا گیا۔ واللہ! میں اس وقت مدائن کا سفیہ محل دیکھر ہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فر مایا! بہم اللہ: تو باقی فارس دے دیا گئی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا! مجھے بمن کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ واللہ! میں اس وقت اپنی اس جگھے کمن کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ واللہ! میں اس وقت اپنی اس جگھے سے صنعاء کے پھا تک دیکھر ہا ہوں۔ (سنی نسائی)

مسلمانوں کی محنت کی وجہ سے کفار کے شکر پہنچنے سے پہلے خندق تیار ہوگئی۔ قریش چار ہزار کالشکر لے کرمدینہ کے قریب رومہ جرف اور زغیبہ کے درمیان مجمع الاسیال میں خیمہ زن ہوئے اور دوسری طرف غطفان اور نحدی چھ ہزار کالشکر لے کر احد کی مشرقی کنار بے ذنب تھی میں خیمہ زن ہوئے۔ ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی فوج تین ہزارتھی جوکوہ سلع کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کئے ہوئی تھی۔ دونوں شکروں کے درمیان خندق تھی، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم (رضی اللہ تعالی عنہ) کے حوالے کیا۔

جب کفار تملہ کے لئے آگئے بڑھے تو انہوں نے بہت بڑی خندق دیکھی جوان کے درمیان تھی وہ یہ دیکھ کرجیران رہ گئے ان کے وہم وگمان میں بھی اس کا خیال نہیں تھا اور وہ اس کے لئے وہی طور پر بالکل تیار نہ تھے، نہ وہ اسے پار کر سکتے تھے اور نہیں تھے اور کی اس کو پار کر سکتے تھے ۔ مسلمان تیرا نداز اور مجاہد مستعدا ور تیار تھے کہ اگر کوئی اس کو پار کرنے کی کوشش کر بے واس سے فوری نیٹ لیا جائے۔

قریش کے نوجوان مسلمانوں تک پہنچنے کے لئے بے چین تھے اور غصہ میں خندق کے ساتھ ساتھ چکرلگارہے تھے۔ کچھنو جوان جن میں عمر و بن عبدود، عکرمہ بن ابوجہل اور ضرار بن خطاب ایک جگہ سے خندق یار کر کے آگئے۔ حضرت علی سيوتِ رسولِ اعظم عَلْبُ في مرتبة قضاءنماز پڑھی

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور چند صحابہ اس مقام پرآ گئے جہاں سے انہوں نے خند ق پاری تھی اب ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔
اس پرعمر و بن عبدود نے مبارزت کے لئے لاکارا۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اس کے مقابلہ کے لئے آ گئے ۔ اس
کوالی بات کہی کہ وہ طیش میں گھوڑ ہے سے کو دکر نیچ آ گیا۔ بہت طاقت ورتھا بہت جم کر مقابلہ ہوا، بالآخر حضرت علی (رضی
اللہ تعالیٰ عنہ) نے اس کا کام تمام کر دیا اور باقی مشرکین بھاگ کر خند ق سے واپس چلے گئے وہ اس قد رخوفز دہ تھے کہ بھاگتے
ہوئے عکر مدا پنا نیز اتک چھوڑ گیا۔ ایک جگہ سے انہوں نے اور کوشش کی کہ ٹی ڈال کر خند ق میں سے راستہ بنالیا جائے لیکن
مسلمان تیراندازوں نے ان کی کوشش نا کام بنادی۔

#### 3.80.1 \_ يېلى مرتبەقضاءنمازىر ھى

شوال 5 رہجری ، 627ء

جنگِ احزاب میں مقابلہ اسنے زوروں پرتھا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم )اور صحابہ کرام ؓ کی کئی نمازیں فوت ہو .

صحیحین میں حضرت جابر (رضی اللہ تعالی عنہ) سے روایت ہے کہ حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) آئے اور کفار کو برا بھلا کہا۔ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! آج میں بمشکل سورج ڈیتے ہوئے نماز پڑھ سکا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا! واللہ، میں نے تو ابھی نماز پڑھی بھی نہیں۔ اس کے بعد ہم نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ بطحان میں اترے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عصر کی نماز رحد وسلی اللہ علیہ وسلم) نے عصر کی نماز سے وضوکیا۔ پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عصر کی نماز پڑھی۔ پڑھی، یہ سورج ڈوب چکنے کے بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔

صیحی بخاری میں حضرت علی (رضی الله تعالی عنه) سے روایت ہے کہ نبی کریم (صلی الله علیه وسلم) نے خندق کے روز فرمایا! الله ان مشرکین کے لئے ان کے گھروں اور قبروں کوآگ سے بھرد ہے جس طرح انہوں نے ہم کونماز وسطی کی ادائیگی سے دوررکھا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔

اتنی بڑی بڑی فوجوں کے درمیان جنگ میں دونوں طرف کے فریقین کا جانی نقصان نہ ہونے کے برابر ہوا۔ مسلمانوں میں سے چھافرادشہید ہوئے اور کفار میں سے دس افراقتل ہوئے۔ لیکن حکی بن اخطب کی سینے کی آگ شنڈی نہیں ہوئی تھی وہ بنوقریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس آیاس نے پوری کوشش کی کہان لوگوں کوبھی جنگ میں اپنے ساتھ ملائے لیکن اس نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے معاہدہ ہونے کی وجہ سے اس سے ساتھ دینے سے انکار کردیا، لیکن میسلسل

رسول التوليك كي پھو پھڻ كي بہادري

کوششوں میں لگار ہا کہ وہ اپنا معاہدہ تو ڈکران مشرکین کے ساتھ مل جائے، آخر کا رحمی بن اخطب نے کعب بن اسد کو اپنے ساتھ ملانے پرآمادہ کرلیا۔ اس کو یقین دلایا کہ اگرتم نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ معاہدے کو تو ڈااور مسلمانوں نے تمہارے خلاف کوئی کاروائی کی تومین تم لوگوں کا ساتھ دوں گا۔

# 3.80.2 \_ رسول الله (ﷺ) کی پھوپھی حضرت صفیہ گئی بہادری کا قصہ شوال <u>5۔ رہجری</u> ، <u>627</u>ء

بنوقریظہ کے لوگ حمی بن اخطب کے ساتھ ساز بازکر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیار یوں میں مصروف ہو گئے۔ ابن آمخق کے مطابق رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی پھوپھی حضرت صفیہ (رضی الله تعالی عنها) بنتِ عبد المطلب اور حضرت حسان (رضی الله تعالی عنه) بن ثابت فارع نامی ایک قلعہ کے اندر تھے۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے عورتوں اور بچول کوان کے ساتھ رکھا تھا۔ جب بنوقریظہ والوں کی نظریں بدلیس تو مسلمانوں کوان سے خطرہ ہوگیا۔

حضرت صفیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) فر ماتی ہیں کہ ایک یہودی جاسوی کرنے اس قلعے کے پاس چکر لگائے آیا کہ اندازہ کرے کہ یہاں مسلمانوں کی فوج ہے، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور دوسرے حابہ کرام طبنگ میں مصروف تھے۔ اگر دشمن ان عور توں اور بچوں پراچا نک جملہ کردیتے تو ان کی حفاظت کرنے کے لئے کوئی نہیں تھا۔ حضرت صفیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن ثابت سے کہا کہ جھے بیشخص مشکوک لگتا ہے اگر اب بیقریب آئے تو اسے تل عنہا) نے حضرت حسان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا کہ میں بیکا منہیں کرسکتا۔ حضرت صفیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) فر ماتی ہیں کردینا۔ حضرت صفیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) فر ماتی ہیں کہا کہ میں میکا منہیں کرسکتا۔ حضرت صفیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) فر ماتی ہیں کہا کہ میں میکا منہیں کرسکتا۔ حضرت صفیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) فر ماتی ہیں کہا کہ میں میکا نوں کی فوج موجود ہے اور ان کو آگے بڑھ کر نقصان کہا کہ کردیا اور قلعہ میں واپس آگئیں۔ یہودی ڈرگئے کہ قلع میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے اور ان کو آگے بڑھ کر نقصان کہنچانے کی ہمت نہ ہوئی۔ (ابن ہشام)

#### 3.80.3 بنوقر يظه كى بدعهدى كى تحقيق اورمنافقين كى حالت

شوال 5\_ رہجری ، 627ء

جب رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کومعلوم ہوا کہ بنوقر یظہ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں تو آپ (صلی الله علیه

وسلم ) نے اصل بات کی تحقیق کے لئے حضرت سعد بن معاذ (رضی اللہ تعالیٰ عنه )، سعد بن عبادہ (رضی اللہ تعالیٰ عنه )، عبداللہ بن رواحہ (رضی اللہ تعالیٰ عنه ) کوان کے پاس بھیجااور کہا کہ تصدیق کر کے بتاؤ کہ میں نے جو کچھ سنا ہے وہ صحیح ہے یا غلط اور والیس آکر راز داری سے مجھے بتا دینا تا کہ اگر کوئی ہمارے خلاف خبر ہوتو مسلمان فوج میں بدد لی نہ کچھ سنا ہے وہ صحیح ہے یا غلط اور والیس آکر راز داری سے مجھے بتا دینا تا کہ اگر کوئی ہمارے خلاف خبر ہوتو مسلمان فوج میں بدد لی نہ کچھ ان کے ساتھ بہت بدتمبزی سے پیش آئے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی شان میں گستاخی کی ، کسی قسم کی مصالت کے لئے تیار نہ تھ صحابہ ٹے واپس آکر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو صورت حال سے آگاہ کیا اور ان کی برعہدی کا پورا حال سنایا۔

اس بدعہدی کی خبرآ ہستہ آ ہستہ تمام صحابہ کرامؓ کو ہوگئی، صورتِ حال بہت خطرنا ک ہوگئ تھی آ گے کفار کا بڑالشکراور پیچھے دشمن جن کے پاس مسلمانوں کی عورتیں اور بچے تھے جن کووہ کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ مسلمانوں میں بےحد بے چینی اوراضطراب بڑھ گیا۔

اس کیفیت کااللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا ہے

إِذُ جَآءُ وَ كُمُ مِّنُ فَوُ قِكُمُ وَمِنُ اَسُفَلَ مِنْكُمُ وَإِذُ زَاغَتِ الْآبُصَارُ وَبَكُمُ وَإِذُ زَاغَتِ الْآبُصَارُ وَبَكُمُ وَإِذُ زَاغَتِ الْآبُصَارُ وَبَكُمْ وَإِذُ زَاغَتِ الْقُنُونَانَ وَبَلَغُونَ بِا لِلّهِ الظُّنُونَانَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُتُو مِنُونَ وَزُلْزِلُوزِلْزَالاَّ شَدِيدًانَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُتُو مِنُونَ وَزُلْزِلُوزِلْزَالاَ شَدِيدًانَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُتُو مِنُونَ وَزُلْزِلُو لِوَزِلْزَالاَ شَدِيدًانَ (سُورة الاحزاب المُنا)

ترجمہ: جب کہ (دشمن) تمہارے پاس اوپر سے اور پنچ سے چڑھ آئے اور جب کہ آنکھیں پھر اگئیں اور کلیج منہ کوآ گئے اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے کمان کرنے لگے(۱۰) بہیں مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جنجھوڑ دیے گئے (۱۱)

بعض منافقین رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کہنے گئے۔ اے مجمہ (علیہ ہے) تم ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم قیصر وکسر کی کے خزانے پائیں گے اور یہاں بیرحالت ہے کہ پیشاب پاخانہ کے لئے نکلنے میں بھی جان کا خطرہ ہے۔ بعض منافقین اپنے سر داروں سے کہنے لگے کہ ہمارے گھر دشمنوں کے سامنے کھلے پڑے ہیں ہمیں واپسی گھر جانے کی اجازت دیجئے اور بنوسلمہ تو ہتھیار ڈالنے کا سوچنے لگے۔ اس صورت ِ حال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا۔

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنفِقُونُ نَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَاا لِلَّهُ وَرَسُولُهُ الْأَبِي وَالْحَوْلُ اللَّهُ وَرَالِهُ وَرَالُهُ وَرَالُهُ وَرَالُهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ يَاهُلُ يَشُوبَ لَا مُقَامَ لَكُمُ فَا رُجِعُوا جَ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقُ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَهُ وَ وَمَا هِي بِعَوْرَهِ جَ إِنْ يُرِيْدُ وُنَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ (سورة الاحزاب ١٢١٦) وَمَا هِي بِعَوْرَهِ جَ إِنْ يُرِيْدُ وُنَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ (سورة الاحزاب ١٢١٦) اوراس وقت منافق اوروه لوگ جن كے دلول ميں (شككا) روگ تقا كہنے گئے الله تعالى اوراس كے رسول الله (صلى الله عليه وَلَم ) نے ہم ہے مض دھوكا فریب كابى وعده كيا تقا۔ ان ہى كى ايک جماعت نے ہا نک لگائی كہا ہے دينہ والو! تنها رات كى ايک جماعت ہے كہ كرنبى (صلى الله عليه وسل وران كى ايک جماعت ہے كہ كرنبى (صلى الله عليه وسل وران كى ايک جماعت ہے كہ ہم رضوظ نہ تھے ليكن ان كا پخته اراده بھاگ كھڑے ہوئے اور) غير محفوظ نہ تھے ليكن ان كا پخته اراده بھاگ كھڑے ہوئے اور) غير محفوظ نہ تھے ليكن ان كا پخته اراده بھاگ كھڑے ہوئے اور) غير محفوظ نہ تھے ليكن ان كا پخته اراده بھاگ كھڑے ہوئے اور) غير محفوظ نہ تھے ليكن ان كا پخته اراده بھاگ كھڑے ہوئے اور) غير محفوظ نہ تھے ليكن ان كا پخته اراده بھاگ كھڑے ہوئے كا تقا (١٣)

# 3.80.4 ـ رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) كى جنگى حكمت عملى ملى درسول الله (صلى الله عليه وسلم ) كى جنگى حكمت عملى شوال معلى مرجرى ، <u>627</u> ء

ایک طرف تو گشکر میں اضطراب اور بے چینی کی کیفیت تھی تو دوسری طرف رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بنو قریظہ کی بدعہدی کی وجہ سے انتہائی رنجیدہ ہوگئے تھے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے سراور چرے پر کپڑا ڈال دیا اور دیر تک خاموش کیٹے رہے۔ لوگ بے چینی سے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے احکامات کا انتظار کررہے تھے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور فرمایا۔ مسلمانوں! اللہ کی مدد اور فتح کی خوشنجری سن لو۔

اس کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے آئندہ کا لائح عمل بنایا، جس میں فوج کا ایک دستہ عور توں اور بچوں کے پاس بھیجا تا کہ دشمن ان کو نقصان نہ پہنچا سکے، دوسری طرف دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسر سے سے کا سے کا کا م تھا۔

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تبحدین دی کہ بنو غطفان کے دونوں سردار عیدنہ بن حصن اور حارث بن عوف سے مدین کی ایک تہائی پیداوار پر مصالحت کر لیس تا کہ دونوں سردارا سے قبیلہ کے لوگوں کو لے کروا پسی چلے جائیں پھر ہم تنہا قریش مکہ مدین کی ایک تہائی پیداوار پر مصالحت کر لیس تا کہ دونوں سردارا سے قبیلہ کے لوگوں کو لے کروا پسی چلے جائیں پھر ہم تنہا قریش مکہ سے مقابلہ کریں۔ اس پر حضرت سعد (رضی اللہ تعالی عنہ ) بن معاذ اور حضرت سعد بن (رضی اللہ تعالی عنہ ) عباوہ نے کہا کہا گرا سے مقابلہ کریں۔ اس پر حضرت سعد (رضی اللہ علیہ وس و چرا مانے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ماری سے ہماری

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ اللهُ كَي جَنَّى حَمْتُ عَلَيْكُ

خاطر کررہے ہیں تو ہماری تلواریں ان کا کام کریں گی ہم ان کو مجبوری میں ایک دانہ بھی نہ دیں گے۔ اس پر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا! آپ دونوں کی رائے درست ہے، دراصل جب میں نے دیکھا کہ ساراعرب ایک کمان تھینچ کرتم پر بل بڑا ہے تو محض تمہاری خاطر میں نے یہ کام کرنا چاہا۔ پھر۔الحمد لله ۔ اللہ نے ایسے حالات پیدا کردیئے جس سے دشمن ذکیل وخوار ہوا، اس کی قوت ٹوٹ گئی اور وہ شکست سے دوچار ہوا۔

ہوایوں کہ بوغطفان کا ایک شخص جن کا نام نیم بن مسعود (رضی اللہ تعالی عنہ) بن عامر انتجی تھا، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ میری قوم کو میر ہے مسلمان ہونے کا علم نہیں جھے کوئی کام بنائے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا! تم اسلیح ہواں لئے کوئی لڑائی جھڑے کی بات نہیں کر ناہاں جس فدران کی حوصلہ شکی بنائے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا! تم اسلیح ور (رضی اللہ تعالی عنہ) فوراً ہی بنوقر یظی کی طرف گے، ان کا ان سے بے حد میں بول تھا وہاں جا کر انہوں نے ان لوگوں سے کہا! آپ لوگ جانتے ہیں کہ جھے آپ لوگوں سے کتنی محبت ہے اور میں آپ میں برخول تھا وہاں جا کر انہوں نے ان لوگوں نے کہا کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے، بیعلاقہ آپ کا اپناعلاقہ ہے کتنا مختلف ہوں انہوں نے تبلی کہ بیاں آپ کا گھر بار ہے مال ودولت ہے بال نے ہیں آپ ان سب کو چھوٹر کر ہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش اور خطفان میں انہوں نے تبلی کر نے آئے تو آپ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے ان کا یہاں نہ گھر بار ہے نہ مال ودولت نہ بال نے ہیں موقع ملا تو اقدام اٹھا کیں گے در نہ اپنا ہور یا ہتر بان کا یہاں نہ گھر بار ہے نہ مال ودولت نہ بال نے ہیں۔ اس لئے آئیں موقع ملا تو اقدام اٹھا کیں گے در نہ اپنا ہور یا ہتر باندھ کر دخصت ہوجا کیں گے۔ اس پر بوگر بطہ والی ہوں گے اور مجد (صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کیا ہوں گے، لہذا وہ جیسے چاہیں گے آپ لوگوں سے انتھام لیں گے۔ اس پر بوگر بطہ والوں نے کہا کہ قریش کی ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ اس پر بوقر بطہ والوں نے کہا قریم نہ ہوں کے در تہ میں شریک نہ ہوں۔ اس پر بوقر بطہ والوں نے کہا کہ تم نے بہت منا سب رائے دی ہے۔

اس کے بعد تعیم بن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنه) سید ھے قریش کے پاس پہنچ اور بولے مجھے آپ سے جو محبت اور خیرخواہی ہے آپ اسے جانتے ہیں، انہوں نے کہا۔ ہاں، تو حضرت نعیم (رضی اللہ تعالیٰ عنه) نے کہا کہ سنو۔ یہود نے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے جو معاہدہ توڑا ہے وہ اس پر شرمندہ ہیں اور ان سے سے بات چیت ہوئی ہے کہ وہ قریش کے لوگ برغمال کے طور پر لے کرتم ہارے حوالے کردیں گے اور اس طرح سے اپنا معاملہ درست کرلیں گے۔ لہذا اگروہ کچھ لوگ برغمال کے طور پر مائکیں توان کو ہرگز نہ دیں اور اس طرح کی بات بنو غطفان والوں سے بھی کی۔

قریش نے یہود کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ ہم جس جگہ تھہرے ہوئے ہیں وہ گھوڑوں اور اونٹوں کے لئے موزوں

نہیں ہیں اس لئے وہ بیار ہوکر مررہے ہیں اس لئے ادھرہے آپ لوگ اور اُدھرہ ہے ہم لوگ محمد (علیقہ ) پر جملہ کردیں کین یہود
نے جواب دیا کہ آج ہفتہ کا دن ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی ان پر کتنا سخت عذاب آیا تھا اس لئے ہم جملہ نہیں کر سکتے۔ دوسرے بید کہ آپ اپنے بھی آدمی ہمیں بطور برغمال دیں اس کے بغیر ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ جب قاصد بیہ جواب لے کروا پس گیا تو قریش اور غطفان نے کہا کہ نعیم نے صحیح کہا تھا۔ چنا نچہ انہوں نے یہود کو کہلوا یا کہ ہم آپ کوا بیک آدمی بھی برغمال نہیں دیں گے۔ بس آپ لوگ نکلیں اور محمد کردیں۔ بیس کر بنو قریظہ والوں نے کہا کہ نعیم نے سے کہا تھا، اس طرح دونوں فریق کا اعتادا یک دوسرے سے اٹھ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑگئی اوران کے حوصلہ پست ہو گئے ادھر مسلمان دعا کررہے تھے۔

اَللَّهُمَّ اسُتُرُ عَوُرَاتِنَا وَامِنُ رَوُعَا تِنَا ترجمہ: اےاللہ ہماری پردہ پوشی فرمااور ہمیں خطرات سے امن دے۔

ان دعاؤں کے اثر سے دشمنوں کی صفوں میں پھوٹ پڑگئی ان کے حوصلہ بیت ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت تیز ہواؤں کا طوفان بھیجا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور کھانے کا سامان خراب ہوگیا۔ ہر چیز خراب ہوگئی، ان کے اندر بے دلی اور بیزاری پیدا ہوگئی۔ اس حالت میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت حذیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن میمان سے کفار کی خبرلانے کے لئے بھیجا۔ وہاں جاکر جب انہوں نے دیکھا تو منظر ہی بدلا ہوا تھا ہر چیز اجڑی ہوئی تھی۔

مشرکین مکہ بددل ہوکرواپس جانے کی تیاریاں کررہے تھے۔ صبح تک میدان صاف ہو گیا اور دشمن بغیر کچھ حاصل کئے نا مراد واپس چلے گئے ۔ اللہ نے وعدہ پورا کیا کہ اس نے اپنے لشکر کوعزت بخشی اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سار لے شکروں کوشکست دی، چنانچہ آپ پھروا پس مدینہ منورہ آگئے۔

مشرکین نے تقریبا ایک ماہ تک محاصرہ کیا تھا۔ یہ جنگ جان، مال واسباب کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ اعصاب کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ اعصاب کی جنگ جن میں مشرکین اور کفار کو بری طرح سے شکست ہوئی۔ اس کے بعدان کے حوصلہ بیت ہوگئے اوران کو یقین ہوگیا کہ یہ چھوٹی سے طاقت جو مدینہ میں ترقی کررہی ہے، اس کوختم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت سے کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھاس سے بڑی طاقت حاصل کرنا اب عرب قبائل کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لئے رسول اللہ (علیہ ہے) نے جنگ احزاب سے والیسی پر فرمایا۔

اب ہم ان پر چڑھائی کریں گےوہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گےاب ہمارالشکران کی طرف جائے گا۔ (صحیح بخاری)

#### 3.81 منه بولے بیٹے کی حیثیت اصل بیٹے کی نہیں

ذو القعده <u>5</u> رهجری ، <u>627</u>ء

جب الله کی طرف سے حکم آگیا کہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹے کے برابرنہیں تولوگ جوحضرت زید (رضی الله تعالیٰ عنه) کو زید بن محمد کہتے تھے پھر سے ان کے اصل والدزید بن حارثہ "کے نام سے پکار ناشر وع کر دیا۔ اسی طرح سے وراثت میں بھی وہ داخل نہیں ہوسکتا۔ اب آخری چیزرہ گئ تھی کہ اس کی بیوی سے شادی کرسکتا ہے تو اللہ نے حکم کے ذریعہ بیکام کروا کر قیامت تک کیلئے احکام بتادیئے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے!

اُدُ عُوهُمُ لِأَ بَآئِهِمُ هُوَ اَقُسَطُ عِنْدَ اللّهِ عَ فَإِنْ لَّمُ تَعُلَمُوْ آابَآءَ هُمُ فَاخُوانُكُمُ فِي الدِّيْنِ وَمَوَ الْيُكُمُ طَوَالْيُكُمُ طَوَالْيُونُ وَاللّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا (۵)

(سورة الاحزاب ۵)

لے پالکوں کوان کے (حقیقی) بابوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤاللہ کے نزدیک پوراانصاف یہی ہے کھرا گرتمہیں ان کے حقیقی بابوں کاعلم ہی نہ ہوتو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہوجائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں البتہ گناہ وہ ہے جس کاتم ارادہ دل سے کرو۔ اللہ تعالی بڑا ہی بخشنے والامہر بان ہے (۵)۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ منہ بولا بیٹا بنانا ہمارے یعنی امام شافعیؒ کے نزدیک نا قابلِ اعتبار ہے۔ اس دعویٰ سے بیٹا ہونے کا حکم جاری نہیں ہوتا۔ لیکن امام ابو حنیفہؓ کے نزدیک اگر غلام کو بیٹا بنایا تو غلام آزاد ہو جائے گا اور کسی مجہول النسب کو اپنا بیٹا ظاہر کیا اور و شخص ایسا ہے جس سے عمر کا فرق اتنا ہے کہ باپ اور بیٹا ہونا ممکن ہوسکتا ہے تو مدعی کو اس کا بیٹا مان لیا جائے گا۔

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ عَلَيْ وَهُ بَوْقَرِيظُ

ارشادِ باری تعالی ہے!

وَإِذُ تَقُولُ لِلَّذِى اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمُتَ عَلَيْهِ اَمُسِكُ عَلَيْكَ زَوُجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاَخُوفِي فَي نَفُسِكَ مَا اللَّهُ مُبُدِيهِ وَتَخُشَى النَّاسَ ج وَاللَّهُ اَحَقُّ اَنُ تَخُشْهُ ط فَلَمَّا قَضَى وَتُخُوفِي فِي نَفُسِكَ مَا اللَّهُ مُبُدِيهِ وَتَخُشَى النَّاسَ ج وَاللَّهُ اَحَقُّ اَنُ تَخُشْهُ ط فَلَمَّا قَضَى زَيُد "مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنكَهَا لِكِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُومِنِينَ حَرَجٌ فِي اَزُواجِ اَدْعِيَآئِهِمُ إِذَا اللَّهُ مَنْهُ وَلا اللهِ مَفْعَوُ لا اللهِ مَنْعَوُ لا اللهِ مَنْعَوُ لا اللهِ مَنْعَوْ لا اللهِ مَنْ وَطَرًا ط وَكَا نَ اَمْرُ اللّهِ مَنْعَوْ لا اللهِ مَنْعَوْ لا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ وَطَرَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ مَنْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْعَوْ لا اللهُ اللهِ مَنْ وَطَرَا عَلَى اللهُ اللهِ مَنْعَوْ لا اللهِ اللهُ المُؤْلِولَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(سورة الاحزاب ١٣٧)

(یادکرو)جب آپ (علیقی اس محض سے کہدرہ سے جسے جس پراللہ نے بھی انعام کیااور آپ نے بھی کہتم اپنی بیوی کواپنے پاس رکھواور اللہ سے ڈرو اور تم اپنے دل میں وہ بات چھیائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے خوف کھاتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالی اس کا زیادہ حق دارتھا کہ آپ اس سے ڈریں۔ پس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کرلی۔ ہم نے اسے تہمارے نکاح میں دے دیا۔ تاکہ مسلمانوں پراپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تگی ندرہے جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کرلیں۔ اللہ کا (یہ) تھم تو ہوکر ہی رہنے والاتھا۔ (37)

3.82 - غزوهٔ بنوقر يظه دو القعده 5 مرجری ، 627ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) غزوهٔ احزاب سے واپس آکرام المونین حضرت امسلمه (رضی الله تعالی عنها) کے گھر میں عنسل فرمار ہے تھے کہ حضرت جریل (علیه سلام) تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے ہتھیا ررکھ دینے حالا نکه فرشتوں نے اپنے ہتھیا را بھی نہیں رکھے، ہم قریش کا تعاقب کرکے واپس آرہے ہیں۔ اٹھے اور ہنوقر یظہ کی طرف چلیے، میں آگے آگے جارہا ہوں ان کے قلعوں میں زلزلہ برپاکردوں گا۔ ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈال دوں گا۔ یہ کہ کر جریل علیه سلام فرشتوں کو لے کرچلے گئے۔ اس کے بعدرسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے اعلان کروادیا جو شخص کا ۔ یہ کہ کہ جریل علیه سلام فرشتوں کو لے کرچلے گئے۔ اس کے بعدرسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے اعلان کروادیا جو شخص اعلان سے وہ عصر کی نماز بنوقر یظہ بھی کر پڑھے۔ مدینہ منورہ کا انتظام ایک بار پھر حضرت ابن ام مکتوم (رضی الله تعالی عنہ) کو شکر کا علم سپر دکیا جب رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) بنوقر یظہ کے قلعوں کے قریب بہتے تو انہوں نے آپ (صلی الله علیہ وسلم) کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) نے بنوقر یظہ کے قلعوں کے قریب بہتے تو انہوں نے آپ (صلی الله علیہ وسلم) کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) نے بنوقر یظہ کے قلیوں کے تو نہوں نے آپ (صلی الله علیہ وسلم) کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) نے بنوقر یظہ

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ غُرُوهُ بَوْقريظ

کے علاقے میں''انا''نامی ایک کنواں ہے وہاں قیام فر مایا۔ عام اعلان کی وجہ سے لوگ بھی بنو قریظہ پہنچ رہے تھے، لوگ عصر کی نماز پڑھے اپنے بنوقریظہ پہنچنے گئے یہاں تک کہ عشاء کے وقت عصر کی نماز پڑھی گئی ، کچھلوگوں نے عصر کی نماز پڑھ کی تھی اس لئے کہ شایدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جلدی جلدی جلدی وہاں پہنچنے کے لئے عصر کی نماز کا ذکر کیا تھا۔ لوگوں میں اختلاف بیدا ہوگیا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ دونوں درست ہیں۔

آپ (صلی الله علیه وسلم) نے بنوقر بظه کے قلعوں کا محاصر ہ کرلیا شکر میں صحابہ ٹ کی کل تعداد تین ہزار تھی۔ اس میں تمیں گھوڑے تھے، محاصر ہ تخت ہوگیا تو بنوقر بظہ کے سردار کعب بن اسد نے یہود کے سامنے تین تجویزیں رکھیں۔

- (1) سب یہودی اسلام قبول کرلیں اور اپنی جان و مال اور بال بچوں کو محفوظ کرلیں کیونکہ بیہ بات واضح ہوگئ ہے کہ آپ (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) اللّٰہ کے سیجے نبی ہیں۔
  - (2) اپنے بیوی بچوں کوخود قبل کردیں اور تلوار لے کررسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف پوری قوت سے جا ٹکرائیں فتح ہویا شکست۔
- (3) رسول الله (علیقیہ) پر ہفتہ کے دن بھر پور حملہ کر دیں کیونکہ ان کواظمینان ہوگا کہ آج ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ لیکن کعب بن اسد کی تنیوں تجویزیں منظور نہ ہوئیں اور اس نے جھلا کر کہا کہ تم میں سے کسی نے ماں کی کو کھ سے جنم لینے کے بعدا یک رات بھی ہوشمندی سے کا منہیں لیا۔

اب صرف ایک راستہ رہ گیا تھا کہ تھیا رڈال دیئے جائیں اور فیصلہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن انہوں نے چاہا کہ تھیارڈ النے سے پہلے مسلمانوں کے حلیفوں سے رابطہ قائم کریں تا کہ معلوم کرسکیں کہ تھیار ڈالنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ چنا نچہ انہوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس پیغام بھیجا کہ حضرت ابولبابہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کو ہمارے پاس بھیج دیں ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابولبابہ (رضی اللہ تعالی عنہ) ان کے حلیف تھے اور ان کے باغات اور اولا داسی علاقے میں تھے۔

حضرت ابولبابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) جب وہاں پنچے تو ان کود کھے کروہ ان کی طرف دوڑ پڑے، ان کی عور تیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑیں مار مار کررونے لگے۔ اس کیفیت پر حضرت ابولبابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) پر رقب طاری ہوگئی۔ انہوں نے ابولبابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے کہا کہ ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے ہتھیا رڈال دیں جو فیصلہ وہ ہمارے متعلق کریں ہم قبول کرلیں۔ انہوں نے کہا! ہاں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیئے جائیں گے لیکن فوراً ہی خیال آیا کہ یہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ خیانت ہوگئ

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ فَي عَلَمْ عَلَيْكُ فَي عَلَمْ عَلَيْكُ فَي عَلَمْ عَلَيْكُ فَي عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ

ہے۔ چنانچہوا پس رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آنے کے بجائے سید ھے مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) گئے اور ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور قتم کھائی کہ جب تک رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نہ کھولیں گے میں بنوقر بظہ کی سرز مین میں کبھی داخل نہ ہوں گا۔ جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خبر ہوئی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا! ابولبا بہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اگر میرے پاس آ جاتے تو میں ان سے درگذر سے کام لیتالیکن اب انہوں نے جو کام کیا ہے اب جب تک اللہ کی طرف سے تکم نہ آجائے میں ان کونہیں کھول سکتا۔

حضرت ابولبابہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) کے اشارے کے باوجودان پرمسلمانوں کا اس قدررعب پڑچکا تھا کہ پھر بھی انہوں نے ہتھیا رڈالنے کا فیصلہ برقر اررکھا حالانکہ ان کے پاس کھانے پینے کا وافر سامان تھا۔ مضبوط قلعوں میں محفوظ بیٹھے ہوئے سے ، دوسری طرف مسلمان کھلے آسان میں سخت سر دی میں ایک ماہ کی جنگ خندق کی مشقت کے بعد تھے ماند ئے ہوئے سے۔ اس پر رہی سہی کسراس بات سے نکل گئی جب حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ ) اور حضرت زبیر (رضی اللہ تعالی عنہ ) قلعہ کی دیواروں کے قریب گئے اوران کو جنگ کے لئے للکارا۔

چنانچہ حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) کاعزم اوران کی ہمت دکھ کرانہوں نے فوراً پنے آپ کورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے حضرت مجمہ بن مسلمہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان سب کے ہاتھ با ندھ دو، مردول اور عورتوں اور بچوں کوالگ الگ کردو۔ قبیلہ اوس کے لوگوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا تھا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا تھا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو یاد ہے بنوقیقاع ہمارے بھائی بنوخزرج کے حلیف تھے اور بیلوگ ہمارے حلیف ہیں ان پراحسان فرما یئے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو یاد ہے بنوقیقاع ہمارے بھائی بنوخزرج کے حلیف تھے اور بیلوگ ہمارے حلیف ہیں ان پراحسان فرما یئے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے معاملہ بنواوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ (رضی اللہ علیہ وسلم ) نے درائے کردیا ان کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔

اس کہ بعد حضرت سعد بن معا ذر (رضی اللہ تعالی عنہ) کو بلوایا گیا، اس وقت وہ مدینہ منورہ میں تھے۔ جنگِ خند ق میں ان کا بازوکٹ گیا تھا اس وجہ سے وہ زخمی تھے۔ انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب وہ قریب پنچے تو ان کے قبیلہ والوں نے ان کو گھیر لیا اور کہا کہ اپنچ علیفوں کے بارے میں احسان سے کا م لیجئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے آپکو تھم بنایا ہے کہ آپ سن سلوک کریں۔ مگروہ چپ چاپ تھے کوئی جو اب نہ دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے ان سے گزارش کی بھر مار کر دی تو انہوں نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ سعد (رضی اللہ تعالی عنہ) کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروہ نہ ہو۔ یہن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آگئے اور قید یوں کی موت کی خبر پھیل گئی۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ غُرُوهُ بَوْقريظ

حضرت سعد بن معاذ (رضی الله تعالی عنه)رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے پاس پنچی تو آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا! اپنے سردار کے استقبال کے لئے کھڑے ہوجاؤ۔ لوگوں نے ان کوان کی سواری سے اتارلیا۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) نے فر مایا! اے سعد (رضی الله تعالی عنه)! بیلوگ تمهارے فیصله کے انتظار میں ہیں۔ حضرت سعد (رضی الله تعالی عنه ) نے فر مایا! کیا میرا فیصله نافذہوگا۔ لوگوں نے کہا! جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پر بھی ، لوگوں نے کہا! جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ جو یہاں ہیں ان پر بھی ، ان کا اشارہ رسول الله (علیقیہ ) کی مسلمانوں پر بھی ، لوگوں نے کہا! جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ جو یہاں ہیں ان پر بھی ، ان کا اشارہ رسول الله علیه وسلم ) نے جلال اور تعظیم کی وجہ سے چہرہ دوسری طرف تھا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے جلال اور تعظیم کی وجہ سے چہرہ دوسری طرف رکھا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے فرمایا! جی ہاں مجھ پر بھی۔

حضرت سعد بن معا ذر (رضی الله تعالی عنه) نے کہا کہ ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے مردوں کوتل کر دیا جائے۔ عورتوں بچوں کوقید کرلیا جائے اورا موال تقسیم کرلئے جائیں۔ رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جوسات آسانوں کے اوپر الله تعالی کا فیصلہ ہے۔ حضرت سعد (رضی الله تعالی عنه) کا فیصلہ انہائی عدل وانصاف پر بہنی تھا اور آنے والوں کیلئے مثال تھی کہ غداروں کے ساتھ کیساسلوک کرنا جا ہے کیونکہ بنوقر یظہ نے مسلمانوں کی موت وحیات کے وقت برعہدی کی تھی اور انہیں مسلمانوں کے نج نکلنے کی بالکل امیر نہیں تھی۔

انہوں نے مسلمانوں کے خاتمہ کے لئے ڈیڑھ ہزارتلواریں، دوہزار نیزے، تین سوزر ہیں اور پانچے سوڈ ھالیں جمع کر کھیں تھیں جو کہ بعد میں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ بنوقر بظر کے تین لوگوں نے جو کہ ثغلبہ بن سعید، اسد بن عبیداور اسید بن سعید تھے اسلام قبول کرلیا تھا اور اس بدعہدی میں شریک نہیں ہوئے تھے توان کو جانے دیا گیا۔

اس فیصلہ کے بعد بنوقر بیظہ کے لوگوں کو مدینہ لایا گیا اور بنونجار کی ایک عورت جوحارث کی صاحبز ادی تھیں ان کے گھر میں قید کر دیا گیا اور مدینہ کے بازار میں خند قیس کھودی گئیں پھرایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان خند قوں میں ان کی گردنیں ماردی گئیں۔ کاروائی شروع کرنے کے بعد باقی ماندہ لوگوں سے ان کے سردار کعب بن اسد نے پوچھا کہ کیا اندازہ ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہور ہاہے، اس نے کہا کہ کیا تم کسی بھی جگہ بچھ بو جھنیں رکھتے۔ دیکھتے نہیں پکار نے والا پکار نے سے نہیں رک رہا ہے اور جانے والا واپس نہیں آرہا ہے۔ بی خدا کی شم قل ہے۔ بہر کیف ان سب کوجن کی تعداد تقریباً سات سوتھی گردنیں مارکر قل کر دیا گیا۔ بنوفسیر کا سردار حتی بن اخطب جو فساد کی جڑتھا وہ بھی بنوقر یظہ کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے گئے ان کے ساتھ شامل تھا وہ بھی اس وقت ان قید ہوں میں تھا، اس کی بھی گردن ماردی گئی۔

بنوقر یظہ کے مال غنیمت میں (1500) پندرہ سوتلواریں، (300) تین سوزر ہیں، (2000) دوہزار نیزے،

(5) ڈھالیں اور بے شاراونٹ ہاتھ آئے۔ ان اموال کورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے مس نکال کرتھیم کر دیا۔ شہسوار کو تین جھے دیئے ایک حصہ اس کا اور دو گھوڑ ہے کے اور پیدل کو ایک حصہ دیا گیا۔ قید یوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصار ی (رضی اللہ تعالی عنہ) کی نگر انی میں نجہ بھیج دیا گیا ان کے عوض گھوڑ ہے اور ہتھیا رخرید لئے۔ اس پورے واقعہ میں عور توں میں صرف ایک عورت کوئل کیا گیا۔ جس کا جرم یہ تھا کہ اس نے جھپ کر چکی کا پاٹ گرایا تھا جس سے ضلاد بن سویڈ شہید ہو گئے تھے۔ ابن ہشام نے اس عورت کا نام بُنا نہ کھا ہے۔ یہ تھم قرظی کی بیوی تھی۔ (عیون الاثر)

### 3.83\_ام المونين حضرت زينب بنتِ جحش (رضى الله تعالى عنها) سيے نكاح دوالقعدہ 5 مرجری ، 627ء

ام المومنین حضرت زینب بنتِ بحش (رضی الله تعالی عنها) رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی پھو پھی حضرت امیمه بنتِ عبدالمطلب (رضی الله تعالی عنها) کی بیٹی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح رسول الله (علیقیہ) کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حا رشی الله تعالی عنه) سے ہواتھا لیکن ان سے نباہ نہ ہوسکا اور حضرت زید (رضی الله تعالی عنه ) نے ان کوطلاق دے دی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے!

وَإِذُ تَقُولُ لِلَّذِی آنُعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آنُعَمُتَ عَلَیْهِ آمُسِکُ عَلَیْکَ زَوُجَکَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِی فِی نَفُسِکَ مَا اللَّهُ مُبُدِیْهِ وَتَخْشَی النَّاسَ عَ وَاللَّهُ اَحَقُّ آنُ تَخْشَئهُ اللَّهُ اللَّهُ اَحَقُّ آنُ تَخْشَئهُ اللَّهُ اللَّهُ اَحَقُ الدَّاسَ عَ وَاللَّهُ اَحَقُ اَنُ تَخْشَئهُ اللَّهُ اللَّهُ اَحَقُ اللَّهُ اللَّهُ

وَكَانَ اَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولً ۞ (سورة الاحزابـ٣٥)

ترجمہ: (یادکرو)جب آپ(علیقی اس محف سے کہدرہے تھے جس پراللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھواور اللہ سے ڈرو اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے خوف کھاتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ تق دارتھا کہ آپ اس سے ڈریں۔ پس جب کہ زیدنے اس عورت سے اپنی غرض پوری کرلی۔ ہم نے اسے تمہارے نکاح میں

سيرتِ رسول اعظم عَلْيله حضرت سعد بن معاذ على شهادت

دے دیا۔ تا کہ سلمانوں پراپنے لے پالکوں کی ہیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی ندرہے جب کہ وہ اپنی غرض ان سے بوری کرلیں۔ اللّٰد کا (یہ) حکم تو ہوکر ہی رہنے والا تھا۔ (37)

صیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت انس (رضی اللہ تعالی عنہ) فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب بنتِ جش (رضی اللہ تعالی تعالی عنہا) کی عدت پوری ہوگئی تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان سے زکاح کا پیغام دے کر حضرت زید (رضی اللہ تعالی عنه) کو بھیجا۔ انہوں نے دروازے کے پاس جاکر پشت کر کے کہا: اے زینب السول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تم سے اپنے نکاح کا پیغام دے کر مجھے دے بھیجا ہے۔

صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت نینب (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) بنت بخش دوسری از واج کے مقابلہ میں فخر کرتی تھیں کہ تہمارے نکاح تو اولیاء نے کرائے اور میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ساتھ کیا۔

نکاح کے وقت حضرت نینب (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی عمر پنتیس (۳۵) سال تھی۔ ابن ہشام کے مطابق آپ گا مہر چارسو (۴۰۰) درہم تھا۔ اس نکاح کے بعد آپ علیات نے ولیمہ کا خاص اہتمام کیا تھا۔ آپ گا کا 20 رہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ آپ گی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق نے پڑھائی۔ اس وقت آپ کی عمر قص جن کا انتقال ہوا۔ جن البقیع میں فن ہوئیں۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے وصال کے بعد آپ سب سے پہلی زوجہ تھیں جن کا انتقال ہوا۔ آپ گا کے انتقال پر حضرت عائش (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے فر مایا! افسوس آج ایک ایس عورت گزرگی جو پہندیدہ اوصاف آپ شب عبادت گزار، تیموں، بیواؤں کا ٹھکانہ تھی۔ (شامی)

### 3.84 - حضرت سعد بن معاذ (رضى الله تعالى عنه) كى شهادت ذوالحجر 5 يهجرى ، 627ء

بنوقر یظہ کا کام تمام ہونے کے بعد حضرت سعد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی دعا کی قبولیت کا وقت آگیاان کے جوزخم لگا تھاوہ پھٹ گیا۔ وہ اس وقت مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تھے۔ ان کے لئے رسول اللہ (علیہ ہے) نے وہاں ہی خیمہ لگا دیا تھا تا کہ لوگ ان کی عیادت کرسکیس۔ وہاں قریب بنوغفار کے بھی خیمے تھا نہوں نے دیکھا کہ ان کے خیمہ سے خون باہر آرہا ہے تو دیکھا کہ حضرت سعد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا خون بہدرہا ہے اور ان کی موت واقعہ ہو چکی ہے۔ (صحیح بخاری) صحیحین میں حضرت جابر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی صحیحین میں حضرت جابر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی

موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ جب حضرت سعد بن معا ذر رضی اللہ تعالیٰ عنه ) کا جنازہ اٹھایا گیا تو بے حد ہلکا تھا جس پر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا کہ اسے فر شتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد بن معا ذر رضی اللہ تعالیٰ عنه ) کے جنازے میں ستر ہزار فرشتوں نے شرکت کی جواس سے قبل زمین پڑہیں آئے تھے۔ (البدایة والنہایة )

### 3.85 - حضرت ابولبابہ (رضی الله تعالیٰ عنه) کی قبولیت ِ دعا ذوالحبر ملے رجمری ، 627ء

حضرت ابولبابر (رضی اللہ تعالی عنہ) سے رسول اللہ (عظیمیہ) کا راز فاش کرنے کی جو خلطی ہوئی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو سزاد یے کے طور پر مبجہ نبوی (علیمیہ) کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا کہ ابتم نے خود فیصلہ کرلیا تو اب اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ وہ چھرات مسلسل ستون سے معول دیتی اور فارغ ہونے کے بعد پھر بندھ جاتے تھے۔ اس کے بعد شخ کے وقت رہے، نماز کے وقت ان کی ہیوی ستون سے محول دیتی اور فارغ ہونے کے بعد پھر بندھ جاتے تھے۔ اس کے بعد شخ کے وقت ان کی تو بہنازل ہوئی اس وقت آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کے جمرے میں تھے۔ حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) نے در واز بے پر کھڑ ہے ہو کر آ واز ابولبابہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کا بیان ہے کہ ام المونین حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) نوش ہو جا وَ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، یہن کرصحا بہرام ان کو کھو لئے کے دی اور کہا کہ ابولبابہ (رضی اللہ تعالی عنہ) خوش ہو جا وَ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، یہن کرصحا بہرام ان کو کھو لئے کے لئے دوڑ ہے۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ انہیں رسول اللہ (علیمیہ کیا کہ نے انہیں کھول دیا۔

### 3.86 - سربيسيف البحر (سربيه خبط)

ذوالحجہ 5۔ رجری ، 52ء غالبا ً رجب 2۔ رجری یا گے۔ رجری یا گے۔ رجری اللہ تعالی عنہ ) کوسیف رسول اللہ (علیقیہ ) نے تین سومہاجرین کا ایک لشکر دے کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح (رضی اللہ تعالی عنہ ) کوسیف البحر کی طرف روانہ کیا کیونکہ ان کی طرف سے تثویشنا ک خبرین مل رہی تھیں۔ ان کواس سفر میں کھانے پینے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف دودو تین تین چھوہاروں پر پورادن گزارنا پڑتا تھا۔ اس سفر میں بھوک کی شدت اور کھانے کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام ٹے درخت کے بیتے تک کھائے اور یہاں تک کہاپنی سواری کے اونٹ ذرج کر کے کھانے گئے۔

ميرتِ رسول اعظم عَلْبُ مُ

۔ پیشکر قبیلہ جہنیہ کی طرف روانہ کیا گیا تھااس لشکر میں حضرت عمر فاروق ٹموجود تھے۔ اتفاق سے سمندر سے ایک بہت بڑی مجھلی ہاتھ لگی جوسب کے لئے پندرہ دن کے لئے کافی ہوگئ ۔ اس کا تیل بھی استعال کرتے تھے۔ اس کے گوشت کے کچھ ککڑے توشے کے طور پر رکھ کرمدینہ لے کرآئے اور کچھ گوشت رسول اللّٰد (عیالیّہ) کی خدمت میں بھی پیش کیا۔

> 3.87 ـ قبیله مزینه کاوفد 5 ـ ربیجری ، <u>627</u>ء

یدایک بڑا قبیلہ تھا جوم مفرتک پہنچ کر قریش کے خاندان سے اللہ جاتا تھا۔ حضرت نعمان (رضی اللہ تعالی عنہ) بن مقرن مشہور صحابی ہیں جو فتح کمہ کے وقت قبیلہ مزینہ کے علمبر دار تھے، انہوں نے اصفہان فتح کیا تھا۔ 5۔ ہجری میں اس قبیلہ کے چارسوا فراد قبیلہ کی نماندگی کر کے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ یہ سب سے پہلا وفد تھا جورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوا۔

3.88 - پردے کے احکامات دوالقعدہ 5 مرجری ، 627ء افامت دوالقعدہ 5 مرجری ، 627ء افامت ام المونین حضرت زینب بنت جش کے ولیمہ میں آیات جاب نازل ہوئیں۔ یہ یہ النّب ی کَاحَدِ مِنَ النّب النّب آیات و النّب ی کَاحَدِ مِنَ النّب النّب آءِ اِنِ اتّقیدُتُنَّ فَلا تَخْضَعُنَ بِالْقُولِ فَلْ النّب اللّهِ عَرَ ضُ وَ قُلُنَ قَولًا مَّعُرُوفًا ﴿ وَسُورة اللّهِ المَرْابِ ٢٠٠)

ترجمہ: اے نبی کی بیبویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگرتم پر ہیزگاری اختیار کروتو نرم لہج سے بات نہ کروکہ جس کہ دل میں روگ ہووہ کوئی براخیال کرے اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ (۳۲) وَ قَرُنَ فِی بُیُو تِکُنَّ وَ لاَ تَبَرَّ جُنَ تَبَرُّ جَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰی وَ اَقِمُنَ الصَّلُوةَ وَ قَرُنَ فِی بُیُو تِکُنَّ وَ لاَ تَبَرَّ جُنَ تَبَرُّ جَ الْجَاهِلِيَّةِ اللهُ وُلِی وَ اَقِمُنَ الصَّلُوةَ وَ اللهَ وَرَسُولُهُ عَ إِنَّمَا يُوِیدُ الله وَ لِیُحَمَّمُ وَ الله وَ الله وَ رَسُولُهُ عَ اِنَّمَا يُویدُ الله وَ لِی وَ اَلْحَمْمُ الله وَ رَسُولُهُ عَ الله وَ مَطَهِرَكُمُ تَطُهِیرًا جَ الله وَ الله وَالله وا

#### (سورة الاحزاب ٢٣٣)

ترجمہ: اوراپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤوسنگھار کا اظہار نہ کرو، اور نماز اداکرتی رہواورز کو قدیتی رہو اور اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہا نے نبی کی گھروالیو! تم سے وہ (ہرقتم کی) گندگی کو دور کردے اور تمہیں خوب پاک کردے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے!

وَ إِذَ اسَالُتُمُو هُنَّ مَتَاعًا فَسُئَلُو هُنَّ مِنُ وَّرَآءِ حِجَابٍ لَا اللَّهُ مُنَ وَقُلُوبِهِنَ ﴿

ذٰلِكُمُ اَطُهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَ ﴿

(سورة الاحزاب ۵۳)

ترجمہ:جبتم نبی کی بیو یوں سے کوئی چیز طلب کر وتو پر دے کے بیچھے سے طلب کرو۔ تمہارے اور ان کے دلوں کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے!

يَّا يُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُوَجِكَ وَبَنتِكَ وَنِسَآءِ الْمُئُو مِنِيُنَ يُدُ نِيُنَ عَلِيهِنَّ مِنُ جَلا بِيبُهِنَ طَ ذَٰلِكَ اَدُنَى اَنُ يُعُرَفُنَ فَلا يُودُذَيُنَ طَ وَكَا نَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيُمًا ۞ جَلا بِيبُهِنَ طَ ذَٰلِكَ اَدُنَى اَنُ يُعُرَفُنَ فَلا يُودُذَيُنَ طَ وَكَا نَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ (سورة اللحزاب ٥٩٠)

اے نبی! اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبز ادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہددو کہ اپنے او پر اپنی چا دریں لئکا
لیا کریں، اس سے بہت جلدان کی شناخت ہوجا یا کرے گی پھر نہ ستائی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ بخشنے والامہر بان ہے۔
اللہ تعالیٰ نے از واج مطہرات کو مخاطب کر کے فر ما یا گھروں میں رہا کروز مانہ جاہلیت کی طرح بن گھن کرنہ پھروجس
کی وجہ سے تہا را پوشیدہ حسن ظاہر ہو۔ لیکن ہے تم تمام عورتوں کے لئے ہے، جہاں تک ہو سکے گھروں میں رہیں اور باہر نکلنا ضروری ہو تویردہ شرعی کا خوب زیادہ اہتمام کریں۔

حضرت ابن مسعود (رضی الله تعالیٰ عنه ) سے روایت ہے کہ رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) نے فر مایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے جب باہر نکلتی ہے تواسے شیطان تکنے لگتا ہے۔ (جامع تر فدی) الله تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو تکم آیا کہ جب نبی کریم (صلی الله علیه وسلم ) کی از واج مطہرات سے کوئی چیز مانگو

تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ اس میں پردہ کا اہتمام کا حکم ہے کہ مردوں کوکوئی چیز طلب کرنا ہوتو وہ بھی پردہ کے پیچھے سے طلب کریں اور عور تیں بھی سامنے نہ آئیں۔ کوئی چیز دینی ہوتو پر دہ کے پیچھے سے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ہیہ بات تہمارے دلوں اوران کے دلوں کی یاک رکھنے کا عمدہ ذریعہ ہے۔ (انورالبیان)

حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالی عنہ) قرآن کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کو چاہئے اپنے سروں اور چروں کو بڑی بڑی جا دروں سے ڈھکے رہا کریں، صرف ایک آ نکھ کھی رہے، جس سے چلنے پھر نے اور دیکھنے کی ضرورت پوری ہوجائے اور پورا پر دہ کرنے کی وجہ سے آزادعورت اور باندھی میں امتیاز ہوجائے تا کہ بدنفس چھیڑ چھاڑ نہ کرسکیس۔ اگر چہ باندیوں کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنا ممنوع تھالیکن آزادعورت کو پورے پردے کا حکم دینے سے ان بدنفسوں کا یہ بہانہ ختم ہوگیا کہ ہم نے باندی سمجھ کرآ وازکسی تھی۔ (روح المعانی)

اس وفت تک عورتیں جاہلیت کے طریقہ پر بے پردہ نکلی تھیں اور بے باکا نہ چلتی پھرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ شریف عورتیں گھروں سے فکلیں تو چا دراوڑ ھے کرمنہ چھپا کرسینہ پرآنچل ڈال کر نکلیں۔ چلتے میں اٹھکیلیاں نہ کریں پردے کی اوٹ سے بولیں، آواز میں بناوٹ نہ پیدا کریں از واج مطہرات نامحرموں کے سامنے نہ آئیں۔

سورۃ النور میں سترعورت کے بارے میں آیات نازل ہوئیں۔ لیخی بدن کے کتنے حصہ کو ہروقت ڈھکا ہوا اور پوشیدہ رکھنا ہے اور بدن کا کتنا حصہ کھلا رکھنا جائز ہے۔ مثلاً گھر میں چہرہ اور ہتھیایوں کا ڈھکنا واجب نہیں ان اعضاء کواگر ہروقت گھر میں بھی ڈھکا ہوار کھنا واجب اور فرض ہوتو دشواری ہوجائے، اس کا مطلب بنہیں کہ س کے سامنے چاہے کھول لیا جائے۔ اگر چہرہ کھولنے کی سب کے سامنے اجازت ہوتو پھر تجاب اور پر دہ کا تھم نازل کرنے سے کیا فائدہ ہوا۔ (سیرتِ المصطفیٰ علیہ اللہ علیہ کے سامنے اجازت ہوتو کھر تجاب اور پر دہ کا تھم نازل کرنے سے کیا فائدہ ہوا۔ (سیرتِ المصطفیٰ علیہ اللہ بھرہ کے سامنے اباری تعالیٰ ہے۔

وَقُلُ لِّلُمُنُو مِنْتِ يَغُضُضَنَ مِنُ اَبُصَا رِهِنَّ وَيَحُفَظُنَ فَرُو جَهُنَّ وَ لَا يُبُد يُنَ زِيُنَتَهُنَّ الَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضُرِ بُنَ بِخُمُرِ هِنَّ عَلَى جُيُو بِهِنَّ مِ وَلَا يُبُدِ يُنَ زِيُنَتَهُنَّ الَّا الله مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضُرِ بُنَ بِخُمُرِ هِنَّ عَلَى جُيُو بِهِنَّ مَ وَلَا يُبُدِ يُنَ زِيُنتَهُنَّ الله الله عُولَتِهِنَّ اَوُ اَبُنَا بِهِنَّ اَوُ اَبُنَا عِهِنَّ اَوُ اَبُنَا عِهِنَّ اَوُ اَبُنَا عِهِنَّ اَوُ اَبُنَا عِهِنَّ اَوُ الله الله عَولَ الله عَولَا لِهِنَّ الله عَلَى عَولَا تِعِينَ الله عَولَا تِهِنَّ الله عَولَا تِهِنَّ الله عَولَا تِهِنَ الله عَلَى عَولَا تِ النِّسَآءِ مَ عَيُرا وَلِي الله عَولَا تِ النِّسَآءِ مَا يَخُفِينَ مِنُ زِيُنتِهِنَّ طَوْلُو الله عَولَا تِ النِّسَآءِ مَا عَلَى عَولَا تِ النِّسَآءِ مَا يَخُفِينَ مِنُ زِيُنتِهِنَّ طَولُو الله عَولَا تِ النِّسَآءِ مَا يَخُفِينَ مِنُ زِيُنتِهِنَ طَولُو الله عَولَا تِ النِّسَآءِ مَلَى الله عَولَا تِ النِّسَاءِ مَا الله عَلَى عَولًا عَلَى عَولًا الله عَمْ الله عَلَى الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَى الله عَهُمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْ الله عَلَى الله عَمْ الله عَلَى الله عَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَولًا الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله

### أَيُّهَ الْمُتُو مِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ (سورة النور ـ 31)

ترجہ: مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگا ہیں نیجی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کوظا ہر نہ کریں سوائے اس کے جوظا ہر ہے اور اپنی گریبانوں پر اپنی اور شیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کوکسی کے سامنے ظا ہر نہ کریں سوائے اپنے خانداں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے اور کوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھا نجوں کے یا اپنے بھا نجھوں کے یا اپنے معلوں کے یا اپنے معلوں کے یا اپنے بھا نہوں کے یا اپنے بھا نہوں کے یا اپنے بھا نجھوں کے یا اپنے بھا نہوں کے یا اپنے کی پوشیدہ ور توں کے جوعورتوں کے پاتوں سے مطلع نہیں اور اس طرح زورز ور سے پاؤں مار کرنے چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہوجائے۔ اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں تو بہ کروتا کہ تم نجات پاؤ۔ کی پوشیدہ زینت معلوم ہوجائے۔ اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں تو بہ کروتا کہ تم نجات پاؤ۔ (سورۃ النور۔ 31)

3.89 ۔ تیمتم کے احکامات <u>5۔ ربجری</u> ، <u>627</u>ء

الله تعالى نے قرآن كريم ميں ارشادفر مايا۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُواۤ إِذَا قُمُتُمُ إِلَى الصَلُوةِ فَا غُسِلُوا وَجُو هَكُمُ وَايُدِيكُمُ الِى الْمَرِافِقِ وَامُسَحُوا بِرُءُ وَ سِكُمُ وَارُجُلَكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ طَوَانُ كُنْتُمُ جُنُبًا فَا طَّهَّرُوا طَلَمَ الْمَرِافِقِ وَامُسَحُوا بِرُءُ وَ سِكُمُ وَارُجُلَكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ طَوَانُ كُنْتُم مَّرُضَى آوُعَلَى سَفَرٍ آوُ جَآءَ اَحَدُ مِّنْكُمُ مِّنَ الْعَآ يُطِ اَوْلُمُسُتُمُ النِّسَآءَ فَلَمُ وَإِنْ كُنْتُم مَّرُضَى آوُعَلَى سَفَرٍ آوُ جَآءَ اَحَدُ مِّنْكُمُ مِّنَ الْعَآ يُطِ اَوْلُمُسُتُمُ النِّسَآءَ فَلَمُ تَجَدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُو اصَعِيدًا طَيِّبًا فَا مُسَحُوا ابِوجُوهِكُمُ وَايُدِيكُمُ مِّنَهُ عَمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَحْمَلُوا عَلَيْكُمُ مِّنَ حَرَجٍ وَّ لَكِنُ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ وَنِعُمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مَنْ حَرَجٍ وَّ لَكِنُ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ وَنِعُمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مِنْ حَرَجٍ وَّ لَكِنُ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ وَنِعُمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَى كُمُ اللهُ اللهُ وَالْمُنَاتُ عَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ اللهُ وَالْمُسَاعِلَ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ وَلِيْتِمَ وَلِيْتِمَ وَلِي عَمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعُلَاكُمُ الْعَلَى الْعُلَالُهُ مِنْ عَمَاتُهُ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْتُهُ مَا عَلَيْكُمُ اللهُ الْعَلَمُ مُنْ الْعَلِي الْعَلِي الْعُلِي عُلَى الْعُلُولُ اللهُ الْعُلِي الْعُلِي الْعُولُ الْعُلِي الْعُلُولُ الْعُلَالُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلَالُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلِي الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللهُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ترجمہ:اے ایمان والو! جبتم نماز کے لیے اٹھوتو اپنے منہ کواور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو اپنے سرکامسے کرو اور اپنے پاؤں کو نخنوں سمیت دھولو اور اگرتم جنابت کی حالت میں ہوتو عسل کرلو۔ ہاں اگرتم بیار ہویا سفر کی حالت میں ہویا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہوکر آیا ہو یاتم عور توں سے ملے ہواور تمہیں پانی نہ ملے حالت میں ہویا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہوکر آیا ہو یاتم عور توں سے ملے ہواور تمہیں پانی نہ ملے

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ عِيْنَ الْمُورِيِّ كُرَبُنَ اورنمازين

### تو تم پاک مٹی سے تیم کرلواسے اپنے چہروں پراور ہاتھوں پرمل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی تشم کی تنگی ڈالنانہیں جا ہتا بلکہ اس کاارادہ تہمیں پاک کرنے کااور تہمیں اپنی بھر پورنعت دینے کا ہے۔ تا کہ تم شکرادا کرتے رہو۔

حضرت عائش (رضی اللہ تعالی عنہا) روایت کرتی ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ہمراہ سے ۔ ہم جب بیداء یاذات الحبیش پر پنچ تو ہمراہارٹوٹ کرگر گیا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اس کوڈھونڈ نے نکلے کچھاور بھی ساتھ تھے۔ ڈھونڈ تے ہوئے ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں پانی نہ تھا لہٰذا لوگ حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالی عنہ ) کے پاس گئے اور کہا آپ دیکھے نہیں عائشہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) آئے کیا کیا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اور ہم سب کو ٹھر الیا اور اب پانی بھی نہیں ہے تو حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ ) آئے تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) میرے زانو پر سرر کھکر سو رہے تھے۔ انہوں نے کہا تم نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اور ہم سب کو ٹھر الیا اور ان کے پاس پانی بھی نہیں ہواور غصہ ہو کے اور جو بچھاللہ نے چا ہا انہوں نے کہا اور ان پا تھ میرے کو لیے میں کو نچاد سے گئے ، کیونکہ رسول اللہ (علیہ کے اس کے اور خصے نازو پر سرمبارک رکھے سور ہے تھاس لئے میں حرکت نہ کرسکی۔ رسول اللہ (صلی اللہ تعالیہ وسلم ) بیدار ہو ہے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) بیدار ہو ہے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) بیدار ہو ہے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) بیدار ہو ہے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) بیدار ہو ہے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) بیدار ہو ہے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) بیدار ہو ہو تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) بیدار ہو ہو تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) بیل برکہ تھاں گئی ہوئی تھی وہ وئی تھی وہ وہ تھا تو اس کے بعد جس اور لی گیا۔ (صیح جناری)

### 3.90 - جإ ندگر بهن اور صلوة الخسوف سورج گربهن اور صلوة كسوف

#### <u>5 راجری</u> ، <u>627</u>

حضرت عائش صدیقة (رضی الله تعالی عنها) فر ماتی ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے زمانته مبارک میں سورج گرہن ہوا، چنا نچہ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے ایک منادی والے کو بھیجا کہ وہ منادی کر دے کہ الصلو ۃ جامعۃ یعنی نماز جمع کر نے والی ہے، جب لوگ جمع ہوگئے تو آپ (صلی الله علیه وسلم) آگے بڑھے دور کعت نماز پڑھائی جن چارر کوع اور چار سجد ہے کئے، جینے طویل رکوع اور سجد ہے اس دن نماز خسوف میں کئے اس سے زیادہ طویل ہم نے بھی رکوع کیا اور نہ بھی سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ (رضی الله تعالی عنها) فر ماتی ہیں کہ نبی کریم (صلی الله علیہ وسلم) نے نماز خسوف یعنی چاندگر ہن کی نماز

قر أت بآواز بلند برِ هي تقي ۔ ( بخاري اور مسلم )

چاررکوع اور چارسجدے کا مطلب ہررکعت میں دورکوع اور دوسجدے کئے، کیکن امام اعظم ابوحنیفہ کے مسلک میں دوسری نمازوں کی طرح ایک ہی رکوع کرنا ثابت ہے۔ (مظاہر حق)

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا سورج اور جاند خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، یہ نہ کسی کے مرنے کی وجہ گر ہن ہوتے ہیں اور نہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے۔ جبتم بیدد کیھوکہ بیگر ہن میں آگئے ہیں تو خدا کی یاد میں مشغول ہوجاؤ۔ (بخاری ومسلم)

### 3.91 ـ زنا کی اور پا کدامن عورتوں پرتہمت کی سزائیں <u>5</u> رہجری ، <u>627</u>ء

قرآن مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجُلِدُ وَاكُلَّ وَاحِدٍ مِّنُهُمَا مِا ثَةَ جَلْدَةٍ مِ وَلَا تَاخُذُكُمُ بِهِمَا رَافَةُ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنتُمُ تَتُو مِنُونَ بِا للهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ جِ وَلْيَشُهَد عَذَا بَهُمَا طَآئِفَةُ مِّنَ اللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ جِ وَلْيَشُهَد عَذَا بَهُمَا طَآئِفَةُ مِّنَ اللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ جِ وَلْيَشُهَد عَذَا بَهُمَا طَآئِفَةُ مِّنَ الْمُتُو مِنِينَ (٢) الزَّا نِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً اَوْمُشُرِكَةً وَ الزَّنِيةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ الْمُتُو مِنِينَ (٣) (سورة النور - 2.3)

ترجمہ: زنا کارعورت ومرد میں سے ہرایک کوسوکوڑ نے لگاؤ۔ ان پراللہ کی شریعت کی حدجاری کرتے ہوئے تہہیں ہر گزترس نہ کھانا چاہئے اگر تمہیں اللہ پراور قیامت کے دن پرائیان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہئے۔ زانی مرد بجززانیہ یامشر کہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا اور زنا کارعورت بھی بجززانی یامشر کے مرد کے نکاح نہیں کرتی اور ایمان والوں پر بیجرام کر دیا گیا۔

حضرت عبادہ بن صامت الروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا! مجھ سے حاصل کرلو! مجھ سے حاصل کرلو! مجھ سے حاصل کرلو! متحقیق اللہ نے عورتوں کے لئے راستہ بنایا ہے کنوا را مرد کنواری عورت سے جوزنا کرنے والا ہو تو ان کو سوکوڑے مارواور جم یعنی سنگسار کرو۔ سوکوڑے مارواور جم یعنی سنگسار کرو۔

پاكدامن ورت پرزناكى تهمت كى بار ئى باركى بىل الله تعالى كاار شاد ب وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحُصَنَاتِ ثُمَّ لَمُ يَا تُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَا جُلِدُ وُهُمُ ثَمَنِيْنَ جَلْدَةً وَّلا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَا دَةً اَبَدًا جِ وَ أُو لَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ (سورة النور ٢٠)

تر جمہ: جولوگ پاک دامن عورتوں پرزنا کی تہمت لگائیں پھر چارگواہ نہ پیش کرسکیں اس کوڑے لگا وَاور بھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو بہ فاسق لوگ ہیں۔

اسلام میں مومن مردوعورت کی آبروکی بڑی حیثیت ہے، اگرکوئی مردیا کوئی عورت کسی پاکدامن مردیا عورت کو صاف لفظوں میں زنا کی تہمت لگا دے مثلاً اے زانی، اے رنڈی، اے فاحشہ اور جسے تہمت لگا ئی ہے تو وہ قاضی کے یہاں مطالبہ کرے کہ فلال شخص نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے تو قاضی اسے اسی کوڑوں کی سزادے گا۔ فقہاء کی اصطلاح میں اس کوحد قذف کہتے ہیں۔ یہ کوڑے متفرق طور پر اعضاء جسم پر مارے جائیں اور اس کے کیڑے نہ اتارے جائیں جو عام طور پر بہنے ہوئے ہیں البتہ روئی کے کیڑے یا پیشین یا ایسی چیز جو چوٹ گئے سے مانع ہواس کوا تارلیا جائے۔

تہمت لگانے والے کی بیتو جسمانی سزا ہوئی اوراس کے علاوہ ایک سزااور بھی ہے وہ بیر کہ جس شخص کو حدقذ ف لگائی گئی اس شخص کی گواہی بھی بھی کسی بارے میں بھی مقبول نہ ہوگی اگراس نے تو بہ کر لی تو تو بہ سے گناہ تو معاف ہوجائے گا لیکن گواہی کے قابل پھر بھی نہ مانا جائے گا۔ (انوارالبیان)

> 3.92 ـ مدینه میں قط 6۔ ربجری ، <u>627</u>ء

#### نمازاستنيقاء

حضرت عبداللہ بن زید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) فرماتے ہیں کہ رسول کریم (صلی اللہ علیہ وسلم ) لوگوں کے ہمراہ بارش کی طلب کے لئے عیدگاہ تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے وہاں دور کعت نماز پڑھائی جس میں بلند آواز سے قرات فرمائی اور قبلہ رخ ہوکر دعامائی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے دعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے اور قبلہ رخ ہوکر دعامائی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہوتے وقت اپنی چادر پھیر دی۔ (صحیح بخاری و مسلم )

حضرت امام شافعی اورصاحبین (یعنی حضرت امام یوسف اور امام محمد ایک نزدیک استقاء کی نماز عید کی نماز کی طرح به اور حضرت امام ما لک تک کا مسلک بیه به که استفاء کی دور کعت نماز پڑھی جائے اسی طرح جیسے دوسری نمازیں پڑھی جاتی ہے۔ (مظاہر حق)

حضرت ابو ہریرہ ٹروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا سخت قحط اس کا نام نہیں کہتم پر بارش نہ ہو بلکہ سخت قحط یہ ہے کہتم پر بارش ہواورز مین کچھ ندا گائے۔ (صحیح مسلم )

# 3.93 ــ ام المومنين حضرت ريحانة سيرسول الله (عليه ) كاعقد محرم مع مديري ، مرجري ، 627ء

ام المونین حضرت ریحانہ (رضی الله تعالی عنها) زید بن عمر و بن خناقه کی بیٹی تھیں، ان کا تعلق بنوقر یظہ سے تھا، ان کا پہلا نکاح تھم نا می شخص سے ہوا۔ یہ بنوقر یظہ کے قید یوں میں لائی گئیں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول الله (صلی الله علیہ وسلم ) نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ بارہ (12) اوقیہ جیاندی مہر مقرر کیا گیا۔

حضورا کرم (صلی الله علیه وسلم) نے ام المومنین حضرت ریحانه (رضی الله تعالی عنها) سے محرم 6 ہر ہجری میں فکاح کیا، آپ (رضی الله تعالی عنه) ججة الوداع سے لوٹے ہوئے 10 ہر ہجری میں فوت ہوئیں اور جنت البقیع میں فن ہوئیں۔ (عیون الاثر)

(بعض سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ آپ یا ندی تھیں)

### 3.94 - سرئير محمد بن مسلمه انصاری (رضی الله تعالی عنه) 10رمحرم <u>6</u> مرجمری ، <u>627</u>ء

جنگ احزاب اور بنوقریظ سے فارغ ہونے کے بعدا یک سریہ حضرت محمد بن مسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی سربر اہی میں تمیں صحابہ کی مختصر جماعت کے ساتھ تیار کیا گیا۔ یہ نجد کے اندر بکرات کے علاقے ضریہ کے آس پاس قرطاء نامی مقام پر بھیجا گیا تھا۔ ضریہ اور مدینہ کے درمیان سات رات کا راستہ تھا۔ یہ قافلہ 10 مرم م میں ہجری کوروانہ کیا گیا اور مقصد بنو بکر بن کلاب کے لوگوں کو سبق سکھانا تھا، جن کی شرار تیں بہت بڑھ گئیں تھیں۔ جب مسلمانوں نے چھا یا مارا تو بنو کلاب کے

دس آ دمی مارے گئے اور باقی فرار ہو گئے۔

مسلمانوں کے ہاتھ ایک سو پچاس اونٹ اور تین ہزار بکریاں مالِ غنیمت میں ملیں۔ محرم کا ایک دن باقی تھا کہ یہ لوگ مدینہ واپس آگئے۔ انیس دن کے بعد 29 رمحرم کو بیلوگ مدینہ منورہ پہنچ۔ خمس نکال کر مالِ غنیمت تقسیم کیا گیا۔ ایک اونٹ کودس بکریوں کے برابر قرار دیا گیا۔ (طبقات ابن سعد) اسم مہم میں بنو حذیفہ کا سردار ثمامہ بن ا ثال حنی کوبھی گرفتار کرکے لائے۔

# 3.95\_اراده قتل کی عشقِ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) میں تنبدیلی محرم سر 6 مرجمری ، 627ء

سریه محمد بن مسلمه (رضی الله تعالی عنه) میں بنوحنیفه کا سردار ثمامه بن اثال حنی گرفتار کرکے لایا گیایه مسیلمه کذاب کے تعلم سے بھیس بدل کررسول الله (صلی الله علیه وسلم) کوفتل کرنے نکلاتھا۔ اس کولا کرمسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نشریف لائے تو آپ (صلی الله علیه وسلم) نے اس کا حال دریافت کیا۔

آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے فرمایا! ثمامہ کیا خیال ہے۔ اس نے کہا! مجھے نیر کی امید ہے، اگرتم قتل کرو گے تو ایک فوق کوتل کرو گے۔ اگر مال چاہئے تو جو چاہو ما نگو۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) نے اس کواسی حال پر چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اس کے پاس سے گزر ہوا تو آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے پھر پو چھا! الله علیه وسلم ) نے اس کواسی حال پر چھوڑ کر جلے گئے۔ پھر اس کے باس سے گزر ہوا تو آپ (صلی الله علیه وسلم ) کا گزر ہوا تو پھر وہی سوال کیا ثمامہ کیا خیال ہے، ثمامہ نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد تیسری بار پھر آپ (صلی الله علیه وسلم ) کا گزر ہوا تو پھر وہی سوال کیا اور اس نے وہی جواب دیا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے صحابۂ سے فر مایا کہ ثمامہ کوچھوڑ دو۔ انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ ثمامہ صحبر نبوی (صلی الله علیه وسلم ) کے قریب ایک تھجور کے باغ میں گئے وہاں خسل کیا اور آپ (صلی الله علیه وسلم ) کے باتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ پھر کہا۔

خداکی قتم! کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا۔ لیکن اب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ مجبوب ہوگیا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ مجبوب ہوگیا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا کہ خوش رہوا ورعمرہ اس وقت گرفتار کیا جب میں عمرے کے ارادے سے جارہا تھا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا کہ خوش سے مکہ پنچے اور قریش سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ثمامہ تم بے دین ہوگئے تو انہوں نے کہا کہ ٹیم رصلی اللہ علیہ وسلم) کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہوں اور سنو! خداکی قتم! تہمارے پاس بمامہ سے گیہوں کا

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ غُرُوهُ بَوْلِحِيان

ایک داننہیں آسکتا جب تک رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کی اجازت نہ دیں۔ بیامہ اہل مکہ کے لئے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت نمامہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے وطن واپس جا کر مکہ کے لئے غلہ کی روائگی روک دی جس سے قریشی مشکلات کا شکار ہوگئے۔ انہوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قرابت کا واسطہ دے کرلکھا کہ نمامہ سے کہیں کہ غلہ کی ترسیل کونہ روکیں، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو ترسیل بحال کرنے کے لئے کہا تو وہ راضی ہوگئے۔ (زاد المعاد)

### 3.96 ـ غزوهٔ بنولحیان

رہیج الاوال 6 ہجری، <u>627</u>ء

بنولحیان وہی ہیں جنہوں نے رجیج کے مقام پردس صحابہ کودھوکہ سے گھیر کرآئے گھوگوئل کر دیا تھا اور دوکو مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ جہاں وہ بے در دی سے قل کر دیئے گئے۔ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور حدودِ مکہ سے قریب تھا۔ اس وقت مسلمانوں میں قریش اور اعراب سے تشکش چل رہی تھی۔ اس لئے رسول اللہ علیہ اس وقت ان پر ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اب کفار کے مختلف گروپوں میں پھوٹ پڑگئ تھی اور وہ آپس میں کمزور ہوگئے تھے۔ حالات کے آگے سرتسلیم خم کر دیا تھا۔ تورسول اللہ علیہ کی نے سوچا کہ اب بنولحیان سے رجیع کے مقتولین کا بدلہ لینے کا وقت آگیا ہے۔

چنانچة آپ علی الول یا جمادی الاولی کی هودوسوسی به کوران سے نیٹے کا پرگرام بنایا۔ مدینه منوره میں حضرت ابن ام مکتوم کو کوا پنا جانشین بنا کر بین طاہر کیا کہ ملک شام کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد بیلغار کرتے ہوئے ان اور عسفان کے درمیان طن عزان نامی ایک وادی جہاں آپ علی کے سحابہ کوشہید کیا گیاتھا پنچ اوران کے لئے مغفرت اور حمت کی دعا ئیں کیس۔ ادھر بنولحیان کو آپ علی گئے اور کوئی آنی کی خبر ہوگئی۔ اس لئے وہ پہاڑی چوٹی کی طرف نکل گئے اور کوئی آدمی گرفتار نہ ہوسکا۔ آپ علی ہے ان کی سرز میں پردوروز قیام فرمایا۔ اس دوران ان کی تلاش میں دستے بھیج کینوہ نمل سکے۔ اس کے بعد آپ علی ہے تا کہ قریش کوہی آپ نمیم جھیج تا کہ قریش کوہی آپ نمیم جھیج تا کہ قریش کوہی آپ نمیم جھیج تا کہ قریش کوہی آپ نمیل سکے۔ اس کے بعد آپ علی ہے جودھادن مدینہ سے باہرگز ارکر مدینہ واپس آگئے۔

### 3.97 - سربيه غمر

رہیج الاول 6 رہجری ، 627ء

رہے الاول یارہے الثانی 6 ہر ہجری میں حضرت عکاشہ بن محصن (رضی اللہ تعالی عنہ) کو چالیس صحابہ کرام طلکی کی کمان دے کر مقام غمر کی طرف روانہ فر مایا۔ یہ بنوااسد کے ایک چشمہ کا نام ہے۔ مسلمانوں کے شکر کی آمد کاس کر دشمن بھاگ گیا۔ مسلمانوں کو دوسواونٹ مال غنیمت کے طور پر ملے۔

### 3.98 ـ سريه ذوالقصه (اول)

ر بيخ الأول 6 راجري ، 627ء

اسی ماہ حضرت محمد بن مسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کی سربراہی میں دس افراد کا دستہ ذوالقصہ کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ مقام تغلبہ کے قریب واقع ہے۔ رشمن جن کی تعدادا کیک سوتھی وہ اپنے علاقے کی خفیہ جگہوں میں حجب گئے جیسے ہی مسلمان وہاں پہنچان پراچا تک حملہ کر دیا وران کوتل کر دیا صرف حضرت محمد بن مسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) بچ نکلنے میں کا میاب ہوئے۔

# 3.99 \_ سربير ذوالقصد (الثاني) ربيح الثاني منظم الثاني منظم الثاني منظم الثاني منظم الثاني منظم الثاني الثا

حضرت محمد بن مسلمہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) کے ساتھیوں کی شہادت کے بعدر بھے الثانی ہے ہم ہری میں رسول اللہ (
صلّی اللہ علیہ وسلم ) نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح (رضی اللہ تعالی عنہ ) کو چالیس صحابہ اللہ کی جماعت دے کر ذوالقصہ کی طرف
روانہ کیا انہوں نے پہلے صحابہ کرام اللہ کی شہادت گاہ کا رخ کیا اور رات بھر سفر کر کے پیدل بنو تغلبہ کے علاقے میں پہنچا اور پہنچتے
ہی حملہ کر دیا۔ وہ بہت تیری سے پہاڑوں کی طرف بھا گے کہ قابو میں نہ آسکیں ایک آدمی گرفتار ہوگیا جومسلمان ہوگیا۔ مال
غنیمت میں مولیثی اور بکریاں ہاتھ آئیں۔

## 3.100 ـ سربیجموم یا سربیه زید بن حارثه الله می درجه الله کار درجه الله کار درجه می درجه کار د

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے حضرت زید (رضی الله تعالی عنه) بن حارثه کی قیادت میں ایک لشکر جموم کی طرف روانه کیا۔ جموم مراانظهر ان (موجوده وادی فاطمه) میں بنوسلیم کے ایک چشمے کا نام ہے۔ حضرت زید بن حارثه (رضی الله تعالی عنه) وہاں پنچے تو قبیله مزینه کی ایک عورت جس کا نام حلیمه تقاگر فقار ہوئی۔ اس نے بنوسلیم کے مقام کا پیته بتایا، وہاں سے بہت سے مویثی، بکریاں اور قیدی ہاتھ آئے۔ حضرت زید (رضی الله تعالی عنه) سب کو لے کرمدینه واپس آگئے۔ رسول الله (صلّی الله علیه وسلّی) نے اس مزیم عورت کو آزاد کر کے اس کی شادی کردی۔

### 3.101 \_ سربير عيص

جمادی الاولی 6 رہجری ، <u>628</u>ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے ستر صحابہ کرام ﴿ پر مشتمل ایک اشکر تیار کیا جس کا سپه سالار حضرت زید بن حارث (رضی الله تعالیٰ عنه) کو بنایا گیا۔ اس کو جمادی الاولی 6 ہجری میں عیص کی جانب روانہ کیا۔ اس مہم میں قریش کے ایک قافلہ کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ جس کی قیادت داما درسول (صلّی الله علیه وسلم) حضرت ابوالعاص (رضی الله تعالیٰ عنه) کر رہے تھے جواس وفت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ گرفتار تو نہ ہوسکے کیکن سید ھے بھاگ کرمدینہ آگئے اور حضرت زینب (رضی الله تعالیٰ عنه) کی بناہ میں آگئے اور ان کی بناہ کے کررسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کی بناہ میں آگئے اور ان کی بناہ کے کررسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے سفارش کی کہان کا مال واپس کردیں تو رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے صحابۃ کو اشارہ کیا کہان کا مال واپس کردیں۔ ابوالعاص تمام مال اشارہ کیا کہ ان کا مال واپس کردیں۔ ابوالعاص تمام مال کے کو رامدینہ آئے اور اسلمان ہوگئے۔ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے تھے دیکر دی۔ (ابوداؤد)

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْلَهُ

### 3.102 ـ سريه طرف يا طرق

جمادى الاخره 6 راجرى ، 628ء

یر سریبی حضرت زید بن حارثه (رضی الله تعالی عنه) کی قیادت میں طرف یا طرق نامی مقام کی طرف روانه کیا گیا۔

یہ مقام بنو تغلبہ کے علاقے میں تھا حضرت زید (رضی الله تعالی عنه) کے ساتھ صرف پندرہ صحابہ ﷺ تھے لیکن علاقے کے بدوؤں

کوان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ فرار ہوگئے۔ ان کوخطرہ ہوا کہ رسول الله (صلّی الله علیہ وسلم) خودتشریف لارہے ہیں۔ حضرت

زید (رضی الله تعالی عنه) چارروز تک وہاں رہے۔ مال غنیمت میں چاراونٹ ہاتھ آئے۔

### 3.103 \_ سربيه وادى القرى رجب محمد رجرى ، <u>628</u>ء

اس سریه میں سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہی تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے بارہ افرادکووادی القریٰ کی جانب روانہ کیا تھا۔ اس مہم کا یہ مقصد تھا کہ دشمن کی نقل حمل کا پیتہ لگانا تھا۔ مگروہاں کے لوگوں نے اچا تک ان کے لشکر پر حملہ کر دیا اور (۹) صحابہ مللہ کو شہید کر دیا، حضرت زید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سمیت تین صحابہ فی کروا پس آئے۔

### 3.104\_سربيديار بن كلب \_علاقه دومة الجندل

شعبان 6 رہجری ، 628ء

یر رید حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (رضی اللّد تعالیٰ عنه) کی قیادت میں بھیجا گیا۔ رسول اللّد (صلّی اللّه علیه وسلم) نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (رضی اللّه تعالیٰ عنه) کوسا منے بھایا اورا پنے ہاتھوں سے ان کے سرپہ عمامہ باند مطااور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کو کہا۔ آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے فر مایا کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کرلیں تو باوشاہ کی بیٹی سے نکاح کر لینا۔ وہاں پہنچ کرآپٹ نے تین روز تک اسلام کی دعوت دی جس میں اللّه کے کرم اور مہر بانی سے تمام قوم نے اسلام قبول کرلیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (رضی اللّه تعالیٰ عنه) نے وہاں کے سردار کی بیٹی حضرت تماضر بنت اصبح سے شادی کر کی ۔ حضرت عبدالرحمٰن کے صاحبے ابوسلمہ (رضی اللّه تعالیٰ عنه) کی یہی مان تھیں۔

### 3.105 \_ سربيديار بني سعد \_ علاقه فدك

شعبان 6 رہجری ، 628ء

یہ سریہ حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) کی سربراہی میں بھیجا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو معلوم ہوا کہ بنوسعد کے بچھ لوگ یہود کو مد فراہم کررہے ہیں۔ لہذا آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دوسوسحا بہ کرام "کی جماعت کے ساتھ ان کی طرف روانہ کیا۔ آپ ارت کوسفر کرتے تھے اور دن میں چھپ جاتے تھے۔ آخر کارآپ نے اس علاقے کا ایک شخص کیڑ لیا اس کو خیبر کے مجودوں کی پیشکش کر کے وہاں کے بارے میں معلومات عاصل کیں اور اس سے یہ پوچھا کہ بنوسعد والے اپنی جتھہ بندی کس جگہ کرتے ہیں۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے ان پر عاصل کیں اور اس سے یہ پوچھا کہ بنوسعد والے اپنی جتھہ بندی کس جگہ کرتے ہیں۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے ان پر اوپا نک شب خون مارا۔ بنوسعد کا سر دار وہر بن علیم اپنے لوگوں کے ساتھ بھاگ نکنے میں کا میاب ہوگیا۔ البتہ پانچے سواونٹ اور دو ہزار بکریاں مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملیس۔

3.106 ـ سربيه وادى القرى (الثانى) رمضان يه 6. رجي ، 628ء

یہ ریہ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور حضرت زید بن حارثہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی قیادت میں روانہ
کیا، جو بنوفزارہ کی ایک شاخ جس نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو دھو کے سے شہید کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس لئے
ان لوگوں کی سرکو بی کے لئے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کوروانہ فرمایا تھا۔ حضرت
سلمہ بن اکوع (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ ہم نے صبح کی نماز کے بعدان پر چھاپہ مارااور چشمے پر دھاوا بول دیا، پچھ
لوگوں کو قل بھی کیا۔ وہاں ام قرفہ نامی ایک شیطان صفت عورت تھی جس نے تیس گھوڑ سواروں کورسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم)
کو قل کرنے کے لئے تیار کیا تھا، ان تمام کا خاتمہ کر دیا گیا۔

3.107 - سریہ عرنیین شوال <u>6</u>۔ رہجری ، <u>628ء</u> اس سریہ کے لئے حضرت کرزبن جابر فہری (رضی اللہ تعالی عنہ) کو قیادت دے کرروانہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ صليبيا

کہ عکل اور غرینہ کے پھولوگوں نے مدینہ آکر اسلام قبول کیا اور پھودن مدینہ میں قیام کیا۔ ان کو مدینہ کی آب وہواراس نہ آئی۔ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے ان لوگوں کو چند اونٹوں کے ساتھ چراہ گاہ کی طرف بھی دیا اور حکم دیا کہ وہ اونٹوں کا دودھ اور بیشاب پیش۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ تندرست ہوگئے تورسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے چروا ہے اور نمائند کو بےرحی سے قبل کردیا، ان کے ہاتھ پیرکاٹ دیکان کی آئھوں میں بول کے کانٹے چبوہ دیئے اوران کی ہاتھ پیرکاٹ دیکان کی آئھوں میں بول کے کانٹے چبوہ دیئے اوران کی ہاتھ پیرکاٹ دیکان کی آئھوں میں بول کے کانٹے چبوہ دیئے اوران کی ہاتھ پیر کی ہوئی لاش کو درخت سے باندھ کر لئے کا دیا اور اونٹ با نک کرلے گئے اوراسلام لانے کے بعد پھر سے کافر (مرتد) ہوگئے۔

رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے ان کی تلاش کیا جھڑے حضرت کر زبن جا بر فہری (رضی اللہ تعالی عنہ) کو بیس صحابہ گی مجاعت دے کرروانہ فرمایا اور دعا فرمائی۔ یا اللہ! ان عرفیوں پر راستہ اندھا کر دے اور راستہ کنان سے بھی زیادہ تنگ کر دے۔ انہوں نے مسلمان چروا ہے کہ ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے بدلے میں ان کے ہاتھ یا وی کاٹ دیے گئے اور ان کی آئھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں اور انہیں حصہ میں چھوڑ دیا گیا، جہاں وہ زمین پر ٹر پتے اپنے انجام کو پہنے گئے۔

انہیں حرہ کے ایک حصہ میں چھوڑ دیا گیا، جہاں وہ زمین پر ٹر پتے اپنے انجام کو پہنے گئے۔

بیواقع سے جناری میں حضرت انس (رضی اللہ تعالی عنہ) سے مروی ہے۔

پر واقع سے جناری میں حضرت انس (رضی اللہ تعالی عنہ) سے مروی ہے۔

3.108 - صلح حدیدبیه دو القعدہ <u>6</u>یر جری، <u>628ء</u> 3.108.1 - رسول اللّد (صلّی اللّه علیه وسلم) کا خواب

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کومدینه میں رہتے ہوئے چیسال ہوگئے تصحابہ کرام اورسول الله (صلّی الله علیه وسلم) مکه نه جاسکے نہ جج عمره کرسکے۔ دلی خواہش ہونے کے باوجود حالات کی خرابی کی وجہ ہے ممکن نہیں ہور ہاتھا کہ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے خواب دیکھا کہ آپ (صلّی الله علیه وسلم) اور آپ علیہ کے حصابہ کرام مع مسجد حرام میں داخل ہور ہے بیں۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے خانہ کعبہ کی چابیاں لی ہیں اور صحابہ معسمیت بیت الله کا طواف اور عمره کیا۔ پھر پچھلوگوں نے سرمنڈ وائے اور پچھلوگوں نے بال کو ائے۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے صحابہ موجواب کی اطلاع دی کیونکہ یہ نی علیہ وسلم کے خواب تھا اس کئے سب کو بے حدمسرت ہوئی۔ انہوں نے یہ ہی سمجھا کہ اسی سال ہمیں یہ سعادت نصیب ہوگ تو صحابہ کرام نے نہی عمرے کی تیاریاں شروع کردیں۔ اس خواب کی صدافت کی طرف اللہ نے بھی اشارہ فرمایا۔

چنانچەارشاد بارى تعالى ہے۔

لَقَدُصَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّءَ يَا بِا لُحَقِّ ج لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدَالُحَرَامَ اللهُ اللهُ المِنِيُنَ لا مُحَلِّقِيُنَ رَئُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِيُنَ لا لَا تَخَفُّو نَ ط اللهُ المِنِيُنَ لا مُحَلِّقِيُنَ رَئُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِيُنَ لا لَا تَخَفُّو نَ ط اللهُ المِنِيُنَ لا مُحَلِّقِينَ رَئُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِيُنَ لا لَا تَخَفُو نَ ط فَعَلِمَ مَا لَمُ تَعُلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُحًا قَرِيبًا ٥(٢٤) فَعَلَمَ مَا لَمُ تَعُلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُحًا قَرِيبًا ٥(٢٤)

ترجمہ: یقیناً اللہ تعالی نے اپنے رسول کوخواب سچاد کھایا کہ ان شاء اللہ تم یقیناً پورے امن وامان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو گے سرمنڈ واتے ہوئے اور سرکے بال کتر واتے ہوئے (چین کے ساتھ) نڈر ہوکر۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔

### 3.108.2 \_ عمرہ کے لئے سفر کی تیاری اور روانگی

ذوالقعده 6 رہجری ، <u>628</u> ء

رسول الله (صنی الله علیہ ہلم) نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں صحابہ کرام تعجمی جوش وخروش سے عمرے کے لئے جانے کی تیاریاں کرنے لگے آس پاس کے قبائل میں بھی آپ (صنی اللہ علیہ وسلم) نے اعلان کر دیا کہ جو ہمارے ساتھ عمرے کیلئے جانا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آسکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو محسوس ہور ہاتھا کہ بیلوگ موت کے منہ میں جارہے ہیں کیونکہ بظاہر حالت کچھاسی طرح کے تھے لیکن صحابہ کرام تاکوآپ (صنی اللہ علیہ وسلم) کے خواب پر پورایقین تھا۔ اس لئے آس پاس کے ممانے آپ کی ساتھ آئے۔ ہی لوگ آپ (صنی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ آئے۔

حضرت محمد بن عمر (رضی الله تعالی عنه) اورا بن سعد کا قول ہے کہ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے حضرت ابن ام مکتوم (رضی الله تعالی عنه) کومدینه میں اپنا قائم مقام بنایا اور نماز پڑھانے کے لئے مقرر کیا اور حضرت ابور هم کلثوم بن حصین کوان کی مدد کے لئے مدینه کی حفاظت کے لئے مقرر کیا۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کیم ذوالقعدہ <u>6</u> رہجری پیر کے روز مدینہ سے روانہ ہوئے۔ روانگی سے پہلے رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے اپنے گھر کے اندر خسل فرمایا پھر دو کیڑے (چا دراور لنگی) پہنے اور دروازے کے پاس اپنی اونٹنی رسول الله علیه وسلم) نے اپنے گھر کے اندر خسل فرمایا پھر دو کیڑے (صلّی الله علیه وسلم) آپ (صلّی الله علیه وسلم) رسوار ہوئے جس کا نام قصوی تھا اورامہات المومینین عمیں سے حضرت ام سلمہ (رضی الله تعالی عنہا) آپ (صلّی الله علیه وسلم)

کے ساتھ تھیں۔ آس پاس کے لوگ بھی قافلے میں ساتھ تھے۔ آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) نے اسلح نہیں لیا تھا صرف اپنی کے جانور کے جانور کے جانور کھے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کرآپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) نے ہدی (ہدی۔ قربانی کے جانور کو کہتے ہیں) کو قلاوے پہنائے۔ اونٹوں کے کوہان چیر کر قربانی کے جانور کا مخصوص نشان لگایا۔ ذوالحلیفہ میں آپ (صلّی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) نے ظہر کی نماز پڑھی۔ قافلے میں 14 سواصحابؓ تھے جن میں دوسو گھوڑے بھی تھے۔ رسول اللّٰہ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) نے ظہر کی نماز پڑھی۔ قافلے میں بسر بن سفیان ؓ کو قرایش کی خبریں لینے کے لئے بھیج دیا اور حضرت عباد (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ) بن بشیر کو بیں سواروں کے ساتھ ہراول دستہ کے طور پرآگے روانہ کیا پھر آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) نے دور کعت نماز پڑھی اور ذوالحلیفہ کی مسجد کے دروازے پر اونٹنی جو کہ قبلہ رخ تھی اس پر سوار ہوئے۔ عمرے کا احرام با ندھا اور تلبیہ پڑھا تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کے آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) جنگ کیلئے نہیں بلکہ کعبہ کی زیارت کے لئے جارہے ہیں۔ آپ (وگوں کو معلوم ہوجائے کے آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) نہنگ کیلئے نہیں بلکہ کعبہ کی زیارت کے لئے جارہے ہیں۔ آپ (سلّی اللّٰہ علیہ وسلم) نے بھی عمرے کا حرام با ندھا۔ لیا اور پچھ صحابہؓ نے جھے بہنچ کر احرام با ندھا۔

حضورا کرم (صلّی الله علیه وسلم) نے بیداء کے راستہ پر چلتے ہوئے قبائل بنو بکر، مزینہ، جہنیہ کی آبادیوں کے پاس سے گزر کر جھ پہنچے اور ایک درخت کے پنچے قیام فرمایا۔ وہاں آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا ایک الله کی کتاب اور دوسری میری سنت اگرتم ان کو پکڑے رہوگے تو بھی گراہ نہوگے۔ (بحوالہ بخاری ومسلم)

### 3.108.3 به قریش کاردغمل

ذو القعده <u>6</u> ہجری ، <u>628</u>ء

قریش والوں کو جب رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے ارادوں کی اطلاع ملی تو وہ سخت پر بیثان ہو گئے کیونکہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) لڑنے نہیں آر ہے تھے اور حرمت والے مہینوں میں آر ہے قریش کے لوگ ان کورو کنا چاہتے تھے۔ لیکن عرب کا سالوں سے دستورتھا کہ نہ وہ عمرہ اور حج کرنے والوں کوروک سکتے ہیں نہ حرمت والے مہینوں میں کسی پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم مسلمانوں پر جملہ کرتے ہیں تو دوسرے تمام قبابل ہمارے دشمن ہوجا کیں گئے کیونکہ بیروایت کے خلاف ہوگا۔ اور اگر محمد (صلّی اللہ علیہ وسلم) اپنے تمام اصحاب کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں تو اس کوان کی کمزوری سمجھا جائے گا اور ان کی انا بھی آٹرے آر ہی تھی۔

ادھرمسلمان جب عسفان پنچے تو مسلمانوں کے مخبر نے خبر دی کے قبیلہ کعب بن لوی والوں نے حلیف قبائل کو جمع کرلیا ہے اور ہر حالت میں بیت اللہ جانے سے روکنا چاہتے ہیں اور انہوں نے مقام ذی طوئی میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ دوسونو جوان کا ایک دستہ خالد بن ولید (جواس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے) کی سربر اہی میں کراغ الغمیم بھیج دیا ہے۔ خالد بن ولید نے الیی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں سے وہ مسلمانوں کو دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں درکوع سجدے کررہے ہیں۔ انہوں نے سوچا یہ بڑاا چھا موقعہ تھا مسلمان غافل تھان پر جملہ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن مسلمان نماز پڑھ بھے تھے اب انہوں نے سوچا کہ جب یہ عصر کی نماز پڑھیں گے تو ان پر خفلت کی حالت میں دھا وابول دیں گے لیکن عصر کے وقت مسلمانوں نے صلو قالخوف پڑی جس کی وجہ سے وہ اپنے ارادے میں کا میاب نہ ہو سکے۔ دیں گے لیکن عصر کے وقت مسلمانوں نے صلو قالخوف پڑی جس کی وجہ سے وہ اپنے ارادے میں کا میاب نہ ہو سکے۔

### 3.108.4 میلانسه کی مگراؤے بیچنے کی کوشش دوالقعدہ ہے۔ رہجری ، 628ء

قریش نے مسلمانوں کے قافلے کی نقل وحمل پر نظرر کھنے کیلئے پہاڑوں پر دس جاسوس بیٹھا دیئے دوروالا جب کچھ حرکت دیکھتا تو پچار کر دوسر ہے وہتا تاوہ تیسر ہے کواس طرح قریش تک خبر پہنچ جاتی تھی۔ (مظہری)

رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے بسر بن سفیان گی ذمہ داری خبریں معلوم کرنے کی لگائی تھیں وہ ان کی تمام خبریں رسول اللہ (علیہ کے کو بتارہ سے مشورہ کرتے ہوئے خبریں رسول اللہ (علیہ وسلم) صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ حضرت مسور بن مخرمہ (رضی اللہ تعالی عنہ) اور مروان (رضی اللہ تعالی عنہ) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (

علیلی اللہ علیہ میں تشریف لے جارہے تھے تو رستہ میں ایک جگہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا کہ خالد بن ولید قریش علیہ اسکے سواروں کے ساتھ مقام عمیم میں ہیں اس لئے تم دائیں طرف چلو جو ثنیہ المرار پر نکلتا تھا تا کہ خالد کو نہ معلوم ہو سکے لیکن قافلہ کے جلنے کی وجہ سے گر دوغبار سے ان کوخبر ہوگئی انہوں نے فوراً قریش کواطلاع کر دی۔ (بخاری)

3.108.5 ـ اونٹنی قصویٰ کا بیڑھ جا نا

ذو القعده 6 مرہجری ،628ء

حضرت مسور سے مروی ہے کہ جب آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) اس پہاڑ پر پہنچے جس کے اوپر ہوکر مکہ میں داخل

ہوجاتے ہیں تو آپ عظیمی کی اونٹنی بگر گئی لیکن رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا کہ اونٹنی بگڑی نہیں ہے نہ اس کی بیہ عادت ہے اس کواس ذات نے روکا ہے جس نے ابر ھہ کوروکا تھا۔ پھر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا! اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر قر لیش مجھ سے ایسی بات کا سوال کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی تعظیم ہوتو ان کی بیر بات میں منظور کرلوں گا۔

پھرآپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے اونٹنی کوڈ انٹا تو اونٹنی فوراً انھیل کر کھڑی ہوگئی اور رخ موڑ کر دوسری طرف چل دی اور حدیبہ کے آخری کنارے پر پہنچ کر اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمہ پر تھوڑ اسا پانی تھا وہ اس نے پیا۔ اس جگہ رسول اللّہ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے قیام کیا۔ (بخاری)

### 3.108.6 - چشمے كايانى برط حبانا

ذو القعده 6 بهجری ، <u>628</u>ء

جس چشمے پراونٹی نے پانی پیاتھااس میں بہت تھوڑ اپانی تھا۔ صحابہ کرامؓ تھوڑ اتھوڑ اسا پی رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) نے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور ارشاد فر مایا کہ اس کو گڑھے کے پانی میں گاڑ دو۔ خدا کی قشم! اسی وقت پانی نے جوش مارا اور سب لوگوں نے خوب سیراب ہوکر پیا۔ (بخاری)

### 3.108.7 \_ بديل بن ورقاء سے رابطه

ذو القعده <u>6 بهجری</u> ، <u>628</u>ء

بدیل بن ورقاء خزاعی اپنے قبیلہ خزاعہ کے چندا فراد کے ساتھ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں عاضر ہوا۔ اہل تہا مہ میں یہی قبیلہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے خیر خوا ہوں میں تھا۔ بدیل نے کہا کہ کعب بن لوی اور عامر بن لوی کو میں نے حدیبیہ کے چشموں پر دیکھا ہے۔ وہ اونٹیوں کے ساتھ ہیں اور لمبے عرصے تک ٹھرنے کے اراد سے سے آئے ہیں اور وہ لوگ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو بیت اللہ جانے سے روکنے اور جنگ کے اراد سے سے آئے ہیں جنگ کرنے ہیں آئے۔ مسلسل ہیں۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ ہم عمرہ کرنے کے اراد سے آئے ہیں جنگ کرنے ہیں آئے۔ مسلسل

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ عُمْ عَلَيْكِ عُمْ عَلَيْكِ عُمْ عَلَيْكِ عُمْ عَلَيْكِ عُمْ عَلَيْكُو عُمْ عَلَيْكُو

جنگ کی حالت میں رہنے سے قریش کمزور ہوگئے تھے اور انہوں نے بہت نقصان بھی اٹھایا تھا۔ اگروہ چاہیں تو میں ان سے ایک مدت تک کیلئے معاہدہ کرسکتا ہوں کہ وہ میرے اور دوسرے عرب قبائل کے درمیان سے ہے جائیں اگر میں غالب آ جاؤں تو ان کو اختیار ہوگا کہ اسلام قبول کرلیں اور اگر میں ناکام ہوگیا تو ان کی مراد ویسے ہی پوری ہوجائے گی۔ اور اگروہ یہ بھی قبول نہ کریں تو قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں بیدین کا کام کرتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ اکیلارہ جاؤں اور اللہ تعالی اینے دین کو ضرور نافذ کر کے رہے گا۔

آپ علی اللہ علیہ وسی کر بدیل نے کہا کہ میں یہ باتیں قریش کو پہنچادوںگا۔ چنا نچہ اس نے قریش سے کہا کہ ہم لوگ محمد (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے پاس سے آرہے ہیں۔ ہم نے ان سے پھی گفتگوسی ہے اگرتم چا ہوتو میں تہہیں بتا سکتا ہوں۔ ان کے بے وقوف نو جوانوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں مگران کے جو سمجھدارلوگ تھے انہوں نے کہا کہ میں اس کی ضرورت نہیں مگران کے جو سمجھدارلوگ تھے انہوں نے کہا کہ میں اس کی ضرورت نہیں مگران کے جو سمجھدارلوگ تھے انہوں نے کہا گفتگو کی تو بدیل نے وہ تمام بات ان لوگوں کو بتادی جورسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے ان کے سامنے کی تھی۔ ( بخاری )

بدیل کی باتیں سن کر بنوکنا نہ کے حلیس بن علقمہ نامی شخص نے کہا کہ میں جا کر معاملہ کی حقیقت معلوم کر کے آتا ہوں، رسول اللہ (علیقیہ ) نے اس کواپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ بیقر بانی کے جانور (بکری) کا بہت احتر ام کرتا ہے، اپنے جانور کھڑے کر دو۔ جب وہ قریب آیا اور ہدی کے جانور دیکھے تو بولا سبحان اللہ! ان لوگوں کو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکنا چاہئے اور واپس اپنے لوگوں میں گیا اور کہا کہ میں نے ہدی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں قلاوے ہیں اور ان کے کو ہان چیرے ہوئے ہیں۔ اس لئے یہ کسی طرح سے مناسب نہیں کہ ان لوگوں کو بیت اللہ آنے سے روکا جائے۔ لیکن کچھلوگوں نے اس کی گفتگو کو پینہ نہیں کیا۔ اس پرعروہ بن مسعود نے کھڑے ہوکر کہا کہ ایک آدمی نے اچھی تجویز دی ہے اسے قبول کراو۔ لوگوں نے عروہ بن مسعود سے کہا کہ تم جا کر محمد (علیقیہ ) سے بات کرو۔

3.108.8 - عروه بن مسعود کی گفتگو

ذو القعده <u>6 مرهجری</u> ، <u>628ء</u>

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کی خدمت میں عروہ بن مسعود آئے تو آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے ان سے وہی گفتگو کی جو بدیل سے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ (صلّی الله علیه وسلم) اپنی ہی قوم کوختم کرنا چاہتے ہیں اور کیا آپ علیہ وسلم) اپنی ہی قوم کوختم کرنا چاہتے ہیں اور کیا آپ علیہ وسلم) کے ساتھ علیہ ہے کہا کہ اس طرح کیا ہے اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو میں آپ (صلّی الله علیه وسلم) کے ساتھ

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْسِلْهُ حضرت عَمَّانَ عُنَّ كَل يِغَامِ رَسَانَى

ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو آپ (علیقہ ) کوچھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ جس پر حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنه ) غصه میں آگئے۔ اس پر عروہ نے کہا کہان کے میرے اوپراحسان ہیں ورنہ میں ان کی بات کا جواب دیتا۔

حضرت مسور بن مخر مہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) فرماتے ہیں کہ عروہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) سے گفتگو کرنے و لگا اور گفتگو کے درمیان وہ بار باررسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا تا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس کھڑے تھے ان کے پاس تلوارتھی سر پرخودتھا جب عروہ داڑھی مبارک کو ہاتھ لیجھے رکھ کر بات کرو۔ کسی داڑھی مبارک کو ہاتھ لیجھے رکھ کر بات کرو۔ کسی مشرک کو زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کومس کرے عروہ نے سراٹھا کر بوچھا کہ بیکون ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) ہیں، عروہ کی ان سے پہلے سے رنجش تھی۔

حضرت مسور (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہتے ہیں کہ عروہ اپنی آنکھ سے صحابہ کرام ٹی کی حضور اکرم (صلّی اللہ علیہ وسلم)
سے عقیدت دیکھ رہاتھا۔ یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ (علیہ ہے) تھو کتے ہیں تو وہ بھی صحابہ ٹی میں سے کوئی اپنے ہاتھوں میں لے کرچہرے پرمل لیتا ہے۔ جب آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) صحابہ ٹی کوکوئی تھم دیتے ہیں تو وہ بلاتا مل فوراً اس کوکر نے کے لئے دوڑ پڑتے ہیں۔ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے وضوکا پانی گرنے سے پہلے صحابہ ٹاپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں آپ علیہ گی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔

پھر عروہ جب اپنے لوگوں میں گیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی قتم! میں بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں قیصر وکسری اور اطاعت کا جومنظر میں نے مجمہ ہوں قیصر وکسری اور اطاعت کا جومنظر میں نے مجمہ محبت، تعظیم اور اطاعت کا جومنظر میں نے مجمہ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) کے ہاں دیکھا وہ اور کہیں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ مجمہ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) نے ایک اچھی تجویز دی ہے اسے قبول کرلو۔ (بخاری)

### 3.108.9-حشرت عثان عني الشيخي يغام رساني

ذو القعده 6 راجری ، 628ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے حضرت عثمان غنی (رضی الله تعالیٰ عنه) کوفریش مکه کی طرف پیغام دے کرروانه کیااوران کوکہلا بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور کہا کہ ان کواسلام کی دعوت دواور وہاں کے موجود مسلمانوں کو بیخوشخبری بھی سنادو کہ عنقریب اللّٰہ کا دین مکہ میں غالب آئے گااور یہاں پرایمان پوشیدہ رکھنے کی ضرورت نہ رہے

گی اور نه چیپ کرر هنا هوگا د (ابن هشام)

حضرت عثمان غنی (رضی اللہ تعالی عنہ) مقام بلاح میں ان لوگوں کے پاس پنچے جورسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا را دہ راستہ رو کئے کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔ بلاح والوں نے حضرت عثمان غنی (رضی اللہ تعالی عنہ) سے بوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ حضرت عثمان غنی (رضی اللہ تعالی عنہ) نے فر مایا! مجھے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے بھیجا ہے کہ تہہیں اسلام کی دعوت دوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں اور تم سب اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوجاؤ کیونکہ بید بن ضرور عالب ہوکر رہے گا اور اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم) کو ضرور عزت عطافر مائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو ضرور عزت عطافر مائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو ضرور عزت عطافر مائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو ضرور عزت عطافر مائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو خوش آئے ہیں۔ ان کے ساتھ و اپنی ہو جائے گئے و ابان بن سعید (جو ہیں ہیں کہ یکی طرف جائے گئے و ابان بن سعید (جو بید میں ملمان ہوگئے تھے ) نے ان کوخوش آئہ یہ کہا کہ آپ شمیری حفاظت میں مکہ میں داخل ہوں۔ وہ حضرت عثان غنی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کمہ کی طرف جائے گئے و ابان بن سعید (جو بعد میں ملمان ہوگئے تھے ) نے ان کوخوش آئہ یہ کہا اور کہا کہ آپ شمیری حفاظت میں مکہ میں داخل ہوں۔ وہ حضرت عثان غنی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کہ کی طرف جائے گئے و ابان بن سعید (جو بعد میں ملمان ہوگئے تھے ) نے ان کوخوش آئہ یہ کہا اور کہا کہ آپ شمیری حفاظت میں مکہ میں داخل ہوں۔ وہ حضرت عثان غنی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے ساتھ ان کی اور غنی پر بیٹھ گیا۔

حضرت عثمان غنی (رضی الله تعالی عنه) کے مکہ جا کرتمام سرداروں سے بات کی لیکن کوئی بھی رسول الله (علیہ ہے) کے مکہ میں داروں سے بات کی لیکن کوئی بھی رسول الله (علیہ ہے) کہ میں داخلے کے حق میں نہیں تھا پھر حضرت عثمان غنی (رضی الله تعالی عنه) مسلمان مردوں اور عور توں کے پاس گئے اور ان کو مکہ میں اسلام کے غلبہ کی بشارت سنائی۔ قریش نے حضرت عثمان غنی (رضی الله تعالی عنه) سے کہا کہ ہم آپ الله علیہ دیتے ہیں کہ اگر آپ عبی تو طواف کر سکتے ہیں آپ (رضی الله تعالی عنه) نے فرمایا کہ جب تک رسول الله (صلّی الله علیہ وسلم) طواف نہ کرلیں میں طواف نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی (رضی الله تعالی عنه) مکہ میں تین دن رہے۔

حضورا کرم (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے اوس بن خولی (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ)، عباد بن بشیر (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) اور محمد بن مسلمہ (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کورات کے پہرے پرمقرر کیا۔ یہ لوگ باری باری پہرہ دیتے تھا یک رات جب حضرت عثان غنی (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) مکہ میں تھے تو قریش کے پچاس آ دمی مکر زبن حفص کی قیادت میں مسلمانوں کے بڑاؤ کی طرف عثان غنی (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) ملمان عافل ہیں یا چوکنا ہیں۔ اس وقت حضرت محمد بن مسلمہ (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ) پہرہ دے رہے تھا نہوں نے سب کو پکڑ کررسول اللّہ (علیہ ہے) کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللّہ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے مکر زبی مسلمان عافل کی ہے دورے میں فر مایا تھا کہ یہ بدکار اور غدار ہے وہ بی ثابت ہوا۔ قریش نے جب مکر زاوراس کے ساتھیوں کی گرفتاری کی خبرسنی تو انہوں نے حضرت عثان غنی (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ) اورا یک مسلمان جماعت کو گرفتار کرلیا۔

### 3.108.10 حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ اور بیعت ِرضوان دوالقعدہ یہ 6 ججری ، 628ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کویی خبر (افواه) ملی که حضرت عثمان غنی (رضی الله تعالی عنه) کومکه والوں نے شہید کر دیایی سنگی الله علیه وسلم) نے فرمایا که جب تک میں ان سے دیایی سنگی الله علیه وسلم) نے فرمایا که جب تک میں ان سے بدلہ نه لے لول یہاں سے حرکت نہیں کروں گا پھر آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) حضرت عثمان (رضی الله تعالی عنه) کی شہادت کی خبر من کرا یک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے صحابہ کرام ﷺ سے جہاد کی بیعت کی اور بیکوئی معمولی بیعت نہیں تھی، صحابہ کرام ﷺ بیعت کی اور بیکوئی معمولی بیعت نہیں تھی، صحابہ کرام ﷺ بیعت کی کے میران سے نہیں بھا گیس گے۔ جماعت نے موت پر بیعت کی کہ مرجا نمیں گے میدان سے نہیں بھا گیس گے۔ سب سے پہلے ابوسنان بن اسدیؓ نے بیعت کی حضرت سلمہ بن الوع (رضی الله تعالی عنه) نے تین بار بیعت کی۔ اس بیعت میں مسلمانوں کی تعداد چودھا سو (1400) تھی۔ ان کے پاس کسی فتم کا جنگی سامان بھی نہ تھا پھراپنے گھر بار سے ساڑھے تین سومیل دور سے دوسری طرف مشرکین اپنے شہراور گھروں میں سے پوری طافت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ آس پاس کے قبائل کو بھی اپنا حلیف بنا کراپنے مثال پیش کی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ تمام لوگوں نے بیعت کی سوائے ایک منافق کے جس کا نام جد بن قیس تھا۔ پھرآپ (منی الله تعالی عنه) کی طرف سے ہے۔ بیہ بیعت حضرت عثمان (رضی الله تعالی عنہ) کی طرف سے ہے۔ بیہ بیعت حضرت عثمان (رضی الله تعالی عنہ) کی باز و تھا ہے جہ بیہ بیعت حضرت عثمان (رضی الله تعالی عنہ) کی باز و تھا ہے ہوئے جو کے جو ایک درخت کے نیچے ہوئی، حضرت عمر (رضی الله تعالی عنہ) کا باز و تھا ہے ہوئے جو کے تھے۔ حضرت معقل بن بیار (رضی الله تعالی عنہ) کی باز و تھا ہے ہوئے تھے۔ بیعت حضرت معقل بن بیار (رضی الله تعالی عنہ) کی باز و تھا ہے ہوئے تھے۔ کوئی ہوئی تھیں، اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔

الله تعالى نے قرآن كريم ميں ارشا دفر مايا!

لَقَدُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُئُو مِنِيُنَ اِذْ يُبَا يِعُونَكَ تَحُتَ الشَجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قَدُ رَضِى الله عَنِ الْمُئُو مِنِيُنَ اِذْ يُبَا يِعُونَكَ تَحُتَ الشَجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُو بِهِمُ فَانُزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَآثَا بَهُمُ فَتُحًا قَرِيْبًا لا وَكَا نَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞ وَكَا نَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ قُريشٍ مَه عَ مَدَاكِرات

ترجمہ: یقیناً اللہ تعالی مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کررہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کرلیا اور ان پراطمینان نازل فرمایا۔ اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ (۱۸) اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ (سورۃ الفتح۔ ۱۹۔ ۱۸)

بیعت مکمل ہونے کے بعد حضرت عثمان (رضی اللّہ تعالیٰ عنه ) شیحے سلامت واپس پہنچ گئے۔ صحابہؓ نے ان سے پوچھا کہ تم نے طواف کر لیااس پر حضرت عثمان (رضی اللّہ تعالیٰ عنه ) نے فر مایا کہ تم نے میر بے بارے میں غلط کمان کیا۔ خدا کی قسم! اگر مجھے ایک سال تک بھی موقع ملتا اور رسول اللّہ (صلّی اللّہ علیه وسلم) حدید بیبی میں رکے رہتے تو میں رسول اللّہ (صلّی اللّہ علیه وسلم) کے بغیر طواف نہ کرتا۔ قریش نے مجھے طواف کرنے کو کہا گرمیں نے انکار کردیا۔ (زاد المعاد)

### 3.108.11 \_ قريش مكه ي نداكرات

ذو القعده <u>6</u> رہجری، <u>628</u>ء

قریش کو جب مسلمانوں کی بیعت کاعلم ہوا تو انہیں معاملہ کی نزاکت کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہوں سہیل بن عمر وکونمائندہ بنا کررسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے بات چیت کے لئے بھیجا جو نہایت سمجھدار فصبح و بلیغ تھا۔ اس سے تاکید کر دی تھی کہ صلح کی شرائط میں یہ بات لازمی طے کرلی جائے کہ اس سال آپ بغیر عمرہ کئے واپس چلے جائیں۔ قریش مکہ آس پاس کے قبائل کو یہ تا ٹرنہیں دینا چاہتے تھے کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے سہیل بن عمر وکو اللہ علیہ وسلم) نے سہیل بن عمر وکو آتا ہود کھے کرفر مایا کہ اس شخص کو جمیحنے کا مقصد یہ ہے کہ قریش سلح چاہتے ہیں۔

پھرکافی دیر یک صلح کی شرائط پر گفتگو ہوتی رہی بالاخر چند شرائط کے ساتھ صلح کا معاملہ طے ہوگیا۔ آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) نے حضرت علی (رضی اللّه تعالیٰ عنه) کو بلا کر صلح نامہ کھنے کیائے کہا۔ رسول اللّه (صلّی اللّه علیہ وسلم) نے '' بسم اللّه الرحمٰن الرحیم '' کھوانا چاہا اس پراس نے اعتراض کیا کہ '' بساسہ مک اللّه ہم '' کھوانا چاہا اس پراس نے اعتراض کیا کہ '' بساسہ کا کھودو۔ اس کے بعد کھوایا یہ وہ معاہدہ یہی پرانا دستورتھا۔ آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) نے فر مایا ٹھیک ہے باسمک المھم ککھ دو۔ اس کے بعد کھوایا یہ وہ معاہدہ ہے جس پرمحمد رسول اللّه (صلّی الله علیہ وسلم) نے اتفاق کیا ہے۔ اس پر بھی شہیل نے اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ (صلّی

سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ قُريش مَه عَدَاكرات

الله عليه وسلم ) کورسول الله (علیقیه ) سلیم کرتے تو خانه کعبه آنے سے کیوں روکتے اور نه آپ (علیقیه ) سے قبال کرتے۔
سہبل بن عمر و نے کہا که آپ محمد (صلّی الله علیه وسلم ) بن عبدالله لکھوائیں۔ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم )
نے فر مایا! خداکی شم! بلا شبه میں الله کا رسول ہوں مگرتم میری تکذیب کرتے ہو۔ پھر حضرت علی (رضی الله تعالی عنه ) سے
فر مایا! محمد بن عبدالله ککھیں اور لفظ رسول الله کومٹا دیں۔ حضرت علی (رضی الله تعالی عنه ) کوگواره نه ہوا که اس لفظ کومٹائیں اس
لئے رسول الله (صلّی الله علیه وسلم ) نے جگه بوجھ کر اس لفظ کوخو دہی مٹا دیا پھر اس کی جگه محمد بن عبدالله کھوا دیا گیا۔

ایک شرط پر کمتم ہمارے اور کعبہ کے درمیان راستہ خالی کر دوتا کہ ہم کعبہ کا طواف کر لیں۔ سہیل نے کہا کہ خدا کی قتم اس سال آپ خانہ کعبہ کا طواف کر بیں گے کہ ہم مجبور ہو گئے آئندہ سال آپ طواف کر بی شدا کی قتم اس سال آپ خانہ کعبہ کا طواف کر بی گے۔ آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) نے یہی بات کھوا دی ۔ سہیل نے ایک شرط یکھوائی کہا گر ہمارا کوئی آ دمی آپ کے پاس جائے گا تو آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) اسے واپس کر دیں گے، چاہے وہ آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) کے دین پر ہو۔ اس پر صحابہ کرام شنے کہا وہ مخص کیسے مشرکیین کے حوالے کیا جاسکتا ہے جومسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے۔ اسی دوران ابو جندل شرح جو بیل بن عمرو کے بیٹے تھے زنجیروں میں جکڑے ہوئے مکہ کے نشیب سے نکل کرآگے اورمسلمانوں کے سامنے ابو جندل شرکی و کہا میں اللہ علیہ وسلم کے لیا بیا ہوئے کہا کہ ہم نے ابھی تحریکہ کی ہے کہ کہ کرگئے۔ سہیل نے کہا کہ چھر السّم بیل کو مجھے واپس کر دیں۔ آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کے نشیب سے نکل کرآگے و رسلی الله علیہ وسلم کے ہے کہ اس کو بیل کہ ہم نے ابھی تحریکہ کی ہے کہ سہیل نے کہا کہ خدا کی فتم پھر ہم بھی بھی آپ (صلّی الله علیہ وسلم کے سی بات پر مصالحت نہیں کریں گے۔ آپ (صلّی الله علیہ وسلم کی خوانت الله علیہ وسلم کی خوانت میں دے دو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو آپ (صلّی الله علیہ وسلم کی خوانت میں نہیں دے سکتا۔ آپ (صلّی الله علیہ وسلم کی خوانت میں نہیں دے سکتا۔ آپ (صلّی الله علیہ وسلم کی خوانت میں نہیں دے سکتا۔ آپ (صلّی الله علیہ وسلم کی خوانت میں نہیں دے سکتا۔ آپ (صلّی الله علیہ وسلم کی نے دوبارہ کہا اوراس نے دوبارہ منع کردیا۔

ابو جندل نے کہا اے مسلمانوں! کیا جمجے مشرکوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا جبکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ حقیقت میں انہوں نے اللہ کی راہ میں سخت تکالیف اٹھائی تخییں۔ آنخضرت (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! ابو جندل صبر کرو، اللہ تعالی جلدتم لوگوں کے لئے سامان پیدا کرے گا۔ (ابن ہشام)

### 3.108.12 \_ صلح حديبير كي شرائط

ذو القعده <u>6</u> رہجری ، <u>628</u>ء

- (1) دس سال تک دونوں فریق میں جنگ بندر ہے گی اس دوران کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہ ہتھیار اٹھائے گااور نہ کوئی خیانت کرے گا۔
- (2) مسلمان اس سال عمرہ کئے بغیروا پس چلے جائیں گے۔ آئندہ سال آئیں گے اور کوئی ہتھیا راپنے ساتھ نہیں لائیں گے سوائے تلوار کے وہ بھی نیام یا غلاف میں ہوگی۔ صرف تین دن مکہ میں قیام کریں گے اور عمرہ کرکے واپس چلے جائیں گے۔
- (3) قریش کا جو شخص اپنے ولی یا آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کرمدینہ جائے گااس کو واپس کر دیا جائے گااگرچہ وہ مسلمان ہوکر آئے۔
  - (4) محد (علیقیہ) کے ساتھیوں میں سے جوشخص قریش کے پاس مکہ جائے گااس کو واپس نہیں کیا جائیگا۔
    - (5) عرب قبائل کواختیار ہوگا کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں معاہدے میں شریک ہوسکتے ہیں۔
- (6) جومسلمان پہلے سے مکہ میں مقیم ہیں ان میں سے کسی کواپنے ساتھ نہ لے جائیں گے اور اگر مسلمان میں سے کوئی شخص مکہ میں رہ جانا جا ہے تو اس کور د کا نہ جائے گا۔
- اس صلح نامہ پرمشر کیں اورمسلمانوں کی طرف ہے جن لوگوں کے دستخط ہوئے ان میں مندرجہ ذیل افراد شامل ہیں
  - 1- حضرت ابوبكرصديق (رضى الله تعالى عنه)
  - 2- حضرت عمر بن خطاب (رضى الله تعالى عنه)
  - 3\_ حضرت عبدالرحن بنعوف (رضى الله تعالى عنه)
    - 4۔ حضرت عبداللہ بن مہیل بن عمرو
  - 5\_ حضرت سعد بن ابي وقاص (رضى الله تعالى عنه)
    - 6- حضرت محمد بن مسلمه (رضى الله تعالى عنه)
      - 7۔ مکرز بن حفص
    - 8- حضرت على مرتضى كرم الله وجه (كاتب صلح نامه)

(سيرت ابن كثير)

### 3.108.13 - معامدے پر حضرت عمراً کی بے چینی

ذو القعده 6\_ أنجرى ، 628ء

حضرت عمرفاروق (رضی اللہ تعالی عنہ) فرماتے ہیں کہ میں حضورا کرام (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آیا اورعرض کی یارسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) اللہ علیہ وسلم) کیا آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) ہم حق پر اور وسلم) نے فرمایا! بیشک میں اللہ کا سچانی ہوں۔ پھر میں نے عرض کی ، کیارسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) ہم حق پر اور دشمن باطل پر نہیں۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! ہاں۔ حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) نے پھرعرض کیا کہ دین پر پھر ہمیں نہیں دبناچا ہے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! شخصی : میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نا فرمانی نہیں کرسکتا وہ میرامد دگار ہے۔ پھر حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) نے ہم سے بیہ نہیں فرمایا قاکہ ہم بہت جلد بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! باں کیوں نہیں۔ پھر کہیا میں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں اللہ علیہ وسلم) نے حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) نے فرمایا! بیشک تم وہاں جاؤ گے اور بیت اللہ کا طواف کروگے۔ (بخاری، مسلم)

حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں، پھر میں حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے پاس گیا اور ان سے کہا۔ اے ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! ہیر (رسول اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے سچے بی نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا! ہاں۔ (ہیاللہ کے سچے نبی ہیں) پھر میں نے کہا کیا ہم حق پرنہیں ہیں اور دہمن باطل پر۔ حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا! ہاں۔ پھر میں نے کہا کہ پھر ہم اپنے وین کے معاملہ میں کیوں دہیں۔ حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا! بشک وہ اللہ کے رسول (صنی اللہ علیہ وسلم) ہیں وہ اپنے رب کی نافر مانی نہیں کرسکتے اور وہی ان کا مددگار ہے، پس ان کا حکم مانو۔ خدا کی شم! بلاشیہ وہ سچائی پر ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا وہ ہم سے یہ بین کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ جا کہ طواف کریں گے۔ حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا! ہاں۔ مگر کیا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جا وگے اور جاؤگے۔ میں نے کہا! نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے جواب دیا تو پھر تم یقیناً بیت اللہ جا وگے اور جاؤگے۔ میں نے کہا! نہیں۔ حضرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی اس حرکت کی تلا فی کے لئے اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی اس حرکت کی تلا فی کے لئے بہت سی عبادتیں بطور کفارہ ادا کیس۔ (شامی)

### 3.108.14 احرام كى يابندى سے نكلنے كيلئے قربانى اور حلق

ذو القعده <u>6 رہجری</u> ، <u>628ء</u>

حضرت مسور (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ صلح نامہ سے فارغ ہوکر رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے یہ اسپنے اصحابؓ سے فرما یا کہ اٹھواور قربانی کرواور سرکے بال منڈواؤ۔ پس خداکی تم! آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی مگرا یک آ دمی بھی نہا تھا۔ پھر جب آپ علیا گئی ہے کہ اکہ ایک آ دمی بھی نہیں اٹھا تو آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے ام المومنین حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے کہا کہ میں نے ان لوگوں سے ایسا کرنے کو کہا مگر کسی نے نہیں کیا۔ اس پر حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے فرما یا کہ اے اللہ کے نبی! اگر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) یہ بات نہیں کیا۔ اس پر حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے فرما یا کہ اے اللہ کے نبی! اگر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) یہ بات بیند کرتے ہیں تو باہر تشریف لے جا ئیں اور ان میں سے کسی سے بات نہ کریں بلکہ اپنی قربانی کا جانور ذرج کرے سر موٹڈ نے والے کو بلائیں تا کہ وہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا سرموٹڈ دے۔ پس آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) باہر تشریف لاے اور بغیر کسی سے بات کئے ہوئے اپنی قربانی کے جانور کو ذرج کیا اور سرموٹڈ وایا۔ جب صحابہؓ نے بید کیا تو سب اپنی این قربانی کرنے گئے اور اپنی کرنے گئے اور اپنی کرنے گئے اور ایک دوسرے کا سرموٹڈ نے گئے ۔ ( بخاری )

حدیبیہ میں کچھلوگوں نے بال مونڈ وائے اور کچھلوگوں نے کٹوائے آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلّم ) نے مونڈ وانے والوں پر کہااللّہ کی رحمت ہو، تین بارمونڈ وانے والوں پر کہا کہاللّہ کی رحمت ہو پھر کہا کٹوانے والوں پر بھی۔

### 3.108.15 \_ سورة الفتح كانزول

ذو القعده 6 راجری ، 628ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) اور صحابه کرام جب واپس مدینه کی طرف جارہے تھے تو راستے میں ضجنان کے مقام پر پنچے جو مکہ سے تقریبا تچیس (25) میل کے فاصلہ پر ہے تو سورۃ الفتح نازل ہوئی۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مقام کراغ النمیم پر نازل ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کو جو کہ بہت ہی دل شکستہ واپسی کے سفر کو جارہے تھے ان کوخوشنجری سنائی گئی کہ جس کو وہ شکست سمجھ رہے ہیں وہ دراصل فتح عظیم ہے۔ آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) نے صحابہ کرام گل کو جمع کر کے وہ سورۃ تلاوت فر مائی اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق (رضی اللّه تعالیٰ عنه) کو سنائی کیونکہ وہ سب سے زیادہ رنجیدہ تھے۔ صحابہ کرام طفع یہ سورۃ سن کران کے دل مطمئن ہوگئے پھر جلد ہی صلح کے فائد ہے بھی

### 

### 3.108.16 صلح کے دور رس نتائج

ذو القعده 6 راجری ، 628ء

اس معاہدے سے مسلمانوں کو ہا قاعدہ طور پرایک سیاسی قوت کے طور پرتسلیم کرلیا گیااور عرب قبائل کواحتیار دے دیا گیا کہ چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کریں چاہے مسلمانوں کے ساتھ سب کے سب قبائل اس کوتسلیم کریں گے۔

دس سال تک جنگ نہ کرنے کے معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کو امن وسکون حاصل ہوگیا اور خطہ عرب کے دوسرے علاقے میں اسلام کی نشر واشاعت کا کام تیزی سے جاری ہوگیا اور صرف دوسالوں میں مسلمانوں کی تعداد چارگناہ سے بھی زیادہ ہڑھ گئی۔ جنگ نہ کرنے کے معاہدے بھی زیادہ ہڑھ گئی۔ جنگ نہ کرنے کے معاہدے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو مدینہ میں اندرونی طور پر مضبوط کرنے کا موقع مل گیا اور اسلامی قوانین جاری کردیے گئے۔ مسلمانوں کو مدینہ میں اندرونی طور پر مضبوط کرنے کا موقع مل گیا اور اسلامی قوانین جاری کردیے گئے۔ مسلمانوں کو عمرہ کا حق ہیں۔ کی طرح مناسک جج و عمرہ کاحق رکھتے ہیں۔

اس صلح کی وجہ سے مسلمانوں کوعرب کی دوسری قوتوں کوقا بومیں کرنے کا موقع مل گیااور تبوک تک کی بستیوں کی اپنے زیرا ترکرلیا۔ ان فتو حات کی وجہ سے طاقت کا توازن بدل گیا اب مشرکین کمزور ہوگئے تھےاور مسلمان مسلسل طاقتور ہوتے جارہے تھے۔

### 3.108.17 - مكه كے كمزورمسلمانوں كامسكه

ذو القعده 6 ، جرى ، <u>628</u>ء

اس معاہدے سے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کوتو سکون حاصل ہوگیا۔ لیکن مکہ کے مسلمان جواذیوں کے شکار تھے ان میں ایک صحابی جن کا نام ابو بصیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تھا ان کا تعلق بنو ثقیف سے تھا جو کہ قریش کے حلیف تھے۔ مکہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آگئے۔ قریش والوں نے دوآ دمی جھیجے اور کہا کہ اپنے عہدو پیان کا خیال کر کے ان کو واپس ان کے حوالے کر دیں۔ لہذار سول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت ابو بصیر

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ مَا مُعَلَمُ وَمُعَلَمُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ وَمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمُعَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُو عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي

(رضی الله تعالیٰ عنه) کوان کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں ان کو لے کر ذوالحلیفہ پنچے یہاں اتر کروہ تھجوریں کھانے گے۔ ابوبصیر عتبہ بن اسد نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا: خدا کی قتم! مجھے تیری تلوار بہت عمدہ لگتی ہے، یہن کراس نے اپنی تلوار میان سے نکال کر کہا کہ خدا کی قتم! یہ واقعی بہت عمدہ ہے اور میں نے اسے بار بار آز مایا ہے۔

حضرت ابوبصیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے کہا کہ مجھے دو میں بھی تو دیکھوں کہ بیکسی ہے۔ اس آ دمی نے وہ تلوار حضرت ابوبصیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے اس تلوار سے اس شخص کوتل کر حضرت ابوبصیر (رضی اللہ تعالیہ وسلم ) نے اس شخص کود کیوکر فر مایا کہ دیا اور دوسر اشخص بھاگ کر مدینہ آگیا اور دوٹر تا ہوا مسجد میں جا گھسا۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) نے اس شخص کود کیوکر فر مایا کہ یشخص خوفز دہ لگتا ہے پھر جب وہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ خداکی تسم میر اساتھی قبل ہو چکا ہے۔ بلا شبہ میں بھی قبل کر دیا جاتا۔ اس کے بعد حضرت ابوبصیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) بھی آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس آگئے اور انہوں نے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) نے بیاس آگئے اور انہوں نے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) نے بی جھے واپس کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی پھر اللہ نے بی جھان سے نجات دلا دی۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کی بات سی تو وہ آگ ہے کاش کوئی اسے ملہ پہنچا دیا۔ جب حضرت ابوبصیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کی بات سی تو وہ سمجھ گئے کہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) پھران کو مشرکین کے دوالے کر دیں گے۔ وہ وہاں سے نکل گئے اور سمندر کے کنار سے بہنچا کے اور وہاں بی کھر گئے۔

ادھر حضرت ابو جندل (رضی اللہ تعالی عنہ) بن تہمیل بھی کفار سے چھٹکارا پاکر مدینہ آرہے تھے کہ انہیں حضرت ابوبصیر (رضی اللہ تعالی عنہ) کے ابوبصیر (رضی اللہ تعالی عنہ) کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بھی مدینہ جانے کے بجائے حضرت ابوبصیر (رضی اللہ تعالی عنہ) کے پاس چلے گئے۔ اس طرح مکہ کا جومسلمان بھی وہاں سے چھٹکارا پاتا وہ اس گروپ سے آکرمل جاتا۔ بیلوگ قریش کے ان قافلوں کی تاک میں رہتے جوشام جار ہا ہوتا تھا تو یہ موقع پاکران کا مال لوٹ لیتے اور ان کے لوگوں قول کردیتے۔ یہاں تک کہ قریش استے تنگ ہوئے کہ انہوں نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے پاس وفد بھیجا کہ اگر مکہ سے کوئی آدمی بھاگ کر آئے تو آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) است مدینہ میں رکھ لیں ہم اس شق سے دستبردار ہوتے ہیں۔

# 3.109 مادشا ہوں اور امراء کے نام خطوط محرم ہے۔ رہجری ، <u>629</u> 3.109.1 مرنبوی (صلّی اللّه علیه وسلم)

صلح حدید بیرے بعد جب آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کفارِ مکه کی طرف سے مطمئن ہو گئے تو آپ (عَلَیْتُ ) نے مختلف بادشا ہوں اور امراء کوخطوط بیجنے اور انہیں اسلام کی دعوت دینے کا کام شروع کیا۔

اس وقت بادشاہ وہی خط قبول کرتے تھے جس پر مہر گلی ہوئی ہو۔ اس لئے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے بھی اپنی مہر بنوائی۔ یہ چاندی کی انگوٹھی تھی۔ جس پر ''محمد رسول اللّه '' نقش تھا۔ یہ نقش تین سطروں میں محمد رسول اللہ کھا ہوا تھا۔ (صحیح بخاری)

حضرت یعلیٰ بن امیّہ ٹنے مہر تیار کی ، ان کو یعلیٰ بن منیٹ بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ (علیہ ان صحابہ اُ کوقا صد کے لئے منتخب کیا جواس علاقے کی معلومات رکھتے تھے۔

### 3.109.2 \_ نجاشی ۔ شاہ جبش کے نام خط

محرم 7 رابجری ، 629ء

حبشہ عرب کے جنوب میں، مشرقی افریقہ میں واقع ہے۔ حبشہ کو یونانی زبان میں ایتھوپیا کہتے ہیں اور دنیا کے موجودہ نقشہ میں اس کا نام ایبی سینیا ہے۔ اہل حبشہ اور اہل عرب کے درمیان قدیم زمانے سے تجارتی تعلقات قائم سے۔ حبثی زبان میں بادشاہ کو نجوس کہتے ہیں اس لئے اس وقت کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ اس بادشاہ کا نام اصحمہ بین الجبرتھا۔ یہ خط عمر وُّبن امیہ ضمری کے ہاتھ روانہ فرمایا جن کے الفاظ کا ترجمہ بیہ ہے۔

یہ خط ہے محمد (صلّی اللّه علیه وسلم) نبی کی طرف سے نجاشی اصحمہ شاہ جبش کے نام:

اس پرسلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول (صلّی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لائے، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ واحد لاشریک لؤکے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی خہ کوئی بیوی ہے اور خہیٹا اور میں اس کی جھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد (صلّی اللہ علیہ وسلم) اس کا بندہ اور رسول ہیں اور میں تہمیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول (علیہ میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ میں اس کا رسول (علیہ میں اسلام کی واور سلامت رہوگے۔

اے اہل کتاب! آؤایک الیں بات کی طرف جو ہمارے اور تمہمارے درمیان برابر ہے اور ہم اللہ کے سواکسی اور کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائے، پس اگروہ منہ موڑ لیس تو کہد دو کے گواہ رہوہم مسلمان ہیں۔ اگرتم نے بید عوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم انصار کی کا گناہ بھی ہے۔

جب عمرو بن امیہ ٹنے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا خطنجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھوں سے لگایااور تخت سے زمین پراتر آیااور پھر حضرت جعفر بن ابوطالبؓ کے ہاتھ پراسلام قبول کرلیا۔ (کتابوں میں ایک دوسرے خط کا بھی ذکر آیا ہے وہ یہ ہے)

بسم الله الرحمٰن الرحيم. مِن محمدٍ رسول الله الى النجَّاشي عظيم الحبشه. سلام على من اتَّبع الهُدى. اما بعد! فانى احمد اليك الله الذى لا اله الاهو الملك القُدوس السَّلام المؤمن المُهيمن، واشهد ان عيسىٰ بن مريم روح الله و كلمته القاها الى مريم البتول الطيّبه الحصينه فحملت بعيسىٰ مِن روحه و نفخه كما خلق ادم بيده. وانى ادعوك الى الله وحده لا شريك له و المَوالاة على طاعته و ان تتبعنى و توقن بالذى جاء نى فانّى رسول الله، وانّى ادعوك و جنودك الى الله على و توقن بالذى جاء نى فانّى رسول الله مان اتّبع الهُدى ٥ و جنودك الى الله عن و حدّ الى الله عن و توقن بالذى من اتّبع الهُدى ٥

بسم الله الرحمٰن الرحيم محمد رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام اس شخص پرسلامتی ہوجو اسلام کی پیروی کر ہے اما بعد!

میں تہہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں جوقد وس اور سلام ہے۔ امن دینے والامحافظ اور نگراں ہے۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم (علیہ سلام) اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ اللہ نے اپنی پاکیزہ اور پاکدامن حضرت مریم (علیہ سلام) بتول کی طرف ڈال دیا اور اس کی روح اور پھونک سے (حضرت) مریم (علیہ سلام) کیلئے حاملہ ہوئیں۔ جیسے اللہ نے (حضرت) آدم (علیہ سلام) کو اپنے ہاتھ سے بیدا کیا۔ میں الله واحد لا شویک له کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْنِيلُهُ

اوراس بات کی طرف بلاتا ہوں کہتم میری پیروی کرواور جو پچھ میرے پاس آیا ہے اس پرایمان لاؤ۔ کیونکہ میں اللہ کا رسول (علیقیہ) ہوں اور میں تہہیں اور تمہارے لشکر کواللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں نے تبلیغ اور نصیحت کر دی۔ لہذا میری نصیحت قبول کرواوراس شخص پرسلام جو مدایت کی پیروی کرے۔ (رسول اکرم (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی سیاسی زندگی۔ ڈاکٹر مجمد حمیداللہ)

نجاشی کارسول اللہ علیہ کے خط کا جواب بسم اللہ الرحمٰن الرحیم محمدرسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں نجاشی اصحمہ کی طرف سے اے اللہ کے نبی (صلّی اللہ علیہ وسلم) آپ پراللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، وہ اللہ جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں

اما بعد!

اے اللہ کے رسول (علیالہ یہ)! مجھے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا گرامی نامہ ملاجس میں عیسیٰ علیہ سلام کے بارے میں ذکر کیا گیا خدائے آسان وزمین کی قتم آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے جو پچھ فرمایا ہے حضرت عیسیٰ (علیہ سلام) ایک تزکا برابر بڑھ کے نہ تھے وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے ذکر کیا پھر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے وکھ میرے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے پچیرے بھائی اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے اصحاب کی مہمان نوازی کی اور میں شہادت و بتا ہوں کہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے سپچ اور پکے رسول (علیالہ کی مہمان نوازی کی اور میں شہادت و بتا ہوں کہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بیعت کی اور ان کے اسلام قبول کیا۔

رسول الله (علیسی ) نے نجاشی سے یہ بھی کہا کہ وہ حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو واپس روانہ کر دیا۔ ایک کشتی میں دے۔ چنانچہاس نے حضرت عمرو بن امیہ ضمری کے ساتھ دو کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام کر دیا۔ ایک کشتی میں حضرت جعفر من مصرت ابوموسی اشعری اور کچھ دوسرے اصحاب سوار تھے جو براہ راست خیبر بہنچ کر رسول الله (علیسیه)

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ مُعَالِمُ عَلَيْكُ مُعَالِمُ عَلَيْكُ مُعَالِمُ عَلَيْكُ مُعَالِمُ عَلَيْكُ مُعَالِم

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دوسری کشتی میں سوار جن میں زیادہ ترعور تیں بچے تھے سید ہے مدینہ بینج گئے۔ (ابن ہشام)

نجاشی نے غزوہ تبوک کے بعدر جب و ججری میں وفات پائی۔ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے ان

کی وفات کے دن ہی صحابہ کواس کی موت کی اطلاع دی اور اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ اس کی وفات کے بعد
دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہوا تو رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے اس کے پاس بھی ایک خطروانہ فر مایا تھالیکن سے معلوم نہ ہوسکا کہ اس نے اسلام قبول کیایا نہیں۔

# 3.109.3 ۔ مقوس شاہ مصرکے نام خط محرم ہے رہجری، <u>629</u>ء

براعظم افریقہ کے ثال میں مصر کا ملک تاریخ کے ابتدائی زمانے سے تہذیب وتدن اور خاص سیاسی عظمت کا مالک رہا ہے۔ اس ملک کے بادشا ہوں کالقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ آنخضرت علیہ کی بعثت کے وقت مصر میں دوقو میں آبادتھیں۔ ایک قبطی جو وہاں کے اصل باشندے تھے، دوسرے رومی یا بازنطینی جنہوں نے مصر کواپنی نوآ بادی بنالیا تھا۔ مقوض بازنطینی سلطنت کی جانب سے مصر کا حکمران تھا۔ وہ اپنے فد جب کا بڑا عالم تھا اور اس کا دار الحکومت مصر کا شہر اسکندریہ تھا۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کایی خط حضرت حاطب (رضی الله تعالی عنه) بن ابی بلتعه کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔ مقوقس کا اصل نام جرت کے بن متی تھا۔ صاحبِ مصباح المضی نے واقدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مقوقس کے نام بھیجا جانے والا خط حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے تحریر کیا تھا۔ ( مکتوباتِ نبوی ۱۳۱۱)

خط کا اصل مضمون بیہ ہے

بسم الله الرحمٰن الرحيم. من محمدٍ عبدِ الله و رسوله ، الى المُقَوُقِسُ عظيم القِبط. سلام على من اتَّبع الهُدى. اما بعد! فانى ادعوك بدِ عاية الاسلام ، اسلِم تسلَم ، يؤتِك الله اجرك مرتين فان تولَّيت ، فعليت اثم القبط. يا اهلَ الكتاب تعالَوا اللى كلمةٍ سواءٍ بيننا و بيبَكم ان لا نعبُد الا الله ولا نُشرك به شيئًا ، ولا يتَّخِذ بعضنا بعضًا اربابًا من دون الله ، فان تولوا فقولوا اشهَدوا باَّنا مُسلِمون O

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ مُعَوِّمُ كَنامِ خط

-بسم اللّدالرحمٰن الرحيم

اللہ کے بندےاوراس کےرسول محمد (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے مقوّس عظیم قبط کی جانب۔ اس پرسلام جو ہدایت کی پیروی کرے اس برسلام

میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ سلامت رہو گےاور اسلام لاؤ گے، اللہ تمہیں دوہرااجر دےگا۔ لیکن اگرتم نے منہ موڑ اتو تم پراہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔

اے اہل قبط! ایک الیں بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائے۔ پس اگروہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہوہم مسلمان ہیں۔ (زادالمعاد)

جب پیزخط لے کرحضرت حاطب (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه) بن ابی بلتعه مقوّس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا! اس زمین یرتم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے۔ جواینے آپ کورب اعلی سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے آخر واول کے لئے عبرت بنادیا، پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا پھرخوداس کوانتقام کا نشانہ بنایا لہذا دوسرے اس سے عبرت پکڑیں ایسانہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ مقوص نے کہا کہ ہماراایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہاس سے بہتر دین نہل جائے۔ حضرت حاطب (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ) نے فر مایا! ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللّٰہ تعالیٰ نے تمام ماسوا کے بدلے کافی بنادیا۔ دیکھو! اس نبی علیہ نے لوگوں کواسلام کی دعوت دی تواس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے۔ یہود نے سب سے بڑھ کر دشمن کی اور نصاری سب سے زیادہ قریب رہے۔ میری عمر کی شم! جس طرح حضرت موسیٰ علیه سلام نے حضرت عیسیٰ علیه السلام کے لئے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسی علیه سلام نے محمد (صلّی الله عليه وسلم ) کے لئے بشارت دی ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اس طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل توریت کوانچیل کی دعوت دیتے ہو۔ جو نبی جس قوم کوملتا ہے وہ قوم اس کی امت ہوتی ہے اور اس پر لا زم ہوجا تا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے اورتم نے اس نبی کا عہدیالیا ہے اور پھر ہم تمہمیں دین سے سے روکتے نہیں ہیں بلکہ ہم تواسی کا حکم دیتے ہیں۔ مقوّس نے کہا! میں نے اس نبی (ﷺ) کے معاملہ پرغور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے ہیں اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں فرماتے ہیں، نہ وہ گمراہ جادوگر ہیں اور نہ جھوٹے کا ہن ہیں، بلکہ میں دیکھیا ہوں کے ان کے ساتھ نبوت کی پینشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے ہیں اور اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں میں مزیدغور کروں گا۔ سيوتِ رسول اعظم عَلْبُ فَمُ صَوْرِي وَيَرْكَ نَامُ فَطَ

مقوتس نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا خط لے کراحتر ام کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیہ میں رکھ دیا اور مہر لگا کہ ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔ پھرعر بی لکھنے والے ایک کا تب کو بلاکر رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں مندرجہ ذیل خط کھوایا۔

> بہم اللہ الرحمٰن الرحیم محمد (علیقیہ) بن عبداللہ کے لئے مقوش عظیم قبط کی طرف سے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) پرسلام اما بعد!

میں نے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا خط پڑھا اور اس میں آپ (علیہ ہے) کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی (علیہ ہے) کی دعوت باقی ہے۔ میں سمجھاتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا میں نے آپ (علیہ ہے) کی دعوت باقی ہے۔ میں جھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا میں نے آپ (علیہ ہے) کی خدمت میں دولونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے اور کپڑے بھیج رہا ہوں اور آپ (علیہ ہے) کی سواری کے لئے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) پرسلام۔

مقوس نے اس پرکوئی اضا فہنہیں کیا اور اسلام نہیں لایا دونوں لونڈیاں ماریہ قبطیہ اور شیرین تھیں۔ خچر کا نام دُلدُ ل تھا۔ جو حضرت معاویہ (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ) کے زمانے تک زندہ رہا۔ رسول اللّٰہ (صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم) نے حضرت ماریہ قبطیہ (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا) کو اپنے حرم میں داخل کر لیا جو مسلمان ہو گئیں اور ان ہی کے بطن سے آپ (علیہ ہے) کے صاحبز ادے ابراہیم "بیدا ہوئے اور حضرت شیریں کو حضرت حیان بن ثابت انصاری "کے حوالے کر دیا۔

# 3.109.4۔ شاہ فارس ( کسری ) خسر و پر ویز کے نام خط محرم کہ رہجری ، <u>62</u>9ء

فارس وسط ایشیا کی تاریخی سلطنت تھی اور اس دور میں ایشیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ اس کی حدود ایک جانب خلیج فارس، افغانستان اور سندھ تک پھیلی ہوئی تھیں، جبکہ دوسری طرف عراق اور عرب کے اکثر علاقے یمن، جبکہ دوسری طرف عراق اور عرب کے اکثر علاقے یمن، بحرین اور اُمّان بھی ان کے زیر نگیں تھے، شان وشوکت کے اعتبار سے بید دنیا کی تمام حکومتوں پر بازی لے گئی تھی۔ یہاں کے لوگ آتش پرست تھے پھر آ ہستہ آ ہستہ اس عظیم سلطنت میں بہت ہی خرابیاں جڑ پکڑتی چلی گئیں۔ دنیاوی تعیش کو

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ خُرورِ ورزك نام خط

ہی زندگی سمجھ لیا گیا۔ عزت وعظمت کا دارومدار سرمایہ کی کثرت پہتھا۔ عیش وعشرت کے نت نے طریقے ایجاد کئے گئے۔ امراء سلطنت اور فوجی حکام کی جدو جہد کا محور ومرکز اسبابِ تعیش میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا اور فخر و مباہات کے نئے اورا نو کھے انداز اختیار کرنا تظہرا۔ غرض ان کی اخلاقی حالت نہایت ابترتھی۔ طاقتور کا کمزور پرظام کرنا اورز بردست کا زیر دست کو ہر طرح سے دبا دینا معمول بن گیا تھا۔ از دواجی غرض کے لئے حقیقی بیٹیوں تک کومحر مات میں شامل کیا جاتا تھا۔ خود خسر و پرویز نے دریائے و جلہ کے پار مدائن شامل کیا جاتا تھا بلکہ ماں ، بہن ، بیٹی سے نکاح کوثو اب سمجھا جاتا تھا۔ خود خسر و پرویز نے دریائے و جلہ کے پار مدائن سے ۲۰ میں دور دست گرد کے مقام پر ایک شاندار محل تھی بران تمام مفتوحہ ممالک کے خزائے جمع کر دیے گئے سے ۲۰ میں ایک ہزار سنون بنائے گئے سے دور غین لکھتے ہیں کہ برکا اس قدرو سنچ وعریض تھا اس کی چھتوں کو سہارا دینے کے لئے چار ہزار ستون بنائے گئے سے ۔ اس میں ایک ہزار سنہرے فافوس آویز ال تھے ، محل کے پیرونی حصہ میں میلوں تک باغات پھلے ہوئے تھے۔ سونا ، چاندی اور زیورات کے لئے ایک سوتہ ہونائے خطر حضرت عبدالللہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) بن حذافہ سہمی کے ذریعے بادشاہ فارس کسر کی خسرو پرویز بن ہر مز بن نوشیروان کے پاس روانہ کیا۔ اس وقت کسر کی کی عمر ۲۹ سال تھی اور وہ نینوا بادشاہ فارس کسر کی خسرو پرویز بن ہر مز بن نوشیروان کے پاس روانہ کیا۔ اس وقت کسر کی کی عمر ۲۹ سال تھی اور وہ نینوا میں مقیم تھا۔

مِن محمدٍ رسولِ الله الى كِسرى عظيم فارس. سلام على من اتَّبع الهُدى. و أمن بالله و رسوله، و اشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له و انَّ محمداً عبده و رسوله. و ادعوك بدعايه الله فانَّى انا رسول الله الى النَّاس كافةً ، لأنذر مَن كان حيَّا و يحقَّ القولُ على الكفرين. اسلم تَسلَم ، فان ابيت فان اثم المجوس عليك O

بسم الله الرحمٰن الرحيم

محد (علیقیہ) رسول اللہ کی طرف سے کسر کاعظیم فارس کی جانب

اس شخص پرسلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد (صلّی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا نمائندہ ہوں تا کہ جو شخص زندہ ہے اسے

سيرتِ رسولِ اعظم عُلْبُ فَمُ عَمْرُ ويرويزكنا مخط

برے انجام سے ڈرایا جائے اور کا فرپر حق بات ثابت ہو جائے (لیعنی جحت تمام ہو جائے)، پس تم اسلام لا وُ سلامتی پاؤ گے اوراگراس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی گناہ کا بوجھ ہوگا۔

یہ خط لے کر جب حضرت عبداللہ بن حذامہ مہی (رضی اللہ تعالی عنہ)اس کے دربار میں گئے تو اس نے وہ خط پڑھا۔ اسے پڑھ کر وہ انتہائی غصہ میں آگیا تو اس نے وہ خط چاک کر کے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کر دیا اور زمین پر پھینک کراسے پروں سے روند دیا اور کہا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا اللہ اس کی بادشا ہت کو پارہ پارہ کرے۔ پھروہی ہوا جیسا کہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا تھا۔

خسر و پرویز نے مدائن کے گورنر بازان کو خطاکھا کہ حجاز کے اس شخص کو آدمی بھیج کر پکڑ کر میر ہے سامنے پیش کرو۔ بازان نے تھم کی تغییل کرتے ہوئے دو تندرست و توانا آدمی رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو گرفتار کرکے لانے کے لئے بھیج دیئے، جب وہ مدینہ پنچ اوررسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے پیش ہوئے توایک نے کہا! شہنشاہ کسر کی نے شاہ باذان کو ایک خط کے ذریعہ تھم دیا ہے وہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آدمی بھیج کر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو کسر کی کے سامنے حاضر کرے اور باذان نے اس کام کے لئے جمیں بھیجا ہے کہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) میں ماتھ چلیں، ساتھ بی دونوں نے دھمکی آمیز با تیں بھی کیس۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے اصحاب ہوگا ہوگا ہوگا ۔ کہان کورات کے لئے عزت واحتر ام سے شہرایا جائے شہرایا جائے شہرایا جائے جبات ہوگی۔

دوسری طرف خسر و پرویز کے بیٹے شیرویہ نے باپ کے خلاف بغاوت کر دی اور باپ کوتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا یہ واقعہ منگل کی رات 10 رجمادی الاول <sub>7 ی</sub>ہجری کا ہے۔ (فتح الباری)

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کواس واقعہ کاعلم وحی کے ذریعہ سے ہوا۔ چنانچہ جو کی اور دونوں فارس نمائندے حاضر ہوئے تو آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے انہیں اس واقعہ کی اطلاع دی اور فر مایاتم اس کے حکم سے آزاد ہو۔ انہوں نے حیرانی سے کہا کہ آپ (صلّی الله علیه وسلم) کو معلوم ہے کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی بات کیا ہم اسپنے بادشاہ کولکھ کر بھیج دیں۔ آپ نے فر مایا! ہاں اسے میری بات کی خبر بھیج دو، اور اس سے یہ کہہ دو کہ میرادین اور میری حکومت وہاں تک بڑ جی کر رہے گی اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ جہاں تک کسری اپنچا ہے اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ اور کی مسلمان ہوجاؤ تو جہاکہ کہ دو کہ جہاں تک کسری ایک بھی کہ دو کہ جہاں تک کسری ایک بھی کہ دو کہ جہاں تک کسری اور کی مسلمان ہوجاؤ تو جو کے جہاں اس کے اونٹ اور گھوڑے کے قدم نہیں جاسکے اور تم اس سے یہ کہہ دینا کہ تم مسلمان ہوجاؤ تو جو کھی تہارے اقتدار میں ہے وہ میں تہیں دے دول گا۔ اس کے بعدوہ دونوں

سيوتِ رسولِ اعظم عَلْسِلْهُ

مدینہ سے روانہ ہوکر باذان کے پاس پہنچاور ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔

تھوڑی دیر بعداس کے پاس خطآ یا کہ شیرویہ نے اپنے باپ کوتل کر دیا ہے۔ شیرویہ کی طرف سے خط میں بہ ہدایت تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا ہے۔ اسے تاحکم ثانی نہ چھیڑا جائے۔ اس واقعہ کے بعد بازان اور فارس کے جور فقاء وہاں موجود تھے مسلمان ہوگئے۔ (فتح الباری)

# 3.109.5۔ قیصر بادشاہ روم ہرقل کے نام خط محرم ہے۔ رہجری ، <u>629</u>ء

چھٹی صدی عیسویں میں دنیا میں دو ہڑی سیاسی قو تیں تھیں جو باتی تمام چھوٹی بڑی قو توں اور حکومتوں کے لئے مرکزی حثیت رکھتی تھیں۔ ایک تو جزیرہ عرب کے مشرق میں خلیج فارس کے ساحل پرایرانی سلطنت تھی۔ دوسری سلطنت جنوب میں بحراجمر کے کناروں سے لے کر بحراسود تک پھیلی ہوئی تھی جو تاریخ میں روم یا بازنطین کے نام سے شہرت رکھتی ہے۔ روم اور ایران کی سلطنت کی حدود عرب کے ثالی حصہ میں عراق کے مشہور دریاؤں دجلہ وفرات پر آ کر ملتی تھیں۔ روم کی سلطنت اپنے وقت کی طاقتور ترین سلطنت تھی اور اپنے جاہ وجلال اور قوت اور مضبوطی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے عالی شان سلطنت کی حثیت رکھتی تھی۔

تقریباً تمام مورخین کا اس بات پراتفاق ہے کہ آنخضرت علیہ نے ہرقل (شاہ روم) کو دو بارخطوط روانہ فرمائے۔ ایک بارحد بیبیہ سے واپسی پراور دوسری بارغزوۃ تبوک سے بل۔ دونوں بار حضرت و حیہ بن خلیفہ کلبی ٹنط لے کر گئے۔

خط کا اصل مضمون درج ذیل ہے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم. مِن محمدٍ عبدِ الله و رسولهِ، اللى هِرَقُلَ عظيم الروم. سلامً على مَنِ اتَّبع الهُدى . اما بعد: فإنِى ادعوك بدِ عاية الاسلام ، اسلِم تَسلَم ، يؤتِكَ الله اجرك مرَّتين ، فان توليتَ فعليك اثم الاريسيين . ويا اهل الكتاب تعالَوا الى كلمةٍ سواء بيننا و بينكم الاً نعبُد الله و لا نُشرك بة شيئًا و لا يتَّخِذ بعضنا بعضًا ارباباً من دون الله ، فان تو لَوا فقولوا اشهَدوا بانا مُسلِمون .

سيوتِ رسولِ اعظم عَلْسِلْهُ

\_\_\_\_ بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم

اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پرسلام ہوجو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام لا وُسلامتی پاوُگے۔ اسلام لا وُاللہ تمہاراا جرد گنا کر دےگا۔ اگرتم نے روگر دانی کی تو تم پرتمہاری رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔

اے اہل کتاب! ایک الیمی بات کی طرف آؤجو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اور ہم اللہ کے سواکسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اسکے ساتھ کسی بھی چیز کوشریک نہ کریں اور اللہ کے بجائے بعض کو بعض کا رب نہ بنائیں، پس اگر لوگ رخ بھیردیں تو کہدو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ (صبحے بخاری)

اس خط کولے جانے کے لئے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت وحیہ بن خلیفہ کلبی کومقرر کیا۔ آپ (
علیہ ان کو حکم دیا کہ وہ یہ خط سربراہ بھرئی حارث بن ابی شمر غسانی کے حوالے کر دیں وہ یہ خط قیصر کے پاس پہنچا
دےگا۔ خط جب قیصر کی خدمت میں پیش ہوا تو اس نے در بار میں پوچھا کہ ان کے علاقے کے لوگ تجارت کی عرض سے
شام آتے رہتے ہیں کیا کچھلوگ یہاں ایسے ہیں جوان کو جانے ہوں۔ اگر ہوں تو میرے در بار میں پیش کیا جائے۔
صفحے بخاری میں حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالی عنہ) سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ ابوسفیان بن حرب
نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے ان کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے در بار میں بلوالیا۔ یہ جماعت صلح حدید ہوئے تعد
شام کی تجارت پر گئی تھی۔ یہ لوگ ایلیاء (ہیت المقدس) میں اس کے پاس حاضر ہوئے جب یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو
قیصر روم کے اردگر دیڑے بڑے لوگ موجود تھے پھر اس نے تر جمان کو بلایا اور اس کے ذریعہ گفتگو کا آغاز کیا۔

قیصر نے کہا کہ بیشخص جواپنے آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم) کو نبی کہتا ہے اس سے تمہارا کون سا آ دمی سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔
ہرقل نے کہا! اسے میر ہے قریب کردواوراس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے ساتھ بھادو۔
اس کے بعد قیصرروم نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس سے میں پچھ سوال کروں گا۔ اگر میے چھوٹ بولے تو تم
اس کو جھالا دینا۔
اس کو جھالا دینا۔
ابوسفیان نے کہا کہ اگر جھوٹ بول کر بدنا می کا ڈرنہ ہوتا تو میں یقیناً جھوٹ بولتا۔
ہرقل نے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے ابوسفیان سے یو چھا۔

سيوتِ رسولِ اعظم عَلْثُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله

ہرقل : تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے۔

ابوسفیان : وہ او نچ نسب والاہے۔

ہرقل : جوبات وہ کہتاہے وہ اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی

ابوسفيان : نهيس

ہرقل : اس کے باپ دادامیں کوئی باشاہ گزراہے۔

ابوسفيان : نهيس

ہرقل : اچھاتوبڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی یا کمزوروں نے

ابوسفیان : کمزوروںنے

ہرقل : ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں

ابوسفیان: برطورے ہیں۔

ہول : کیااس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہوکر مرتد بھی ہوتا ہے۔

ابوسفيان : نهيس

ہرقل : اس نے جودعوہ کیا ہے کیا اسے کہنے سے پہلےتم لوگوں نے اسے جھوٹ بولتے ہوئے سا۔

ابوسفيان : نهيس

ہرقل: کیاوہ بدعہدی بھی کرتاہے۔

ابوسفیان : نہیں۔ البتہ ہم نے ان سے کلا کا یک معاہدہ کیا ہے اب معلوم نہیں وہ اس پر قائم رہتے ہیں

یانہیں۔ (ابوسفیان کہتے ہیں کہاس جملہ کےعلاوہ مجھے کہیں اور کچھاضا فہ کرنے کاموقع نہ ملا)

ہرقل : کیاتم اوگوں نے اس سے جنگ کی ہے۔

ابوسفيان: جي ما

ہرقل : تمہارےاوران کی جنگ کیسی رہی۔

ابوسفیان : جنگ ہم برابر کی چوٹ ہے بھی وہ جیتتے ہیں اور بھی ہم۔

ہرقل : وہ تہہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں۔

ابوسفیان : وہ کہتے ہیں کہ صرف الله کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کرو۔ تمہارے باب دادا

جو کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز، سچائی، پر ہیزگاری، پاکدامنی اور قرابت داری میں حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔
اس کے بعد پرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہتم اس شخص (ابوسفیان) سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص (رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم) کا نسب بو چھا تو تم نے بتایا کہ وہ او نچے نسب سے ہیں اور دستوریہی ہے کہ پیغیبرا پنی قوم کے او نچے نسب سے بیس اور دستوریہی ہے کہ پیغیبرا پنی قوم کے او نچے نسب سے بیسے جاتے ہیں۔

میں نے ان سے پوچھاتھا کہان (رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم ) سے پہلےتم میں سے کسی نے الیبی بات کی ہے تو تم نے کہانہیں۔ اگرتم کہتے ہاں تو میں سمجھتا کہ وہ اس کی نقالی کررہے ہیں۔

میں نے پوچھا کہ ان کے باپ دادامیں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے کہانہیں۔ اگر ہاں کہتے تو میں یہ جھتا کہ بیا بے باپ دادا کی بادشاہت کوواپس لینا چاہتے ہیں۔

میں نے دریافت کیا تھا کہتم نے اس سے پہلے ان کے منہ سے کوئی جھوٹی بات سی تھی تو تم نے کہانہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں جولوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے ساتھ اوراس کے لئے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔

میں نے بوچھاتھا کہان کے ماننے والوں میں زیادہ ترلوگ بڑے ہیں یا کمزور ہیں تو تم نے کہا کہ زیادہ تر کمزور لوگ ان پرایمان لائے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ ہر پیغمبر کے ماننے والے شروع میں کمزورلوگ ہی ہوتے ہیں میں نے بوچھا کہایک دفعہ ان کے دین میں داخل ہوکرکوئی واپس مرتد ہوا ہے تو تم نے کہا کہ نہیں اور حقیقت

یہی ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔

میں نے دریافت کیا تھا کہ وہ بدعہدی کرتا ہے تو تم نے بتایا کہ نہیں اور پیٹمبرایسے ہی ہوتے ہیں وہ بدعہدی نہیں کرتے ۔

میں نے پوچھاوہ کن باتوں کا تھم دیتے ہیں تو تم نے تمام اچھاوصاف بتائے جس کا وہ تھم دیتے ہیں۔

اس کے بعد ہرقل نے کہا کہ اگرتم نے جو باتیں بتائیں ہیں۔ اگروہ تیجے ہیں تو یہ تخص بہت جلد میرے دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہوجائے گا۔ میں جانتا تھا کہ ایک نبی (علیقیہ ) آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گاتو میں ان سے ملاقات کو ضرور جاتا۔ اگران کے پاس ہوتا تو ان کے پاوں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا خط منگا یا اور در بارکو پڑھ کر سنایا اور لوگوں سے اس کے بارے میں رائے لی۔

اسی دوران ابوسفیان اور ان کے ساتھیوں کو باہر بھیج دیا گیا۔ ابوسفیان نے کہا کہ میں انتہائی سنجیدگی سے

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبُ عَلَيْهِ

سوچنے لگا کہ معاملہ بہت زور پکڑ گیا ہے۔ ان سے (رسول الله صلّی الله علیہ وسلم سے) رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے،
اس کے بعد مجھے کممل یقین ہوگیا کہ رسول الله (صلّی الله علیہ وسلم) کا دین غالب آکر رہے گا۔ یہاں تک کہ الله نے
میرے اندر بھی اسلام کو داخل کر دیا۔ قیصر روم (ہرقل) پر رسول الله (صلّی الله علیہ وسلم) کے خط کا اثر حضرت ابوسفیان
اپنی آنکھ سے دیکھے بچے سے اس کے علاوہ ہرقل نے رسول الله (صلّی الله علیہ وسلم) کا خط لانے والے صحابی حضرت و حیہ کبی شمیر تھا تھا تھا۔
کوفیتی تجا کف سے نواز اتھا۔

# 3.109.6۔ حاکم بیامہ ہوذہ بن علی کے نام خط 7۔ رجری ، <u>629</u>ء

بسم الله الرحمٰن الرحيم: محمد رسول الله (صلّى الله عليه وسلم) كي طرف سے موذه بن على كے لئے

اس شخص پرسلام ہوجو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ میرادین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آگر رہے گا۔ لہذا اسلام لاؤ تو سلامتی پاؤ گے اور تمہارے ماتحت جو پچھ ہے اسے تمہارے لئے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کو لے کر حضرت سلیط بن عمر و عامری (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) حاکم بمامہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے آپ کی مہمان نوازی کی اور مبارک باددی۔ حضرت سلیط (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانہ ساجواب دیا اور رسول اللّہ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کو کھا۔

آپ سلّی الله علیہ وسلم )جس کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمد گی کا کیا پوچھنا۔ میں اپنی قوم کا شاعر اور ان کا خطیب ہوں اور سارے عرب پرمیرے مقام ومرتبہ کی وجہ سے ہیں بیٹی ہوئی ہے۔ اس لئے بچھذ مدداریاں میرے والے کردیں۔ اس نے حضرت سلیط (رضی الله تعالیٰ عنه ) کوتھا نف بھی دیئے اور ہجر کا بنا ہوا کپڑ ابھی دیا۔ حضرت سلیط (رضی الله تعالیٰ عنه ) کوتھا نف بھی دیئے اور ہجر کا بنا ہوا کپڑ ابھی دیا۔ آپ (صلّی الله علیہ وسلم ) کی خدمت میں پنچے اور ساری کا رگز اری سنائی۔ آپ (صلّی الله علیہ وسلم ) نے خط پڑھ کر فر مایا کہ اگر وہ زمین کا ایک ٹلز ابھی طلب کرے گاتو میں اس کوئییں دوں گا۔ وہ خود بھی تباہ ہوگا اور اس علیہ وسلم ) کواطلاع ملی کہ ہوذہ کا انتقال ہوگیا۔

علیہ وسلم ) کواطلاع ملی کہ ہوذہ کا انتقال ہوگیا۔

آپ (صلّی اللّه علیه وسلم ) نے فرمایا کہ بمامہ سے ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جومیرے بعد قتل کیا جائے گا۔

سيرتِ رسول اعظم عَلْسِنْهُ

صحابہ ؓ نے پوچھا! یارسول اللہ (صنّی اللہ علیہ وسلم) اسے کون قتل کرے گا۔ آپ (صنّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! تم اور تمہارے ساتھی اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب رسول اللہ علیہ فتح مکہ سے واپس ہوئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو ہوزہ کے مرجانے اور جہنم واصل ہونے کی اطلاع دی۔ (زاد المعاد) (الوفا)

3.109.7 حاكم ومشق حارث بن البي شمر غسانى كے نام خط رئے الدول 7 مرجرى ، 629ء رئے الدول 7 مرجرى ، 629ء بسم اللہ الرحمٰن الرحیم محدر سول اللہ علیہ كی طرف سے حارث بن الی شمر كی طرف سے حارث بن الی شمر كی طرف سے حارث بن الی شمر كی طرف

اس شخص پر سلام ہوجو ہدایت کی پیروی کر ہے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کے اللہ پر ایمان لاؤ، جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور تمہارے لئے تمہاری بادشا ہت باقی رہے گی۔

حضرت شجاع (رضی الله تعالی عنه ) بن وہب کے ہاتھ بیہ خط روانہ کیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تھا جب بیہ خط انہوں نے حاکم دشق کے حوالے کیا تو اس نے کہا کہ میری بادشا ہت کون چھین سکتا ہے۔ میں اس پر بیغار کرنے والا ہوں وہ اسلام نہیں لایا۔

جبلہ بن ائیہم کے پاس بھی حضرت شجاع (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن وہب رسول اللہ علیہ کوخط لے کر گئے۔ اس نے رسول اللہ علیہ کو جوابی خطاکھ ااورا پنے اسلام لانے کے متعلق عرض کیا۔ حضرت عمر فاروق سے کے دورِ خلافت تک وہ مسلمان رہا۔ جج کے لئے حاضر ہوا، طواف کر رہاتھا کہ بن فزارہ کے ایک آ دمی کا پاؤں اس کی چا در پر آ گیا اور اس کی چا در کھل گئی۔ اس نے اس شخص کو اس قدر زور سے تھیٹر مارا کہ اس کی ہٹری ٹوٹ گئی۔ حضرت عمر سے کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی گئی۔ آپ ٹے اس سے فر مایا کہ اس شخص کو راضی کر لو یا میں تجھ سے قصاص لوں گا۔ اس نے کیا کہ اسلام میں ایک بادشاہ اور ایک عام آ دمی میں کوئی امتیاز نہیں ہے تو میں نفر انی بن جاتا ہوں۔ آپ ٹے فر مایا کہ بیار تداد ہے اور مرتد ہونے کی صورت میں تہمیں قبل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ آج رات بھے غور دوگر کرنے کی اجازت دی جائے۔ رات ہی رات وہ اور اس کے تمام ساتھی اپنا ساز و سامان کے کرفتہ طنطنیہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ اس نے نفر انیت اختیار کرلی اور اس حالت میں مرا۔ (الوفا) میں عبد کلالے جمیری شاہ بین کے پاس حضرت مہاجر بن ائی امیر مخرومی ٹرسول اللہ (عیسیہ کی) کا خط کے کر گئے۔ مرت عبد کلالے جمیری شاہ بین کے پاس حضرت مہاجر بن ائی امیر مخرومی ٹرسول اللہ (عیسیہ کی) کا خط کے کر گئے۔

# 

ام المومنین حضرت ام حبیبہ (رضی اللہ تعالیٰ عنها) کا اصل نام رملہ ہے اور ام حبیبہ (رضی اللہ تعالیٰ عنها) کنیت ہے

آپ حضرت ابوسفیان (رضی اللہ تعالیٰ عنه) کی بیٹی ہیں۔ آپ ٹی والدہ کا نام صفیہ بنتِ ابوالعاص تھا جوحضرت عثمان (رضی اللہ تعالیٰ عنها) اور اللہ تعالیٰ عنها) اور اللہ تعالیٰ عنها) اور اللہ تعالیٰ عنها) اور کے شوہر عبید اللہ بن جمش ابتداء ہی میں مسلمان ہوگئے تھے، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی وہاں ان کے ایک لڑک پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ تھا، اسی کے نام پرآپ کی کنیت ہے۔ کچھ و صے بعد عبید اللہ بن جمش اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی ہو گئے لیکن حضرت ام حبیبہ (رضی اللہ تعالیٰ عنها) اسلام پرقائم رہیں۔ (متدرک)

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کا جب ان کی اس حالت کا پنة چلاتو آپ (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت عمر و بن امیضم کی کو خب بید پیغام پہنچا تو اس نے خاص امیضم کی کو خب بید پیغام پہنچا تو اس نے خاص لونڈی ابر ہمہ کے ذریعے حضرت ام حبیبہ (رضی الله تعالی عنها) کو آپ (صلی الله علیه وسلم) کا پیغام کی خبر دی۔ حضرت ام حبیبہ (رضی الله تعالی عنها) کو آپ (صلی الله علیه وسلم) کا پیغام کی خبر دی۔ حضرت ام حبیبہ (رضی الله تعالی عنها) بیس کر بہت خوش ہوئیں اور خوشی سے اپنے زیورا تا رکر ابر ہمہ کو انعام کے طور پر دے دیئے اور حضرت خالد (رضی الله تعالی عنها) بن سعید بن ابوالعاص کو جوان کے ماموں زاد بھائی تھے وکیل بنا کر نجاشی کے پاس بھیج دیا۔

نجاشی نے حضرت جعفر (رضی اللہ تعالی عنہ) اور دوسر ہے جا ہے گل کو جواس وقت حبشہ میں موجود تھے ان کے سامنے نکاح کا خطبہ دیا اور اپنے پاس سے چارسود بنار مہرا داکیا۔ نکاح کے بعد نجاشی نے اہل مجلس سے کہا کہ انبیاء کی سنت ہے کہ شادی کے بعد کھانے کی دعوت دیتے ہیں پھراس نے سب کو کھانا کھلایا اس کے بعد مجلس برخاست ہوئی، نکاح کے بعد نجاشی نے حضرت ام حبیبہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کو حضرت شرجیل (رضی اللہ تعالی عنہ) بن حسنہ کے ساتھ مدینہ تھے دیا۔

حضرت ام حبیبہ (رضی اللہ تعالی عنہا) بعثت کے سترہ (17) برس پہلے پیدا ہوئیں۔ 7 پر ہجری میں حضورا کرام (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نکاح میں آئیں۔ نکاح کے وقت آپ ٹاکی عمر سنتیس (37) برس تھی۔ حضرت ام حبیبہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کا انتقال 44رہجری میں ہوا۔ انتقال کے وقت آپ (رضی اللہ تعالی عنہ) کی عمر چو ہتر (74) سال تھی آپ کی تدفین مدینہ کے مقدس قبرستان جنت البقیع ہوئی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کا دورِ حکومت تھا۔

# 3.111 \_ قيامت كى دس نشانيال بيان فرمائيس

#### 7 راجری ، 628ء

حضرت حذیفہ (رضی اللہ تعالی عنہ) بن اسید سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک بالا خانے میں سے اور ہم نیچ بیٹے ہوئے تھے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمیں جھا نکا اور فر مایا! تم کیا تذکرہ کررہے تھے، ہم نے عرض کیا کہ قیامت کا تذکرہ کررہے تھے، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا! قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بیدس نشانیاں نہ ہوں گی۔

- (1) خسف، ایک مشرق میں (خسف زمین کے دھسے کو کہتے ہیں)
  - (2) خسف، دوسرامغرب میں
  - (3) خت ، تيسراجزېړه عرب مين
- (4) دھواں، (اس سے مرادیا تو قبط ہے جو قریش میں ہواتھا، یاوہ دھواں ہوگا جس سے کا فروں کا دم کھٹنے لگے گا اور مسلمانوں کوز کام کی سی کیفیت ہوگی یہ قیامت کے قریب ہوگا)
  - (5) دجال
  - (6) دابۃ الارض، زمین کا ایک جانور ہوگا جو مکہ میں زمین سے نکلے گااس کی بہت ہی علامات کتب میں موجود ہیں
    - (7) ماجوج ماجوج
    - (8) سورج کامغرب سے نکلنا، یہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کی علامت ہے۔
    - (9) آگ، ایکآگ جوعدن کے کنارے سے نکلے گی اورسب کوہا نک کرلے جائے گی۔
      - (10) حضرت عيسى علييسلام كانزول، اس روايت مين دسوين علامت كاذ كرنهيس ـ

دوسری روایت میں حضرت عیلی علیہ سلام کا نزول اور ایک روایت میں وہ آندھی ہے جولوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ (مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجبہ)

### 3.112 \_ غزوهٔ غابه (غزوهٔ ذی قرد)

#### 7 رہجری ، 629ء

اس غزوہ کے ہیرو حضرت سلمہ (رضی اللہ تعالی عنہ) بن اکوع ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (علیہ اللہ علیہ اور میں بھی حضرت اونٹیاں اپنے غلام رہاح (رضی اللہ تعالی عنہ) اور ایک چروا سے کے ساتھ چرنے کے لئے بھیجی تھیں اور میں بھی حضرت ابوطلحہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کا گھوڑ الئے ان کے ساتھ تھا کہ اچا تک بنوفز ارہ کے عبد الرحل فز اری نے چھا پامارا، چروا ہے گوٹل کیا اور اونٹیاں ہا تک کر لے گیا۔ میں نے رہاح (رضی اللہ تعالی عنہ) کو پہنچا دو اور اور ابوطلحہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کو پہنچا دو اور سول اللہ (صلی اللہ تعلیہ وسلم) کو نجر کر دو۔ پھر میں نے مدینہ کی طرف جا کر روائتی انداز سے مدینہ والوں کو جملہ کی اطلاع دی اور پھر جملہ آوروں کے پیچھے چل پڑا، ان پر تیر برسانے شروع کئے۔ اگر ان کا کوئی سردار میری طرف بڑھتا تو میں چھپ جا تا، جب وہ پہاڑے کے نگ راستے میں داخل ہوئے تو میں پہاڑ پر چڑھ کر ان پر تیراور پھر برسانے لگا۔ یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ (علیہ اللہ علیہ کی جتنی اونٹیاں پکڑی تھیں وہ سب چھوڑ دیں اور انہوں نے بھاگنے کے لئے اپنا سامان بھی وزن ہلکا کرنے کے لئے بھینک دیا، میں ایک پہاڑ پر بیٹھ گیا تورسول اللہ (علیہ کے) اور ان کے سواروں کو آتے ہوئے دیکھا۔

جن میں حضرت اخرم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)، حضرت ابوقادہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور حضرت مقداد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن اسود آگے تھے۔ حضرت اخرم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے قریب بہنچ کرعبدالرحمٰن فزاری کے گھوڑ ہے کوزخمی کردیا۔ لیکن عبدالرحمٰن نے نیز امار کر حضرت اخرم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کوشہید کردیا۔ اس دوران حضرت ابوقادہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اس کے قریب بہنچ گئے اور نیزہ مار کر ہلاک کردیا۔ پھر ہم نے اس کے ساتھیوں کو پیچھے بھگا نا شروع کیا۔ سورج ڈو جبنے سے اس کے ماتھیوں کو پیچھے بھگا نا شروع کیا۔ سورج ڈو جبنے کہلے وہ ایک گھاٹی میں پہنچ جس میں ذی قرد نام کا ایک چشمہ تھا۔ وہ لوگ پیاسے تصاور پانی پینا چاہتے تھے لیکن میں مسلسل ان کا پیچھا کرتارہا اوران کوایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پینے دیا۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) اپنی شهسواروں کے ساتھ سورج ڈو بنے کے بعد میرے پاس پہنچ گئے۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول الله (صلی الله علیه وسلم)! بیسب پیاسے تھا گرآپ (صلی الله علیه وسلم) مجھے سوآ دمی دے دیں تو میں زین سمیت ان سے تمام گھوڑ ہے چھین کر لے آؤں اور ان کی گر دنیں پکڑ کرآپ (صلی الله علیه وسلم) کے سامنے پیش کر دوں۔

آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا! اے اکوع کے بیٹے! اب تم ان پر قابو پا گئے ہوتو ان سے زمی سے کام لو۔

پھرآپ (صلی الله علیہ وسلم) نے فر مایا کہ بنوغطفان میں ان کی مہمان نوازی ہور ہی ہے۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ

اس غزوہ میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا! اس غزوہ میں سب سے بہتر سوار حضرت ابوقادہ (رضی اللہ تعالی عنہ) بن اکوع ہیں۔ حضرت سلمہ (رضی اللہ تعالی عنہ) بن اکوع ہیں۔ حضرت سلمہ (رضی اللہ تعالی عنہ) بن اکوع فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خوش ہوکر مدینہ واپس جاتے وقت مجھے اپنی اونٹنی عضباء پر اپنے بیچھے بھایا۔ اس غزوہ میں جاتے وقت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مدینہ منورہ میں حضرت ابن ام مکتوم (رضی اللہ تعالی عنہ) کوجا کم بناکر گئے اور اس غزوہ میں پرچم حضرت مقداد (رضی اللہ تعالی عنہ) بن عمروکے ہاتھ میں تھا۔ (فتح الباری)

3.113 ـ غزوهٔ خيبر محري ـ وويء محري ـ ربيري ، وويء 3.113.1 ـ خيبر

خیبر: مدینہ منورہ کے ثال میں تقریباً سومیل کے فاصلہ پرایک چھوٹا ساشہرتھا جس میں قلعے بنے ہوئے تھے۔
یہاں کھیتیاں بھی تھیں اورا یک بہتی میں لوگ رہتے تھے۔ مدینہ میں جب یہودیوں کی سازشیں بہت بڑھ گئیں تورسول اللہ (صلی
اللہ علیہ وسلم ) نے بنونضیراور بنوقر بظہ کو وہاں سے نکال دیا تھا تو وہ یہاں خیبر میں آکر بس گئے تھے جس کی وجہ سے بیشہر بڑا ہوگیا
اوراس کی اہمیت بھی بڑھ گئی۔ یہویوں کو جن حرکتوں کی وجہ سے نکالا گیا تھا وہ انہوں نے نہیں چھوڑیں وہ یہاں آکر بھی اپنی
حرکتوں سے بازنہیں آئے۔ مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں، آس پاس کے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھر کا نے اور
مسلمانوں کو نقصان کینچانے کا کوئی بھی موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے اور اب آس پاس کے علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑا گڑھ بن گیا تھا۔

مسلمان ان کےخلاف کوئی با قاعدہ کاروائی اس لئے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ بڑے دشمن کفارِ مکہ سے الجھے ہوئے تھے۔ اب سلح حدیبیدی وجہ سے ان سے معاہدہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کوان کی طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا تو ضرورت اس بات کی تھی کہ سب سے پہلے ان سازشیں کرنے والوں کا صفایا کیا جائے۔

قرآن كريم ميں ارشاد بارى تعالى ہے!

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَذِهِ وَكَفَّ اَيُدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ

وَلِتَكُونَ ايَةً لِّلُمُوْمِنِينَ وَيَهُدِيَكُمُ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۞ (سورة الْقَرِّ-٢٠)

ترجمہ: اللہ نے تم سے بہت ی غلیمتوں کا وعدہ فرمایا کہ تم ان کوحاصل کروگے، سواس نے غلیمت کی تمہارے لئے جلدی فرمائی اورلوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے غرض بیتھی کہ بیمومنوں کے لئے (اللہ کی) قدرت کا نمونہ ہواور وہ تم کو سید ھے رہتے پر چلائے۔

# 3.113.2 - خيبر کې مېم

محرم 7 راجری ، 629ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم )صلح حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے مختلف حاکموں اور بادشا ہوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھ کرروانہ فرمائے اور پھر دوسری بڑی مہم خیبر کی سرکو بی کے لئے تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ (صلی الله علیه وسلم )محرم کے آخیر میں صرف ان لوگوں کو لے کر جنہوں نے بیعت ِ رضوان میں حصہ لیا تھا، خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ جن کی تعداد چودہ (1400) سوتھی۔

اس دوران مدینه کاانتظام حضرت سباع (رضی الله تعالی عنه) بن عرفطه غفاری کے حوالے کی۔ لیکن ابن آخق لکھتے ہیں کہ حضرت نمیله (رضی الله تعالی عنه ) بن عبدالله لیشی کوذ مه داری دی گئی تھی۔

جب عبداللہ بن ابی گومعلوم ہوا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) خیبر پرچڑھائی کا ارادہ کررہے ہیں تو اس نے خیبر والوں کو پیغام بھجوایا کہ ہوشیار ہوجاؤ، ڈرنانہیں خوب تیاری کرلو کیونکہ تبہارے پاس جنگی سامان اورلوگوں کی تعداد زیادہ ہے مسلمان تھوڑے ہیں اور ان کے پاس جنگی سامان بھی کم ہے۔ خیبر کے مشرکین اور یہود کو جب بیا طلاع ملی تو انہوں نے فوراً کنانہ بن ابی حقیق اور ہوذہ بن قیس کومد د کے لئے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا۔ کیونکہ بیخیبر کے یہود کے حلیف اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ اس پر بیکہ یہود نے ان کو بیپیکش کردی کہ اگر ہم نے مسلمانوں پرفتج حاصل کرلی تو خیبر کی نصف پیداوار انہیں دے دیں گے۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے خیبر جانے کے لئے جس راستے کا انتخاب کیا وہ جبل عصر کو پار کر کے وا دی صهباء سے گز رکر وا دی رجیج میں پہنچے۔ یہ وہی وا دی ہے جہاں عضل اور قارہ کی غداری کی وجہ سے بنولحیان کے ہاتھوں آٹھ صحابہ بے در دی سے شہید کر دیئے گئے تھے اور دوصحابہ حضرت زید (رضی الله تعالیٰ عنه) اور حضرت خبیب (رضی الله تعالیٰ عنه) کو پکڑ کر سيرتِ رسولِ اعظم عُلْبِلهِ

مکہ والوں کے حوالے کردیا تھا وہاں انہوں نے انہیں شہید کردیا تھا۔ رجیع اور بنوغطفان کی آبا دی ایک دن ایک رات کی مسافت پڑھی۔ بنوغطفان خیبر میں یہود کی مدد کرنے نکل پڑے تھے، راستے میں خبر ملی کہ ان کے پیچھے مسلمانوں نے ان کے گھروں پر حملہ کردیا تو وہ واپس بلٹ گئے۔ پھررسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حسیل نامی شخص (جومسلمانوں کوراستہ بتاریا تھا) سے کہا کہ ہمیں ایسے راستہ سے خیبر لے جائے جس سے شہر میں داخل ہونے کے لئے مدینہ کے بجائے شام والے رستے سے داخل ہوں تا کہ یہودکو شام کی طرف بھا گئے کاراستہ بند کردیا جائے۔

دوسری طرف بنوغطفان اور یہود کے درمیان مسلمان فوج کورکھا تا کہ ان کی وہاں سے سپلائی لائن کاٹ دی جائے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کورا ہبر نے مختلف راستوں کے بارے میں بتایا پھرایک راستہ کا نام مرحب (کشادگی) تھا آپ (علیلہ) نے راستہ کا نام مرحب (کشادگی) تھا آپ (علیلہ) نے راستہ پر چلنا منا سب سمجھا خیبر کی وادی صہباء میں آپ (علیلہ) نے عصر کی نما زیر بھی اس کے بعد آپ (علیلہ کی اورصحابہ کرام شنے کھانا کھایا اوروہاں ہی مغرب اورعشاء کی نمازیں پڑھیں۔ (مغازی الواقدی)

آپ(صلی الله علیه وسلم) نے وہاں ہی رات گزاری۔ یہودکوآپ (صلی الله علیه وسلم) کے وہاں پہنچنے کی بالکل خبر نہیں تھی۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے صبح اول وقت فجر کی نماز پڑھی اور خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر کے لوگ صبح صبح عیتی باڑی کے لئے نکلے تو دیکھا کے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کالشکر خیبر پر حملہ کرنے آرہا ہے تو وہ ڈرکر واپس بھا گے اور چینے ہوئے لوگوں کو بتلار ہے تھے۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے یہ منظر دیکھا تو فر مایا! الله اکبر، خیبر تباہ ہوا، الله اکبر خیبر تباہ ہوا، الله الله علیہ تباہ کا الله الله علیہ کا دو تباہ کا دو تباہ کا دیبر تباہ کا دو تباہ کا دو تباہ کا دیبر تباہ کا دی تباہ کی دو تباہ کا دو تباہ کی دو تباہ کا دو تباہ کا دو تباہ کی دو تباہ کا دو تباہ کا دو تباہ کا دو تباہ کی دو تباہ کی دو تباہ کی دو تباہ کا دو تباہ کی د

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے ایک جگه پڑاؤکیلئے نتخب کی توایک صحابی حضرت حباب بن منذر (رضی الله تعالی عنه) نے آکر عرض کیا یارسول الله (صلی الله علیه وسلم)! به بتائیے بیج بگه الله نے آپ (صلی الله علیه وسلم) کو پڑاؤکے لئے عکم دیا ہے یا محض ایک جنگی تد بیراور رائے ہے۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا! بیصرف ایک رائے ہے توانہوں نے فرمایا که بیج بیم مناسب نہیں ہے۔ بید مقام قلعہ نطاق سے بہت قریب ہے اور خیبر کے سارے جنگ جوافر اواسی قلعہ میں ہیں انہیں ہمارے معاملات اور حالات کا پورا پورا علم رہے گا اور نہمیں ان کی خبر نہ ہوگی ان کے تیر ہم تک بہنے جا کیں گے اور ہمارے تیران تک نہیں کہنے جی کی خبر نہ ہوگی ان کے تیر ہم تک بہنے جا کیں گے اور ہمارے تیران تک نہیں کے اور بہال کی خبر نہ ہوگی الله علیہ وسلم کی درمیان ہے اور پہال کی دائے کو قبول کیا درمیان ہے اور پہلی کی درمیان ہے اور پہلی کی دائے کو قبول کیا اور آپ (صلی الله علیہ وسلم) انگر سمیت دوسری جگر فتقل ہوگئے۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْنِ اللهِ عَلَيْلِهُ جَنَاكَ كَا تَارَى اور خيبر كَ قلع

## 3.113.3 \_ جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے

مرم <u>7</u> راجری ، <u>629</u>ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) رات کے وقت خیبر کے قریب پہنچنے کے بعد حضرت حباب بن منذر ؓ کے مشور ہے سے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا کہ مجت میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈ ادوں گا جواللہ اور اس کے رسول (علیہ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ آپ (علیہ کے سال اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام ؓ حضورا کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہرایک کی خواہش تھی کہ جھنڈ ہے کی سعادت اسے ملے۔

آپ(صلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی ) نے فرمایا کہ علی (رضی الله تعالی عنه ) بن ابی طالب کہاں ہیں۔ صحابہ کرام شنے عرض کیا ان کی آئکھیں دکھنے آئی ہیں۔ آپ(صلی الله علیه وسلم ) نے فرمایا! انہیں بلاؤ، وہ لائے گئے۔ آپ(صلی الله علیه وسلم ) نے فرمایا! انہیں بلاؤ، وہ لائے گئے۔ آپ(صلی الله علیه وسلم ) نے ان کی آئکھوں میں اپنالعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ وہ فوراً شفایاب ہو گئے ایسے جیسے بچھ ہوا ہی نہیں تھا پھران کو جھنڈ اعطا فرمایا گیا۔ انہوں نے عرض کیا! یارسول الله (صلی الله علیه وسلم ) میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہوجا ئیں آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے فرمایا! اطمینان سے جاؤیہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر و۔ ان کو اسلام کی دعوت دواور اسلام میں الله تعالیٰ کے جو حقوق واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو۔ واللہ! تمہارے لئے الله تعالیٰ ایک آ دمی کو بھی ہدایت دے میں الله تعالیٰ کے جو حقوق واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو۔ واللہ! تمہارے لئے الله تعالیٰ ایک آ دمی کو بھی ہدایت دے دی تو یہ تہرارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ (صحیح بخاری)

3.113.4 - خيبر كے قلعوں كانقشه

محرم 7 راجری ، <u>629</u>ء

خيبر كي آبادي دوحصول ميں بٹی ہوئی تھی ایک حصہ میں پانچ قلعے تھے۔

- (1) حصن نائم
- (2) حصن صعب بن معاذ
  - (3) حصن قلعه زبير
    - (4) حصن الي
    - (5) خصن نزار

خيبر كے قلعول كانقشە للعماعم پرحمله

سيرتِ رسول اعظم عَلَيْكُ

تین قلعوں پر مشتمل حصه نطاه کہلاتا تھا اور دوقلعوں پر مشتمل علاقه شق نام سے مشہور تھا۔ خیبر کی آبادی کا دوسرا حصہ کتیبہ کہلاتا تھا، اس میں تین قلعہ تھے۔

(1) حصن قموص (يةبيله بونضير كے خاندان الواحقيق كاتھا)

(2) حصن وطيحيه

(3) حصن سلاكم -

ان آٹھ قلعول کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں بھی تھیں جو کہ چھوٹی اور قوت وحفاظت میں ان قلعول سے کم تھیں۔

# 3.113.5 ـ قلعه ناعم برجمله

محرم 7 راجری ، 629ء

خیبر کے آٹھ قلعوں میں سب سے پہلے قلعے ناعم پر تملہ کیا گیا میکل وقوع کے حساب سے یہود کی پہلی دفائی لائن تھی اس قلعہ میں مرحب نامی شخص ایک ہزار آ دمیوں کے برابر ما ناجا تا تھا۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) بیل شکر لے کراس قلعے کے سامنے پہنچے اور پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جومر حب اور اس کے ساتھیوں نے مستر دکر دی اور مرحب نے میدان جنگ میں آکر مبارزت دی۔ جس کے مقابلہ کے لئے حضرت عامر (رضی اللہ تعالی عنہ) نکلے۔ دونوں نے ایک دوسر بے پر وارکیا حضرت عامر (رضی اللہ تعالی عنہ) نکلے۔ دونوں نے ایک دوسر بے پر وارکیا حضرت عامر (رضی اللہ تعالی عنہ) نے اسے نیچے سے مارنا چاہا تو تلوار اس کی پنڈلی پر گلی مگر اچٹ کر ان کے گھٹے پر بھی گلی جس سے وہ شدید زخی ہوگئے اور ان ہی زخمول کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوگئے۔ رسول اللہ (علیہ ہے ان کے بارے میں فر مایا کہ ان کے لئے دُھر ااجر ہے وہ بڑے جا نباز مجاہد تھے، ان جسے عرب کی سرز مین میں کم ہی ہوں گے۔ (صیحے بخاری) مطلب میں عام (رضی اللہ تعالی عنہ) کے بعد مرحب سے مقابلہ کے لئے حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) کے بعد مرحب سے مقابلہ کے لئے حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) کے بعد مرحب سے مقابلہ کے لئے حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) آگے آئے اور اشعار بڑھے جن کا مطلب میں ہے۔

میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرانام حیدر (شیر)رکھاہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ میں انہیں صاع کے بدلے نیزے کی ناپ پوری دوں گا۔ اس کے بعد جب حضرت علی (رضی الله تعالیٰ عنه) مرحب کے قریب پہنچے تو آپ نے مرحب کے سرپرالینی تلوار ماری کہ ایک ہی وار میں ڈھیر ہوگیا۔ پھر مرحب کا بھائی یا سر نکلا اس کے مقابلہ میں حضرت زبیر (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه) نکلے اور یا سرکوحضرت زبیر بنعوام (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه) نے آل کر دیا۔

اس کے بعدز وردار جنگ ہوئی اور یہود یوں کے کئی سر دار مارے گئے اور دوسرے یہودی پسپا ہوتے ہوئے دوسرے تلعوں کی طرف بھاگ گئے اور قلعہ ناعم پرمسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔

# 3.113.6 - قلعه صعب بن معاذ يرحمله

محرم 7 رہجری ، 629ء

قلعہ ناعم نے فتح کرنے کے بعد دوسراسب سے محفوظ قلعہ یہی تھا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے حضرت حباب (رضی اللہ تعالی عنہ ) بن منذ رکوشکر کی کمان دے کراس قلعہ پر جملہ کے لئے بھیجا، تین دن تک قلعہ کا محاصرہ جاری رکھا پھر تیسرے دن رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے خصوصی دعافر مائی۔

اس دعا کے بعد مسلمانوں نے قلعہ پر تملہ کیا، تملہ کرنے والوں میں بنواسلم کے لوگ پیش پیش تھے زبر دست لڑائی کے بعد سورج ڈو بنے سے پہلے قلعہ صعب بن معاذفتح ہوگیا۔ اس قلعہ سے مال غنیمت میں تمام قلعہ کے مقابلہ میں زیادہ خوراک، چربی اور خبنیتیں اور دبا ہے ملے۔ دبد ہاں لکڑی کی مضبوط بندگاڑیوں کو کہتے ہیں جن کے نیچے سے بئی آ دمی گھس کر قلعے کی فصیل تک جا پہنتے تھے اور دشمن کی زد سے محفوظ رہتے ہوئے فیصل میں شگاف لگاتے تھے، اس کی موجودہ شکل ٹینک ہے۔ (ابن آبی اس اس جنگ میں شدید بھوک کی وجہ سے گدھے ذبح کر کے پہننے کے لئے رکھ دیئے گئے کیکن رسول اللہ (علیقیہ اس کی عالم ہوا تو آب (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ (ابن آبیلی)

3.113.7 گھوڑے اور گدھے کے گوشت کی حرمت

محرم 7 راجری ،629ء

گھوڑے، گدھے اور پنجوالے جانور حرام قراردیئے گئے۔

حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہتے ہیں کہ رسول کریم (علیقیہ ) نے ہراس درندے کے گوشت کو کھانے سے منع فر مایا ہے جو پنجہ سے شکار کرتا ہوجیسے باز وغیرہ۔ سے منع فر مایا ہے جو پنجہ سے شکار کرتا ہوجیسے باز وغیرہ۔ (مسلم )

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

حضرت جابر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) را وی ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خیبر کے دن گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت کی تھی اور گھوڑ ہے کے گوشت کی اجازت دے دی تھی۔ (صحیح بخاری و مسلم)

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ اور امام مالک کا قول سے ہے کہ گھوڑ ہے کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ حضرت امام شافعی اور حنفیہ سے حضرت امام ابویوسف اور امام مجمد کے نزد کیک گھوڑ ہے کا گوشت کھانا حلال ہے۔ (مظاہر حق)

حضرت امام ابویوسف اور امام مجمد کے نزد کیک گھوڑ ہے کا گوشت کھانا حلال ہے۔ (مظاہر حق)

حضرت خالد بن ولید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے گھوڑ ہے، خچروں اور گھوٹ کے انسانی)

# 3.113.8 ـ قلعهزبيركي فتح

مرم <u>7</u> ربجری ، <u>629</u>ء

قلعہ ناعم اور قلعہ صعب بن معاذفتح ہونے کے بعد نطاۃ کے سارے یہود قلعہ زبیر میں جمع ہوگئے۔ یہ پہاڑی چوٹی پر تھا اور دوسر نے قلعوں کے مقابلہ میں زیادہ محفوظ تھا۔ اس کے گر دبھی محاصرہ قائم کر دیا گیا اور تین دن تک ان کو محصور رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس قلعہ میں ان کے پاس کھانے پینے کا وافر سامان تھا۔ اگر مسلمان ایک ماہ تک بھی محاصرہ رکھتے تو ان کے پاس اس کا بندوبست تھا۔ چنا نچے مسلمانوں نے قلعہ کے باہر سے ان کی پانی کی سیلائی کاٹ دی، جس سے وہ مجبور ہو گئے اور دس یہودی مارے گئے، اس کے بعد قلعہ فتح ہوگیا۔

# 3.113.9 \_ قلعهابي كى فتح

مرم <sub>7</sub> راجری ، <u>629</u>

قلعہ زبیر کے بچے کچے لوگ قلعہ ابی میں جمع ہو گئے، مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کرلیا، ایک دو یہودی مبارزت کے لئے باہر نکلے اور مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ پھرایک یہودی سے لڑائی کرتے ہوئے سرخ پٹی باندھنے والے جان فروش حضرت ابود جانہ ہاک (رضی اللہ تعالی عنہ) بن خرشہ انصاری اس کوئل کر کے تیزی کے ساتھ قلعہ کے اندر گھس گئے اور ان کے پیچے دوسرے مجاہدیں صحابہ جھی اندر چلے گئے اندرز ور دار جنگ ہوئی آخر کاریہودی پسپا ہو گئے اور قلعہ نزار کی طرف بھاگ گئے جو کہ ایک طرف بھاگ گئے جو کہ ایک طرف کی آبادی کا آخری قلعہ تھا۔

قلعة قموص كى طرف لشكركشي

# 3.113.10 قلعه نزار کی فتح

محرم 7 راجری ، و629ء

یہ ایک انتہائی محفوظ قلعہ تھا جس میں داخلہ بہت مشکل تھا، اس قلعہ میں ان کے عور تیں اور بچے بھی تھے۔ مسلمانوں نے اس قلعہ کامحاصرہ کرلیا اور یہودیوں پر دبا ؤبڑھاتے گئے اور اس دوران اندر جانے کی ترکیبیں سوچتے رہے۔

یہودکوباہرنگل کرمقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہورہی تھی، وہ قلعہ کے اوپر سے مسلمانوں پر تیراور پھر پھینک رہے تھے جب اس قلعہ کو فتح کرنے میں دشواری ہونے گئی تورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تجدیقیں لگانے کو کہااوراس کے ذریعہ قلعہ کی دیوار میں شگاف ہوگیا۔ اس راستے سے مسلمان قلعے کے اندر داخل ہوگئے۔ یہودیوں نے بھی ڈٹ کرمقابلہ کیالیکن زیادہ دیر تک ٹک نہ سکے قلعہ سے نکل کر بھا گئے گئے اور بھا گئے ہوئے اپنی عورتوں اور بھور دیوں نے بھی ڈٹ کرمقابلہ کیالیکن زیادہ دیر تک ٹک نہ سکے قلعہ سے نکل کر بھا گئے گئے اور بھا گئے ہوئے اپنی عورتوں اور بھورٹ کو بھورٹ دیا۔ اس طرح آبادی کے ایک جھے کے تمام قلعے مسلمانوں کے رخم وکرم پر چھوڑ دیا۔ اس طرح آبادی کے ایک جھے کے تمام قلعے مسلمانوں کے ہاتھ آچکا تھا اب یہودی کتیہ میں جمع ہوگئے تھے۔

# 3.113.11 \_ قلعة قوص كى طرف لشكركشي

محرم 7 راجری ، 629ء

قلعہ قبوص الی الحقیق یہودی کا قلعہ تھا جودوسری طرف کے تین قلعوں میں سے سب سے مضبوط تھا، یہ قلعہ بھی مختصر سی مزاحت کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آگیا اوراس کے بعد باقی قلعہ بغیر جنگ کے ہی مسلمانوں کے قبضہ میں آگئے۔

جب رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کتیبہ کے علاقے میں آئے تو وہاں کے قلعوں کا بہت بختی سے محاصرہ کیا گیا جو چودہ روزتک جاری رہالیکن کوئی یہودی قلعوں سے باہز نہیں نکل رہاتھا۔ یہاں تک کہ ابن ابی الحقیق نے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے پاس پیغام بھوایا کہ کیا میں آپ (صلی الله علیه وسلم) کے پاس آکر بات جیت کرسکتا ہوں تو آپ (صلی الله علیه وسلم) فیاس کو جاس کو جاس کو اجازت دے دی آپ (صلی الله علیه وسلم) کے پاس آکر اس نے اس شرط پرضلح کرلی کہ قلعہ کے اندر جوفوج ہے اس کی جان بھی کر دی جائے گی اور ان کے بال بچے ان بھی کے پاس رہیں گے غلام نہیں بنائے جائیں گے وہ اپناتمام مال مولیثی سب رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے حوالے کر کے خیبر سے نکل جائیں گے اتنا سا مان لے جاسکتے ہیں جو ان کی پیڑھ پر آ جائے۔ اس شرط پرضلح ہوگئی اور تینوں قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آگئے۔ ابواحقیق کے بیٹوں نے بچھ مال چھیا دیا جب اس سے بو چھا تو اس شرط پرضلح ہوگئی اور تینوں قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آگئے۔ ابواحقیق کے بیٹوں نے بچھ مال چھیا دیا جب اس سے بو چھا تو

اس نے انکار کیا تو اس پررسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا کہ اگروہ مال تمہارے پاس سے نکل آیا تو تمہاری گردن ماردی جائے گی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تلاش کے بعد زمین میں دبا ہوا خزانہ ل گیا اور اس کی گردن ماردی گئی۔ (ابن اسحق) خیبر کی جنگ میں پندرہ مسلمان شہید ہوئے چارمہا جرین میں سے اور گیا رہ انصاری میں سے اور یہودیوں کے ترانوے (93) لوگ مارے گئے۔

# 3.113.12 \_ مال غنيمت كي تقسيم

محرم 7 راجری ، 629ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) سے ابوالحقیق نے معاہدہ کیا تھا جس میں خیبر سے نکل جانے کا حکم تھا۔ لیکن یہود نے
رسول الله (صلی الله علیه وسلم) سے درخواستیں کی کہ جمیں اسی سرز مین پررہنے دیں۔ ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے کیونکہ زمین
کے بارے میں ہم آپ لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں دوسری طرف رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے پاس نہ اسے افراداورغلام
سے جوان زمینوں کی دیکھ بھال کرتے اور نہ ان کو اتنی فرصت تھی، نہ ان کو کھتی باڑی کا تجربه تھا۔ اس لئے آپ (صلی الله علیه وسلم)
نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہودی کے حوالے کر دی کہ ساری کھتی میں سے تمام بھلوں کی پیداوار کا آدھا یہود کو جائے گا اور
آدھا مسلمان لیس گے اور معاہدہ جب تک رسول الله (صلی الله علیه وسلم) چاہیں گے برقر اررہے گا اور جب چاہیں گے ان کو جلا وطن کر دیں گے۔

اس زمین کا تخمیندلگانے کی ذمہ داری حضرت عبداللہ بن رواحہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی لگائی گئی۔ خیبر کے مال کی تقسیم اس طرح سے کی گئی کہ اس کے دوحصہ کئے گئے اور ہر حصہ ایک سوحصوں کا مجموعہ تھا۔ اس کے دوحصہ کئے گئے اور ہر حصہ ایک سوحصوں کا مجموعہ تھا۔ اس کے دوحصہ کئے گئے ایک حصہ اٹھارہ سوحصوں پر مشتمل تھا۔ جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تمام صحابہ میں تقسیم کیا اور خود بھی ایک حصہ لیا، باقی دوسرا حصہ جو اٹھارہ سوحصوں کے برابر تھا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و بہود کے لئے رکھ لیا۔

اس جنگ کی خاص بات بیتی که اس میں صرف ان ہی صحابہ ؓ نے حصہ لیا تھا۔ جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی اوروہ لوگ جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکے تھے، مالِ غنیمت میں ان کے لئے بھی حصہ رکھا کیا، مالِ غنیمت اتنازیا وہ تھا کہ اس نے مسلمانوں کو آسودہ حال کردیا۔

# 3.113.13 \_ متعهرام قرارديا گيا

مرم <u>7 راجری</u> ، <u>629</u>ء

وَالَّذِيُنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَفِظُونَ ﴾ إلَّا عَلَى اَزُوَاجِهِمُ اَوْ مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ فَانَّهُمُ فَانَّهُمُ فَانَّهُمُ فَانَّهُمُ فَانَّهُمُ فَانَّهُمُ فَانَّهُمُ فَانَّهُمُ فَانَّهُمُ اللَّهُمُ فَانَّهُمُ فَانَهُمُ فَانَّهُمُ فَانَهُمُ فَانَّهُمُ فَانَّهُمُ فَانَّهُمُ فَانَّهُمُ فَانَعُمُ فَانَعُمُ فَانَالِهُمُ فَانَعُمُ فَانِهُمُ فَانَعُمُ فَانَعُمُ فَانَالِهُمُ فَانَالَعُمُ فَانَعُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانَعُمُ فَانَالِهُمُ فَانَعُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانَعُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانُولُمُ فَانُولُومِيمُ فَانِهُمُ فَانْهُمُ فَانُولُومِيمُ فَانِهُمُ فَانْكُتُ اللّٰمُ فَانُمُ فَانَهُمُ فَانَهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانُولُهُمُ فَانِهُمُ فَانْهُمُ فَانِهُمُ فَانْهُمُ فَانِهُمُ فَانْهُمُ فَانْهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانْهُمُ فَانْهُمُ فَانْهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانْهُمُ فَانْهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَانِهُمُ فَا

ترجمہ: اور جواپی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگراپنی بیویوں یا (کنیزوں سے) جواُن کی مِلک ہوتی ہیں کہ (ان سے) مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں۔

اس آیت سے مفسرین نے متعہ کی حرمت ثابت کی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بقول غزوۃ خیبر میں متعہ کی ممانعت کا عکم آیا۔

حسن بن محمر بن علی اوران کے بھائی عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنه ) نے زمانۂ جنگ میں علی (رضی اللہ تعالیٰ عنه ) نے زمانۂ جنگ میں نکاح متعداور گدھے کے گوشت سے منع فرمایا۔ (صحیح بخاری)

حضرت رہیجی بن سبرہ جہنی (رضی اللہ تعالی عنہ) اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
کے ساتھ تھے، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا! اے لوگوں میں نے تہہیں عورتوں سے نکاح متعہ کی اجازت دی تھی اور تحقیق اللہ نے اسے قیامت تک کے لئے حرام کردیا ہے، پس جس کے پاس ان میں سے کوئی عورت ہوتوا سے آزاد کردے اور ان سے جو پچھتم نے انہیں دیا ہے (واپس) نہ لے۔ (صیح بخاری)

# 3.113.14 حضرت جعفر بن ابي طالبٌ كي والسي اوراشعري صحابهٌ كي آمد

محرم ہے رہبجری ، <u>628</u>ء

حضرت ابوموسیٰ الاشعری (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ) سے روایت ہے کہ ہم یمن میں تھے تو رسول اللّہ (صلی اللّه علیہ وسلم)
کے ظہور کاعلم ہوا تو ہم لوگ یعنی ابوموسیٰ اشعریؓ ان کے بھائی اور قبیلہ کے بچاس لوگ ایک کشتی میں سوار ہوکر مکہ کی طرف چلے
مگر کشتی غلطی سے حبشہ کی طرف چلی گئی اور بیلوگ حبشہ بہنچ گئے، وہاں ان کی ملا قات حضرت جعفر طیار (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ) سے

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ جعفرطيارًا وراشعرى صحابدًى آمد

ہوئی انہوں نے بتایا کہ ہمیں رسول اللہ (علیہ ہے) نے یہاں بھیجااور ہم یہاں طہر جائیں تو یہ لوگ بھی ان کے ساتھ طہر گئے۔

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جب حضرت عمر و بن امیضمری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ہاتھ نجاشی کو خط بھی ایا تو

اس سے کہلوایا تھا کہ وہ حضرت جعفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور ان کے ساتھیوں کو واپس بھی واد ہے۔ چنانچیاس نے دو کشتیوں میں
سوار کر کے انہیں روانہ کیا۔ یہ سولہ (16) آدمی تھے۔ ان کے ساتھان کے بچے تھے اور باقی لوگ مدینہ بہتی تھے۔
سوار کر کے انہیں روانہ کیا۔ یہ سولہ (16) آدمی تھے۔ ان کے ساتھان کے بچے تھے اور باقی لوگ مدینہ بہتی تھے۔

یہلوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں پہنچی تو اس وقت خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت جعفر طیار (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور ان کے ساتھیوں کو مالی غنیمت میں حصہ دیا۔ (فتح الباری)

جب حضرت جعفر طیار (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں پنچی تو آپ نے ان کا
استقبال کیا اور انہیں ہوسہ دے کرفر مایا واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوش ہے، خیبر کی فتح کی یا حضرت جعفر طیار (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی آمہ کی۔ (زاد المعاد)

حضرت جعفرطیار (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ) کے ساتھ قافلے میں جوافراد تھے ان کے نام یہ ہیں

حضرت جعفرطیار (رضی الله تعالی عنه) کی بیوی

(1) حضرت اساء (رضى الله تعالى عنها) بنتٍ عميس

حضرت جعفرطیار (رضی الله تعالی عنه ) کے بیٹے

(2) حضرت عبدالله (رضى الله تعالى عنه) بن جعفر

(3) حضرت عون (رضى الله تعالى عنه) بن جعفر

(4) حضرت محمد (رضى الله تعالى عنه ) بن جعفر

(5) حضرت خالد (رضى الله تعالى عنه ) بن سعيد بن العاص بن اميه

(6) حضرت امينه (رضى الله تعالى عنها) بنتِ خلفاء، (حضرت خالدٌ بن سعد كي بيوي)

(7) حضرت معيد (رضى الله تعالى عنها) بن خالد، (حضرت خالد بن سعيد كي بيني)

(8) حضرت ام خالد (رضى الله تعالى عنها)

(9) حضرت عمرو (رضى الله تعالى عنه) بن سعيد

(10) حضرت ابوموسىٰ الاشعرى (رضى الله تعالى عنه)

(11) حضرت جم (رضى الله تعالى عنه) بن قيس

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ مَعْرَت الوهرريُّ كَا قَبُولِ اسلام

- (12) حضرت حرث (رضى الله تعالى عنه) بن خالد
- (13) حضرت محسينه (رضى الله تعالى عنها) بن فدار
- (14) حضرت معمر (رضى الله تعالى عنه ) بن عبد الله
- (15) حضرت ابوطالب (رضى الله تعالى عنه) بن عمرو
- (16) حضرت ملك (رضى الله تعالى عنه) بن ربيعه بن قيس
- (17) حضرت عمرو (رضى الله تعالى عنه) بن اميضم ي ان كولينے گئے تھے۔

صیح بخاری میں ہے کہ جباشعریوں کا وفد آیا تو آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے صحابہؓ سے فرمایا تہمارے یہاں یمن کے لوگ آئے ہیں جونہایت رقیق القلب اور نرم دل ہیں۔

## 3.113.15-حضرت ابوهرريه (رضى الله تعالى عنه) كا قبولِ اسلام

مرم <u>7</u> راجری ، <u>628</u>ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) جب غزوهٔ خیبر کی مہم پر تھے تو مدینه منوره میں آپ (صلی الله علیه وسلم) اپنا جانشین حضرت سباح بن عوفط (رضی الله تعالی عنه) کو مقرر کیا تھا۔ آپ (رضی الله تعالی عنه) مسجد نبوی (صلی الله علیه وسلم) میں صبح فجر کی نماز پڑھارہے تھے، حضرت ابو ہریرہ (رضی الله تعالی عنه) مسجد میں تشریف لائے آپ نے سلام قبول کر لیا تھا۔ نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ (رضی الله تعالی عنه) حضرت سباح بن عوفط (رضی الله تعالی عنه) سے ملے اور رسول الله (صلی الله علیه وسلم) جیری درخواست کی انہوں نے بتایا که رسول الله (صلی الله علیه وسلم) خیبر کی مہم پر گئے ہوئے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ (رضی الله تعالی عنه) فوراً خیبر جانے کے لئے تیار ہوگئے۔ حضرت سباح بن عرفط (رضی الله تعالی عنه) نے ان کے راستہ کا بندو بست کر دیا۔

جب آپ خیبر پنچ تواس وقت خیبر فتح ہو چکاتھا، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنه) سے مل کر بہت خوش ہوئے اور باقی اصحاب سے اجازت لے کر حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنه) کو بھی مال غنیمت میں شریک کرلیا۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ مُوالِين لوثانا وون كاوفد

#### 3.113.16 \_ سورج كووالس لوٹانے كاواقعه

#### مرم <u>7</u> رابجری ، <u>629</u>ء

حضرت اسما بنت عمیس سے مروی ہے کہ حضور اکرم علیہ خیبر کے قریب مقام صہباء میں سے اور سرمبارک حضرت علی کرم اللہ وجہد کی گود میں تھا اور ابھی تک حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تھی کہ اس حالت میں وجی کا نزول ہوگیا۔ یہاں تک کہ آفاب غروب ہوگیا۔ حضور اکرم علیہ نے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز بڑھی ، عرض کیا نہیں۔ رسول اللہ علیہ نے اس وقت دعا کے لئے ہاتھ بلند کئے اور عرض کیا کہ اے اللہ! علی ستیرے رسول علیہ کی اطاعت میں تھا، آفاب کو واپس اسی وقت دعا کے لئے ہاتھ بلند کئے اور عرض کیا کہ اے اللہ! علی ستیرے رسول علیہ نے بعدلوٹ آیا اور اس کے بعدلوٹ آیا اور اس کی شعا کیں زمین اور یہاڑوں بر بڑیں۔

کی شعا کیں زمین اور یہاڑوں بر بڑیں۔

#### 3.113.17 په دوس کا وفد

#### 7 ر بجری ، <u>629</u>ء

یدوفد 7 راجری کے شروع میں ستر (70) افراد کے ساتھ مدینہ منورہ آیا اس وقت رسول اللہ (علیالیہ انہوں نے خیبر میں سے ، انہوں نے خیبر جاکررسول اللہ (علیالیہ اسے ملاقات کی۔ اس قبیلہ کے سردار حضرت طفیل بن عمرودوی شنے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس وقت رسول اللہ (علیالیہ انکہ میں سے۔ پھرانہوں نے اپنی قوم میں واپس جاکردعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ لیکن قوم برابر ٹالتی رہی یہاں تک کہ حضرت طفیل (رضی اللہ تعالی عنه ) ان سے مایوس ہو گئے اور حضور (علیالیہ انکی کی خدمت میں حاضر ہو کر من کی ایک کہ قبیلہ دوس کے لئے بددعا تیجئے۔ آپ (علیالیہ ان کے نفر مایا! اے اللہ! دوس کو مدایت دے آپ (علیالیہ ان کے بعداس قبیلہ کے لوگ مسلمان ہو گئے جن میں حضرت ابو ہریر ڈ بھی شامل تھے۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ اللهِ المُونين حفرت صفيةً عـ نكاح

# 3.114 مالمومنين حضرت صفيه (رضى الله تعالى عنها) بنت حكى سے نكاح

صفر 7 رہجری ، 629ء

حضرت صفیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) بنی نفیر کے سردار حق بن اخطب کی صاحبزا دی تھیں۔ حق حضرت موسیٰ علیہ سلام کے بھائی حضرت ہارون بن عمران کی اولاد سے تھے۔ حضرت صفیہ تا کا پہلا نکاح سلام بن شکم قرظی سے ہوا۔ سلام کی طلاق دینے کے بعد کنا نہ بن اُحقیق النفر کی ہے ہوا، بیرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بدعہدی کے نتیج میں غزوہ نحیبر کے موقع پرقل ہوا اور حضرت صفیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) گرفتار ہوکر آئیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کولونڈی کے طور پر حضرت وجیہ کلبی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دے دی۔ اس پر کسی نے آپ (صلی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دے دی۔ اس پر کسی نے آپ (صلی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دوسری کنیز دے دی اور حضرت میں مفیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دوسری کنیز دے دی اور حضرت صفیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو اسلام کی دعوت دی وہ مسلمان ہو گئیں تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو آزاد کر کے خود نکاح کر کر خورت ام سلیم (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے ان کو آزاد کر کے خود نکاح کر کر کے دائی نایا اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دولہا کی حیثیت سے مسلم کر کے دہن بنایا اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دولہا کی حیثیت سے مسلم کی جور، کھی، اور ستو ملاکرو لیمہ کھلایا اور وہاں تین روز قیام کیا۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت صفیه (رضی الله تعالی عنها) کے چہرے پرایک زخم کا نشان دیکھا تو پو چھا یہ
کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ (صلی الله علیه وسلم) کے خیبر آنے سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ چپا نداپنی جگه سے
ٹوٹ کرمیری گود میں آگرا ہے۔ بخدا مجھے آپ (صلی الله علیه وسلم) کے معاملہ کا تصور بھی نہ تھا، لیکن میں نے بیخواب اپنے
شو ہرسے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پڑھیٹر مارا اور کہا کہ بیمدینہ میں جو بادشاہ ہے تو اس کی آرز وکر رہی ہے۔

حضرت صفیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) بڑی عقلمند، بردبار اور صاحب فضل و کمال عورت تھیں۔ ایک دفعہ آپ کی باندی نے حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے شکایت کی کہ آپ ٹہفتہ کوزیادہ محبوب رکھتی ہیں اور یہود کو عطیات دیتی ہیں، حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے دریافت کیا تو فر مایا کہ جب سے اللہ نے مجھے ہفتہ کے بدلے جمعہ عطافر مایا ہے، اس روز کے بعد کھی ہفتہ کے بدلے جمعہ عطافر مایا ہے، اس روز کے بعد کھی ہفتہ بند نہیں کیا۔ جہاں تک یہودیوں سے میری قرابت کا تعلق ہے تو میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ ٹے نباندی سے بوچھا کہ تو نے شکایت کیوں لگائی تو اس نے کہا مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ یہن کرآپ نے اسے کہا کہ جاؤ آج سے تم آزاد ہو۔ (شامی)

ام المومنين حضرت صفيه (رضى الله تعالى عنها) كى وفات \_<u>50 پر جرى ما و رمضان ميں حضرت امير معاويه (رضى الله</u>

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ نَجْر يلا كُوشت كُعا نَـ كَا واقعه

تعالی عنہ ) کے دورِخلافت میں ہوئی اور آپ کو جنت ابقیع میں فن کیا گیا۔

عرب کادستورتھا کہ وہ رشتہ داریوں کا بہت احترام کرتے تھے، خاص طور پر داما دی کا رشتہ قبائل کے اندرایک خاص اہمیت رکھتے ہوئے اہمیت رکھتے ہوئے اس دستورکوسا منے رکھتے ہوئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مختلف شادیاں کیں۔ اس مقصد سے مختلف افراداور قبائل کی اسلام دشمنی کا زور توڑدیا گیا۔ ان کے بغض اور نفرت کی چنگاری بجھادیں۔

حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں، جوابوجہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا۔ جب
رسول اللہ (علیلیہ) نے ان سے شادی کی تو خالد بن ولید میں وہ تختی نہ رہی جووہ جنگِ احد میں کر چکے تھے۔ بلکہ تھوڑے ہی
عرصے کے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے اور خوشی سے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح جب آپ (علیلہ ) نے ابوسفیان کی
صاحبز ادی حضرت ام جبیبہ (رضی اللہ تعالی عنہا) سے شادی کر لی تو پھر ابوسفیان مدمقابل نہ آئے۔ جب حضرت جوریہ پر (رضی
اللہ تعالی عنہا) اور حضرت صفیہ (رضی اللہ تعالی عنہا) آپ (علیلہ ) کی زوجیت میں آئیں تو قبیلہ بنی المصطلق اور قبیلہ بنوفسیر
نے محاز آرائی جھوڑ دی۔ حضورا کرم (علیلہ ) کے عقد میں ان دونوں بیو یوں کے آنے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلوں کی کی
شورش اور جنگ کا سراخ نہیں ماتا بلکہ حضرت جوریہ (رضی اللہ تعالی عنہا) اپنی قوم کیلئے ساری عورتوں سے زیادہ بابر کت ثابت
ہوئیں کیونکہ رسول اللہ (علیلہ ) نے شادی کی تو ان کے قبیلہ کے تمام قید یوں کور ہا کردیا گیا، جو کہ سوگھرانوں کے لوگ تھا ور کہا
گیا کہ بیہ رسول اللہ (علیلہ ) کے سرالی ہیں ان کے دلوں پر اس احسان کا زبر دست اثر ہوا۔

# 3.115 \_ زہریلاگوشت کھانے کا واقعہ 7\_ رہجری <u>629</u>ء

خیبر کی فتے کے بعدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) دشمنوں کی طرف سے مطمئن ہوگئے تھے۔ ایک دن یہودیوں کے ایک سردارسلام بن شکم کی بیوی زیب بنتِ حارث نے ایک سالم بکری بھون کررسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہدیہ بھیجا۔ اس نے آکر پوچھاتھا کہ آپ علیہ کوکون سے عضوکا گوشت پسند ہے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بتایا تھا کہ دست ۔ اس نے دست کا گوشت لیا اور اس میں خوب زہر ملایا اور اس کا باقی حصہ بھی زہر آلود کر دیا پھراسے لے کررسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آئی اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس کا ایک حصہ منہ میں چبایا اور پھر تھوک دیا اور فرمایا کہ بیہ ہڑی مجھے بتلارہی ہے کہ اس میں زہر ہے، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ حضرت بشر بن البراء بن

معرور بھی کھارہے تھے، وہ پہلالقمہ لے کرنگل گئے اوروہ زہر کے اثر سے شہید ہوگئے۔

آپ (صلی الله علیه وسلم) نے اس یہودیہ زینب کو بلایا اور اس سے پوچھا! اس نے اقر ارکر لیا، آپ (علیہ اُسے)
نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہا گریہ بادشاہ ہیں تو ہمیں ان سے نجات مل جائے گی
اور اگر نبی ہیں تو ان کوخبر ہوجائے گی۔ آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے اس کوقصاص کے طور پر حضرت بشر کے ورثاء کے حوالے کر
دیا، انہوں نے اسے معاف کردیا تو وہ مسلمان ہوگئی۔ (زاد المعاد)

## 3.116 فدك كاعلاقه رسول الله على كزيراثر

صفرالمطفر 7 رہجری ، 629ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) جب غزوهٔ خیبر کیلئے خیبر کے مقام پر پہنچے تھے تو آپ نے اپناایک قاصد حضرت محیّصه بن مسعود کو فدک کے بہود کے پاس اسلام کی دعوت کے لئے بھیجالیکن انہوں نے اس کا فوراً کوئی جوابنہیں دیا۔ لیکن جب خیبر فتح ہو گیا تو ان پر بھی رعب پڑ گیا انہوں نے خودا یک نمائندہ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے پاس بھیجا کہ وہ بھی اسی قسم کے معاہدے کے لئے تیار ہیں۔ جس قسم کا معاہدہ خیبر کے بہود کے ساتھ ہوا تھا، لینی اپنی پیداوار کا نصف وہ مسلمانوں کو دیں گے۔ یہ علاقہ بغیر لڑائی کے مطبع ہو گیا۔ اس سرز مین کی آمدنی خالص رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے لئے مقرر ہوئی۔

## 3.117 \_ غزوه وادى القرى

<u>7</u> راجری ، <u>629</u>ء

رسول اللد (صلی الله علیه وسلم) خیبر سے فارغ ہوکروادی القریٰ تشریف لے گئے وہاں پر یہوداوران کے ساتھ کچھ عرب بھی تھے، آپ (صلی الله علیه وسلم) کے پہنچتے ہی انہوں نے تیروں کی بارش کردی۔ وہ پہلے ہی سے لڑنے کے لئے تیار سے، ان کے تیر سے ایک غلام مارا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بیشہید ہوکر جنت میں گیا، آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا! ہرگر نہیں، اس نے مالِ غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے ایک چا در پُر الی تھی اب وہ آگ بن کران کے گردلیٹ گئی ہے۔ جب یہ ساتو ایک صاحب دو تسلمہ لے کر آپ (صلی الله علیه وسلم) کی خدمت میں حاضر ہو گئے آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا! یہ دو آگ کے تیمے ہیں۔

وادى تياء

رسول الله (صلی الله علیہ وسلم ) نے اس کے بعد صحابہ ﴿ کو دشمن سے مقابلہ کے لئے تر تیب اور صف بندی کی ، پور لےشکر کاعلم حضرت سعد بن عبادہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے ہاتھ میں دیا۔ ایک دستہ کا پر چم حضرت حباب بن منذر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کواور حضرت عبادہ بن بشر (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کودیا، اس کے بعد آپ (صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) نے یہود کواسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کی۔ ایک آ دمی میدان میں نکلاادھرسے حضرت زبیر بنعوام (رضی اللہ تعالیٰ عنه ) نکلے اوراس کا کام تمام کردیا پھردوسرا آ دمی نکلاتو حضرت علی (رضی الله تعالی عنه) نے بڑھ کراس کا کام تمام کردیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کے گیارہ آ دمی مارے گئے ہر دفعہ رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم )ان کواسلام کی دعوت دیتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو آپ (صلی الله علیه وسلم) صحابه از کونماز ریرهاتے اور پھر بایٹ کریہود کے مقابلہ میں آجاتے۔ شام ہونے تک انہوں نے شکست تسلیم کرلی اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ آپ کے حوالے کر دیا مال غنیمت صحابہ کرامؓ میں تقسیم کر دیا گیا۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) نے وادی القری میں چارروز قیام فرمایا۔ یہود کے پاس جو کھجور کے باغ تھےوہ یہود

کے پاس ہی رہنے دیے اوران سے بھی اہل خیبر جسیام عابدہ طے فرمایا۔

#### 3.118 \_ وادى تياء

#### صفر 7 ، رہجری ، 629ء

وا دی تیاء کے یہودکو جب خیبر، فدک اور وا دی القری کے لوگوں کی شکست اور مسلمانوں کے مطبع ہونے کی خبر ملی تو وا دی تھاء کےلوگوں نے محاذ آ رائی سے بیخے کے لئے خود اپنے ہی آ دمی جھیج کرصلے کی پیش کش کر دی، جیسے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے قبول فر مالیا۔ یہوداینے مال واسباب کے ساتھ اپنے علاقے میں پُر امن طریقہ سے رہے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم )نے ان کوایک تحربر عنایت فرمائی تھی، وہ پتھی۔

یتح ریہے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے بنوعادیا کے لئے ان کے لئے ذمہ ہے اوران پر جزیہ ہے ان ير نه زياد تي ہو گئي اور نه جلاوطن کيا جائے گا، رات معاون ہو گي اور دن خوش بخت (ليعني پيمعاہدہ دائمي) اور پيځرير حضرت خالد بن سعدنے کھی۔ (ابن سعد)

## 3.119 \_ ليله التعريس كاواقعه (قضاء نماز)

#### صفرالمطفر 7 م بجری ،629ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) واپس مدینه منوره کی طرف سفر کرنے گئے تو صحابہ کرام "بلند آواز میں ذکر کرتے ہوئے سفر کرنے گئے تو صحابہ کرام "بلند آواز میں ذکر کرتے ہوئے سفر کرنے گئے، آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا! تم کسی بہرے اور غائب کونہیں پکاررہے ہو بلکہ اس بستی کو پکاررہے ہوجو سننے والی اور قریب ہے۔ (صحیح بخاری)

ایک رات کوآپ (صلی الله علیه وسلم) نے سفر کیا اور آخیر رات کوراستے میں تھہر کر پڑاؤڈ الا اور حضرت بلال (رضی الله تعالیٰ عنه) کی بھی تعالیٰ عنه) کوتا کید کر کے سوگئے رات پر نظر رکھنا مجھ فجر کے وقت ہمیں جگا دینا، لیکن حضرت بلال (رضی الله تعالیٰ عنه) کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر سوگئے، یہاں تک کہ دھوپ ان کے سروں پر آگئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے حضورا کرام (صلی الله علیه وسلم) بیدار ہوئے بھر دوسر بے لوگوں کو بھی جگایا گیا۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے وہاں سے تھوڑی دورجا کر لوگوں کو فجرکی قضاء نماز پڑھائی۔

## 3.120 ـ سربير حضرت ابان بن سعيد (رضى الله تعالى عنه) صفر 7 ـ رجرى، 629ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت ابان بن سعید (رضی الله تعالی عنه) کوایک لشکر دے کرنجد کی طرف بدوؤں کو خوفز دہ کرنے کئے روانہ کیا تھا جوڈا کہ زنی اورلوٹ مارکرتے تھے اور مسلمانوں کی غفلت کے منتظرر ہتے تھے۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) کی اس احتیاط کی وجہ پیھی کہ مسلمان مدینہ سے خیبر کی طرف گئے ہوئے ہیں تو یہ پیھیے مدینہ پرحملہ نہ کر دیں۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی خیبر سے واپسی کے بعد ابان بن سعید (رضی الله تعالی عنه) واپس آئے۔

# 3.121 يہودنے جزيد ينا قبول كرليا

صفر 7 رہجری، 629ء

خیبراورراستہ کی تمام مہمات کے بعداطراف کے تمام یہود قبیلوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جزید دینا قبول کر لیا۔ کچھ جنگ کی وجہ سے مجبور ہوکراور کچھ قبائل نے اپنے حفاظت کے پیش نظرخود پیش کش کر کے جزید دینا شروع کر دیا۔

## 3.122-سربیہ قدید یا سربیہ غالب بن عبداللہ ربیجری، 629ء

اس سریہ کی کمان حضرت غالب بن عبداللّٰدیشی (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ) کے ہاتھ میں دی جوفبیلہ بنوملوح کی طرف روانہ کئے گئے تھے، کیونکہ اس فبیلہ کے لوگوں نے بشر بن سویلاً کے ساتھیوں کوفل کیا تھا اس کا انتقام لینا تھا۔

قدید پنچنے پروہاں حرث بن مالک برضاء لیٹی کو گرفتار کرلیا۔ اس نے کہا! میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ غالب بن عبداللہ نے فرمایا! اگر تو مسلمان ہونے آیا ہے تو ایک دن اور ایک رات کی تکلیف کچھ نہیں ہے، اور اگر دوسری بات کے لئے آیا ہے تو وہ بھی سامنے آجائے گی۔ چنانچو انہوں نے اسے باندھ دیا اور ایک جھوٹے سے سیاہ فام آدمی کو اس پر پہرا دار بنایا اور کہا کہ اگر میتم سے جھاڑا کر بے تو اس کا سراڑا دینا، اور والی آنے کا کہہ کروا دی قدید کی طرف چلے اور عصر کے بعد شام کو وہاں پہنچے۔ رات کا ایک حصہ گزار کر بہتی والوں پر حملہ کر دیا جو مقابلہ پر آیا اس کو تل کر دیا اور مالی غنیمت میں اونٹ اور بکریاں لے کر واپس ہوئے۔ واپسی میں حرث بن مالک اور اس کے محافظ کو بھی ساتھ لے لیا۔ استی کے پچھلوگوں نے پیچھا کرنا چاہا لیکن راستے میں بارش ہو جانے کی وجہ سے وہ ذیا دہ دور تک نہ آسکے اور مسلمان سلامتی کے ساتھ مدینہ واپسی آگئے۔ (زاد المعاد)

# 3.123 \_ سربيابوقادةً و محلم بن جثامةً ر

رسول الله علی خصرت ابوقادہ اور کلم بن جثامہ کے ساتھ ایک سریہ اضم کی طرف روانہ کیا۔ عام بن اضبط دودھ کا ایک مشکزہ لے کراونٹی پرسوار ان کے پاس سے گزرا اور اسلامی طریقہ سے ان کوسلام کیا۔ انہیں نے جواب نہ دیا اور محلم بن جثامہ نے جملہ کر کے اسے قبل کر دیا۔ ان دونوں میں پہلے سے پچھ عداوت تھی، جب بیاوگ رسول الله علیہ کی خدمت میں آئے تو آپ علیہ کواس واقعہ کی خردی گئی۔

جس پرقر آن کی بیآیت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبُتُمُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنُ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسُتَ مُؤُمِناً تَبُتَغُونَ عَرَضَ الْحَيوةِ الدُّنيَا ﴿ فَعِندَ اللَّهِ اللَّهُ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ لَا كَذَلِكَ كُنتُمُ مِّن قَبُلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيَّنُوا لَاللَّهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيَّنُوا لَا

# إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيراً ٥

(سورة النساء - 94)

ترجمہ: مومنو!جبتم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کر وتو تحقیق سے کام لیا کر واور جو تحض تم سے سلام علیک کرے اُس سے
یہ نہ کہوکہ تم مومن نہیں ہواوراس سے تمہاری غرض یہ ہوکہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو، پس اللہ کے پاس بہت سی تنیمتیں ہیں،
تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پراحسان کیا تو (آئندہ) تحقیق کرلیا کر واور جو عمل تم کرتے ہواللہ کوسب کی خبر ہے۔
واپسی پر رسول اللہ علیقیہ کواس واقعہ کی خبر دی گئ تو آپ علیقیہ نے فرمایا کہتم نے آمنت باللہ (میں ایمان لایا) کہنے
کے بعد اسے قبل کر دیا۔

عیدنه بن بدرآ پ علی خدمت میں حاضر ہوا اور عامر بن اضبط کا دم طلب کیا، یقیس کا سردارتھا۔ اقرع بن حالب غلم کی جانب سے مطالبہ کرر ہاتھا یہ خندف کا سردارتھا۔ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا! ابھی ہم سے بچاس اونٹ لے لوبا تی ہم مدینہ واپس جا کردے دیں گے۔ عیدنہ بن بدر نے جواب دیا۔ اللہ کی شم! میں اسے ہرگز اس دن تک نہیں چھوڑ وں گاجب تک اس کی عورتوں کو بھی وہی تکلیف نہ پہنچا دوں جواس نے ہماری عورتوں کو پہنچائی ہے۔ اس طرح کافی بحث مباحثہ کے بعد یہ لوگ دیت بررضا مند ہوگئے۔ (زاد المعاد)

# 3.124 \_ حضرت عبدالله بن حذافه مهملٌ كاسريه

7 ر بجری، و29ء

حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک سریہ میں ایک انصاری صحابی کوامیر بنایا اور حکم دیا کہ اس کا حکم سنوا وراطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کسی بات پرامیر کوناراض کر دیا۔ امیر نے کہا لکڑیاں جمع کرو، انہیں نے لکڑیاں جمع کردیں، پھر کہنے لگا سے آگ لگاؤ، جب آگ جل گئ تو کہنے لگا! کیارسول اللہ علیہ نے حکم نہ دیا تھا کہ میرا حکم سنوا وراطاعت کرو۔ انہیں نے جواب دیا۔ ہاں۔ اس پروہ بولا آگ میں کو دجاؤ۔

انہوں نے ایک دوسرے کودیکھا اور کہنے گئے کہ ہم آگ سے بھاگ کررسول اللہ علیہ کی طرف آئے ہیں۔ اتنے میں امیر کا غصہ ٹھنڈ اہو گیا اور آگ بھی بچھ گئی۔ جبرسول اللہ علیہ کے سامنے آئے تواس کا تذکرہ ہوا۔ آپ علیہ نے فرمایا! اگرتم اس میں داخل ہوجاتے تواس سے بھی نہ نکلتے۔ اطاعتِ امیر صرف معروف میں ہے۔ (زادالمعاد)

### 3.125 \_ سربية سمل

جمادی آلاخره 7 راجری، 629ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے قیصر روم ہرقل کو خط کھھاتھا۔ قیصر نے خط لانے والے قاصد حضرت و حیہ کلبی (رضی الله تعالی عنه) واپسی آرہے تھے تو الله تعالی عنه ) کو تحا نف اور پارچا جات سے نوازاتھا۔ جب حضرت و حیہ کلبی (رضی الله تعالی عنه ) واپسی آرہے تھے تو حسمیٰ میں قبیلہ جذام کے پچھلوگوں نے ان پرڈا کہ ڈال کرسب پچھلوٹ لیا، حضرت و حیہ کلبی (رضی الله تعالی عنه ) مدینہ پنچ تو سید ھے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے پاس حاضر ہوئے اور تمام ما جراسنایا۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت زید بن حارثه (رضی الله تعالیٰ عنه) کی کمان میں پانچ سوصحابهٔ کالشکر حسمی روانه کیا۔ حضرت زید (رضی الله تعالیٰ عنه) نے قبیله جذام پر شبخون مارا اور خاصی تعداد میں لوگوں کوقتل کیا اور خاصی تعداد میں قدری اور جانور لے آئے۔ جس میں ایک ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں اور قیدیوں میں ایک سوعور تیں اور بیچ شامل تھے۔ لیکن بعد میں اس قبیله کے سردار کی درخواست پران کے قیدی اور مویثی رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے واپس کردیئے۔

#### 3.126 - سربير تُرب

شعبان 7 رہجری ، 629ء

یہ سریہ حضرت فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی سربراہی میں تمیں (30) آدمیوں کا ایک دستہ تھا، جو بنو ہوازن کی طرف بھیجا گیا تھا، بیرات کوسفر کرتے تھے۔ اور دن میں روپوش ہوجاتے تھے، لیکن پھر بھی بنو ہوازن کو معلوم ہو گیا۔ جب بیلوگ اس علاقے میں پنچے تو وہ لوگ فرار ہو چکے تھے، کوئی نہ ملا۔ حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) واپسی مدینہ لوٹ آئے۔

### 3.127 ـ سربيه اطراف فدك

شعبان 7 م رہجری ، 629ء

بیسر بید حضرت بشیر بن سعد انصاری (رضی الله تعالی عنه) کی قیا دت میں تمیں (30) صحابہ کرام ط کا دستہ تھا۔ جو بنومرہ کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ حضرت بشیر (رضی الله تعالی عنه) علاقے میں پنچے تو دشمنوں کے چوپائے اور بکریاں ہا نک کر واپس آنے لگے تو انہوں نے بیچے سے حملہ کردیا۔ مسلمانوں نے جم کرمقابلہ کیالیکن ان کے تیرختم ہوگئے اور وہ نہتے ہوگئے۔

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْهِ مربيه غير

#### 3.128 \_ سربير ميفعه

رمضان 7 رہجری ، 629ء

یہ ریہ حضرت غالب بن عبداللہ لیشی (رضی اللہ تعالی عنه) کی قیادت میں بنوعوال اور بنوعبد بن تعلبه کی طرف روانه کیا گیا۔ ان کے ساتھ صحابہ ؓ کی تعداد ایک سوتیس (130) تھی۔ انہوں نے دشمن پراجتاعی حملہ کیا جو بھی مقابله پرآیااس کوتل کر دیا اور چو پائے اور مولیثی ہا تک لائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قبیلہ جہینہ کی شاخ حرقاب کی بھی سرکو بی کی۔

اسی سرید میں حضرت اسامہ بن زید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے نہیک بن مرد کوتل کر دیا تھا، جبکہ قبل ہونے سے پہلے اس نے زور سے ''لا الملہ '' کہا تھا۔ اس پر رسول اللہ (عیالیہ پیائے) سخت ناراض ہوئے توانہوں نے کہا کہ اس نے وان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا تھا۔ اس پر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا! تم نے اس کا دل چیر کرکیوں نہ معلوم کیا کہ وہ سچاہے یا جھوٹا۔ حضرت اسامہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے تو بہ کی اور آئندہ ساری عمراس قسم کی غلطی سے بچنے کا وعدہ کیا۔

### 3.129 ـ سريد خيبريا سريدعبدالله بن رواحه أ شوال 7 ـ رجری، <u>629</u>ء

یہ رید حضرت عبداللہ بن رواحہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کی سربراہی میں تمیں (30) صحابہ "پر مشتمل لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ وجہ بیتھی کہ اسیر یا بشیر بن رزام بنو غطفان کو مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کیلئے جمع کر رہاتھا۔ مسلمانوں نے اسیر کو یہ امید دلاکر کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اسے خیبر کا گور زبنا دیں گے، تمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا، لیکن قرقرہ ینار پہنچ کر فریقین میں بر مگانی پیدا ہوئی، جس کے نتیج میں اسیرا وراس کے تمیں ساتھی لڑائی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

# 3.130 ـ سربیہ یمن وجبار شوال <sub>7 س</sub>رجری، <u>629</u>ء

جُبار کاعلاقہ بنوفزارہ اور بنوعذرہ کے علاقے کا نام تھا، یہ سریہ حضرت بثیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن کعب انصاری کی قیادت میں تین سوصحا بہ ہے ساتھ روانہ ہوئے۔ اطلاع ملی تھی کہ بنوفزارہ اور بنوعذرہ کے لوگ مدینہ پرحملہ کے لئے جمع ہور ہے ہیں، ان کی سرکو بی کے لئے یہ روانہ ہوئے تھے۔ یہ رات کوسفر کرتے تھے اور دن میں چھپ جاتے تھے، جب یہ قبیلوں کے قریب پہنچ تو مسلمانوں کالشکر دیکھ کریہ تر ہوگئے اور میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت بشیر شنے ان کے دوآ دمی پکڑ لئے اور قیدی بنا کرلے آئے۔ جب یہ دونوں قیدی مدینہ پہنچ تو انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔

#### 3.131 - سربير غابه

شوال 7 راجری، 629ء

قبیلہ جثم بن معاویہ کا سردارر فاعہ بن قیس بہت سے لوگوں کو لے کرغابہ آیا۔ وہ بنوقیس کے مسلمانوں کے خلاف ان کو جنگ کے لئے تیار کررہا تھا۔ جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کواس بات کی خبر ہوئی تو آپ علیہ نے حضرت ابوحدود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ساتھ دو صحابہ کو معاملہ کی حقیقت جانے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ دشمن پسپا ہوگیا اور مالی غنیمت میں بہت سے اونٹ اور بکریاں حاصل ہوئیں۔ (زادالمعاد)

#### 3.132 \_ عمرة القضاء

ذو القعده 7 راجری ، <u>629</u>ء

صلح حدید یہ کے موقع پر جب کفارِ مکہ سے معاہدہ ہوا تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے اس شرط کوتشکیم کرلیا کریں گے اس کے میں اس کے جیسے ہی ذوالقعدہ کا جا ندنظر آیا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے دوررس نتائج کا سوچتے ہوئے اس شرط کوتشکیم کرلیا تھا۔ اس کئے جیسے ہی ذوالقعدہ کا جا ندنظر آیا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے صحابہ کرام گھر دیا کہ جوصحابہ چیلے سال رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ساتھ تھے اور بغیر عمرہ کئے واپس مدینہ آگئے تھے، سب عمرہ القصناء کے لئے تیار ہوجا کیں کوئی

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ عَمْرة القَضَاء

بھی پیچے نہ رہے سوائے جولوگ فوت ہو گئے، ان کے ساتھ اورلوگ بھی شریک ہو گئے۔ اس طرح یہ تعداد دوہزار ہو گئ عورتیں اور بیچان کے علاوہ تھے۔ (فتح الباری)

مدینه منوره میں آپ (صلی الله علیه وسلم) نے اپنا جانشین بنایا ان میں مختلف کتا بوں میں مختلف نام ہیں۔ جن میں حضرت ابوذ رغفاری (رضی الله تعالی عنه) اور حضرت عویف (رضی الله تعالی عنه) بن الا ضبط کے نام شامل ہیں۔ ان کے ساتھ اونٹوں کی دیمیے بھال کیلئے حضرت ناجیہ (رضی الله تعالی عنه) بن جندب اسلمی کوذ مدداری دی گئی۔ ذوالحلیفه میں عمره کا احرام با ندھا اور لبیک کی صدالگائی گئی، قریش کی طرف سے بدعہدی کے اندیشہ کی وجہ سے بتھیا ر لے کراور جنگجو تیار کرکے نکلے۔ جبوادی یا جج پہنچے تو سارے بتھیا رجس میں ڈھال، سپر، نیزے، تیرسب رکھ دیئے اور ان کی حفاظت کے لئے حضرت اوس بن خولی انصاری کی قیادت میں دوسو صحابہ کو وہاں چھوڑ دیا اور تلوار میان میں رکھ کر گردن میں جمائل کرکے مکہ میں داخل ہوئے۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) مکه میں داخل ہوئے تو آپ علیہ اپنی اونٹی قصوی پرسوار تھے۔ مسلمان گردنوں میں تلوار حمائل کئے ہوئے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کو گھیرے میں لئے ہوئے لبیک پکارر ہے تھے۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) کے تمام صحابہ کرام نے احرام باندھا ہوا تھا اور ستر اونٹ قربانی کے ساتھ تھے حضرت عبدالله (رضی الله تعالی عنه) بن رواحه، آپ (صلی الله علیه وسلم) کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے طواف سے پہلے تھم دیا کہ اپنادایاں کندھا کھول لیں اور پھیل کرطواف کریں تا کہ قریش والے مسلمانوں کی دلیری دکھے لیے جمع ہوگئے۔ وہ مشرکین جو حسد اور جلن کی وجہ سے مسلمانوں کو دیکھنے کے لئے جمع ہوگئے۔ وہ مشرکین جو حسد اور جلن کی وجہ سے مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چا ہے تھے وہ باہر کی گھائیوں اور وادیوں میں چلے گئے۔ پھھلوگ جبل قیقعان پر جا کر بیٹھ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ پیٹر ب میں بیاری کی وجہ سے مسلمان کمز ور ہوگئے ہوئے، لیکن رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) نے صحابہ کرام سے فر مایا پہلے تین چکر دوڑ کرلگائیں اور اصطباع (دایاں کندھا کھولنا) کا مقصد کفار پر رعب جمانا تھا۔

(بعدمیں بیطواف قدوم کا حصہ بنادیا گیا)

طواف سے فارغ ہونے کے بعدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اور صحابہ کرام میں معنی کے لئے گئے۔
اس کے بعد قربانی کی اور احرام کھول دیا۔ پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے بچھ لوگوں سے کہا کہ وہ بطن یا جج چلے جائیں اور وہاں ہیں اللہ علیہ وسلم ) نے بچھ لوگوں سے کہا کہ وہ بطن یا جج چلے جائیں اور وہاں ہیں یہاں عمرے کے لئے بھیج دیں، اس کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) خانہ کعبہ کے اندرتشریف لے گئے اور ظہر کی نماز اندرادا کی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے علم سے حضرت بلال (رضی اللہ تعالی عنہ ) نے خانہ کعبہ کی حجیت پر چڑھ کراذان دی۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبُ الله المونين حضرت ميمونة عن المراكم عن الم

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے مکہ میں تین دن گزارے، چوتھے دن مجھے ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی (رضی الله تعالیٰ عنه) سے کہا کہ اپنے صاحب سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ مدت پوری ہوگئی ہے۔ اس کے بعدرسول الله (صلی الله علیہ وسلم) مکہ سے نکل آئے اور مقام سرف میں اتر کر قیام کیا۔

مکہ سے روانگی کے وقت حضرت حمزہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی صاحبزادی چچا پچاپکارتے ہوئے پیچھے آگئیں آپ (صلی اللہ تعالیٰ عنہ)، حضرت جعفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور آپ مسلی اللہ تعالیٰ عنہ)، حضرت جعفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور حضرت زید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میں اختلاف ہوا کہ اس بچی کی پرورش ہم کریں۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت جعفر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ ان کی زوجہ بچی کی خالتھیں۔

اس عمرہ کانام عمرہ القضاءاس لئے پڑا کہ بیعمرہ صلح حدیبیدوالے سال بغیر عمرہ کئے ایک معاہدے کے تحت واپس چلے گئے تھے، اس لئے قضاء کے طور پرادا کیا گیا اس عمرے کواور بھی ناموں سے پکاراجا تا ہے جیسے عمرہ صلح، عمرہ قصاص اور عمرہ قضیہ وغیرہ۔

# 3.133 ما المونين حضرت ميمونة سيرسول الله (عليه ) كا نكاح دوالقعده ميمونة سيرسول الله (عليه ) كا نكاح

ام المومنین حضرت میمونه (رضی الله تعالی عنها) کے والد کا نام حارث ہلالیہ اور ماں کا نام ہندتھا۔ ان کی کئی بہنیں تھیں۔ ان کی ایک بہن ام فضل لبابہ کبری تھیں جو حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه) رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کے چچا کی زوجہ تھیں۔ حضرت میمونه (رضی الله تعالی عنها) کا دور جا ہلیت میں نکاح مسعود بن عمر وسے ہوا، ان سے علیحدگی کے بعد دوسرا نکاح ابورهم بن عبدا لعزی بن عبدود بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی سے ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد عمرة القصناء کے موقع پر رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کی زوجیت میں آئیں۔ (عیون الاثر)

منداحداورنسائی میں حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالی عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جب حضرت میمونہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کوجعفر بن ابوطالبؓ کے ذریعہ نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے حضرت عباس (رضی اللہ تعالی عنہ) کو اپناوکیل مقرر کیا اور حضرت عباس (رضی اللہ تعالی عنہ) کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کو ختے مکہ سے واپسی کے وقت حضرت ابورافع (رضی اللہ تعالی عنہ) کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کو

۔ سوارکر کے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں لے آئیں۔ چنا نچہ جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) وا دی سرف پنچے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حضرت میمونہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو پہنچادیا گیا۔

#### 3.134 - سربير ابوالعوجاء ذوالحمر 7 ربجري، <u>629</u>ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے بچاس صحابہ کرام حضرت ابوالعوجاء (رضی الله تعالیٰ عنه) کی قیادت میں بنوسیلم کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے بھیجا۔ لیکن انہوں نے اس دعوت کوقبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں جماعتوں میں لڑائی ہوئی۔ جس میں حضرت ابوالعوجاء (رضی الله تعالیٰ عنه ) بھی زخمی ہوئے لیکن مسلمان کا میاب ہوئے اور دشمن کے دوآ دمی بھی گرفتار کرکے لے آئے۔

#### 3.135 ـ دودھ کے پیالے میں برکت کا معجزہ 8 ر بھری ، <u>629</u>ء

مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالی عنہ) نے فرمایا کہ تم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے سواکوئی معبوذ ہیں کہ میں اکثر بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کوزمین سے لگا دیتا تھا۔ اوراکثر بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک روز میں راستہ میں بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرا کرتے تھے۔ اپنے میں وہاں سے حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالی عنہ) گزرے۔ میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ اس سے میرا مقصد بیتھا کہ وہ میری حالت

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ ووده ك بيا ل مين بركت

د مکھ کر مجھے کھانا کھلانے لے جائیں گے۔ مگروہ چلے گئے اور انہوں نے وہ نہیں کیا جو میں چاہتا تھا۔ پھر میرے پاس سے حضرت عمر فاروق (رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ) گزرے میں نے ان سے بھی قرآن کریم کی ایک آیت کا مطلب یو چھا۔ اس سے میرا منشاء یہ تھا کہ وہ میری حالت دیکھ کر مجھے کھانا کھلانے کے لئے ساتھ لے جائیں گے مگروہ بھی چلے گئے۔ اور انہوں نے بھی میری ضرورت کونہیں سمجھا۔

پھرمیرے پاس سے ابوالقاسم (صلی الله علیه وسلم) کا وہاں سے گزر ہوا اور مجھے دیکھ کرمسکرائے اور جو پچھ میرے دل میں تھاوہ میرے چرے سے ظاہر ہور ہاتھا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) فوراً پیچیان گئے اور فر مایا!

اے اباہر! یعنی اے ابوہریہ (رضی اللہ تعالی عنہ) میں نے عرض کیا، یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) حاضر ہوں۔
آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) چل دیئے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ ایک پیالہ دو دھر کھا ہوا ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا۔ گھر والوں نے کہا کہ فلال نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے مدیہ بھیجا ہے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا۔ اے اباہر! میں نے عرض کیا! میں حاضر ہوں یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ جاؤاور ابل صفہ کو بلالاؤ۔ پس میں اصحاب صفہ کے پاس گیا اور ان سب کو بلالایا۔

آتخضرت (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا۔ اے اباہر! میں نے عرض کیا، میں حاضر ہوں، یارسول الله (صلی الله علیه وسلم)۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا! بیلواوران کودو۔ حضرت ابوہریرہ (رضی الله تعالی عنه) فرماتے ہیں کہ میں نے پیالہ لے کرایک آدی کو دیا جب اس نے خوب سیر ہوکر پی لیا تواس نے پیالہ مجھے لوٹا دیا۔ پھر میں نے وہ پیالہ دوسرے کو دیا اس نے بھی خوب سیر ہوکر پیااور پیالہ مجھے واپس لوٹا دیااسی طرح میں باری باری سب لوگوں کو دودھ پلاتا رہا۔ جب سب پی کھی تو آخیر میں، میں نے پیالہ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کو واپس دے دیا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا اے اباہر! میں نے عرض کیا، میں حاضر ہوں یارسول الله (صلی الله علیه وسلم) ۔ اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں، میں نے عرض کیا، آپ علیہ فرمایا! یارسول الله (صلی الله علیه وسلم)

آپ(عَلَيْكَ ) نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤاور بینا شروع کرو۔ پس میں نے بیٹھ کر بینا شروع کیا۔ آپ (عَلَیْكَ ) باربار فرماتے رہے اور پیواور پیو۔ یہاں تک کہ میں نے عرض کیا قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ (عَلَیْكَ ) کوت دے کر بھیجا ہے اب الکل گنجائش نہیں ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا ، اچھا مجھے دو۔ پھر میں نے پیالہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو دے دیا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے اللہ کی حمد کی اور بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا دودھ پی لیا۔ (بخاری)

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْهِ خَالِيدُمُ البَولِيدُ عَالَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَالَمُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَل

#### 3.136 - حضرت خالد بن وليد (رضى الله تعالى عنه) كا قبولِ اسلام صفر على رجرى، و629ء

حضرت خالد بن ولید (رضی الله تعالی عنه) سے روایت ہے کہ جب الله کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تواس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور مجھے ہدایت کی توفیق بخشی۔ کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور مجھے ہدایت کی توفیق بخشی۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول الله (صلی الله علیه وسلم) سے جنگ کرنے جب قریش کی طرف سے شریک ہوتا تھا میں نے گئی دفعہ دیکھا کہ رسول الله علیه وسلم) کو افراد اور اسلحہ کی کمی کے باوجود الله تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی۔ جس کا میرے دل یر بڑا اثر ہوتا تھا اور میر ادل کہتا تھا کہ یہ ایک دن ضرور غالب آئیں گے۔

حضرت خالد بن ولید (رضی الله تعالی عنه ) نے فر مایا که حدید یہ کے موقع پر میں مشرکین مکہ کے سواروں کو لے کر رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) اپنا اصحاب کے ساتھ عسفان پر سلی الله علیه وسلم ) اپنا اصحاب کے ساتھ عسفان پر ملے میں فریب پہنچ کران سے مکڑا نے کاارادہ کرر ہاتھا کہ عین جنگ کے نازک حالات میں خطرے کے باوجود آپ (صلی الله علیه وسلم ) اورصحابہ نے دو پہر کی نماز پڑھی۔ میں نماز کے دوران حملہ کرنا چاہتا تھالیکن میں سوچتا ہی رہ گیا اوروہ لوگ نماز پڑھ چکے۔ میں ناوراراد ہے کو الله تعالی نے رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) کو بتا دیا اور پھر جب آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے عصر کی نماز پڑھی اور حملہ سے محفوظ رہے۔ میں ناکا م واپس ہوگیا اور رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) ہماری ناکہ بندی کے ہوئے راستوں کو چھوڑ کر علیحدہ دراستہ سے ذات الیمین کی طرف چل پڑے۔

پھر قرلیش سے سلح ہوگئ نجاشی بادشاہ حبشہ نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے دل میں سوچا کہ قرلیش کی طاقت ختم ہوگئ۔
پھر میں نے سوچا ہرقل (شاہِ روم) کے پاس جا کر نصرانی یا بہودی ہوجاؤں یا بجمیوں کے تابع اور ماتحت ہوکر زندگی گزاروں یا پھر جولوگ باقی رہ گئے ہیں ان کے ساتھ رہ کر دیکھوں کہ اللہ آگے کیا کرتا ہے۔ اسی شش وینج میں تھا کہ رسول اللہ (علیقیہ کے جولوگ باقی رہ گئے تشریف لائے (عمرہ القضاء میں) میں بیس یہ من کر رو پوش ہو گیا اور میرا بھائی ولید بن ولید (رضی اللہ تعالی عنہ) بھی آپ (علیقیہ کے ساتھ عمرہ کے لئے آیا تھا اور مجھے تلاش کر رہا تھا، میں نیل سکا تو اس نے میرے نام ایک خط چھوڑا۔
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

امابعد

میں تم سے نامل سکا۔ اسلام جیسے یا کیزہ مذہب کے بارے میں اب تک تمہاری بے خبری اور غفلت پر مجھے حیرت بھی

ہے اور افسوں بھی کیونکہ اسلام تو اب عملاً نافذہ اور اس کی خیر و برکت اور دوسری فلاح کے نتائج کو دیکھا اور محسوں کیا جاسکتا ہے۔ تمہاری بارے میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دریافت فرمایا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا! یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیہ وسلم) اللہ تعالیہ وسلم) اللہ تعالیہ وسلم) اللہ تعالیہ وسلم کا اللہ تعالیہ وسلم کا مقابلہ کرتا تو یہ اس کے بعد آپ اس کو دوسروں پر مقدم رکھتے۔ کی مدد کرتا اور مشرکوں اور اہل باطل کا مقابلہ کرتا تو یہ اس کی تلافی و تدارک کر۔ اس کی تلافی و تدارک کر۔

خالد کہتے ہیں کہ میں اس خط کو پڑھ کر بہت متاثر ہوا اور میرے دل میں اسلام کی محبت اور رغبت بڑھ گئ اور میں مدینہ جانے کے لئے تیار ہوگیا۔ اسی دوران میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تنگ قحط زدہ شہر سے نکل کر سر سبز وشا داب اور کشادہ شہر میں چلا گیا ہوں۔ میں نے دل میں کہا کہ بیہ خواب ایک بشارت ہے۔ میں نے مدینہ پہنچ کر بیہ خواب حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ) نے فر مایا کہ تمہارا نکانا بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں اسلام کی توفیق دی اور قحط زدہ تنگ حالت کفر کی زندگی سے نکالا۔

# 3.137 - حضرت عثمان بن طلحه اور حضرت عمر وبن عاص کا اسلام کی طرف رجوع صفر علی مرجی ، <u>629</u>ء

حضرت خالد بن ولید (رضی الله تعالی عنه) نے مدینه منورہ جانے کا پکاارادہ کرلیا توانہوں نے سوچا کہ اگرکوئی ساتھ ہوجائے تو اچھاہے تو انہوں نے صفوان بن المبہ سے بات کی تواس نے تحق سے منع کر دیا۔ پھر میں نے عکر مہ بن ابوجہل سے اسلام لانے کی بات کی لیکن وہ بھی تیار نہوا تو میں اکیا ہی جانے کے لئے تیار ہوگیا۔ پھر خیال آیا کہ حضرت عثمان بن طلحہ (رضی الله تعالی عنه) سے طلحہ (رضی الله تعالی عنه) سے اور پوچھاوں وہ تو میر ادوست ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان بن طلحہ (رضی الله تعالی عنه) سے ملاقات کی اور اسلام لانے کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً تیار ہوگیا پھر انہوں نے طے کیا کہ مقام یا جج پر ملاقات کریں گے، مدینہ جانے کے لئے اور جو پہلے بہنچ جائے وہ دوسرے کا انتظار کرے۔

جب حضرت خالد بن ولید (رضی الله تعالی عنه ) روانه ہوکر مقام یا جج پر پہنچے تو وہاں عثان بن طلحہ (رضی الله تعالی عنه ) موجود تھے، وہ جس روانه ہو گئے تو مقام مدہ پر حضرت عمرو بن عاص (رضی الله تعالی عنه ) ملے۔ وہ بھی اسلام لانے کے

ارادے سے مدینہ جارہے تھے۔ انہوں نے مرحبا کہااور پوچھا کہاں کاارادہ ہے توانہوں نے بتایا کہرسول اللہ(صلی اللہ علیہ وسلم) کی ابتاع کےارادہ سے جار ہاہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اسی ارادے سے نکلے ہیں۔

پھر یہ تینوں ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور مقام حرہ میں اپنے اونٹ با ندھے۔ کسی نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ مکہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو پھینک دیا۔ حضرت خالد بن ولید (رضی اللہ تعالی عنہ) نے قسل کر ے عمدہ کیڑے پہنے اور اپنے بھائی ولید بن ولید بن ولید (رضی اللہ تعالی عنہ) کے آنے کی اطلاع مل گئ ولید بن ولید (رضی اللہ تعالی عنہ) سے ملے۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو آپ کے آنے کی اطلاع مل گئ ہے، جلدی چلووہ انتظار کر رہے ہیں میں تیزی سے چلتا ہواان کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) میری طرف دیجہ کرمسکرائے میں نے سلام کیا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بہت محبت سے جواب دیا پھر میں نے کہا!

#### اشهدان لا اله الا الله وانك رسول الله

آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے فر مایا! سب تعریفیں الله کے لئے ہیں جس نے تمہیں اسلام کی تو فیق دی۔ میں تمہارے اندرعقل ودانائی دیکھتا ہوں اورامید ہے کہ وہ خیراور بھلائی کی طرف تمہاری را ہنمائی کرے گی۔

حضرت خالد بن ولید (رضی الله تعالی عنه ) نے فر مایا! میں بہت مرتبہ آپ (صلی الله علیه وسلم ) کے مقابلہ میں آیا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) دعا فر مائے الله تعالی میری خطائیں معاف کرے۔

آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا! اسلام ان تمام گناموں کوفنا کر دیتا ہے جو پہلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید (رضی الله تعالی عنه ) نے فرمایا! اسلام کی تو آپ (صلی الله علیه وسلم) نے ان کے لئے دعافر مائی۔ اے الله! خالد بن ولید کی ان تمام خطاؤں کومعاف کر دے جو خالد نے الله تعالی کی راہ سے روکنے کے لئے کی تھیں۔ (سیر ہے ابن کیر آ) حضرت خالد بن ولید (رضی الله تعالی عنه ) نے رسول الله (صلی حضرت خالد بن ولید (رضی الله تعالی عنه ) کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ (رضی الله تعالی عنه ) نے رسول الله (صلی

اللّٰدعلیه وسلم ) کے دست ِمبارک پر بیعت کی اور پھران کے بعد حضرت عمر و بن عاص ( رضی اللّٰدتعالیٰ عنه ) نے بیعت کی ۔

حضرت عمروبن عاص (رضی الله تعالی عنه ) فرماتے ہیں کہ خدا کی قتم میں آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کے سامنے بیٹے تو گیا تھا مگر شرم وندامت کی وجہ ہے آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کی طرف آنکھا ٹھا کرنہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ (صلی الله علیہ وسلم ) نے حضرت عمروبن عاص (رضی الله تعالی عنه ) سے بیعت کرتے وفت فرمایا! میں اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ تمہاری تمام خطاؤں اور قصور کومعاف کر دیا جائے۔

اس وقت حضرت عمر و بن عاص ( رضی الله تعالیٰ عنه ) کوخیال آیا که کہیں که میر ہے آئندہ اور پچھلے تمام قصور معاف کر

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ مِلْ اللهِ

دیئے جائیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشا دفر مایا! اسلام ان تمام گنا ہوں کوختم کر دیتا ہے جو کفر کی حالت میں کئے گئے ہوں۔ اسی طرح ہجرت بھی تمام بچھلے گنا ہوں کوختم کر دیتی ہے۔ (سیرتِ ابن کثیرٌ)

3.138 - سربیه بشیر بن سعد الله عمر می معربی معر

رسول الله علی خردی کی نہیں، عطفان اور حیان کے لوگ ایک لشکر جمع کررہے ہیں۔ آپ علی فی خرر کھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ انہوں نے خبر دی کی بہن، عطفان اور حیان کے لوگ ایک لشکر جمع کررہے ہیں۔ آپ علی فی نے حضرت عیبینہ کا کوان کے پاس اسلام کی دعوت کے لئے بھیجا۔ لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا اور مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے۔ رسول الله علی عالیہ نے حضرت ابو بکر صدین اور حضرت عمر فارون سے مشورے کے بعد حضرت بشیر بن سعل کو تین سو صحابہ کے ساتھ روانہ کیا اور مجابت کی کہ رات کو سطح کے رواور دن میں جھپ جاؤ۔ عسیل جمعی ان کے ساتھ راہنمائی کے لئے نکلے۔ بیرات کو چلتے اور دن میں جھپ جاؤ۔ عسیل جمعی ان کے ساتھ راہنمائی کے لئے نکلے۔ بیرات کو چلتے اور دن میں جھپ جاتے یہاں تک کہ خیبر کے جنو بی علاقہ میں بی گئے گئے۔ وشمن کے قریب بینی کر ان پر تملہ کر دیا۔ وشمن اس اچا نک حملہ سے گھرا کر فرار ہو گئے۔ عیبین گئے ہاتھوں ایک آ دئی قبل ہوا اور دو آ دئی گرفتار ہوئے۔ مالی غنیمت میں بہت سے مولیثی ہاتھ گئے۔ (زاد المعاد)

طلع 3.139 ـ سربيه ذات الح ربيج الاول 8 ـ ربجري ، (629ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے حضرت کعب بن عمر (رضی الله تعالی عنه) کی قیادت میں پندرہ (15) صحابہ کرام مل کا ایک دستہ بنوقضاعہ کی طرف روانہ کیا۔ وہ مسلمانوں پر جملہ کرنے کے لئے بدوؤں کواکٹھا کررہے تھے۔ حضرت کعب بن عمر (رضی الله تعالیٰ عنه) نے ان کواسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے قبول کرنے کے بجائے ان پر تیروں کی بارش کردی۔ اس تیراندازی کی وجہ سے سوائے ایک صحابی سے تمام صحابہ شہید ہوگئے۔ وہ ایک بھی مقتولین میں سے خمی حالت میں لائے گئے۔ (رحمتہ علمین)

#### 3.140 \_ سريه ذات عرق

رہیج الاول 8 رہجری ، 629ء

رسول الله (عَلِيْكَ ) نے حضرت شجاع بن وہب (رضی الله تعالیٰ عنه ) اسدکو پچاس صحابہ کرام طکی جماعت کے ساتھ بنوہوازن کی طرف بھیجا تھا۔ انہوں نے بار بار دشمنوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مد دپہنچائی تھی۔ یہ لوگ وہاں گئے تو وہ جنگ کے لئے سامنے نہیں آئے۔ اس لئے جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن پہلوگ دشمن کے جانور ہائک کرلے آئے۔

### 3.141 \_ سربير الى حدر داسلميّ \_8\_ ربجري ، \_<u>629</u>ء

رسول الله علی کے ابوحدرداسلمی کا کواس سریہ کا سالار بنایا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ شیم بن معاویہ کا ایک آدمی قیس بن رفاتحہ یا رفاعہ بن قیس علی بڑے اشکر کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ میں آیا۔ ابوحدرداسلمی کا اپنالشکر لے کر غروب آفتاب کے وقت بستی کے قریب پنچ اور سب ساتھیوں سے چھپ جانے کو کہا اور کہا کہ جب میں تکبیر کہوں تو تم بھی تکبیر کہنا، اور شبح ہونے اور پچھروشنی پھیلنے کا انظار کرنے گئے، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ شہروالوں کے کسی چروا ہے نے رات کو آنے میں دیر کردی یہاں تک کہ انہیں خطرہ لاحق ہوا۔

اس پران کے سردار رفاعہ بن قیس کھڑا ہوااس نے اپنی تلوار گلے میں اٹھا کی اور کہنے لگا کہ میں اس چروا ہے کے نشانات پر جائے دیکھتا ہوں۔ اس کے ساتھی کہنے لگے ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، اس نے سب کوروک دیا اور کہا کہ صرف میں جاؤں گا۔ پھروہ نکلا اور ابی حدردؓ کے پاس سے گزرا۔ جبوہ ان کی زدمیں آیا تو انہیں نے نشانہ لے کراس کے سینے میں تیر مارا اور وہ بغیر آواز نکا لے گرا اور مرگیا۔ یہ پھرتی سے اس کے پاس گئے اور اس کا سرکاٹ لیا اور تکبیر کا نعرہ لگایا۔ جس کے جواب میں ان کے ساتھیوں نے بھی تکبیر کہی۔ ان کی آواز سے دشمن دہشت زدہ ہو گیا اور اپنی عورتوں، بچوں اور ہلکے ہلکے سامان کو لے کرفرار ہو گیا۔ اونٹوں اور بکر یوں کی بہت بڑی تعداد مالی غنیمت کے طور پر ملی جورسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاظر کیس۔ رفاعہ کا سربھی پیش کیا۔ رسول اللہ علیہ نے مالی غنیمت مجامدین میں تقسیم کردیا۔ (زادا کمعاد)

#### 3.142 \_ جنگ موته

جمادی الاولی 8 بر ہجری ، اگست ، ستمبر ,629ء

موتہ ارون میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس دودن کی مسافت پرتھا۔ بیرسول اللہ (صلّی اللّه علیہ وسلم) کی زندگی کا سب سے خوزیز معرکہ تھا اور بیعیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔

#### 3.142.1 معركه كاسبب

جمادي الاولى 8 مرجري ، اگست ، ستمبر 629ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے حضرت حارث بن عمیراز دی (رضی الله تعالیٰ عنه) کواپنا خط دے کر حاکم بھری کی طرف روانه کیا۔ قیصرروم کا گورز شرجیل بن عمروغسانی جو بلقامیں مامور تھا۔ اس نے حضرت حارث (رضی الله تعالیٰ عنه) کو گرفتار کروا کرمضبوطی سے باندھ کر گردن مار دی تھی۔ سفیروں اور قاصدوں کا قتل اس زمانے میں بھی بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا اسے جنگ کے برابر سمجھا جاتا تھا۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوااور نا گوارلگا۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے اس علاقے پرفوج کشی کرنے کے لئے تین ہزار کالشکر تیار کیا۔ بیاس وقت تک سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جواس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہوسکا تھا۔

## 3.142.2 لشكركاميركو رسول الله (عليسة) كى وصيت اورروانگى

جمادي الاولى 8 مرهجري ، اگست ، ستمبر <u>629</u>ء

رسول للد (صلّی الله علیه وسلم) نے لشکر کا سپه سالا رحضرت زید بن حارثه (رضی الله تعالی عنه) کو بنایا اور فر مایا که اگر زید (رضی الله تعالی عنه) شهید موجائیں تو حضرت جعفر بن ابوطالب (رضی الله تعالی عنه) لشکر کے سر دار موں گے اور اگر حضرت عبد الله بن رواحه (رضی الله تعالی عنه) سپه سالا رمونگی ۔ آپ (صلّی الله عنه الله تعالی عنه) شهید موجائیں تو حضرت عبد الله (صلّی الله علیه وسلم) نظیر کاسفید جھنڈ اسپر دکیا۔ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نشکر کوالو داع کہنے شیته الو داع تک گئے پھر مدینه واپس آگئے ۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا! جس جگه حضرت حارث بن عمیر (رضی الله تعالی عنه) کوتل کیا گیا تھا،

لوگوں کواسلام کی دعوت دیں اگر قبول کرلیں تو بہتر ور نہ اللہ سے مدد مانگیں اوران سے جنگ کریں۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے فر مایا الله کی راه میں الله کے نام سے جنگ کریں۔ دیکھو: بدعہدی نہ کرنا۔ خیانت نہ کرنا، کسی خیانت نہ کرنا، کسی کرچا میں رہنے والے راہب کولّل نہ کرنا، کھجوراور کوئی درخت نہ کا ٹنااور عمارتیں منہدم نہ کرنا۔ (رحمته علمین)

حضرت عبداللہ بن رواحہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بڑے جذباتی انداز سے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے روکر رخصت ہوئے۔ مسلمانوں کالشکر مقام معان پہنچا، یہ ثنالی حجاز سے متصل اردن میں واقع ہے۔ یہاں لشکر نے پڑاؤڈالا۔ یہاں جاسوسوں نے آکراطلاع دی کہ ہر قل روم بلقاء کے علاقے میں مآب کے مقام پرایک لاکھ فوجیوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے ساتھ عرب کے قبائل کے وجزام، بلقین و بہرا اور بلی کے مزیدا یک لاکھ لوگ جمع ہور ہے تھے۔

یہ بالکل اچا نک صورت حال تھی جس کا مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی اتنا بڑالشکر نہیں تھا۔ حضرت زید بن حارثہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے آپس میں مشورہ کیا۔ کیارسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کوا طلاع کی جائے اور مزید مدومنگائی جائے۔ جس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا! لوگو! خدا کی شم جس چیز سے آپ لوگ کتر ارہے ہووہ شہادت ہے جس کے طلب میں ہم نکلے ہیں۔ یا درہے دہمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں۔ جس کی نعمت اللہ نے ہمیں عطافر مائی ہے۔ اس لئے چلئے اور آگے بڑھے۔ ہمیں دو محس کے بل پر لڑتے ہیں۔ جس کی نعمت اللہ نے ہمیں عطافر مائی ہے۔ اس لئے چلئے اور آگے بڑھے۔ ہمیں دو عبد اللہ بن رواحہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی بات سے شفق ہوگئے۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کا بیجراًت مندا نہ بیان سن کر حضرت زید بن حارثہ (رضی اللہ تعالی عنہ) ایک ہاتھ میں بیزہ اور دوسرے ہاتھ میں جھنڈالے کر کھڑے ہوگئے۔ تمام مسلمانوں میں جوش اور شہادت کا شوق بیدا ہو گیا اور شکر معان سے روانہ ہوا اور بلقاء کی ایک بہتی مشارف کے قریب دشمن کالشکر جرار نظر آیا۔ مسلمانوں نے وہاں مقابلہ کرنا مناسب نہ مجھا اور وہاں سے کتر اکے موتہ کی طرف بڑھے تا کہ جنگ کے لئے اچھا میدان ہاتھ آئے۔ موتہ میں خیمہ ذن ہوئے اور شکر کی جنگ کے لئے اچھا میدان ہاتھ آئے۔ موتہ میں خیمہ ذن ہوئے اور شکر کی جنگی ترتیب قائم کی۔ میمنہ (دایاں دستہ) ہر قطبہ بن قیادہ عزری مقرر ہوئے اور میسرہ (بایاں دستہ) پر عبادہ بن قیادہ عزری مقرر ہوئے اور میسرہ (بایاں دستہ) پر عبادہ بن قیادہ عزری مقرر ہوئے اور میسرہ (بایاں دستہ) کے ایک انصاری مقرر ہوئے۔

#### 3.142.3 \_ جنگ مونة كا آغاز

جمادی الاولی 8 رہجری ، اگست ، ستمبر 629ء

جنگ موت میں بالا آخر دونوں لشکر آمنے سامنے آگئے پھر دونوں لشکروں میں ٹکراؤہوا، بہت ہی شدید جنگ ہوئی ایک طرف تین ہزارلوگ اور دوسری طرف دولا کھا فراد کی جنگی ساز وسامان سے لیس فوج ، عجیب وغریب منظرتھا کہ دیکھنے والوں کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں ، لیکن ایمان کی برکت اور طاقت نے عجیب عجیب مناظر دیکھائے۔

سب سے پہلے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے علم لیا اور بے جگری سے لڑتے ہوئے شامیوں کی صفوں میں گھس گئے یہاں تک کہ دشمن کی فوج نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور نیزوں کی بارش کر دی جس سے آیٹ نے جام شہادت نوش فر مالیا۔

حضرت جعفر بن ابی طالب (رضی الله تعالیٰ عنه ) نے لیک کر جھنڈ ااٹھالیا۔ اسے بلندر کھا۔ حضرت جعفر (رضی الله تعالی عنہ ) گھوڑے پر سوار تھے، رشمن نے آپ کے بازو پراتنی زور سے وار کیا کہ باز وکٹ کر گیا۔ آپ نے جھنڈا دوسرے بازومیں لے لیا۔ نثمن نے دوسرے بازو پر بھی وار کر کے اسے کاٹ دیا تو آپؓ نے حجنڈا سینے سے لگا کرباقی بازوؤں سے سنجال کراونچارکھا۔ یہاں تک کہ دشمن نے اتنی زور ہے آپ پروار کیا کہ آپ کے دوٹکڑے ہو گئے اور آپ مجھی شہید ہو گئے۔ اللّٰد تعالی نے انہیں دونوں باز وؤں کے بدلے میں جنت میں دوباز و(پَر) عطا کئے جس کے ذریعے وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اس لئے ان کالقب جعفر طیار (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)اور جعفر الجناحین پڑ گیا (طیار کے معنی اڑنے والا اور ذولجناحین کے معنی دوباز وؤں والا)۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنه) سے روایت ہے کہ میں نے جنگ موتہ کے روز حضرت جعفر (رضی اللہ تعالی عنہ ) کے پاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہوکران کے جسم پر نیرے اور تلوار کے پیاس زخم شار کئے ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے جسم پرنوے زخم تھے۔ حضرت جعفرطیار (رضی اللّٰدتعالیٰ عنه) کی شهادت کے بعد حضرت عبداللّٰد بن رواحہ (رضی اللّٰدتعالیٰ عنه) علم تھام کر گھوڑے پر سوار ہوکر میدان میں اتر ہے تھوڑی دیر تک دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر آپٹا بھی شہید ہو گئے۔ اس موقع پر قبیلہ بنوعجلان کے ثابت بن ارقم (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) نامی صحابی نے جھنڈااٹھالیا اورفر مایامسلمانوں اینے کسی آ دمی کوسیہ سالار بنالو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ٹیبی بن جائیں تو انہوں نے کہا کہ میں بیکام انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید (رضی الله تعالی عنه) کوسیه سالا رمنتخب کیا۔ یہ آپؓ کے اسلام لانے کے بعدیہلا موقع تھا کہ آپؓ

سيرتِ رسولِ اعظم عُلْبُ جَالِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْلِهُ جَالِمُ اللهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِ

مسلمانوں کی طرف سے جنگ کڑر ہے تھے۔ آپ ٹے جھنڈااٹھانے کے بعد بھر پورطریقے سے دشن پرحملہ کر دیا۔
حضرت خالد بن ولید (رضی اللہ تعالیٰ عنه) سے روایت ہے کہ جنگ موتہ کے موقع پر میری نوتلواریں ٹوٹ گئیں۔
پھر میرے پاس صرف ایک یمنی بانا (یعنی چھوٹی تلوار) رہ گئی۔ مدینہ میں رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) جنگ موتہ کے دن جبکہ میدان سے کسی قشم کی اطلاع نہیں آئی تھی۔ وی کے ذریعہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! حجفنڈا حضرت زید (رضی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! حجفنڈا حضرت زید (رضی اللہ علیہ وسلم)

تعالیٰ عنه) نے لیااورشہید کردیے گئے، پھرجعفر (رضی اللّٰدتعالیٰ عنه) نے لیاوہ شہید کردیے گئے، پھرحضرت ابن رواحہ (رضی

الله تعالی عنه) نے لیاوہ بھی شہید کردیے گئے۔ اس دوران آپ (صلّی الله علیه وسلم) کی انگھوں میں آنسو تھے۔ یہاں تک که

جھنڈ االلّٰہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اورالی جنگ لڑی کہ اللّٰہ نے ان پر فتح دی۔ اس وقت سے حضرت خالد بن ص

ولید (رضی الله تعالی عنه) کوسیف الله کے نام سے بکارا جانے لگا۔ (صحیح بخاری)

اتن قلیل تعداد کے ساتھ اتن بڑی فوج پرفتے انہائی جیرت انگیز بات تھی۔ اس لئے اللہ کی مدداور حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی تھی۔ حضرت خالد بن ولید (رضی اللہ تعالی عنه ) نے سوچا کہ اگر مسلمانوں نے بسپا ہوکر بھا گنا شروع کر دیا تو روی ایک بھی مسلمان کونہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے جنگی نقشہ میں بڑے بیانے میں تبدیلی کی کہ تمام صحابہ کو اپنی پوزیشنوں سے ہٹادیا اور ان کی ردو بدل کر دی۔ جس کی وجہ سے دشمن نے نئے چہرے دیکھے تو وہ سمجھے کہ مسلمانوں کوئی کمک مل گئی ہے وہ خوف زدہ ہوگئے تو حضرت خالد بن ولید نے تشکر کو آہتہ تھ بچھے ہٹانا شروع کیا۔ اس کو دشمن کوئی چال سمجھا اور وہ آگے نہیں آیا اس ڈرے سے کہ کہیں مسلمان ان کو گھاٹیوں میں بھنسا کر مار ڈ النا چا ہتے ہیں دشمن واپس اپنے علاقے میں چلے گئے اور مسلمانوں کا تعاقب نہ کیا اور خالد (رضی اللہ تعالی عنه ) مسلمانوں کا لشکر سلامتی اور کا میا بی سے مدینہ منورہ آئے۔

حضرت خالد بن ولید (رضی الله تعالی عنه ) کشکر لے کر جب مدینه منوره پنچیتو رسول الله (صلّی الله علیه وسلم ) نے خود
باہر نکل کران کا استقبال کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے بارہ صحابہ شہید ہوئے اور دشمنوں کے مقتولین کی تعداد بے حساب
تھی۔ اس معرکہ کی وجہ سے عرب قبائل میں مسلمانوں کا رعب اور ساکھ بہت بڑھ گئی۔ اس وقت روم سے ٹکرانا اپنی موت کو
دعوت دینا تھا کیونکہ وہ وقت کی سب سے بڑی طاقت مانی جاتی تھی۔ تین ہزار لوگوں کے ساتھ دولا کھی فوج سے ٹکڑا نا اور سے
سلامت واپس آ جانا کسی معجز ہے سے کم خدتھا۔ مسلمانوں کی شہرت اب بین الاقوا می سطح پر تسلیم کی جانے گئی ، مسلمانوں سے
کرانے سے ہرکوئی ڈرنے لگا۔

اس جنگ کے بعد بہت بڑی تعداد میں قبائل اسلام کی طرف راعب ہوئے جن میں بنوسلیم، اشجع، غطفان، ذبیان اور فزارہ قبائل نے اسلام قبول کرلیا۔

#### 3.143 مريه ذات السلاسل (جنَّكِ قضاعه)

جمادى الاخره 8 رہجرى ، <u>630</u>ء

جنگ موتہ کے موقع پر جوقبائل نے روی لشکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرنے جمع ہوئے تھے۔ ان سے بنٹنے کے لئے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے ایک لشکر حضرت عمر و بن عاص (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی سر براہی میں تین سو صحابہ کرام ٹے کے ساتھ تیار کیا۔ مشرکیین بنوقضا عدا طراف کے قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ پرجملہ کرنا چاہتے تھے۔ اسلامی لشکر کے ساتھ تمیں گھوڑے تھے۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے حکم دیا کہ راستہ میں بلی، عذرہ اور بلقین کے قبائل جو حال ہی میں مسلمان موئے تھان کے لوگوں کو جنگ میں شریک کرنے کے لئے دعوت دیں۔ جب وہ دشمن کے قریب پنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ حضرت عمر و بن عاص (رضی الله تعالی عنه) نے حضرت رافع بن مکیث جہنی (رضی الله تعالی عنه) کو رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کے پاس مزید کمک کے لئے بھیجا۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح (رضی الله تعالیٰ عنه) کی قیادت میں مزید دوسوصحابہ الله عنہ کی جماعت روانہ کی جن میں بڑے صحابہ بھی شامل ہے، مثلا حضرت ابو بکرصدیق (رضی الله تعالیٰ عنه)، حضرت عمر فاروق (رضی الله تعالیٰ عنه) اور انصار کے بچھ سردار، آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے دونوں شکروں کوئل کرلڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابوعبید جراح (رضی الله تعالیٰ عنه) وہاں پہنچے تو ریشکر بھی اس شکر میں مل گیا اور نماز کی امامت حضرت عمر و بن عاص (رضی الله تعالیٰ عنه) نے کرائی۔ مزید فوج آ جانے کے بعد حضرت عمر و بن عاص (رضی الله تعالیٰ عنه) قضاعہ کے علاقے میں داخل ہوگئے۔ کافی دور تک علاقے کے اندر جا پہنچے تو آخیر میں جاکر دشمن کے شکر سے مڈ بھیڑ ہوئی لیکن جب مسلمانوں نے ان پر جمله کیا تو وہ ادھرادھر بھاگ گئے۔

حضرت عوف بن انتجعی (رضی الله تعالی عنه ) کوقاصد بنا کررسول الله (صلّی الله علیه وسلم ) کے پاس بھیجا گیا کہ فتح کی خوشخبری آپ (صلّی الله علیه وسلم ) کوسنادیں۔ انہوں نے جنگ کی تفصیلات بیان کی اور مسلمانوں کی سلامتی کی اطلاع دی۔ ذات السلاسل وادی القری سے آگے ایک زمین کے حصہ کانام ہے جن کا فاصلہ مدینه منورہ سے دس دن کی مسافت پر تھا۔ ابن اسلحق کے مطابق مسلمان قبیلہ جزام کی سرزمین میں واقع ایک چشمے کا نام سلسل تھا جس کے قریب مسلمان لشکر کا پڑا وَ ہوا تھا۔ (ابن ہشام)

#### 3.144 - سرية خضره (سربيه البي قنادةً)

شعبان 8 رہجری ، 630ء

اس سریه میں حضرت ابوقادہ ٹا کی سربراہی میں پندرہ صحابہ ٹا کونجد کے اندر قبیلہ محارب کے علاقے میں خضرہ نامی مقام پر بنو غطفان کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا جواطلاع کے مطابق اسلام دشمن سرگر میوں میں مصروف تھے۔ حضرت ابوقادہ اور ان کے ساتھیوں نے وہاں جاکران کا صفایا کیا۔ بہت سے قتل ہوئے اور پچھکو قید کر لیا گیا اور مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ اس مہم میں حضرت ابوقادہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کالشکر پندرہ دن مدینہ منورہ سے باہر رہا۔ (رحمتہ علی میں حضرت ابوقادہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کالشکر پندرہ دن مدینہ منورہ سے باہر رہا۔

# 3.145 \_ فروه بن عمرو جزامی کاپیغام

<u>8 راجری</u> ، <u>629</u>ء

حضرت فروہ بن عمر و جزامی (رضی اللہ تعالی عنہ) رومی فوج کے اندرایک عرب کمانڈر تھے، انہیں رومیوں نے اپنی حدود سے متصل عرب علاقوں کا گورنر بنایا تھا جس کا مرکز معان (جنوبی اردن) تھا۔ آس پاس کے تمام علاقے اس کے ماتحت آتے تھے، انہوں نے جنگ موتہ میں مسلمانوں کی شجاعت جنگی حکمت عملی اور پیش قدمی دیکھ کرمسلمان ہوگئے تھے۔ انہوں نے ایک قاصد کے ذریعے اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع رسول اللہ (علیقہ کی کو پہنچائی اور رسول اللہ (علیقہ کی کو تھے۔ انہوں نے جواب میں رسول اللہ (علیقہ کی ایک خطروانہ کیا جس کا مضمون ہے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم: محمد رسول الله (عليلية) كي طرف سے فروہ بن عمرو كے نام بعد از سلام! صورت حال بيہ ہے كہ ہمارے پاس تمہاراا يلجي اور قاصد پہنچا جو ہدا بياور تحا ئف تم نے روانہ كئے ہيں وہ بھي پہنچ ڪيے

معورت حال ہے ہمارے پال مہاراا پی اور فاصلہ چہ چا ہو ہدا ہے اور خاصہ سے روانہ سے ہیں وہ ک چی چے ہیں۔ اس نے ہمیں تمہار ہے معلق تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا ہے اور تمہارے اسلام لانے کی خوشخبری بھی سائی ہے ہدایت خداوندی کے ساتھ بہرہ ور ہونے کی مجھی۔

اس کے ساتھ حضرت بلال گو کھم دیا کہ اس کے قاصد کو پانچ سودرہم چاندی عطاکریں۔ رومیوں کو جب ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا توان کو گرفتار کر کے قید کرلیا اوران سے کہا کہ اسلام سے واپس پھر جاؤیا موت کے لئے تیار ہوجاؤ۔ انہوں نے مرتد ہونے پرموت کوتر جیج دی۔ انہیں فلسطین میں عفراء نامی ایک چشمہ پرسولی دے کرشہید کر دیا۔ (زادالمعاد)

## 3.146 \_ فتح مكه

رمضان المبارك 8 رہجری ، 630ء

## 3.146.1 \_ فتح كمه كاسباب

کفار مکہ سے صدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھااس کی روسے بنوخزاعہ اور بنو بکرا پی دشمنیاں فراموش کر کے بنوخزاعہ مسلمانوں کے اور بنو بکر قریش کے حقیہ بنو بکر کی نیت بگر گئی اس کا سردار نوفل بن معاویہ ویلی نے بنوخزاعہ سے بدلہ لینا چاہا۔ قریش مکہ کا فرض تھا کہ وہ بنو بکر کواس کے ارادوں سے بازر کھتے اور بنوخزاعہ جورسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے حلیف تھے۔ ان پر حملہ نہ کرنے دیتے کیونکہ حدیبیہ کی صلح کا معاہدہ دس سال کے لئے ہوا تھا، لیکن معاہدے کی خلاف ورزی حلیف تھے۔ ان پر حملہ نہ کر کے دیتے کیونکہ حدیبیہ کی حملہ علی اور قریش کے اہم لوگ صفوان بن امیہ، عکر مہ بن ابوجہل، سہیل بن عمرو نے بنو بکر کے حملہ میں شرکت بھی کی اور بیچ ملہ رات کے وقت اچا تک اس وقت ہوا جب بنونز اعمرو ہے تھے۔ انہوں نے بنو نزاعہ کو گئی کر حم میں چھپ گئے۔ بدیل بن ورقہ بنو نزاعی کے گھر میں گئی کر کرم میں چھپ گئے۔ بدیل بن ورقہ خزاعی کے گھر میں گس کراس کا تمام سامان لوٹ لیا اور جولوگ حرم میں جان بچانے کے لئے چھپ ہوئے تھے، انہیں وہاں جا کر خزاعی کے گھر میں گس کراس کا تمام سامان لوٹ لیا اور جولوگ حرم میں جان بچانے کے لئے چھپ ہوئے تھے، انہیں وہاں جا کر کی طرف دوانہ ہوئے تا کہ بنو بکر اور قریش کی ہرعہدی کی رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے شکایت کریں اور اسپ نقصان کے کی طرف دوانہ ہوئے تا کہ بنو بکر اور قریش کی ہرعہدی کی رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) سے شکایت کریں اور اسپ نقصان کے بیارے میں بتا کیں۔

مکہ میں بنوخزاعہ کے چند مظلوم لوگوں نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا نام لے کرفریاد کی کہ اے خاتم النہیان (علیہ وسلم) ہا ہاری مدد بیجئے اور فریاد سنیے۔ بنو بکر نے ہم پرظلم کیا ہے۔ اس وقت مدینہ میں رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) ام المومینین حضرت میمونہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کے جمرے میں وضوفر مارہے تھے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے بنوخزاعہ کے جولوگ فریاد کررہے تھان کے جواب میں لبیک لبیک فرمایا۔ حضرت میمونہ (رضی اللہ تعالی عنہا) نے دریافت کیا! یارسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم)! آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے لبیک س کے جواب میں فرمایا ہے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! اس وقت بنوخزاعہ کے لوگوں کی فریاد میرے کا نوں میں آئی ہے جس کا میں نے جواب دیا ہے اہم بات یہ ہے کہ مکہ میں بنوخزاعہ کے لوگوں نے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے جواب میں لبیک کی آ وازشی۔

سيوتِ رسولِ اعظم عَلْبُ فَيْ كَمُداوراس كَاسباب

صبح کورسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے حضرت عائشہ (رضی الله تعالی عنها) سے فرمایا که رات بنو بکر اور قریش نے مل کر بنونز اعد کے لوگوں کو آپ (صلّی الله علیه وسلم) کا خیال مل کر بنونز اعد کے لوگوں کو آپ (صلّی الله علیه وسلم) کا خیال ہے کہ انہوں نے بدعہدی کی ہوگی۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا کہ یقین ہے اور عنقریب الله تعالی ان کے بارے میں حکم نازل کرنے والا ہے۔ کئی دن بعد بدیل بن ورقہ اور عمر و بن سالم مدینہ پنچے اور قریش مکہ اور بنو بکر کی شکایت کی۔ عمر و بن سالم نے اشعار کی صورت میں دھائی دی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے:

ا پروردگار! میں محمد (صلّی اللّه علیہ وسلم) سان کے عہداوران کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہاہوں۔
آپ اوگ اولا و تقے اور ہم جننے والے تقے (رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم کے آباؤا جداد میں قصلی کی ہوی بنوخزاعہ میں سے قیس) پھر ہم نے تابعداری اختیار کی اور بھی انکار نہ کیا، اللّه آپ کو ہدایت دے، آپ پر زور مدد کیجئے اور اللّه کے بندوں کو پکار نے وہ مدد کو آئیں۔ جن میں اللّه کے رسول (علیقیہ) ہوئے ہتھیار پوش اور چڑھتے ہوئے چودھویں کے جاند کی طرح گورے اور خوبصورت۔ اگران پرظم اور ان کی تو بین کی جائے تو ان کا چہرہ تمتما المقتاہے۔ آپ (علیقیہ) ایک ایسے شکر جرار کے اندر تشریف لائیں گے جو جھاگ بھر سے سمندر کی طرح تلاح خیز ہوگا۔ یقیناً قریش نے آپ علیقیہ کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے آپ علیقیہ کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے آپ علیقیہ کا پکا عہد تو ڑا ہے۔ انہوں نے میرے لئے کداء میں گھات لگائی اور ہیں ہو کہ کہ کو گو تی ہوتی کی مدد کے لئے نہیں پکاروں گا، حالا تکہ وہ بڑے ذیل اور تعداد میں قلیل ہیں، انہوں نے رات کو ہم پر جملہ کیا اور ہمیں رکوع و تجود کی حالت میں قتل کیا۔ رسول اللّه (صلّی اللّه علیہ وسلم) نے فرمایا! اے عمرو بن سالم تیری مدد کی گئ، اس کے بعد آسان پر بادل کا ایک گلڑا و کی حالت میں اللّه علیہ وسلم) نے فرمایا! اسے مورو بن سالم تیری مدد کی گئ، اس کے بعد آسان پر بادل کا ایک گلڑا و کی عادت اور صلّی اللّه علیہ وسلم) نے فرمایا یہ بنوکھ کی مدد کی بٹارت دے رہا ہے۔

جب مکہ والوں کواپنے کرتو توں کے نتائج کے بارے میں خیال آیا تو انہیں فکر ہوئی اور مشورہ ہوا کہ ابوسفیان کے ساتھ ایک وفد مدینہ جائے اور رسول اللہ (علیقہ نے ابوسفیان کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام گا کو ہتا دیا کہ اب ابوسفیان آئے گا اور صفائیاں پیش کرے گا تا کہ معاہدہ کی تجدید ہو جائے اور بڑھا دی جائے۔ ابوسفیان مشورہ کے مطابق روانہ ہو کر عسفان پہنچا تو بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی۔ بدیل مدینہ سے مکہ واپس آرہا تھا۔ ابوسفیان مشورہ کے مطابق روانہ ہو کر عسفان پہنچا تو بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی۔ بدیل مدینہ سے مکہ واپس آرہا تھا۔ بوسفیان نے پوچھا کہ تم محمد (علیقہ کے پوچھا بدیل کہاں سے آرہے ہو، بدیل نے کہا کہ میں ساحل کی وادی میں گیا تھا۔ ابوسفیان کوشک ہوگیا کہ بیٹھ (صلّی پاس نہیں گئے تھے ۔بدیل نے کہا! نہیں۔ مگر جب بدیل مکہ کی طرف روانہ ہوگیا تو ابوسفیان کوشک ہوگیا کہ بیٹھ (صلّی اللّہ علیہ وہا کہ آرہ ہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر مدینہ گیا ہے تو اس نے وہاں اونٹوں کو چارا کھلایا ہوگا۔ مدینہ میں کھیور کی گھی چارے میں دیتے ہیں۔ ابوسفیان ادھر گیا جہاں بدیل نے اونٹ بھائے تھے وہاں اس نے مدینہ میں کہا کہ میں دیتے ہیں۔ ابوسفیان ادھر گیا جہاں بدیل نے اونٹ بھائے تھے وہاں اس نے مدینہ میں کہا کہ میں دیتے ہیں۔ ابوسفیان ادھر گیا جہاں بدیل نے اونٹ بھائے تھے وہاں اس نے مدینہ میں کہا کہ میں دیتے ہیں۔ ابوسفیان ادھر گیا جہاں بدیل نے اونٹ بھائے تھے وہاں اس نے مدینہ میں کھیور کی گھی چارے میں دیتے ہیں۔ ابوسفیان ادھر گیا جہاں بدیل نے اونٹ بھائے تھے وہاں اس نے مدینہ میں کھیور کی گھی کے دیا کہ میں دیتے ہیں۔ ابوسفیان ادھر گیا جہاں بدیل نے اونٹ بھی کھی کے دیا کہ کی خور کی گھی کے دیا کہ کی کھی کے دیا کہ کو کو کی کھی کے دیا کہ کو کی کھی کے دیا کہ کو کھیا کہ کو کو کی کھی کی کھی کے دیا کہ کو کی کھی کی کھیں کے دیا کی کی کھیں کیا کہ کی کھی کی کے دیا کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دیا کی کے دیا کہ کی کھی کے دیا کی کھی کی کھی کو کھی کھی کے دیا کہ کو کھی کے دیا کہ کی کھی کے دیا کہ کھی کے دیا کہ کی کھی کے دیا کے دیا کہ کو کھی کے دیا کہ کھی کی کھی کھی کے دیا کہ کی کھی کی کھی کے دیا کے دیا کہ کی کے دیا کہ کھی کے دیا کہ کی کھی کے دیا کہ کو کھی کے دیا کی کھی کے دیا کے دیا کے دیا کہ کی کے دیا کے دیا کے دیا کی کھی

ميرتِ رسولِ اعظم عَلْكِ مَد اوراس كاسباب

اونٹ کی مینگنیاں لے کرتوڑی اس میں مجبور کی تعظیٰ تھی ابوسفیان نے کہا کہ خدا کی تیم! بدیل مجمد (مین اللہ تعالیٰ عنہا) کے گھر گیا۔ ابوسفیان البوسفیان جب مدینہ پنچا تو سیدھااپی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے گھر گیا۔ ابوسفیان نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے بستر پر بیٹھنا چا ہا تو انہوں نے جلدی سے بستر لپیٹ دیا۔ اس پر انہوں نے کہا! بیٹی یہ بستر میر کے لائق نہیں سمجھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا بستر ہے اور میر کے لائق نہیں سمجھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں اس لئے آپ اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ، اس پر انہوں نے کہا کہ میر بے بعد تمہیں شربی تھے گیا ہے۔ اس کے بعد ابوسفیان نے حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے طنوا کہا کہ تو اللہ تعالیٰ عنہ ) سے الگ الگ بات کرنی چاہی لیکن انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے طنوا کہا کہ تو کنانہ کا سردار ہے خود ہی میجد نبوی (صلّی اللہ علیہ وسلم) میں کھڑے ہوکراعلان کر دے کہ میں معاہدے کی میعاد بڑھا تا ہوں اور عبد واقر ارکو مضبوط کرتا ہوں۔

جب ابوسفیان رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) اور دوسرے بڑے صحابہ کرام ﷺ سے بات کرنے میں ناکام ہوگیا تواس نے مسجد نبوی (صلّی الله علیه وسلم) کے صحن میں کھڑے ہوکر معاہدے پر قائم رہنے اور اس کی مدت بڑھانے کا اعلان کرکے مکہ ک طرف روانہ ہوگیا۔ واپس مکہ پہنچنے پر وہاں کے لوگوں نے اس کا مزاق اڑا یا اور اس کو شرمندہ کیا۔

قریش نے پوچھا کہ کیاتہ ہارے اعلان کومحمد (صلّی اللّه علیه وسلم) نے نافذ کر دیا تواس نے کہا! نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تباہی ہے تیرے ساتھ مزاق کیا تھا۔ ابوسفیان بولا کہ خدا کی شماس کے علاوہ اور کوئی صورت بن ہی نہیں رہی تھی۔

3.146.2 \_ غزوه كيلئے خفيہ تيارياں

رمضان المبارك ر8 رہجری ، 639ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے صحابہ کرام "کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیالیکن اس دفعہ پینیں بتایا کہ سی قوم یا علاقہ پر حملہ کا ارادہ ہے۔ حضرت عائشہ (رضی الله تعالی عنها) کو بھی حکم دیا کہ ساز وسامان تیار کریں۔

## 3.146.3 - سربيه بطن اضم

رمضان المبارك <u>8 رہجری</u> ، <u>630</u>ء

رسول الله (عَلِيْ الله عَلِيْ الله وَفَيه رکھے کیلئے رمضان کے شروع میں سریبطن اضم کی طرف ایک دستہ روانہ کیا۔ جس کی قیادت حضرت ابوقیادہ (رضی الله تعالی عنه) بن ربعی کودی گئی ان کے ساتھ آٹھ صحابہ گا قافلہ تھا۔ یہ مقام ذی حشب اور ذی المروہ کے درمیان مدینہ سے تقریبا چھیس (36) میل کے فاصلہ پرواقع ہے، مقصد میتھا کہ لوگ سمجھیں کہ آپ (علیہ اس طرف جانے کا ارادہ ہے، ہر طرف بی خبریں پھیل گئی تھیں۔ لیکن میسر میہ جب مقررہ مقام پر پہنچا تو ان کوخبر ملی کہ رسول الله (این ہشام) صلّی الله علیہ وسلم) مکہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں چنانچے میل شکر بھی آپ (صلّی الله علیہ وسلم) سے آکر مل گیا۔ (ابن ہشام)

# 3.146.4 حضرت حاطب بن البي بلتعم كاخط رده مضان المارك ر 8 راجري ، 630ء

حضرت حاطب بن ابی بلتعہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے قریش مکہ کوا یک خطاکھا جس میں ان کواطلاع دی کہ رسول اللہ (علیہ کی ان پر جملہ کرنے والے ہیں۔ ایک عورت کو دیا کہ بیہ خط قریش ملہ کو پہنچاد ہے اس کا معاوضہ طے کرلیا گیا۔ رسول اللہ (علیہ کی ان پر جملہ کر جھیا کہ ان پر حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) حضرت مقداو (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) حضرت مقداو (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) حضرت زبیر اللہ ورحضرت ابوم ثدغنوی کی کو بیکہ کر بھیجا کہ جاؤر وضہ خاخ پہنچو، وہاں ایک جودج پر سفر کرتی ہوئی ایک عورت ملے گی، اس کے پاس قریش کے نام کا ایک خط ہے وہ اس سے حاصل کرو۔ بیہ حضرات بہت تیزی سے گھوڑ ہے دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچاتو وہ عورت موجودتھی۔ اس سے نیچا تر نے کو کہا اور کہا کہ تمہارے پاس جوخط ہے وہ ہمیں دے دو۔ اس نے خط سے انکار کیا، اس کے سامان کی تلاثی گئی کیکن خط نہ طا۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے کہا کہ خدا کی تشم کھا کر کہرسکتا ہوں کے اللہ کے رسول نے جھوٹ نہیں کہا۔ تم وہ خط نکال دونہیں تو ہم تم کونگا کر کے تلاثی لیں کیا تو اس نے چوٹی کھول کروہ خط نکال کردیا۔ وہ خط لے کر رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے پاس پہنچے۔

کیا تو اس نے چوٹی کھول کروہ خط نکال کردیا۔ وہ خط لے کر رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے پاس پہنچے۔

وہ خطرت میں قریش مکھ کر کہرسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے پاس پہنچے۔

وہ خطرت وہ خطرت کی اللہ علیہ وسلم) کو پڑھ کر سنایا گیا اس میں قریش مکہ کورسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی مکہ پر

حملہ کرنے کی خبر دی گئی تھی۔ آپ (صلّی الله علیہ وسلم) نے حضرت حاطب (رضی الله تعالیٰ عنه) کو بلا کر یو چھا کہ یہ کیا ہے۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ كَي مَدروا كَي

انہوں نے کہا! یارسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ سیجئے۔ خدا کی قتم! اللہ اوراس کے رسول (علیقہ ) پر میر اایمان ہے، نہ میں مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، بات یہ ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں ہوں ان کے ساتھ رہتا تھا میرے بال بچے اور اہل وعیال وہاں ہی ہیں۔ میری قریش سے کوئی قرابت بھی نہیں ہے کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ جب مجھے یہ سب حاصل نہیں تھا تو میں نے سوچا ان پر احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں گے۔

اس پر حضرت عمر (رضی الله تعالی عنه) نے عرض کیا یا رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کی گردن ماردوں۔ کیونکہ اس نے اللہ اوراس کے رسول علیقیہ سے خیانت کی ہے اور بیرمنافق ہوگیا ہے۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے فر مایا! دیکھویہ جنگ بدر میں شریک ہو چکا ہے۔ عمر (رضی الله تعالیٰ عنه) تمہیں کی ہو چکا ہے۔ اس پر حضرت عمر (رضی الله تعالیٰ کیا پتا، ہوسکتا ہے اللہ نے اہل بدرکود کی کہر کہا ہو کہ تم لوگ جو چا ہو کرومیں نے تمہیں بخش دیا۔ اس پر حضرت عمر (رضی الله تعالیٰ عنه) کے آکھوں سے آنسوجاری ہو گئے اور فر مایا۔ الله اور اس کے رسول علیہ ہم تر جانتے ہیں۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے حضرت حاطب (رضی الله تعالیٰ عنه) کومعاف کردیا۔ بہر حال ویمن کوخبر نہ بہتے سکی۔ (صحیح بخاری)

## 3.146.5 رسول الله عَلَيْنَةُ كِي مَكْهِ كَي طرف روانكي

10 رمضان المبارك 8 رہجرى ، 630ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے دس ہزار صحابہ کرام کے کشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روائگی کی۔ حضرت ابورهم غفاری (رضی الله تعالی عنه) کو مدینه منورہ کا حاکم مقرر کیا۔ مقام جھھ پنچ تو آپ کے چپا حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه) معدالمل وعیال مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آرہے تھے۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے اہل وعیال کو مدینہ ججواد یا اور حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه) کو اپنے ساتھ کر لیا۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) آگے بڑھتے ہوئے وادی مرّ الظہر ان تک پہنے گئے، یہ مکہ سے چپارمیل کے فاصلہ پر ہے مکہ والوں کو ابھی تک آپ (صلّی الله علیه وسلم) کے آنے کی اطلاع نہیں تھی۔

پھرابواء کے مقام پراپنے بچیرے بھائی ابوسفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ دونوں کو دکھے کرآپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی جو کیا درکھے کرآپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے منہ پھیرلیا دونوں آپ کوسخت اذبت پہنچاتے تھے، آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے انہیں کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) کے ذریعے سفارش کروائی، آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے انہیں

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ كَي مَدروا كَي وَاللَّهِ عَلَيْكُ كَي مَدروا كَي

معاف کردیااوروه مسلمان ہوگئے۔ (زادالمعاد)

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے مرّ االظهر ان پر پڑاؤڈ الاصحابہ کرام ؓ روزے سے تھے، کین عسفان اور قدید کے درمیان کدیدنا می چشمہ پر پہنچ کرآپ (صلّی الله علیه وسلم) نے روزہ توڑ دیا تھا اور صحابہ کرام ﷺ نے بھی افطار کرلیا۔ پھرآپ (صلّی الله علیه وسلم) نے سفر جاری رکھا اوروادی فاطمہ جاکر قیام کیا وہاں پہنچ کرآپ (صلّی الله علیه وسلم) نے تھوڑ ہے قصور نے فاصلہ پر آگ جلوائی اور حضرت عمر (رضی الله تعالی عنه ) کو پہرے پر مقرر کیا۔

حضرت عباس رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کے سفید نچر (دلدل) پرسوار ہوکر نکلے مقصدیہ تھا کہ سی ذریعے سے قریش والوں کوآپ (صلّی الله علیه وسلم) کے کہ میں داخل ہونے سے قریش والوں کوآپ (صلّی الله علیه وسلم) کے کہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی آکرا مان طلب کرلیں۔ دوسری طرف قریش بالکل لاعلم تھے، خبریں معلوم کرنے کے لئے وہ باہر جاکر معلوم کرتے تھے، لیکن وہ خوف اور اندیشوں کے شکار تھے۔ ابوسفیان بار بار باہر جاکر حالات کا پیتہ لگاتا تھا، چنانچہ وہ باہر نکلا کہ حالات کا پیتہ لگاتا تھا، چنانچہ وہ باہر نکلا کہ حالات کا پیتہ لگاتا تھا، کینا تھوں کے شکار تھے۔ ابوسفیان بار بار باہر جاکر حالات کا پیتہ لگاتا تھا، کینا تھوں کے شکار سے گزرے تو پیتہ لگائے اس کے ساتھ علیم بن میں جو اس میں اس کے ساتھ علیم بن خراجہ کے خدا کی تیم! میں نے آج رات جیسی آگ اور الیہ الشکر اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ جو اب میں بدیل کہ دہا تھا کہ بی خدا کی تیم بنوخزاعہ ہیں۔ اس پر ابوسفیان بولا۔ خزاعہ اس سے کہیں کمتر اور ذکیل ہیں کہ یہ شکر ورآگ ان کی ہو۔

حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه) فرماتے ہیں میں نے آوازیجپان کرکہا۔ ابوخظلہ! اس نے بھی حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه) فرماتے ہیں میں نے کہا! ہاں۔ اس نے کہا کیابات ہے میرے ماں باپ تجھ پر قربان، میں نے کہا کہ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) ہیں لوگوں سمیت۔ ہائے قریش کی تباشی والله۔

اس نے کہا کہ کوئی بچنے کا راستہ بتاؤ میرے ماں باپ آپ ؓ پر قربان۔ میں نے کہا! واللہ اگر وہ تہہیں پا گئے تو تہہاری گردن ماردیں گے۔ لہذا میرے خچر پر بیٹھ جاؤمیں تہہیں رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے پاس لے چلتا ہوں اور تہماری گردن ماردیں گے۔ لہذا میرے خچر پر بیٹھ جاؤمیں تہہارے لئے امان طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعدابوسفیان میرے بیٹھے بیٹھ گیا اور حضرت عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور ابوسفیان دونوں واپس چلے گئے۔

حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه ) فرماتے ہیں کہ جب میں ابوسفیان کو لے کر چلا جس کسی الاؤ کے پاس سے گزرتا لوگ بوچھتے کون ہے۔ گر جب دیکھتے کہ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم ) کا نچر ہے اور میں اس پرسوار ہوں تو کہتے کہ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم ) کے چچاہیں۔ یہاں تک کہ میں حضرت عمر (رضی الله تعالیٰ عنه ) کے الاؤ کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ كَي مَدروا كَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ كَي مَدروا كُلَّى

پوچھا کون ہے اوراٹھ کرمیری طرف آئے جب میرے پیچھے ابوسفیان کودیکھا تو کہا کہ اللہ کے دشمن: اللہ کی حمد کہ اس نے بغیر عہد و بیان کے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنه) رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی طرف دوڑے میں نے بھی خچر تیز کر دیا اور جلدی سے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں بہنچ گیا۔

ات میں حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) پنچاور فرمایا! اے اللہ کے رسول (صلّی اللہ علیہ وسلم) اجازت دیجے میں اس اللہ کے دشمن کی گردن ماردوں۔ حضرت عباس (رضی اللہ تعالی عنه ) بڑھ کر بولے کہ میں نے اسے پناہ دے دی ہے اور جب حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنه ) اگریہ بنی عدی بن کعب کا جب حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنه ) اگریہ بنی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے۔ اس پر حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنه ) نے حضرت عباس (رضی اللہ تعالی عنه ) سے کہا۔ عباس! محمرو۔ خدا کی قتم! تمہارااسلام لا نا میر نے زود کی خطاب کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لاتے زیادہ پہندیدہ ہے اس کی وجہ میرے لئے صرف میرے کے دسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے نزد یک تمہارااسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پہندیہ کے درسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے نزد یک تمہاراااسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پہند ہے۔ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت عباس (رضی اللہ تعالی عنه ) سے فرمایا کہ ابوسفیان کو میمرے یاس لانا، میں ان کو لے کرا ہے گھر آگیا اور صبّح کورسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے ان کو بیش کیا۔

آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے ابوسفیان کود کی کرفر مایا! ابوسفیان! تم پرافسوس ہے کیاا بہمہارے لئے وقت نہیں آپ (صلّی الله علیه وسلم) پرفدا۔ آپ (آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ علیہ وسلم) پرفدا۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) پرفدا۔ آپ الله علیه وسلم) کتنے برد باد کتنے کریم اور قرابت کا کتنا خیال رکھنے والے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی اللہ ہوتا تو اب تک میرے کا م آچکا ہوتا۔ عباس (رضی اللہ تعالی عنه) نے فرمایا! ابوسفیان گردن ماری جانے سے کوئی اور بھی اللہ ہوتا تو اب تک میرے کا م آچکا ہوتا۔ عباس (رضی اللہ تعالی عنه) اس کے رسول بہتے اسلام قبول کر لو۔ اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد (صلّی اللہ علیہ وسلم) اس کے رسول ہیں۔ اس پر ابوسفیان نے اسلام کی شہادت قبول کر لی اور حق کی شہادت دی۔

حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه) نے کہا! یا رسول الله (صنّی الله علیه وسلم)! ابوسفیان اعزاز پیندانسان ہے آپ (عَلَیْ عَنْ الله تعالی عنه) نے کہا! یا رسول الله (صنّی الله علیه وسلم) نے فر مایا! اچھا جو شخص خانه کعبه میں پناہ لے گااس کو کھی امان دی جائے گی جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھے گا اس کو امان ہے، جو شخص ابغیر ہتھیاں نے گھر میں پناہ لے گااس کو امان ہے، اپنی عزت افزائی دیکھ کر ابوسفیان خوش ہوگئے۔ اس کو امان ہے، اپنی عزت افزائی دیکھ کر ابوسفیان خوش ہوگئے۔

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَل

#### 3.146.6 \_ اسلامی کشکر کا مکه میں داخله

17 رمضان المبارك 8 رجرى ، 630ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) 17 رمضان المبارک 8 رمجری بروز منگل صبح سویرے مّر الظهر ان ہے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه) کو تکم دیا تھا کہ ابوسفیان کو لے کراس پہاڑی پرروک لیس تا کہ وہ مکہ کے اندرخدائی فوج کو داخل ہوتے ہوئے دیکھ لے۔ حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه ) نے ایسا ہی کیا پھر مختلف قبائل اپنے اپنے جھنڈے لئے ہوئے مکہ میں داخل ہور ہے تھے تو حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه ) اس قبیلہ کا نام ہتاتے ، ابوسفیان جیرت سے پوچھتے اور لا تعلقی کا اظہار کرتے ۔ یہاں تک کہ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) برئی شان سے مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان سبز دستے میں گزرے۔ پھر ابوسفیان بولے بھلا ان سے محاز آ رائی کی جرات کیسے ہو سکتی مہاجرین اور انصار محابہ کے درمیان الله تعالی عنه ) سے بولے کہ تہارے بھتے کی باد شاہت تو بڑی زبر دست ہے۔ حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه ) سے بولے کہ تہارے بھتے کی باد شاہت تو بڑی کہا جائے گا۔ انصار کا جھنڈ احضرت رضی الله تعالی عنه ) کے پاس تھا جب وہ ابوسفیان کے پاس سے گزرے تو بولے:

اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة ترجمه: آج خوزيزى اور ماردها رُكادن ہے، آج حرمت حلال كرلى جائے گا۔

آج الله نے قریش کی ذلت مقدر کردی۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) گزرے تو ابوسفیان نے کہا! یارسول الله (صلّی الله علیه وسلم)! آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے وہ بات نہیں سنی جو سعد (رضی الله تعالیٰ عنه) نے کی، آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا! سعد (رضی الله تعالیٰ عنه) نے کیا کہا، ابوسفیان نے کہا کہ بیاور یہ بات کہی عنه) نے کی، آپ (صلّی الله تعالیٰ عنه) اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف (رضی الله تعالیٰ عنه) نے عرض کیا۔

یارسول الله (صلّی الله علیه وسلم)! ہمیں خطرہ ہے کہ سعد (رضی الله تعالیٰ عنه) قریش کے اندر ماردھاڑنہ کریں۔ رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے فرمایا! نہیں، بلکہ آج وہ دن ہے کہ کعبہ کی عطیم کی جائے گی۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ الله قریش کوعزت سعد بن عبادہ (رضی الله تعالیٰ عنه) کے پاس آدمی بھیجا اوران سے جھنڈالے کران کے صاحب اور صیّی الله علیہ وسلم) نے حضرت سعد بن عبادہ (رضی الله تعالیٰ عنه) کے والے کردیا۔ اوران سے جھنڈالے کران کے صاحب اور صیّ الله تعالیٰ عنه) کے حوالے کردیا۔

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْلَهُ اسلامِ لَشَكرِكا مَد مِين واخله

جب رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) ابوسفیان کے پاس سے گزرے تو حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه) نے ابوسفیان سے کہا کہ دوڑ کر قریش کے پاس جا وَاوران کواطلاع کرو، ابوسفیان نے بلند آ واز سے قریش کو پیکارا۔

اے قریش کے لوگو! میر محمد (صلّی اللّه علیه وسلم) ہیں، یہ اتنا بڑالشکر لے کرآئے ہیں کہتم میں مقابلہ کی تاب نہیں۔
لہذا جوابوسفیان کے گھر میں جھپ جائے اس کے لئے امان ہے، اس پراس کی بیوی نے مقابلہ کے لئے کہا جس پرابوسفیان نے
اسے ڈانٹ دیا۔ ابوسفیان نے پکار کر کہا جواپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے اس کے لئے بھی امان ہے اور جو مسجد حرام
میں داخل ہوجائے اسے بھی امان ہے۔ یہ س کرلوگ اپنے گھروں کی طرف اور مسجد حرام کی طرف بھاگے۔ کچھ بدمعاش فسم
کے لڑکوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ جن میں عکر مہ بن ابوجہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور بنو بکر کا ایک
آدمی حماس بن قیس تھا۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) جب ذی طوی کے راستے سے مکہ میں داخل ہوئے تو الله کاشکرادا کرتے داخل ہوئے اس اعزاز فتح پر تواضع کا بیعالم تھا کہ آپ (صلّی الله علیه وسلم) کا سر جھکا ہوا تھا اور داڑھی کے بال کجاوے کی کلڑی سے لگ رہے تھے۔ ذی طوی میں آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے لشکر کی تر تیب وتقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید (رضی الله تعالی عنه) کو میمنه (داہنے طرف) رکھا اس میں قبیلہ بنواسلم، بنوسلیم، بنوغفار، بنومزینه، بنوجهینه اور پچھ دوسرے قبیلہ کے لوگ تھے۔ حضرت خالد بن ولید (رضی الله تعالی عنه) کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے زیریں حصہ سے داخل ہوں، اگر قریش میں سے کوئی آڑے تھے تادین ولید (رضی الله تعالی عنه) کو تھی الله علیه وسلم) سے صفایر آکر ملیں۔

حضرت زبیر بنعوام (رضی الله تعالی عنه ) کومیسره (بائیں طرف) رکھاان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ انہیں حکم دیا تھا کہ مکہ کے بالائی حصہ یعنی کداء سے داخل ہوں اور جحون میں جھنڈا گاڑ کررسول الله (صلّی الله علیہ وسلم) کا انتظار کریں۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح (رضی اللہ تعالی عنہ) کو پیادہ فوج پرمقرر کیا انہیں تھم دیا کہوہ بطن وادی کے رستہ سے جائیں، یہاں تک کہ میں رسول اللہ (صلّی الله علیہ وسلم) سے پہلے پہنچیں۔

تینوں دستے اپنے راستوں پر چلے حضرت خالد بن ولید (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کے رستے میں جوبھی مقابلہ پر آیا اسے قتل کر دیا گیا۔ ان کے دوصحابہ حضرت زین جابر فہری ٹا اور حضرت خنیس بن خالد بن ربعیہ ٹا کشکر سے بچھڑ کر دوسری طرف چلے گئے تھے جنہیں شہید کر دیا گیا خندمہ پہنچ کر حضرت خالد بن ولید (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کی ٹہ بھیڑ بچھ بدمعا شوں سے ہوئی معمولی محمولی حجم بیٹ ہیں جو بڑے ہوش سے مسلمانوں کے مقابلہ میں آیا تھا جھڑپ سے بارہ مشرک مارے گئے اور باقی فرار ہو گئے۔ حماس بن قیس جو بڑے جوش سے مسلمانوں کے مقابلہ میں آیا تھا بھاگ کر گھر میں چھپ گیا۔

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ حَرَم كعبه مِين نماز اورخطاب

حضرت زبیر بنعوام (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ) نے جو ن پر پہنچ کر جہاں اب مسجد فتح ہے اس کے پاس رسول اللّہ (صلّی اللّه علیہ وسلم ) کا حجف ٹدا گاڑ دیا اور آپ (صلّی اللّه علیہ وسلم ) کے لئے ایک قبہ نصب کیا اور وہاں ہی ٹھبرے رہے یہاں تک کہ رسول اللّه (صلّی اللّه علیہ وسلم ) تشریف لے آئے۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) مهاجرین اور انصار صحابهٔ کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے جمرا سود کو بوسہ دیا اور بیت الله کا طواف کیا، اس وقت آپ (صلّی الله علیه وسلم) کے ہاتھ میں ایک کمان تھی۔ بیت الله کے اردگر داور جب پر تین سو ساٹھ بت تھے، آپ (صلّی الله علیه وسلم) اپنی کمان سے اس پر شوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔
وَ قُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَزَ هَقَ الْبَاطِلُ عَالَىٰ الْبَاطِلَ کَا نَ زَهُو ُ قًا ۞
ترجمہ: اور اعلان کردے کہ تی آچکا اور ناحی نابود ہوگیا۔ یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔
(سورة بنی اسرائیل۔ ۱۸)

قُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۞ (سورة سبا-٣٩)

ترجمہ: کہد بھے! کمن آچا باطل نہ تو پہلے کھ کرسکاہے اور نہ کرسکے گا۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے اپنی اونٹنی پرطواف کیا آپ طواف کے وقت احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ (رضی الله تعالیٰ عنه) کو بلاکر کعبہ کی چابیاں لیں اور خانہ کعبہ کھولا گیاا ندر حضرت ابراہیم علیه سلام اور حضرت اسم لحیل علیه سلام کی تصاویر تھیں۔ فال کے تیر تھے ایک ککڑی کی بنی ہوئی کبوتری تھی اس کورسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے اپنے ہاتھوں سے توڑدیا دیواروں پر سے تصاویر مٹوادی گئیں۔

3.146.7 - حرم کعبہ میں نماز اور قریش سے خطاب رمضان المارک ہے 8 رہجری ، 630ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے خانہ کعبہ کا دروازہ اندر سے بند کر دیا حضرت اسامہ بن زید (رضی الله تعالیٰ عنه )اور حضرت بلال (رضی الله تعالیٰ عنه ) بھی اندرموجود تھے۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم ) نے دروازے کے سامنے والی دیوار سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ حرم كعبه يمن نماز اورخطاب

کی طرف منہ کر کے سامنے والی دیوار کے تین ہاتھ کے فاصلہ پر نماز پڑھی۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندرونی حصہ کا چکرلگایا تمام کونوں میں تکبیراورتو حید کے کلمات کہ پھر دروازہ کھول دیا۔ مسلمان اور قریش مسجد کے حق میں کھیا تھے بھرے ہوئے تھے کہ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کیا خطاب کرتے ہیں۔ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر قریش سے مخاطب ہوئے۔

اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سے کردکھایا۔ اپنے بندے کی مدد کی اور سارے گروہوں کو شکست دی۔ کسی شخص کو جواللہ اور اس کے رسول (صلّی اللہ علیہ وسلم) پرایمان لا تا ہے یہ جائز نہیں کہ وہ مکہ میں خونریزی کرے۔ کسی سر سبز درخت کا کا ٹنا بھی اس میں جائز نہیں ہے۔ میں نے زمانہ جا ہلیت کی تمام رسموں کو پاؤں سے سل دیا۔ سنو! بیت اللہ کی کلید ہر داری اور حاجیوں کو پانی بلا نے کے علاوہ سارا اعزازیا کمال یا خون میرے ان قدموں کے نیچ ہے۔ یا در کھو! قتل خطایر دیت ہے یعنی سواون ہے۔

احقریش کے لوگوں! تم کواللہ نے جاہلیت کے تکبر اورابا وَاجداد پرفخر کرنے سے منع کیا ہے۔ گل آ دمی آ دم علیہ السلام سے ہیں اور آ دم علیہ السلام ٹی سے بنے ہوئے تھے۔

اس کے بعد آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم ) نے بیآ بت تلاوت فر مائی۔

يَآيُّهَاالُنَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمُ مِّنُ ذَكْرٍوَّالنَّى وَجَعَلْنكُمُ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوُا طاِنَّ اَكُرَمَكُمُ عِنداللهِ اَتُقكُمُ طاِنَّ الله عَلِيْمُ خَبِيْرُ O

ترجمہ: الےلوگو! ہم نے تم سب کوایک (ہی) مردوعورت سے پیدا کیا ہے۔ اور ہم نے تہ ہیں (بڑی بڑی) قوموں اور قبیلوں میں (تقسیم) کیا تا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بیشک اللہ کے زدیکتم سب میں سے باعزت وہ ہے جوسب سے زیادہ پر ہیزگار ہے یقیناً اللہ خوب جاننے والا اور باخبر ہے۔

(سورة الحجرات ١٣٠)

اس کے بعد آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فر مایا۔ اے قریش کے لوگو! تم کومعلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اس سوالیہ جملے کوس کر قریش نے کہا کہ ہم آپ (صلّی الله علیه وسلم) سے بھلائی کی تو قع رکھتے ہیں کیونکہ آپ (صلّی الله علیه وسلم) ہمارے بزرگ بھائی اور بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں ان کا جواب سن کرآپ (صلّی الله علیه وسلم) نے فر مایا! اچھاتو میں وہی کہتا ہوں جو یوسف (علیہ سلام) نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔

### قَالَ لَا تَثُوِ يُبَ عَلَيُكُمُ الْيَوُمَ ط يَغُفِرُ اللَّهُ لَكُمُ ذ وَهُوَ اَرُحَمُ الرِّحِمِيُنَ ترجمه :جواب دیا آج تم پرکوئی ملامت نہیں ہے۔ اللہ تہمیں بخشے وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ (سورۃ یوسف۔۹۲)

3.146.8 - كعبر كى تنجى دمضان المبارك ، 8 ربجرى ، 630ء

طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ آپ (صلّی اللّه علیه وسلّم) نے کنجی دیتے ہوئے فرمایا! اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کے لو لے لو، تم لوگوں سے وہی چھینے گاجو ظالم ہوگا۔ اے عثمان! اللّه نے تم لوگوں کواپنے گھر کا امین بنایا ہے۔ لہذا اس بیت اللّه سے تہمیں جو ملے اسے معروف کے ساتھ کھانا۔

### 3.146.9 - حضرت بلال گاخانه کعبه کی حجیت پراذان دینا رمضان المبارک <u>8</u> رهجری ، <u>6</u>39ء

 اس کے بعدرسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلّم) ان کے پاس تشریف لے کرآئے اور کہا کہ ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں مجھے معلوم ہو گئیں ہیں۔ پھرآپ (صلّی اللہ علیہ وسلّم) نے ان کی گفتگو دو ہرائی۔ اس پر حارث اور عتاب بول پڑے، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول (صلّی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ خداکی قتم! کوئی اور شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو آگاہ کرتا اور ہم کہتے کہ اس نے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو تجردی ہے۔

## 3.146.10 حضرت ابو بكرصديق كوالدكا قبول اسلام

رمضان المبارك 8 رہجری ، 630ء

آئخضرت علی میں تشریف فرماتے کہ حضرت ابو بکرصدیق اپنے بوڑھے باپ حضرت ابو قحافہ کو کئے آپ علی اسے بھالیت کے مسامنے بھادیا۔ آپ علی کے خرمایا اے ابو بکر کا کہ آپ علی کے کہ مت میں حاضر ہوئے اور آپ علی کے سامنے بھادیا۔ آپ علی کے خرمایا اے ابو بکر کی کے میں خود ان کے پاس آ جاتا۔ حضرت ابو بکر ٹے عرض کیا! یارسول اللہ علی کہ بھائے کی بحائے اس کے کہ آپ علی کہ آپ علی کہ آپ علی کہ کہ کہ اب کے پاس آ کیں بہتر یہی ہے کہ میر اباب خود پا بیادہ چل کر آپ علی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد آپ علی کے خضرت ابوقی فہ کے سینہ پر ہاتھ بھیرا اور اسلام کی تلقین کی ، انہیں نے مسلام قبول کرلیا۔ بڑھا ہے کی وجہ سے ان کا سراور چہرہ سفید تھا۔ آپ علی کے خضاب کے لئے ارشاد فرمایا اور تاکید کی کہ سیابی سے بالکل دورر دھنا ، لیتن سیاہ خضاب ہرگز استعمال نہ کرنا۔ (سیرت ابن ہشام)

علامہ ملبی سیرتِ حلبیہ میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوقیافہ "اسلام لے آئے تو انخضرت علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق میں کہ جب حضرت ابو بکر شیخہ کوت کو مبارک باددی۔ حضرت ابو بکر شیخہ نے عرض کیا، یارسول اللہ علیہ میں ہوتیں۔ علیہ میں کہ میں انگھیں زیادہ ٹھنڈی ہوتیں۔

#### 3.146.11 - شكراني كي نماز

رمضان المبارك \_8\_ رہجری ، 630ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) حضرت ام ہانی ﷺ کے گھر تشریف لے گئے وہاں آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے عسل فرمایا اوران کے گھر میں آٹھ رکعت نماز پڑھی، یہ چاپشت کا وقت تھا۔ حضرت ام ہانی (رضی الله تعالی عنها) نے اپنے شوہر کے

ميرتِ رسول اعظم عَلَيْكِ نومجرمول كيسواعام معافى

رو بھائیوں کو پناہ دےر کھی تھی۔ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کومعلوم ہواتو آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے فرمایا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔

# 3.146.12 \_نومجرمول كيسواعام معافى كااعلان رمضان المبارك \_8\_ربجرى ، 630ء

لَئِنُ لَّمُ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَّ الْمُرُجِفُونَ فِى الْمَدِيُنَةِ لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمُ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُو نَكَ فِيُهَآ الَّا قَلِيلاً ۚ عَ مَّلُعُونِيُن ۚ اَيُنَ مَا ثُقِفُوۤا الجُدُوا وَقُتِلُوا لَنُعُرِيَنَّكَ بِهِمُ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُو نَكَ فَيُهَآ اللَّهِ قَلِيلاً ۚ عَ مَّلُعُونِيُن ۚ اَيُنَ مَا ثُقِفُوٓا اللهِ تَبُدِيلاً ﴿

تَقْتِيلاً ۞ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنُ قَبُلُ ۚ وَلَنُ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبُدِيلاً ﴿

(سورة الاحزاب:۲۲ـ۴)

ترجمہ: اگرمنافق اوروہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو (مدینے کے شہر میں) بُری بُری خبریں اڑایا کرتے ہیں (اپنے کردار) سے بازنہ آئیں گے تو ہم تم کوان کے پیچھے لگا دیں گے پھروہاں تمہارے پڑوس میں نہرہ سکیں گ مگر تھوڑے دن۔ ۱۰۔ (وہ بھی) پھٹکار کئے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مارڈالے گئے۔ ۱۱۔ جولوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے اور تم اللہ کی عادت میں تغیر وتبدل نہ یاؤگے۔

فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا گیا مگرنو (9) افرادایسے تھے کہ تھم دیا گیا کہ اگروہ کعبہ کے پردے کے نیچ بھی یائے جائیں توانہیں پکڑ کرفل کر دینا۔ ان کے نام یہ ہیں۔

- (1)۔ عبدالعزیٰ بن خطل
- (2)۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح
  - (3)۔ عکرمہ بن ابی جہل
  - (4)۔ حارث بن فیل بن وہب
    - (5)۔ مقیس بن صبابہ
      - (6)۔ ہباربن اسود

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبُ في مُرمول كَه واعام معافى

(8)(7) - ابن خطل کی دولونڈیاں کوجونبی علیقیہ کی ہجوگایا کرتی تھیں۔

(9)۔سارہ۔ جواولاد عبدالمطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی۔ اس کے پاس حاطب (رضی اللہ تعالیٰ عنه) کا خط پایا گیا تھا۔

عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کوحضرت عثمان (رضی اللہ تعالیٰ عنه) نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں پیش کر کے اس کی جان بخشی کی درخواست کی رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی پھر معاف کر دیا۔

عکرمہ بن ابی جہل نے یمن کی طرف بھا گنا چاہا۔ اس کی بیوی رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے لئے معافی اور امان طلب کی، آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے امان دے دی پھروہ اپنے شوہر کے بیچھے گئی اور اس کو لے کررسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر کر دیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے معاف فرمادیا۔

ابن خطل خانہ کعبہ کا کیڑ ایکڑ کر لٹکا ہواتھا کہ کسی صحابہ ٹنے آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کواطلاع کی آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے فرمایا قتل کر دیاجائے توانہوں نے اسے قل کر دیا۔

مقیس بن صبابہ کوحضرت نمیلہ بن عبداللہ نے قبل کیا۔ بیمسلمان ہو گیا تھا پھرایک انصاری کو قبل کر کے مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا۔

حارث بن نفیل۔ مکہ میں رسول اللہ (صلّی الله علیہ وسلم) کواذیت پہنچایا کرتا تھا۔ حضرت علی (رضی الله تعالیٰ عنه) نے اسے قبل کردیا۔

ہبار بن اسود و ہ شخص ہے جس نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی صاجزادی حضرت زینب (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو ہجرت کے موقع پراییا کچوکا ماراتھا کہ وہ ہودج سے چٹان پر جاگری تھیں اوراس کی وجہ سے ان کاحمل ساقط ہوگیا تھا۔ یہ شخص فتح مکہ کے روز بھاگ ڈکلاتھالیکن بعد میں مسلمان ہوگیا اور امان یائی۔

ابن خطل کی دونوں لونڈیوں میں سے ایک قبل کر دی گئی دوسری نے امان طلب کرلی اورمسلمان ہوگئی تھی۔ اسی طرح سے سارہ نے بھی امان طلب کرلی تھی اورمسلمان ہوگئی .

اس طرح نومیں سے حیارتل کردیے گئے اور پانچ کوامان مل گئی تھی۔

### 3.146.13 صفوان بن اميداور فضاله بن عمير كا قبول اسلام

رمضان المبارك 8 رہجری ، 630ء

صفوان کوواجب القتل تو قر ارنہیں دیا تھا ہے بڑے لیڈروں میں آتا تھا اسی لئے اپنی جان کا خطرہ ہوا تو بھاگ گیا۔
عمیر بن وہب جمحی نے رسول اللہ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوکراس کے لئے امان طلب کی آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے اسے امان دے دی اور یقین دھانی کے طور پر اپنی دستار جو فتح کمہ کے وقت آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے پہنی ہوئی تھی ان کو دیدی۔ عمیر شموان کے پاس پنچے وہ جدہ سے یمن کے لئے سمندر سے سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ عمیر شاکو دیدی۔ عمیر شمول اللّہ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) سے کہا کہ مجھے دو مہینے کا وقت دیجئے۔ آپ رصلّی اللّہ علیہ وسلم) نے در مایا کہ مجھے دو مہینے کا وقت دیجئے۔ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ مجھے دو مہینے کا وقت دیجئے۔ آپ رصلّی اللّہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ مجھے دو مہینے کا وقت دیجئے۔ آپ رصلّی اللّہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ مجھے دو مہینے کا وقت ہے۔ اس کی بیوی پہلے مسلمان ہو چکی تھی تو وہ جلدی سے مسلمان ہو گیا۔ رسول اللّہ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے ان کا نکاح بر قر اررکھا۔

فضالہ ایک بہادرآ دی تھا۔ اس وقت رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) طواف کررہے تھے تو وہ آل کی نیت سے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آیالیکن آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے اسے اس کے دل کی بات بتا دی اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔

## 3.146.14 \_ فتخ كے دوسرے دن كا خطبه

18 رمضان المبارك 8 رجرى ، 630ء

فتے کے دوسرے دن آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے۔ اللّہ کی حمد و ثنا کے بعد فر مایا۔

لوگو! اللّہ نے جس دن آسان کو پیدا کیااتی دن مکہ کوحرام (حرمت والاشهر) کھہرایا۔ اس لئے وہ اللّہ کی حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لئے حرام ہے۔ جو شخص اللّہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے حلال نہیں کہ وہ اس میں خون بہائے یا یہاں کوئی درخت کا ٹے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللّہ (صلّی اللّہ علیه وسلم) نے یہاں قبال کیا تواس سے کہدو کہ اللّٰہ نے رسول (صلّی اللّہ علیه وسلم) کواجازت دی تھی۔ لیکن تہمیں اجازت نہیں ہے اور میرے لئے بھی اسے صرف ایک دن کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا۔ پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلیٹ آئی۔ اب جا ہیے یہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات بنادے۔

#### 3.146.15 ـ انصارمدينه كانديش

رمضان المبارك \_8\_ رہجری ، 630ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے جب مکہ فتح کرلیا اور اس کے تمام مراحل طے ہو گئے تو انصار ہمیں خیال کرنے گئے کہ یہی آپ (صلّی الله علیه وسلم) کا جائے پیدائش ہے اور وطن ہے۔ اللہ نے کھے کہ یہی آپ (صلّی الله علیه وسلم) کا جائے پیدائش ہے اور وطن ہے۔ اللہ نے پھر سے اسے فتح کرادیا ہے حرمت والا شہرہے اب آپ (صلّی الله علیه وسلم) یہاں ہی قیام کریں گے۔

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) اس وقت صفایر دعا فر مار ہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوکر انصار السے فر مایا کہتم لوگوں نے کیابات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھنہیں یارسول الله (صلّی الله علیه وسلم) مگر آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے اصرار کیا تو پھر انہوں نے اپنے اندیشے کا اظہار کر دیا۔

آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے فرمایا! خداکی پناہ، ابزندگی اور موت آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔

#### 3.146.16 \_ بيعت

رمضان المبارك <u>8 رہجر</u>ی ، <u>630</u>ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) صفایر بیٹھ گئے اورلوگوں سے الله اوررسول کی اطاعت پر بیعت لینے لگے۔ مردوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت عمر (رضی الله تعالیٰ عنه) بن خطاب کوعورتوں سے بیعت لینے پر مامور فرمایا اورخود بنفس نفیس ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہے۔

جب خانہ کعبہ کے بت گرگئے اور قریش مکہ کاغرور کا بت بھی ٹوٹ گیا کوآس پاس کے قبائل جوقریش کے خوف سے اسلام کے قریب نہیں آتے تھے، اب وہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے اور بہت ہی مختصر وقت میں آس پاس کے اور دور دراز کے تمام قبائل مسلمان ہوگئے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) انیس (۱۹) دن مکہ میں رہے، پھر آس پاس کے بت توڑنے کے لئے سرایا روانہ فرمائے۔

## 3.147 - اطراف کے بت ڈھانے کی مہم رمضان المبارک 8 ربجری ، <u>630</u>ء 3.147.1 - عزی

رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) نے فتح مکہ سے فارغ ہونے کے بعد 25 رمضان المبارک 8 رہجری کوحفرت خالد بن ولید (رضی الله تعالی عنه ) کی سربراہی میں عزی کے بت کوگرانے کے لئے سربہ بھیجا، عزی کا کابت نخلہ میں تھا۔ قریش اور بنو کنا نہ اس کی پوجا کرتے تھے ۔ حضرت خالد بن اور بنو کنا نہ اس کی پوجا کرتے تھے ۔ حضرت خالد بن ولید (رضی الله تعالی عنه ) نے میں (30) سواروں کے ساتھ جا کراسے ڈھادیا ۔ واپسی پررسول الله (صلی الله علیه وسلم ) نے والید (رضی الله تعالی عنه ) نے کہا! نہیں ۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے فرمایا! بن سے پوچھا کہ کچھ دیکھا بھی ، حضرت خالد (رضی الله تعالی عنه ) بخر سے خاواوراسے ڈھاؤ۔ حضرت خالد (رضی الله تعالی عنه ) بھرسے خصہ میں بھر بے تو در حقیقت تم نے ڈھایا بی نہیں ، پھرسے جا واوراسے ڈھاؤ۔ حضرت خالد (رضی الله تعالی عنه ) پھرسے خصہ میں بھر بے تاوار اکر گئے۔

ابی بار ان کی طرف سے نگی، کالی، پراگندہ عورت نگلی۔ مجاور اسے چیج چیج کر پکارنے گلے کین اسے میں حضرت خالد بن ولید (رضی اللہ تعالیٰ عنه) نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس عورت کے دوٹکڑے ہوگئے۔ اس کے بعد حضرت خالد (رضی اللہ تعالیٰ عنه) نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آکر خبر دی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا! ہاں، وہ عزی تھی کہ تمہارے ملک میں بھی بھی اس کی پوجا ہوگ۔ اب وہ مایوس ہو چکی تھی کہ تمہارے ملک میں بھی بھی اس کی پوجا ہوگ۔

#### 3.147.2 \_ سواع

رمضان المبارك <u>8 مرہجر</u>ی ، <u>630</u>ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت عمرو بن عاص (رضی الله تعالی عنه) کوسواع نامی بت ڈھانے کے لئے روانہ کیا۔ یہ مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر رباط بنو ہذیل کا بت تھا۔ جب حضرت عمرو بن عاص (رضی الله تعالی عنه) وہاں پہنچ تو مجاور نے پوچھا! تم کیا چا ہے ہو، انہوں نے کہا! مجھے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے اسے ڈھانے کا حکم دیا ہے، اس نے کہا کہ تم اس پر قادر نہیں ہوسکتے۔ حضرت عمرو (رضی الله تعالی عنه) نے کہا! کیوں۔ اس نے کہا! روک دیئے جاؤگے۔ حضرت عمرو (رضی الله تعالی عنه) نے کہا! مم برافسوں ہے، کیا یہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس کے بعد

بت کے پاس جا کراس کوتو ڑ ڈالا کہاس کے خزانے والا مکان ڈھا دیالیکن اس میں پچھ نہ ملا۔ پھرمجاور سے کہا! کہوکیسا رہا۔ اس نے کہا! میں اللہ کے لئے اسلام لایا۔

#### 3.147.3 مناة

#### رمضان المبارك \_8\_ رہجری ، 630ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت سعد بن زیدا شہلی (رضی الله تعالی عنه) کوبیس (20) سواروں کے ساتھ منا قا کوڈھانے کے لئے بھیجا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں اوس، خزرج اور غسان کابت تھا، جب حضرت سعد (رضی الله تعالی عنه) وہاں پنچی، اس کے مجاور نے ان سے کہا! تم کیا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا! منا قا کوڈھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا! تم جانو تمہارا کام جانے۔ حضرت سعد (رضی الله تعالی عنه) منا قاکی طرف بڑھے تو ایک کالی، ننگی پراگندہ سروالی عورت نکلی اپناسینہ پیٹے کر ہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا! منا قا۔ اپنے کچھنا فرمانوں کو کیڑ لے۔ لیکن استے عورت نکلی اپناسینہ پیٹے کر ہی تقور دیا۔ نتوار مارکراس کا کام تمام کر دیا بھر لیک کربت ڈھا دیا۔ اسے توڑ بھوڑ دیا۔ خزانے میں بچھنہ ملا۔

#### 3.148 \_ غزوهُ حنين

شوال 8 رہجری ، 630 ء

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے مکہ فتح کرنے اور قریش کے مسلمان ہونے کی خبریں آس پاس کے قبائل کول رہی تھیں اس میں کمزور قبائل تو مطبع ہور ہے تھے البتہ اکھ قبائل ہوازن اور ثقیف جوطا نف اور مکہ کے درمیان رہتے تھے اور قریش کے حریف اور مدمقابل سمجھے جاتے تھے۔ ان کو بی فکر ہوئی کہ مسلمان قریش کے بعد اب ہم پر حملہ آور ہوں گے۔ بنو ہوازن کا سردار مالک بن عوف نے ہوازن اور بنو ثقیف کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور ان کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ قبائل نظر ، شمر دار مالک بن عوف نے ہوازن اور بنو ثقیف کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور ان کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ قبائل نظر ، جمم اور سعد بھی شریک ہونے پر آمادہ ہوگئے۔ مقام اوطاس پر لشکر جمع ہونا شروع ہوگیا۔ بیچنین کے قریب بنو ہوازن کے علاقے کی ایک وادی ہے جوذ والمجاز کے ساتھ واقع ہے ، وہاں سے عون اسے گزرتے ہوئے مکہ کا فاصلہ دس میل ہے۔

سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کومکه میں جب اس کشکر کے جمع ہونے کی خبر پینچی تو آپ (صلی الله علیه وسلم) نے تحقیق کے لئے حضرت عبدالله بن ابی حدود اسلمی تا کو بھیجا کہ وہ جائیں اور ان لوگوں کے اندر جاکر ٹھیکٹھیک ٹھیک خبر لے کر آئیں۔ انہوں نے آکر بتایا کہ دشمن کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور جنگ کے لئے تیار بیٹھے ہیں۔ آپ علی شیسے نے فوراً جنگ کی تیاریاں شروع کردیں۔ دس ہزار مہاجرین اور انصار آپ (صلی الله علیه وسلم) کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے۔ دو ہزار اہل مکہ سے تیار کئے اس طرح یہ بارہ ہزار کالشکر تیار ہوگیا۔

ہفتہ 6رشوال 8 رہجری کورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے مکہ سے کوچ کیا اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو مکہ آئے ہوئے انیسواں دن تھا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے صفوان بن امیہ سے سو ( 100 ) زرهیں اور ہتھیا ر ادھار لئے اور حضرت عتاب بن اسد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کومکہ کا گور نرمقرر کیا۔

دو پہر کے وقت ایک سوار نے اطلاع دی کہ میں نے پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا ہے بنو ہوازن کے سب لوگ عور تیں بچے اور چو یائے میدان میں آگئے ہیں۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! ان شاء اللہ بیسبہ مسلمانوں کے لئے مال غنیمت ہوگا۔ رات کو حضرت انس بن ابی مر ثد غنوی (رضی اللہ تعالیٰ عنه) نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پہر سے داری کے فرائض انجام دیے۔ (سنن ابوداؤد)

و تمن کو جب اسلامی لشکر کی آمد کی خبر ملی تو وہ وادی ختین میں اپنی کمین گا ہوں میں جھپ گئے اور لشکر کا انتظار کرنے گئے۔ مسلمان وادی کے بیچیدہ راستوں سے ہو کرنشیب کی طرف اتر نے لئے تھے اور شبح کا زب کی تاریکی ہوئی تھی کہ اعلی کہ مسلمان وادی کے بیچیدہ راستوں سے ہو کرنشیب کی طرف اتر نے لئے تھے اور شبح کا زب کی تاریکی ہوئی تھی کہ والی کہ مصیبت اور غیر متوقع جملے کی وجہ سے مسلمان گھبرا گئے اور اہل مکہ سے جو دو ہزار لوگ آئے تھے وہ اِدھر اُدھر بھا گئے لئے ۔ مسلمان گھبرا گئے اور اہل مکہ سے جو دو ہزار لوگ آئے تھے وہ اِدھر اُدھر بھا گئے لئے ۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وادی کی دائی طرف تھے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)، حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)، حضرت ابوسفیان اللہ علیہ وسلم کا ایپ خچر دُلدُل پر سوار تھے۔ حضرت عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)، حضرت ابوسفیان اور مختصری جماعت تھی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم کا ایپ خچر دُلدُل پر سوار تھے۔ حضرت عباس (رضی اللہ تعالیہ وسلم کا نے لکا را! کو ایس عبداللہ کا بیٹا ہول۔ اس وقت اس جگہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور استقلال نے مسلمانوں کو کسی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور استقلال نے مسلمانوں کو کسی دی۔ فقد رہمت دی۔

ميرتِ رسول اعظم عَلَيْكِ

آپ (صلی الله علیه وسلم ) کے اردگردد ثمن پوری طافت سے حمله آور تھے اور یہ ٹھی بھر صحابہ ان سے لڑر ہے تھے۔
پھر آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه ) کوجن کی آواز بہت بلند تھی تھم دیا کہ مسلمانوں کواس طرف
بلاؤ۔ چنا نچہ حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه ) نے ہر قبیلہ کانام لے لے کر آوازیں دینی شروع کر دیں کہ اس طرف آؤ۔ ان
کی آواز کو پہچان کر مسلمان اس طرف اس طرح دوڑ ہے جیسے گائے کے بچھڑے اپنی ماں کی آواز س کر اس طرف دوڑتے ہیں۔
مگر رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) کے قریب صرف سوافراد پہنچ سکے۔ باقی دشمن کے در میان میں حائل ہونے کی وجہ سے
آپ (صلی الله علیہ وسلم ) تک نہ پہنچ سکے اور وہاں ہی سے لڑنے گئے۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے الله اکبر که کردُلدل کودشمنوں کی طرف بڑھایا اور سوصحا بڑے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) کی آواز س کرباقی دیا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) کی آواز س کرباقی صحابہ کرام شنے بھی الله اکبر که کہ کردشمن پر جملے شروع کردیے اور ذراسی دیر میں لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ دشمن کو بری طرح شکست ہوئی اس لڑائی میں مسلمانوں کومشر کین اہل مکہ کی وجہ سے جواشکر میں شریک تھے شروع میں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے خود بھاگ کر دوسری قو موں کے پاؤں بھی ڈگمگا دیئے۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے اس مشکل صورت حال میں استقامت اور بہادری سے صورت حال کوقا ہو میں کیا۔

جب میدان میں گھمسان کارن پڑر ہاتھا تو آپ (صلی الله علیہ وسلم ) نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف چینکتے ہوئے فرمایا۔

#### شَاهَتِ الْوُجُوُه (چركِبُرْجاني)

یہ مٹھی بھرمٹی اس طرح بھیلی کہ دشمن کا کوئی آ دمی ایسانہ تھا کہ اس کی آنکھ میں بیمٹی نہ گئی ہو، اس کے بعدان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور وہ شکست سے دوچار ہوئے۔ بنوثقیف کے ستر آ دمی مارے گئے۔ ان کے مال ہتھیار عور تیں اور بیچ مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔

اس بارے میں قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لَقَدُ نَصَرَ كُمُ اللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ  $_{\rm W}$  وَ  $_{\rm W}$  وَ

كَفَرَوُا م وَذَ لِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِينَ ٥ (سورة التوب ـ 25 ـ 26)

ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حینن کی لڑائی والے دن بھی جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیاتھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجو داپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہوگئی پھرتم پیٹھ پھیر کرمڑ گئے (۲۵)

پھراللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ شکر بھیج جنہیں تم دیکے نہیں رہے تھے اور کا فروں کو پوری سزادی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا (۲۲)

دشمن کی فوج کا سپه سالار مالک بن عوف میدان سے فرار ہوکر طائف کی طرف چلا گیا۔ وہاں کے سرداروں نے اسے محفوظ مقام پر چھپالیا۔ ان کا ایک گروہ میدان چھوڑ کر مقام اوطاس میں جمع ہوا ایک گروہ بھاگ کر مقام نخلہ میں جھپ گیا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک دستہ ان کے تعاقب کے لئے بھیجا۔ وہاں ان سے جھڑ پ بھی ہوئی اس میں حضرت ابوعا مراشعری (رضی اللہ تعالی عنه ) شہید ہوگئے۔ دوسری جماعت نخلہ کی طرف بھا گنے والوں کے تعاقب میں گئی اور وہاں حضرت ربیعہ بن رفیع نے درید بن صمہ کو پکڑ لیا اور اسے قل کر دیا۔ مسلمانوں نے ہر مقام پر دشمن کو شکست دے کر بھگا دیا اور مالی غنیمت اور قید یوں کو لے کروا پس ہوئے، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) تمام جنگی قیدی اور مالی غنیمت کو مقام جعرانہ میں جمع کرنے کا تھم دیا اور حضرت مسعود بن عمر غفاری (رضی اللہ تعالی عنه ) کواس کی حفاظت پر مقرر کیا۔

اس لڑائی میں چھ ہزار قیدی، چوبیس (24000) ہزار اونٹ اور چولیس ہزار (44000) سے زیادہ بھیڑیں اور کریاں چار ہزار اوقیہ چا ندی مسلمانوں کے ہاتھ آئی یہ جنگ جنگ خنین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمان شہداء کی تعداد چارتھی۔ جنگ کے بعد بنوثقیف کے لوگ طائف میں جمع ہوگئے اور اہل طائف ان کے ہمدرد بن گئے تھے۔

3.149 \_ غزوهٔ طائف

شوال <u>8 رہجری</u> ، <u>630</u> ء

غزوۂ حنین میں شکست کے بعد بنو ہوازن اور بنو ثقیف کے لوگ اوران کا سردار مالک بن عوف طائف میں آگر قلعہ بند ہو گئے تھے اور طائف والے ان کا پورا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ

رسول الله (علیقی ) نے حضرت خالد بن ولید (رضی الله تعالی عنہ ) کوایک بنرار فوج دے کرآ گے روانہ کیا پھر خود بھی طائف کارخ کیا۔ راستے میں لشکر نخلہ کیا نہ یہ پھر قرن منازل سے ہوتا ہوا لیہ سے گزرا۔ لیہ میں مالک بن عوف کا قلعہ تھا آپ علیقی ہے نے وہ قلعہ مسار کرواویا پھر قلعہ الم آیا، آپ (علیقی ) نے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ طائف کے قریب بھی نخو کرابل طائف کو مقابلہ پرآ ماوہ پایا تو آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہوکر قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کر ایل معاصرہ (۲۰) ہیں دن جاری رہااس دوران اردگر د کے قبائل دفود کی شکل میں آ آ کر اسلام قبول کرتے رہے۔ محاصرہ کے دوران دونوں طرف سے تیراندازی اور پھر مارنے کے واقعات ہوتے رہے۔ پہلے پہل تو قلعہ میں سے شدید تیراندازی ہوتی رہی اسلام دونوں طرف سے تیراندازی ہوتی رہی اس علیہ وسلم ) نے تعمیل مسلمان زخی ہوئے۔ آپ (صلی الله علیہ وسلم ) نے تعمیل مان نے کہ بیائی تی تعمیل انسان کے جسے وہ حاصرہ کی دیوار میں علیہ وسلم ) نے قلعہ کی دیوار میں تامل کو جسے دہ صحابہ شہید ہوگئے۔ مسلمان نوج میں اللہ تعلیہ وسلم کی نے اعلان کیا کہ قلعہ سے جو غلام انز کر ہمارے پاس آ جائے گا وہ آزاد ہے۔ اس اعلان کے بعد قلعہ میں سے آپ کی ایو کر میں شامل ہوئے ، ان ہی میں سے آپ صحابی ابو بکرہ (رضی اللہ تعلیہ کی کہ ہوئی کو بیات کی تی جو نی جائی کو بکرہ کہتے ہیں۔ ان اللہ تعالی وہ بیسے مقالم کی دیوار پر چڑھ کر پائی نکا لئے کی چرفی چلاتے تھے۔ عربی میں چرفی کو بکرہ کہتے ہیں۔ ان علاموں کے مسلمان فوج میں شامل ہوئے ۔ ایک طائف کوشد میں شامل ہوئے سے اہلی طائف کوشد میں شامل ہوئے سے اہلی طائف کوشد میں شامل ہوئے ۔ ایک طائف کوشد میں شامل ہوئے سے اہلی طائف کوشد میں شامل ہوئے سے اہلی طائف کوشد میں شامل ہوئے سے اہلی طائف کوشد میں شامل ہوئے سے ان میں میں جن کی کو بکرہ کہتے ہیں۔ ان خلاصوں کے مسلمان فوج میں شامل ہوئے سے اہلی طائف کوشد میں شامل کو کے سے ان میں شامل ہوئے سے اہلی طائف کوشد میں شامل کو کے سے ان میں میں شامل کو کے سے ان میں میں شامل کو کے سے ان میں میں شامل کو کے سے ان کی طور کے سے ان کا سے کہ کو کو کرہ کی کو کرہ کی کو کرہ کی کو کرہ کی کو کرہ کو سے ان میں میں میں شامل کو کے سے ان کی میں کے کو کرہ کی کو کرہ کی کو کی کو کرہ کو کرو کی کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کے کر کو کر کو کر کا کو کر کو

محاصرہ جب طول پکڑ گیا اور مزید محاصرہ کے لئے رکنے میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کوکوئی فائدہ نظر نہیں آیا تو آپ (صلی اللہ تعالی عنہ) کے ذریعہ بیا علان کر وایا کہ ان شاء اللہ علیہ وسلم) نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ کرلیا اور حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) کے ذریعہ بیا علان کر وایا کہ ان شاء اللہ کل ہم واپس جائیں گے۔ اس طرح واپس جانے پر پچھلوگوں نے براہانا۔ لیکن آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کہنے پر واپس آنے کے لئے تیار ہوگئے۔ لوگوں نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے درخواست کی کہ بنو تقیف کے لئے بدوعا کریں۔ تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! ''اے اللہ! ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو لے آ''

اس جگہ قبائل ہوازن کی طرف سے ایک وفد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حضرت حلیمہ سعد یہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا واسطہ دے کر معافی کی درخواست کی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ ظہر کے وقت نماز کے بعد جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے تواس وقت درخواست کرنا چنا نجے ایسا ہی ہوا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہوازن کے وفد سے فرمایا جس قدر قیدی میرے اور عبد المطلب کے خاندان کے جصے میں ہیں انہیں آزاد سمجھو۔ اس پر تمام مہا جروانصار ہولے: یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! جو ہمارا ہے وہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ہے اس لئے

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْلَهُ

بنوہوازن کے تمام قیدی آزاد کردیے گئے۔ اس طرح مختصر سے وقت میں تقریباً چھ ہزار قیدی آزاد ہو گئے۔ ان قید یوں میں حضرت شیما بنتِ حلیمہ سعد رہیمی تھیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رضائی بہن ہوں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ کیا ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ میری کمر پر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دانتوں کے نشان ہیں، بچپین میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! ٹھیک ہے پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی قوم میں جانا چو در بچھا دی اور اس پر ان کو ہیٹھا یا اور فرمایا کہ یہاں رہنا ہے تو میں تمہیں عزت واحتر ام سے رکھوں گا اور اگر اپنی قوم میں جانا چا ہوتو تمہیں اختیار ہے، انہوں نے اپنے قبیلہ میں رہنا پہند فرمایا۔ آپ علیہ آپ کو ایک لونڈی اور ایک غلام ان کی ملک علیہ حضرت شیما شنے دونوں کا نکاح کر دیا جس سے ان کی نسل چلی۔

جنگ طائف میں مسلمانوں کے بارہ صحابیۃ شہید ہوئے۔

## 3.150 ـ مال غنيمت كي تقسيم

شوال <u>8</u> رہجری ، <u>630</u> ء

رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والپس جعرانه پنچاور و ہاں مال غنیمت تقسیم کیا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے مکه والوں کو جومؤلف القلوب تھے، زیادہ رقمیں دیں اور بعض کو کئی گناان کے حصہ سے زیادہ مال غنیمت ملا۔

حضرت ابوسفیان بن حرب گوچالیس اوقیہ (تقریباً چھکلو) چاندی اور ایک سواونٹ عطاکئے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میر ابیٹا میاویڈ آپ (علیفیہ ) نے اتنا ہی بزیر گودیا پھر انہوں نے کہا کہ میر ابیٹا معاویہ آپ (علیفیہ ) نے اتنا ہی میر بیٹا بیٹر کودیا پھر انہوں نے کہا کہ میر ابیٹا معاویہ آپ (علیفیہ ) نے اتنا ہی حضرت معاویہ گوچی دیا۔ (یعنی تنہا حضرت ابوسفیان کوان کے بیٹوں سمیت تقریناً اٹھارہ کلوچا ندی تین سواونٹ ملے) حکیم بن حزام گوسواونٹ اور دے دیئے۔ اسی طرح صفوان بن امیہ کوسواونٹ پھر سواونٹ اور پھر سواونٹ لینی تین سواونٹ دیئے۔ عارث بن کلا گا کو بھی سواونٹ اور پچھ مزید قریش کے لوگوں کوسوسواونٹ عطاکئے۔ یہاں تک کہ لوگوں میں پیشہور ہوگیا کہ مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس طرح عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہیں۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا! اس ذات کی قسم جس کے قبضه میں میری جان ہے اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چو پائے ہوں تو میں تم پرتقسیم کردوں گا پھرتم مجھے نہ بخیل پاؤگے نہ برز دل نہ جھوٹا۔

آپ (صلی الله علیہ وسلم ) نے فر مایا! میں نے تمہارے مال (فے ) میں سے پھی ہیں لیا ہاں صرف شمس ہے وہ بھی میں پرلٹادیا جاتا ہے۔ جب تقسیم کا حساب لگایا گیا تو تمام فوج میں تقسیم ہونے کے باوجود کم سے کم اگر کسی کے حصہ میں مال غنیمت

سيوتِ رسول اعظم عَلَيْكُ اللهِ

آياده حياراونٹ اور حياليس بكرياں تھيں۔

انصار اس بات سے حیران تھے کہ تنین کے مال سے وہ بالکل محروم تھے۔ حالانکہ مشکل وقت میں ان ہی کو پکارا گیا تھا اور وہ ہی وقت پرکام آئے تھے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ لل کر جنگ کی تھی اور انہی کی وجہ سے شکست فتح میں بدل گئی تھی لیکن وہ دیکھر ہے تھے کہ بھا گئے والوں کے ہاتھ بھر ہے ہوئے ہیں اور ان کے خالی۔ انصار کے بعض نو جوانوں میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے رشتہ داروں اور ہم وطنوں کو بغیر حق کے مال ودولت عطاکی اور ہم کو عمولی حصہ سے زیادہ کچھ نہ دیا حالانکہ عطیات کے زیادہ ہم ستحق تھے۔

ابن آخق نے حضرت ابوسعید خدری (رضی الله تعالی عنه) سے روایت کی ہے کہ جب رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے قریش وقبائل عرب کوعطیات دیاور انصار کو کچھ نه دیا تو انصار نے دل ہی دل میں برا منایا اور چہ میگوئیاں ہوئیں یہاں تک کہا یک کہنے والے نے کہا! خدا کی شم! رسول الله (صلی الله علیه وسلم) اپنی قوم سے جاملے ہیں، اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ (رضی الله تعالی عنه) آپ (صلی الله علیه وسلم) کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا۔

یارسول الله (صلی الله علیه وسلم) آپ (صلی الله علیه وسلم) نے حاصل شدہ مال فے میں جو پچھ لیا اس پر انصار ناخوش میں۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے اپنی قوم میں تقسیم فر مایا۔ عرب قبائل کو بڑے بڑے عطیه دیے لیکن انصار کو پچھ نه دیا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا! اے سعد! اس بارے میں تمہار اکیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا یارسول الله (صلی الله علیه وسلم)! میں اپنی قوم کا ایک آدمی ہوں۔ آپ علیہ نے فر مایا! انصار کو جمع کرو، جب انصار جمع ہو گئے تو رسول الله علیہ تشریف لائے اور الله کی حمد و ثنا کے بعد فر مایا۔

اےانصارکےلوگوں!

تمہاری یہ کیاچہ میگوئیاں ہیں جومیر ےعلم میں آئی ہیں اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے مجھ پرمحسوں کی ہے۔ کیا ایسانہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہتم گراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی کردیا اور باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے۔

لوگوں نے کہا! کیوں نہیں۔ اللہ اوراس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کابڑ افضل ہے۔

اس کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا! اے انصار کے لوگو! مجھے جواب کیوں نہیں دیتے۔ انصار نے عرض کیا! یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! بھلا ہم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کیا جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کافضل وکرم ہے۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ صداءكاوفد

آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے فر مایا! دیکھو، خداکی شم! اگرتم چاہوتو کہہ سکتے ہواور سپج ہی کہو گے اور تہہاری بات سپج مانی جائے گی کہ آپ (صلی الله علیه وسلم ) کوجھٹا یا گیا تھا ہم نے تھی کہ آپ (صلی الله علیه وسلم ) کوجھٹا یا گیا تھا ہم نے تصدیق کی۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) کی مدد کی۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) کی مدد کی۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) کوشھر سے زکال دیا گیا تھا۔ ہم نے آپ (صلی الله علیه وسلم ) کوشھکا نہ دیا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) کوشھکا نہ دیا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) کوشھکا نہ دیا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) کی خمخواری اور عمگساری کی۔

رسول اللہ علیہ فیلے نے فرمایا! اے انصار کے لوگو! تم اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لئے ناراض ہو گئے۔ جس کے ذریعہ میں نے لوگوں کے دل کو جوڑا تھا تا کہ وہ مسلمان ہوجا ئیں اورتم کو تبہار ہے اسلام کے حوالے کر دیا۔
اے انصار! کیاتم اس پر راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کرجا ئیں اورتم اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو لے کراپنے گھروں کو لوٹو۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے! اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار کی راہ چلوں گا۔

اے اللّدر حم فرما، انصار پران کے بیٹوں پراوران کے بیٹوں کے بیٹوں پر۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کا خطاب من کرانصاراس قدرروئے که ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے نصیب اور جھے میں رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ہیں، اس کے بعدرسول الله (صلی الله علیه وسلم) واپس ہوگئے اورلوگ بھی بکھر گئے۔ (ابن ہشام)

#### 3.151 \_ صداء کاوفد

شوال 8 رہجری ، 630 ء

یہ وفد 8 رہجری میں جرانہ سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی واپسی کے بعد حاضر ہوا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے چارسوصحابہ کا ایک لشکر تیار کر کے یمن کے علاقے قبیلہ صدا کی طرف بھیجا۔ یہ لشکر ابھی وادی قناۃ کے سربے پر خیمہ ذن تھا، حضرت زیاد بن حارث صدائی (رضی اللہ تعالی عنہ) کواس کا علم ہوگیا۔ وہ بھا گم بھاگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عض کی میں ان لوگوں کے نمائندگی کرتے ہوئے عض کرتا ہوں کہ آپ علیہ اس لشکر کو واپس بلوالیا۔ اس کے بعد واپس بلوالیا۔ اس کے بعد

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ عُمْره كَي ادائكي اورمدينه واليسي

حضرت زیاد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اپنی قوم کو جا کرتر غیب دی اور پندرہ ساتھیوں کے ساتھ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر کے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر انہوں نے واپس جا کراپنی قوم میں تبلیغ کی ، ان میں اسلام اور پھیل گیا۔ ججۃ الوداع کے موقعہ پر ایک سوآ دمیوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کر لیا۔

### 3.152 \_عمره كي ادائيگي اور مدينه واپسي

ذوالقعده 8 رہجری ، 630ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) جب جعر انه میں مال غنیمت تقسیم کر کے فارغ ہوئے تو وہاں ہے آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے عمر ہ کا احرام باند صااور جا کرعمرہ ادا کیا۔

مکہ میں حضرت عتاب بن اسید (رضی اللّہ تعالیٰ عنه) کو وہاں کا امیر مقرر کیا اور 24 رذوالقعدہ ہے۔ رہجری کو مدین منورہ واپس روانہ ہوگئے۔ حضرت معاذبن جبل (رضی اللّہ تعالیٰ عنه) کو تعلیم القرآن اوراحکام دین سکھلانے کے لئے مکہ میں چھوڑ دیا۔

حضرت عمّاب بن اسید (رضی الله تعالی عنه) بیس سال کے نوجوان تھے آئییں دینی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ بیاسلام کے آنے کے بعد مکہ کے پہلے امیر بنے، ان کا ایک درہم روز کا وظیفہ مقرر ہوا۔ انہوں نے امیر کی حیثیت سے حج کیا، اس سال مسلمان اور مشرکین دونوں نے اپنے اپنے طریقہ سے حج کیا۔

حضرت عروہ بن مسعود (رضی اللہ تعالی عنہ) کا تعلق طائف سے تھا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے محاصر کے وقت وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے واپس آئے تو واقعہ کاعلم ہوا۔ ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مدینہ واپس جا تھے ہیں، یہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیچھے مدینہ گئے اور اسلام قبول کر لیا اور فر مایا! میں اپنی قوم کو اسلام کی وعوت دول گا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) انہیں فتح نہیں کر سکے، اگر تم نے ان کا سلام کی وعوت دی تو وہ تھیں سلے میری بات مان جائے کو اسلام کی وعوت دی تو وہ تھیں تقل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ سے بہت محبت کرتی ہے میری بات مان جائے گی۔ جب انہوں نے اپنی قوم میں جاکر اسلام کی وعوت دی تو انہوں نے انہیں شہید کر دیا۔

#### 3.153 \_ شاه عمان كے نام خط

ذوالقعده 8 رہجری ، 630ء

عمان کاعلاقہ عرب کی مشرقی جانب واقع ہے۔ بحرین کی طرح بیعلاقہ بھی موتوں کی پیداوار کیلئے مشہور ہے۔ عمان کے ساحلی مقامات نہایت سر سبز وشاداب ہیں۔ اس کے پہاڑ معد نیات کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اس کے دریا موتوں کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ اس کی وادیاں غلہ اور قتم قتم کے پھل اور خوشبودار لکڑیوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ عمان کا دارالحکومت مسقط ہے۔ بیائے عمان کے مغربی ساحل پرواقع ہے۔ ( مکتوباتِ نبوی ص ۱۲۷)

یہ خط عمان کے والی جیفر اوراس کے بھائی عبد کے نام تھاان کے باپ کا نام جلندی تھا۔ اس خط کو حضرت ابی بن کعب "نے تحریر کیا تھا۔

بسم الله الرحمان الرحيم

محر بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں بیٹوں جیفر ا اور عبد کے نام اس شخص پرسلامتی ہوجو ہدایت کی پیروی کرے۔

اما بعد!

میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامتی پاؤگے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کارسول ہوں تا کہ جوزندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کردوں اور کا فرین پرتق واضع ہوجائے۔ اگرتم اسلام کا قرار کرلو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بنادوں گا اگرتم دونوں نے اسلام کے اقرار سے گریز کیا تو تماری بادشا ہے تی مہری نبوت تو تماری بادشا ہے گی ، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی ملغار ہوگی اور تمہاری بادشا ہت پر میری نبوت غالب آجائے گی ۔

سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ شَاعِمُان كَنام فط

اس خط کو لے حضرت عمر و (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) بن عاص شاوعمان کے پاس گے، آپ سے نیو سے ملاقات کی جو اپنے بھائی سے زیادہ دوراندلیش تھا۔

اس سے حضرت عمر و (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن عاص نے کہا کہتم دونوں کی طرف رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے ایکی بن کرآیا ہوں اس نے کہا کہ میر ابھائی عمر اور بادشاہت میں مجھ سے بڑا ہے اس لئے میں تم کواس کے پاس بھیجنا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا۔ تم دعوت کس بات کی دیتے ہو۔

حضرت عمروبن عاص (رضی الله تعالی عنه) نے کہا کہ ہم ایک الله کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے اوراس کا کوئی شریک نہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس چیز کی بھی بوجا کی جاتی ہے وہ چھوڑ دواور گواہی دو کہ مجمد (صلی الله علیہ وسلم) الله کے بندے اور رسول ہیں۔

عبدنے کہا: اے مرو! تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو۔ تمہارے والدنے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لئے ان کا طرز عمل لائق اتباع ہے۔

حضرت عمرو (رضی الله تعالی عنه) بن عاص: وہ تو محمد (صلی الله علیه وسلم) پرایمان لائے بغیر ہی وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کرلیا ہوتا اور آپ (صلی الله علیه وسلم) کی تصدیق کی ہوتی اور خود میں بھی ان ہی کی رائے برتھا کیکن اللہ نے مجھے اسلام کی مدایت نصیب کی۔

عبد: تم نے کبان کی بیروی کی۔

حضرت عمرو(رضى الله تعالى عنه ): الجهي جلدي \_

عبد: تم كس جكه اسلام لائـ

حضرت عمرو (رضی الله تعالی عنه): نجاشی کے پاس اور نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔

عبد: اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا گیا۔

حضرت عمرو(رضی الله تعالی عنه): اسے برقرار رکھااوراس کی پیروی کی۔

عبد: اسقفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی۔

حضرت عمروبن عاص: بال

عبد: اے مرو! دیکھوکیا کہ رہے ہو کیونکہ آ دمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسواکن نہیں۔

حضرت عمروبن عاص: بيرمين نه جھوٹ كهدر ماہوں اور نه ہم جھوٹ كوحلال سمجھتے ہیں۔

عبد: میں سمجھتا ہوں کہ ہرقل کونجاشی کے اسلام لانے کاعلم نہیں۔

حضرت عمرو( رضى الله تعالى عنه ): كيول نهيس ـ

عبد: تههیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی۔

حضرت عمرو (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن عاص: نجاشی ہرقل کوخراج اداکر تاتھا جب سے اس نے اسلام قبول کیا اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تصدیق کی تو بولا خداکی شم اب اگروہ ہم سے ایک در ہم بھی مانکے گا تو میں نہ دوں گا اور جب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس کے اپنے بھائی بیناق نے اس سے کہا! کیاتم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے کہ وہ تہہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسر شے خص کا نیادین اختیار کرے۔ اب میں اس کا کیا کرسکتا ہوں، خدا کی قشم! اگر مجھے اپنی بادشا ہت کی حص نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا۔

عبد: عمرو! دیکھوکیا کہدرہے ہو۔

حضرت عمرو (رضی الله تعالی عنه): والله مین تم سے سی کہدر ہا ہوں

عبد: احیابہ بتاؤ کہوہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں۔

حضرت عمرو (رضی الله تعالی عنه): الله عزوجل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافر مائی ہے منع کرتے ہیں، نیکی اور صله رحی کا حکم دیتے ہیں، ظلم وزیادتی، زنا کاری، شراب نوشی، پھر، بت، اور صلیب کی عبادت ہے منع کرتے ہیں۔

عبد: یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف وہ بلاتے ہیں، اگر میر ابھائی بھی اس بات پر میری تائید کرتا تو ہم لوگ سوار ہوکران کی طرف چل پڑتے اوران پر ایمان لاتے اوران کی تصدیق کرتے لیکن میر ابھائی اپنی بادشا ہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ وہ چھوڑ کرکسی کا تابع اور فر مابر دار بن جائے۔

حضرت عمرو (رضی الله تعالی عنه): اگروہ اسلام قبول کر لیتے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم اس کی قوم پراس اس کی بادشاہت برقر اررکھیں گے البته ان کے مالداروں سے صدقہ لے کرفقراء پرتقسیم کریں گے۔

عبد: بيتوبر ي اچھى بات ہے اچھا بتاؤ صدقه كيا ہے۔

حضرت عمرو (رضی الله تعالی عنه): میں نے مختلف اموال کے اندر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مقرر کئے ہوئے صد قات کی تفصیل بتائی، جب اونٹ کی باری آئی تووہ بولا!

عبد: اعمرو! ہمارےان مویشیول میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جوخود ہی درخت پڑ لیتے ہیں۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ شَاوِمَان كَنام خط

حضرت عمرو (رضى الله تعالى عنه): ہاں۔

عبد: والله میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجوداس کو مان لے گی۔
حضرت عمرو (رضی الله تعالی عنه) بن عاص نے فر مایا کہ میں ان کے ساتھ چنددن گھہراوہ اپنے بھائی کو ہماری باتیں
بتا تا تھا، ایک دن شاوعمان نے مجھے اپنے پاس بلایا، اس کے وزیروں نے میرے باز و پکڑ لئے پھر شاہ کے کہنے پرچھوڑ دیئے۔
میں نے بیٹھنا جا ہا لیکن وزیروں نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا اور بادشاہ نے کہا کہ اپنی بات کہو۔

میں نے خط بادشاہ کے حوالے کردیا، اس نے پڑھ کر بھائی کے حوالے کردیا چر بھائی نے بھی پڑھا!

بادشاہ نے پوچھا! مجھے بتاؤ کہ قریش نے ان کے ساتھ کیا روش اختیار کی ، حضرت عمر و (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن عاص نے فر مایا کہ سب ان کے اطاعت گزار ہوگئے۔ کوئی دین کی رغبت کی وجہ سے اور کوئی تلوار کے خوف سے بادشاہ نے یوچھاان کے ساتھ کون لوگ ہیں۔

میں نے کہا کہ سارے لوگ ہیں اپنوں نے اسلام کو برضا ورغبت قبول کیا ہے اور اسے تمام دوسری چیز وں پرتر جیجے دی ہے۔ ہے۔ انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی راہ نمائی سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ وہ گمراہ تھے، اب اس علاقے میں میں نہیں جانتا کہ تمہارے سواکوئی اور باقی رہ گیا ہے۔

اگرتم نے اسلام قبول نہیں کیااور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی نہ کی تو تہہیں سوارروند ڈالیس گےاور تہہاری ہربالی کا صفایا کردیں گے، اس لئے اسلام قبول کرلو، سلامت رہوگے، اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنادیں گے، تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے،

بادشاه نے کہا: مجھے آج جھوڑ دو، کل پھر آنا۔

اس کے بعداس کے بھائی کے پاس آیا،

اس نے کہا! اے عمرو! مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہ کی حرص غالب نہ آئی تووہ اسلام لے آئے گا۔

دوسرے دن پھر میں بادشاہ کے پاس گیا، کیکن اس نے اجازت دینے سے انکارکر دیا، اس کئے میں اس کے بھائی کے پاس والیس آگیا۔ بھائی مجھے بادشاہ تک لے گیا۔

بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہاری دعوت پرغور کیا ہے۔ اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شہسوار ا کے شہسوار ابھی یہاں پہنچ بھی نہیں تو میں عرب کا سب سے کمز ورسمجھا جاؤں گا، اگراس کے شہسوار یہاں بہنچ گئے توالیا مقابلہ ہوگا جس کا انہیں پہلے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔

میں نے کہا کہا چھامیں کل واپس جار ہاہوں۔

جب اسے حضرت عمر و (رضی اللہ تعالی عنہ) بن عاص کی واپسی کا یقین ہوگیا تو اس نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا اور بولا کہ یہ پینمبر جن پرغالب آچکا ہے ان کے مقابلہ میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس نے جس کسی کے پاس پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے، لہذا دوسرے دن انہوں نے حضرت عمر و (رضی اللہ تعالی عنہ) بن عاص کو بلا یا اور دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نبی ہونے کی تصدیق کی، صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے حضرت عمر و (رضی اللہ تعالی عنہ) بن عاص کو اختیار دے دیا۔

#### 3.154 \_ واجب القتل كعب بن زُهير كا قبول اسلام ذوالجمر <u>8</u> رہجری ، <u>630</u>ء

فتح مکہ کے موقعہ پرآپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جن لوگوں کے تل کا حکم دیا تھا اس میں کعب بن زُہیر بھی تھا، یہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہجو کہا کرتا تھا۔ فتح مکہ والے دن کعب اور اس کا بھائی بجیر دونوں مکہ سے بھا گ گئے۔ بجیر نے کعب سے کہا کہ تم یہاں گھہرو میں مکہ جا کررسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کلام اور ان کے بارے میں سچائی معلوم کر کے آتا ہوں، وہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کلام سننے کے بعدوہ مسلمان ہو گیا۔ (سیرت ابن کشیر)

جب آنخضرت (صلی الله علیه وسلم) مدینة تشریف لائے تو بچیر بن زہیر (رضی الله تعالی عنه ) نے کعب کوخط لکھا کہ جو لوگ آپ (صلی الله علیه وسلم ) کی بچو کہتے اور لکھتے تھے سب قتل ہوگئے جو بھا گ سکتے تھے وہ بھا گ گئے۔ اگر تجھے اپنی جان عزیز ہے تو رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) کی خدمت میں حاضر ہو کر معانی مانگ لے وہ معاف کر دیں گے اور تائب ہو کر مسلمان ہوجا۔ جو مسلمان ہوتا ہے آپ (صلی الله علیه وسلم ) اسے قل نہیں کرتے اور اگریہ ہیں کرسکتا تو دور در از کے ملکوں میں چلا جا تاکہ تیری جان نج جائے۔ بچیر کا میڈ طرجب کعب بن زہیر کے پاس پہنچا تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے اسی وقت رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) کی مدح میں ایک قصیدہ کھا اور مدینہ منورہ کی طرف روا نہ ہوگیا۔ مدینہ پہنچ کرضج کی نماز کے وقت آپ (صلی الله علیه وسلم ) کی خدمت میں اجنبی بن کر حاضر ہوا اور آپ (صلی الله علیه وسلم ) کی خدمت میں حاضر ہو تو کیا آپ (صلی الله علیه وسلم ) کی خدمت میں حاضر ہو تو کیا آپ (صلی الله علیه وسلم ) کی خدمت میں حاضر ہو تو کیا آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کی خدمت میں حاضر ہو تو کیا آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کی خدمت میں حاضر ہو تو کیا آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کی خدمت میں حاضر ہو تو کیا آپ (صلی الله علیہ وسلم ) اسے امان دیں گے۔ آپ (صلی الله علیہ وسلم ) نے فر مایا! ہاں۔ یا رسول الله (صلی الله علیہ وسلم ) وہ گنہ گار میں ہی ہو علیہ وسلم ) اسے امان دیں گے۔ آپ (صلی الله علیہ وسلم ) نے فر مایا! ہاں۔ یا رسول الله (صلی الله علیہ وسلم ) وہ گنہ گار میں ہی ہو

ں۔ اب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) بیعت کے لئے ہاتھ بڑھائے۔ ابن اتحق کھتے ہیں کہ کعب بن زہیر کی گفتگون کرایک انصا ری صحابی اٹھے کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) حکم دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! اسے چھوڑ دوتا ئب ہوکر آیا ہے، اس کے بعد کعب نے اپنامشہور ''قصیدہ بانت سعاد'' پڑھا۔

اس قصیدے کی بہت ساری شرحیں اور ترجمہ لکھے جا چکے ہیں۔

قصیدہ کااردوتر جمہدرج ذیل ہے۔

جھے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جھے دھی دی ہے حالانکہ اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)

سے درگزری توقع ہے، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) گھریں چغل خوروں کی بات نہ لیں۔ وہ بات آپ (صلی اللہ علیہ وسلم)

کی راہ نمائی کر ہے جس نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کونصائح اور تفصیل سے پر قر آن کا تخفہ دیا ہے۔ اگر چہ میرے بارے
میں با تیں بہت کی گئی ہیں، لیکن میں نے جرم نہیں کیا۔ میں الی جگہ کھڑا ہوں اوروہ با تیں تن اورد کھر ہا ہوں کہ ہاتھی بھی وہاں

کھڑا ہواوران باتوں کو سنے اور دیکھے تو تھڑ اتارہ جائے سوائے اس صورت کے کہ اس پر اللہ کی اذن سے رسول (صلی اللہ علیہ
وسلم) کی نوازش ہو، حتی کہ میں نے اپنا ہے کسی نزاع کے بغیراس ہتی محترم کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے جے انقام پر پوری قدرت
ہے اور جس کی بات بات ہے جب میں ان سے بات کرتا ہوں حالا تکہ کہ جھے سے کہا گیا کہ تمہاری طرف (فلاں فلاں) با تیں
منسوب ہیں اور تم سے باز پرس کی جائے گی تو میر رہز دیک اس شیر سے بھی زیادہ خوفا کہ ہوتے ہیں جس کا کچھار کس ہلا کت
خیز وادی کی طون میں واقع کسی ایسی شخت زمین میں ہوجس سے پہلے بھی ہلا کت ہی ہو۔ یقیناً رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک

وہ قریش خوبصورت منگتے اونٹ کی حیال چلتے ہیں اور شمشیر زنی ان کی حفاظت کرتی ہے جبکہ ناٹے کھوٹے کالے کلوٹے لوگ راستہ چھوڑ کر بھا گتے ہیں۔ جسے کریمانہ زندگی پیند ہووہ صالح انصار کے کسی دستے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے خوبیاں باپ داداسے پائی ہیں اور در حقیقت الجھے لوگ وہی ہیں جواچھی اولا دچھوڑیں اور اچھوں کی اولا دہیں۔

جباس نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے سامنے یہ قصیدہ پڑھا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے اپنی چا درمبارک جواس وقت آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) پہنے ہوئے تھے کعب کودے دی جو بعد میں حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) نے ان کے وارثوں سے بیس ہزار درہم میں خرید لی۔

#### 3.155 ۔ حاکم بحرین کے نام خط ذوالحہ یہ 8 رہجری ، 630ء

بحرین خلیج عرب کے جنوبی ساحل پرواقع ہے۔ بحرین سے مراد جزائر بحرین جیسا کہ آج کل کہاجا تا ہے بلکہ اس زمانے میں بحرین خلیج عرب کی اس ساحلی پٹی کو کہا جاتا تھا جو عراق کے ڈیلٹا سے لے کر موجودہ ریاست قطر تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ موتیوں کی پیداوار کے لئے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ چھٹی صدی عیسویں میں بیارانی حکومت کے زیرا قتد ارتھا اور یہاں کے ایرانی گورز کا نام منذر بن ساوی تھا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک خط حضرت علاء بن الحضر می رضی الله تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بحرین کے حاکم منذر بن ساوی کو بھیجا۔ علاء بن الحضر می اُ فرماتے ہیں کی جب میں آپ علیہ ہے کی خط لے کر منذر کے پاس پہنچا تو میں نے اس سے کہا۔

ا ہے منذر! دنیا میں تو بڑا عاقل اور ہوشیار ہے، آخرت کے بارے میں نادان اور ذلیل نہ بن۔ یہ مجوسیت بدترین مذہب ہے، نہاس میں عرب کا سما شرف اور کرم ہے اور نہ اہلِ کتاب کا سما کم ۔ اس مذہب والے ان عور توں سے نکاح کرتے ہیں جن کے ذکر سے حیا اور شرم آتی ہے اور ان چیزوں کو کھاتے ہیں جن کے کھانے سے لیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ دنیا میں اس آگ کی پرستش کرتے ہیں جوقیا مت کے دن ان کو کھائے گی۔

اے منذر! تو بے عقل اور نادان نہیں تو خوب سوج کے اور غور کرلے جوذات کبھی جھوٹ نہیں بولتی اس کی تقدیق کرنے اور اس کوصادق اور سچا سبجھنے میں کیا تامل ہے اور جوذات کبھی خیانت نہیں کرتی اس کے امین سبجھنے میں اور جوذات کہ جس کی بات میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا اس پر اعتماد کرنے میں مجھے کیا رکا وٹ ہے۔ اگر اس کی ذات بابر کت ایس ہے اور یقیناً ایس ہے تو سبجھ کے کہ وہ بلا شبد اللہ کے نبی اور اس کے رسول علیقیہ میں اور اسے رسول علیقیہ میں اور اس کے رسول علیقہ میں کہ جس چیز کے کرنے کا آپ علیقہ نے تھم دیا، اس کے متعلق کوئی ذی عقل میہ ہرگز نہیں کہ سکتا کہ کاش آپ علیقہ اس چیز کے کرنے کا تم چیز کوجس صد سے منع فر مایا اس کے متعلق کوئی ہوش مند بینیں کہ سکتا کہ کاش آپ علیقہ اس چیز کے کرنے کا تم مور دیا اس کے متعلق کوئی ہوش مند بینیں کہ سکتا کہ کاش آپ علیقہ اس چیز کے کرنے کا تم مور دیا گائی اس میں کوئی تک آپ علیقہ نے معاف فر مایا اس سے زائد معاف فر ماتے یا جس چیز کی آپ علیقہ کا ہر ارشاد اہلی عقل اور اہلی نظر کی انتہائی تمثا کوئی انتہائی تمثا کوئی انتہائی تمثا کہ کا ترا مراور ہر نہی، آپ علیقہ کا ہر ارشاد اہلی عقل اور اہلی نظر کی انتہائی تمثا اور آرز و کے مطابق ہے۔ (سیرت المصطفیٰ علیقہ )

روایت سے بیتو ثابت ہے کہ آپ علی نے منذر بن ساوی کے نام دعوتِ اسلام کا خطر تحریر فر مایالیکن باوجود کوشش

اور تلاش کے اس خط کے الفاظ معلوم نہ ہوسکے۔ (زرقانی)

تاریخ طبری، طبقات ابن سعد، سیرت حلبیه، السیرة النبویه والا ثار اللحمدیه، روض الانف اور ڈاکٹر حمیدالله سمیت تمام کتب سیرت و تاریخ یمی کهتی بین که اس کی عبارت کہیں نہیں ملتی۔ ڈاکٹر حمیدالله، ابن الا ثیر اور بلاذری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ استخضرت علیقی کے منذر بن ساوی کے نام خطر 6 یہ صمیں لکھتھا۔ (رسول اکرم علیقی کی سیاسی زندگی ۱۲۵)

#### 3.155.1 - حاكم بحرين كاجواب دوالجبر <u>8</u> ربيجري ، <u>630</u>ء

منذرنے کہامیں جس دین پر ہوں میں نے اس پر غور کیا تو اس کوفقط دنیا کے لئے پایا آخرت کے لئے نہیں اور تہہارے دین میں غور کیا تو دنیا اور آخرت دونوں کے لئے پایا۔ پس مجھ کواس دین کے قبول کرنے میں کوئی شے مانع نہیں۔ اب تک میں اس شخص پر تعجب کرتا تھا جو اس دین برحق کور دکرے۔ اس شخص پر تعجب کرتا تھا جو اس دین برحق کور دکرے۔ رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے خط کے جو اب میں جا کم بحرین نے رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو کھا! اما بعد!

اے اللہ کے رسول! میں نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خط اہل بحرین کو پڑھ کرسنایا، بعض لوگوں نے اسلام کومجت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوت کو قبول کرلیا اور بعض نے پیند نہیں کیا، میری زمین پریہود اور مجوس بھی ہیں، لہذا اس بارے میں حکم صا در فرمائیے۔

#### 3.155.2 - اس خط کے جواب میں رسول اللہ علیہ نے لکھا

محترم جناب حافظ سید فضل الرحمٰن صاحب نے اپنی کتاب \* خطوطِ هادی اعظم علیہ \* میں ایک خط کامتن شائع کیا ہے۔ اس خط کامتن ہے:

بسم الله الرحمٰن الرحيم . مِن محمدٍ رسول ِ الله الى المنذر بن ساوى . سلام عليك ، فانى احمد الله الدك الذى لا اله غيره ، واشهد ان لا اله الا لله ، وان محمداً عبده و رسوله . اما بعد! فانى أذَكَ رُك الله عزَّو جلَّ ، فانه مَن يَنصَح فانما يَنصَح لِنَفُسِه ، وانه مَن يطِع رُسُلى ويتَّبع امرَ هم فقد

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبُهُ

اطاعنى و من نَصَح لهم فقد نَصَح لى ، و انَّ رُسُلى قد اثنو اعليك خيراً . وانى قد شفعتُك فى قومك ، فاتر ك للمسلمين ما اسلمو عليه و عفوتُ عن اهل الزنوب ، فاقبل منهم و انك مهما تصلَح فلن نَعزلك عن عملك . و من اقام على يهوديّته او مجوسيّته فعليه الجزيه O ترجمه:

بسم اللّدالرحمٰن الرحيم ۔ اللّہ کے رسول محمد (علیہ کے جانب سے منذر بن ساوی کے نام سلام ہوتم پر، میں تم سے اس خدا کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں اور بیر کہ مجمد (علیہ ہے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد!

میں تہہیں اللہ عزوجل کی یا دولاتا ہوں جونصیحت قبول کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لئے کرتا ہے اور جس نے میرے قاصدوں کی پیروی کی اور ان کی جرخواہی کی اس نے گویا میری خیرخواہی کی اس نے گویا میری خیرخواہی کی اور میں نے تبہاری قوم کے بارے میں تمہاری میری خیرخواہی کی اور میں نے تبہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کی۔ پس وہ املاک مسلمانوں کے پاس چھوڑ دو جن پروہ اسلام لانے کے وقت قابض تھے اور گناہ گاروں سے درگز رکرتا ہوں۔ لہذاتم بھی ان سے (توبہ) قبول کر لواور جب تک تم اصلاح احوال کرتے رہو گے تو ہم تمہیں معزول نہیں کریں گے اور جو ثیت یا مجوسیت (آتش پرسی) پرقائم رہنا چاہے اس پر جزیہے۔

زادالمعادمیں بھی اس خط کا ذکرہے۔

صیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ مسجدِ نبوی کے بعدسب سے پہلے بحرین کی مسجد میں نمازِ جمعہادا کی گئی جو جوا ثاشہر میں واقع تھی۔ (بخاری کتاب الجمعہ)

## 3.156 \_ صاحبزادہ رسول (علیقیہ) حضرت ابرا ہیم کی ولادت دوالحبہ <u>8</u> رہجری ، <u>630</u>ء

رسول الله (علیقیہ) کی اولا دمیں ابراہیم "آخری تھے جو حضرت ماریہ قبطیہ (رضی الله تعالی عنها) کیطن سے پیدا ہوئے۔ ابورافع نے حاضر خدمت ہوکر ابراہیم "کی ولادت کی خوشخری دی۔ آپ (علیقیہ کی نے ان کاساتویں دن عقیقہ کیا ،جس میں دومینڈھے ذیج کئے ان کاسر منڈ وایا اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی ، اور بال زمین میں وفن کئے ، ان کا ابراہیم ،جس میں دومینڈ ھے ذیج کئے ان کا سرمنڈ وایا اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی ، اور بال زمین میں وفن کئے ، ان کا ابراہیم

سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ عُرْت نيبُ كاانقال

نام رکھا اورعوالی میں ایک دودھ پلانے والی کے حوالے کردیا، مجھی کبھی وہاں تشریف لے جاتے اوران کو گود میں لے کرپیار کرتے تھے، سولہ مہینے زندہ رہ کر 10 رہجری میں انتقال کر گئے۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا انہیں جنت البقیع میں فن کرو، جنت میں اپنی رضاعت پوری کرئے گا۔ (سیرت ابن کیر البات اربعہ زادالمعادلابن قیم)

# 3.157 ما جبزادی رسول حضرت زینب (رضی الله تعالی عنها) کا انتقال دوالحجه 8 رجری ، 630ء

حضرت زینب (رضی الله تعالی عنها) بنت رسول الله علیه وسلم کا انتقال 8 راجری میں موا۔ حضرت ام ایمن (رضی الله تعالی عنها) بنت زمعه اور حضرت ام سلمه (رضی الله تعالی عنها) نے عنسل دیا، آنخضرت (صلی الله علیه وسلم) نے کفن کیلئے اپنی چا درعنایت فرمائی اور نماز جنازه پڑھائی اور آپ (صلی الله علیه وسلم) قبر میں اتر ہے اور حضرت ابوالعاص (رضی الله تعالی عنه) کے ساتھ ان کوقبر میں اتا را۔ حضرت زیب (رضی الله تعالی عنها) کی دو اولا دیں تھی، ایک لڑکا حضرت علی (رضی الله تعالی عنه) اور لڑکی حضرت امامه (رضی الله تعالی عنها) تقلی عنها) تعدد کی حضرت امامه (رضی الله تعالی عنها) تھی۔

ابن عساکر کے مطابق ان کے بیٹے نواسئے رسول حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنه) بن ابوالعاص نے جنگ ریموک میں شہادت پائی۔ فتح مکہ کے وقت جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) مکہ میں داخل ہور ہے تھے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اوٹٹی رآپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نواسے حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنه) بن ابوالعاص سوار تھے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی نواسی حضرت امامه (رضی الله تعالی عنها) بنت ابوالعاص سے آپ صلی الله علیه وسلم کو بے پناه محبت تھی۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) آنہیں اپنے کندھے پر بٹھاتے تھے۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) کے پاس ہدیہ میں کچھ چیزیں آئیں جن میں ایک ہار بھی تھا آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے فرمایا! یه ہار میں اپنے اہل میں سب سے محبوب کو دوزگا، پھر وہ ہار آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے حضرت امامه (رضی الله تعالی عنها) کو بلاکراپنے ہاتھوں سے ان کے گلے میں ڈال دیا۔ مضرت فاطمه الزهراء (رضی الله تعالی عنها) کے انتقال کے بعد حضرت علی مرتضایی (رضی الله تعالی عنه ) نے حضرت

امامہ (رضی اللّہ تعالیٰ عنہا) سے نکاح کیا۔ یہ <u>11</u> ہے کا واقعہ ہے۔ حضرت علی (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کی شہادت کے بعد حضرت امامہ (رضی اللّہ تعالیٰ عنہا) کا نکاح مغیرہ بن نوفل ؓ سے ہواان سے ان کا ایک بیٹا ہوا جن کا نام کیجیٰ تھا حضرت امامہ (رضی اللّہ تعالیٰ عنہا) نے حضرت مغیرہؓ کے ہاں وفات یائی۔ (زرقانی / شامی) (اسدالغابہ ج۵)

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ على وصولي كيلتے عاملين

### 3.158 \_ زکوۃ کی وصولی کے لئے عاملیں کا تقرر

ذوالحجه 8 رہجری ، <u>630</u>ء

(ان کی موجود گی میں ان کے خلاف اسو عنسی نے صنعاء میں خروج کیا)

#### 3.159 - سربیه عیبینه بن حصن فزاری محرم س<sup>9</sup> راجری ، <u>6</u>39ء

بیسر بید حضرت عیدنہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن حصن کی قیادت میں پچپاں صحابہ کرام "کا ایک دستہ بوتمیم کے قبائل کی طرف روانہ کیا گیا تھا، انہوں نے جزیہ کی ادائیگی روک کی تھی۔ اس قافلہ میں کوئی بھی مہاجر یا انصاری نہیں تھا۔ حضرت عیدنہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) رات کوسفر کرتے تھے اور دن میں چھپ جاتے تھے یہاں تک کہ بنوتمیم پر ہلہ بول دیا، وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ نے گیارہ (11) مرد اکیس (21) عورتیں اور تمیں (30) بیچ گرفتار کرکے مدینہ لے آئے اور ان کوحضرت رملہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) بنتِ حارث کے گھریٹھیرایا۔

بنوتمیم کے دس سرداررسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آئے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان سے بات چیت کی یہاں تک کہ ظہر کی نماز بڑھائی پھر مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے، انہوں نے فخر اور مہارتوں میں مقابلہ کی خواہش ظاہر کی آپ علیہ اسلام حضرت ثابت (رضی اللہ تعالی عنہ) بن قیس بن شاس کو تکم دیا کہ جوابی تقریر کریں، حضرت ثابت کی تقریر کے بعد انہوں نے بچھ فخریدا شعار پڑھے، اس کے جواب میں رسول اللہ کی تقریر کے بعد انہوں نے شاعر زیرقان بن بدر کو آگے کیا، انہوں نے بچھ فخریدا شعار پڑھے، اس کے جواب میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے شاعر اسلام حضرت حسان (رضی اللہ تعالی عنہ) بن ثابت نے جوابی اشعار کھوائے، جب فارغ ہوئے تو اقر ع بن حابس نے کہاان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور ہے اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ کا مرتا ہے ان کی آواز ں بھی ہماری آواز وں سے اونجی ہیں، ان کی با تیں ہماری باتوں سے بلند پایہ ہیں اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کرلیا، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو بہترین تھا کف سے نواز اور ان کے عورتیں نے ان کو واپس کرد ئے۔

#### 3.160 - سربيه قطبه بن عامر (رضی الله تعالی عنه) محرم و مرجری ، <u>63</u>0ء

یہ سربیرتر بہ کے قریب بنوچشم کی ایک شاخ کی طرف بھیجا گیا حضرت قطبہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن عامر بیس (20) صحابہ ی جماعت لے کرروانہ ہوئے، ان کے پاس دس (10) اونٹ تھے، وہ باری باری سفر کرتے تھے، انہوں نے دشمن پر جملہ کیا کافی لوگوں کوزخمی کیا، حضرت قطبہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن عامر خود شہید ہوگئے۔ ان کے ساتھی مالی غنیمت کے ساتھ واپس ہوئے۔

#### 3.161 سريه عبدالله بن عوسجةً مفر رور ربجري ، 639ء

رسول الله علی فی خرت عبدالله بن عوسجه الله کو بن عار فه کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے ایک خط دے کر دوانہ فر مایا۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور آپ علی ہے خط کودھوکر ڈول کی تلی میں باندھ دیا۔ عبدالله بن عوسجہ ٹے آکر جب آپ علی ہے واقعہ بیان کیا تو آپ علی ہے نے بیار شاد فر مایا! کیا ان کی عقل جاتی رہی ہے۔ اس وقت سے لے کر اس وقت تک اس فنبیلہ کے لوگ احمق اور نادان ہیں۔ تقریباً لوگ کم عقل اور گوئے ہیں۔ اعاذ نااللہ سبحانہ (سیرتِ مصطفیٰ علیہ ہے)

#### 3.162 \_ عذره كاوفد

صفر 9 رہجری ، 630ء

بنوعذرہ کا ایک وفد صفر و رہجری میں مدینہ آیا جس میں حضرت جزہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بن نعمان شامل سے یہ بارہ افراد پر شتمل وفد تھا، انہوں نے کہا کہ ہم قصّیٰ کے اخیانی بھائی ہیں، ہم نے ہی قصّیٰ کی تائید کی تھی اور بنوخزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکالاتھا، یہاں ہمارے رشتے اور قرابت داریاں ہیں، اس پر رسول اللہ (عیقیہ ) نے ان کا استقبال کیا اور ملک شام کی فتح کی بشارت دی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان سے کا ہنہ ورت سے سوال کرنے سے منع کیا۔ ان کے ذبیحوں سے منع کیا۔ بن کے دبیحوں سے منع کیا۔ جولوگ حالتِ شرک میں ذبح کیا کرتے تھے۔ اس وفد نے اسلام قبول کیا اور چندروزرہ کرواپس چلاگیا۔

#### 3.163 - سرية محاك بن سفيان كلاني

ر من الاول 9 رہجری ، 630ء

یہ سریہ بنوکلاب کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے گیا تھالیکن اختلاف ہوکر جنگ چھڑگئی۔ مسلمانوں نے انہیں شکست دی ان کا ایک آ دمی بھی مارا گیا۔

#### 3.164 په کاوفد

#### ر بيخ الاول <u>9 بر بجري</u> ، <u>630ء</u>

یے وفد ابونصیب کی قیادت میں آیا اور اسلام لاکرتین دن مدینہ میں ہی رہا۔ اس دوران وہ اسلام کے بارے میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! ہاں۔ کسی مالداریا فقیر کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرے کا وہ صدقہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ ضیافت کتنی ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! تین دن۔ اس نے پوچھا! کسی لا پیڈھن کی گمشدہ بھیڑ مل جائے تو کیا حکم ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! وہ تمہارے لئے ہے یا تمہارے بھائی کے لئے یا بھیڑ نے کے لئے۔ اس کے بعداس نے گمشدہ اونٹ کے بارے میں سوال کیا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! متمہیں اس سے کیا واسطہ۔ اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے یا جائے۔

# 3.165 - سرِبَّه على بن البي طالب (رضى الله تعالى عنه) ربي الاول <u>9 مرجري ، 63</u>9ء

حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) بن ابی طالب کو بیسریہ دے کہ جس مشن پر بھیجا گیا تھا وہ بنو طے کا ایک بت تھا جس کا مام قلس (کلیسا) تھا، اسے ڈھانے کے لئے بیسریہ بھیجا گیا تھا۔ اس میں حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) کی قیادت میں 150 صحابہ میں جماعت تھی ان کے ساتھ 100 اونٹ اور 50 گھوڑ ہے جھنڈیاں کا لی اور علم سفیدتھا، مسلمانوں نے فجر کے وقت حملہ کر کے جاتم طائی کے محلّہ میں نصب بت قلس کو ڈھا دیا بہت سے مرداور عورتوں کو قیدی بنالیا۔ لیکن جاتم طائی کے میلہ علی میں نصاب کے خزانے میں تین تلوار تین زر ہیں اور پچھ مال ملا۔

مدنیه منوره پنج کر حاتم طائی کی صاحبزادی نے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوکر رحم کی درخواست کی اورا پنج بھائی کے لئے امان طلب کی۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے ان کی درخواست قبول کر کے ان کوآزاد کر دیا اوران کے بھائی کوا مان دے دی اس کے بعدوہ شام گئیں اورا پنج بھائی عدی بن حاتم کو لے کررسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوئیں اورا سلام قبول کرلیا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے عدی بن حاتم کو ایک انصاری صحافی طرعزت سے گھرعزت سے گھرمایا۔

صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عدی (رضی اللہ تعالی عنه) بن حاتم سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی نے آکر فاقہ کی شکایت کی چردوسرے نے آکر چوری کی شکایت کی ، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی نے آکر می اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج نشین عورت جیرہ سے اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا! عدی تم نے جیرہ دیکھا ہے، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسری اور اللہ کے سوااور کسی کا خوف اسے نہ ہوگا اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی کہ تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر کر سونا چاندی نظے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کے خواسے قبول کرے تو کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔

اس روایت کے آخر میں حضرت عدی (رضی الله تعالی عنه) کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہودج نشین عورت جیرہ سے چل کر مکہ مکر مہ آکر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوتا اور میں خودان لوگوں میں سے تھا۔ جنہوں نے کسر کی بن ہر مزکے خزانے فتح کئے اور اگرتم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لوگ ہو نبی ابوالقاسم علیق نے فرمائی کہ آدمی چیتو بھر سونا چاندی نکالے گا اور کوئی لینے والانہیں ہوگا۔

3.166 - سربيه علقمه بن مجرز مدلجی (رضی الله تعالی عنه) ربیج الآخری <u>9</u> رجری ، <u>630</u>ء

حضرت علقمہ بن مجرز مدلجی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تین سوصحابہ ٹکی جماعت لے کر جدہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پچھبثی جمع ہور ہے تھے اوراہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہے تھے۔ حضرت علقمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے سمندر میں اتر کرایک جزیرہ تک پیش قدمی کی حبشی مقابلہ کئے بغیر فرار ہوگئے۔ (فتح الباری)

#### 3.167 \_ غزوه تبوك

#### رجب 9 پرنجری، <u>631</u>ء

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مسلسل کا میابیوں کی وجہ سے اب مسلمان خطہ کو جب کی واحد مضبوط طاقت بن کرا بھر رہے تھے جس کی وجہ سے روم کی حکومت کو ان سے خطرہ ہو گیا اور جنگ موتہ میں بھی رومی فوجیوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ قیصر روم نے مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جس کی مثال میتھی کہ شرجیل بن عمر وغسانی نے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے سفیر حضرت حارث بن عمیراز دی ٹا کوشہید کر دیا تھا جو حاکم بھری کی طرف رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کا خط کے کرقاصد کے طور پر جارہ ہے تھے۔

اس کے بعدرسول (الله صلی الله علیہ وسلم ) نے حضرت زید بن حارثہ اس کے بعدرسول (الله صلی الله علیہ وسلم ) نے حضرت زید بن حارثہ کوشکر دے کر بھیجا تھالیکن اس پر کامیا بی حاصل نہیں ہوئی تھی اور وہ شہید ہوگئے تھے۔ لیکن آس پاس کے قبائل کے عرب باشندوں پر بہترین اثرات چھوڑ ہے تھے، ابھی جنگ موتہ کوا کیک سال کاعرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ قیصر روم نے رومی باشندوں اور ماتحت عرب یعنی بنوغسان وغیرہ پر ششمل ایک فوج تیار کی اور مسلمانوں کے ساتھ خوزین کی اور فیصلہ کن معرکہ کی تیار کی میں لگ گئے۔

جنگ موندگی ہزیمت کا انتقام لینے کے لئے غسانی بادشاہ نے ایک عظیم اشکر فراہم کر کے ہرقل روم سے مدد طلب کی۔ ہرقل نے چالیس ہزار کا اشکر غسانی بادشاہ کے پاس بھیج دیا اور خود بھی ایک بڑی فوج لے کر پیچے پیچے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ ابو عامر راہب قیصر روم کے پاس چلاگیا تا کہ قیصر کو مدینہ پر جملہ کرنے کے لیے تیار کرے، دوسری طرف اس کے مدینہ کے منافقین سے مسلسل را بطے تھے۔ انہی کے مشوروں کے مطابق منافقین نے مسجد ضرار کی تعمیر شروع کی تھی۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کو ہرقل کی تیاریوں کی مسلسل خبرین مل رہی تھیں، اتن اہم بات کو کسی طرح سے بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے عام قبائل کواطلاع دی کہ ہرقل کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لئے آکر کشر میں شریک ہوں، مسلمان مختلف اطراف کے قبائل سے آکر مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہوگئے تھے۔ منافقین کی جماعت بھی اپنا کام کررہی تھی، یہلوگوں کو بہکانے اور اسلام کونقصان پہنچانے کی کوشش میں مصروف تھے۔

اس سے پہلے جب بھی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کسی طرف فوج لے جانے کا ارادہ فر مایا تو اسے پوشیدہ رکھتے پہلے سے نہ بتاتے تھے تا کہ منافقین کومسلمانوں کو بددل کرنے کا موقعہ نیل سکے۔ عین وقت پرمنزل کی نشاندہی فر ماتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ کیونکہ بڑالشکر جمع کرنا تھا اور بڑ لے شکر کیلئے اسباب جمع کرنا بھی آسان کام نہ تھا اس لئے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم)

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ غُرُوهُ تَبُوكَ

نے اعلان فرمادیا کہ ہرقل کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لئے شام کی سرحد پرجانا ہے۔ گزشتہ سال خشک سالی رہی تھی اس لئے لوگوں کی مالی حالت بھی کچھزیادہ اچھی نتھی۔ اس سال فصل اچھی ہوئی تھی اور بالکل تیار کھڑی تھی ان کی کٹائی کا وقت آگیا تھا۔ لہذاالیسی حالت میں جنگ برجاناایک بڑامشکل فیصلہ تھا۔

رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام میں شریک ہونے کا حکم دیا اور زادِراہ ، سواری ، اسلحہ اور جنگ کیلئے رقم کے لئے عام اپیل کردی۔ حضرت عثان می کا مالِ تجارت شام کی طرف روانہ ہونے والا تھا انہوں نے وہ تمام سامان جنگ کیلئے رقم کے لئے عام اپیل کردی۔ اس کی مقدار نوسواونٹ ، سوگھوڑے مع سامان کے اور ایک ہزار دینار طلائی تھے ، حضرت ابو بکر صدیق میں دے دیا ، پوچھنے پر کہا کہ اپنے معضرت ابو بکر صدیق میں دے دیا ، پوچھنے پر کہا کہ اپنے بال بچوں کو اللہ کے سپر دکر تا ہوں۔ حضرت عمر اسیاب کے لئے اور آ دھا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت عبر الرحمٰن بن عوف نے دوسواوقیہ جاندی (تقریباً ساڑھے انتیس کلو کر 291 کلو) لئے کر آئے۔ میں دے دیا۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے دوسواوقیہ جاندی (تقریباً ساڑھے انتیس کلو کر 291 کلو) لئے کر آئے۔

حضرت عباس بہت سامال لے کرآئے۔ حضرت طلحہ ، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت محمد بن مسلمہ میں بہت سامال لائے ، حضرت عاصم بن عدی نوے دس (ساڑھے تیرا ہزار کلو 13½ ٹن) تھجوریں لے آئے ، عورتوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، انہوں نے اپنے ہار باز و بند ، پازیب ، بالیاں ،انگوٹھیاں وغیرہ تک اللّٰہ کی راہ میں دے دیں ، منافقیں جو زیادہ صدقہ دیتا تھا اس کوریا کاری کہتے تھے اور جو کم دیتا تھا اس کا مزاق اڑاتے تھے کہ یہ تین تھجوروں سے روم فتح کرے گا۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے حال کواس طرح بیان فر مایا۔

اَلَّذِینَ یَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِیْنَ مِنَ الْمُوْمِنِیْنَ فِی الصَّدَقَّتِ وَالَّذِیْنَ لَا یَجِدُونَ

الَّا جُهُدَ هُمُ فَیَسُخُرُونَ مِنْهُمُ طَسَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ (وَ لَهُمْ عَذَابُ اَلِیُمْ ﴿

اللَّهُ مِنْهُمُ (وَ لَهُمْ عَذَابُ اَلِیُمْ ﴿

اللَّهُ مِنْهُمُ (وَ لَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ عَنْهُمُ طَسَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمُ (وَ لَهُمُ عَذَابُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

جولوگ بہت غریب تھے جومز دورلوگ تھے جن کی جتنی استطاعت تھی انہوں اللہ کی راہ میں لاکر جمع کروا دیا، منافقین نے اس چندے میں شرکت نہ کی۔ کوشش کر کے تیس ہزار (30000) کا لشکر تیار ہو گیا سخت گرمی کو موسم تھا دور کا سفر تھا سيرتِ رسول اعظم عَلْبِ اللهِ

سواریاں بھی کم تھیں، راستہ پیچیدہ اور دشوار تھا اور دشمن بھی سخت تھا۔ ان مشکل حالات میں آپ علی ہے تھے رومی مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہوکر قبائل کوروندتے ہوئے آئیں اس سے ان کی ہمتیں ٹوٹے کا خطرہ تھا اس لئے آپ علی ہے کے اسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہوکر قبی کی مہلت دیئے بغیر خودان کے علاقے اور حدود میں گھس کران کے خلاف نتیجہ خیز جنگ کا فیصلہ کیا۔

مدنیہ کے منافقین کے علاوہ تمام مسلمانوں نے لشکر میں شرکت کی سوائے تین اصحاب کے جو سی الایمان ہونے کے باوجود غزوہ میں شرکت نہ کر سکے اور پچھوہ غریب و نا وار لوگ رہ گئے تھے جن کے پاس پچھ نہ تھا وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے سواری کا سوال کرنے اور آپ علیہ معذرت کر لیتے اور وہ جنگ میں نہ جا سکنے کی وجہ سے افسر دہ ہوجاتے تھے۔
ان کے لئے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَّلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا اَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمُ قُلُتَ لَا آجِدُ مَا اَحُمِلُكُمُ عَلَيْهِ ص تَوَلَّوُا وَّاعَيْنُهُمُ تَفِيُضُ مِنَ الدَّمُعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُون ﴿ سورة التوبـ ٩٢)

ترجمہ: ہاں ان پربھی کوئی حرج نہیں جوآپ (علیقہ ) کے پاس آتے ہیں کہ آپ (علیقہ ) انہیں سواری مہیا کریں تو آپ (علیقہ ) جواب دیتے ہیں کہ میں تو تہماری سواری کے لئے بچھ بھی نہیں پاتا تو وہ رنے فیم سے اپنی انکھوں سے آنسو بہاتے ہو آپ (علیقہ ) جواب دیتے ہیں کہ میں تو تہماری سواری کے لئے بچھ بھی میسر نہیں۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکل کر ثنیا ۃ الوداع نام پہاڑی پر معسکر قائم کیا، حضرت محمہ بن مسلمہ وسلم کو مدینہ منورہ کا عامل بنایا (بعض روایات میں سباع بن عرفط گانام بھی آتا ہے)۔ حضرت علی کو کو کہ این اہل وعیال کی حفاظت کے لئے مدینہ میں چھوڑا، منافقین نے حضرت علی ٹر پر طعنہ زنی شروع کر دی اور بیکہنا شروع کر دیا کہ رسول الله علیہ وسلم کو حضرت علی ٹکی بچھ پرواہ ہیں ان کو بوجھ سمجھتے ہیں اس لئے ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی ٹیس کر برداشت نہ کر سکے اور مسلح ہوکر مدینہ سے چل پڑے اور مقام الجرف میں حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ منافقین میرے متعلق بری بری باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ علیہ گئے خدمت میں حاضر ہوگیا ہوں۔

آپ علی نے فرمایا! وہ جھوٹے ہیں میں نے اپنے گھربار کی حفاظت کے لئے تمہیں مدینہ میں چھوڑا ہےتم واپس

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ عَل

جاؤاور فرمایا! کیاتم اس بات پرراضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جوموی علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کوتھی البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، حضرت علی طواپس مدینہ تشریف لے آئے۔

رسول الدسلی الدعلیہ وسلم نے شال کی جانب کوچ کیا ہے جمعرات کا دن تھالوگوں کے اخلاص اور جذبہ کے باوجود نشکر کا سامان زیادہ نہ تھا، ایک ایک اونٹ پر اٹھارہ اٹھارہ آ دمیوں کا باری باری سواری کرنی پڑتی تھی۔ کھانے میں بعض اوقات درخت کی بیتیاں تک کھانی پڑتی تھیں جس سے ہونٹوں پر ورم آ جاتا، اونٹوں کی قلت کے باوجود بعض اوقات کھانے کے لئے انہیں ذیح کرنا پڑتا اس لئے اس لئکر کانام "جیشِ عسرت" پڑگیا (بعنی مشقت والالشکر)۔ جوک کی راہ میں لئکر ججر کی وادی سے گزرا یہ قوم شمود کا علاقہ تھا، قوم شمود وہ قوم تھی جس نے وادی القری کے اندر چٹانیں تراش کر مکانات بنائے تھے، صحابہ کرام سے نو وہاں کے کنوؤں سے پانی لے لیالیکن جب چلنے لگے تو آپ علیا تھی نے فرمایا! یہاں کا پانی نہیں بینا اور نہ نماز کے لئے وضوکر ناوہ تم نے اس پانی سے جوآٹا گوندھا ہے وہ خود نہ کھا وجانور کو کھلا دوآپ علیا گئی اپنی بیاں سے قوبہ استعفار کرتے ہوئے گزرو، صرف اس کنویں سے یانی لو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹی یانی بیتی تھی۔

حضرت ابن عمر سے روایت ہے جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم حجر (دیارِ خمود) سے گزرے تو فرمایا! ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہ مصیبت نہ آن پڑے جوان پر آئی تھی، ہاں مگرروتے ہوئے پھر آپ علیقیہ نے اپناسرڈ ھکا اور تیزی سے چل کروادی یارکر گئے۔ (صیح بخاری)

راستہ میں شدید گرمی کی وجہ سے پانی کی ضرورت پڑی لوگوں نے آپ علیقہ سے عرض کیا، آپ علیقہ نے دعا فرمائی توبارش ہوگئی لوگوں نے پانی پیااور جمع بھی کرلیا۔

جب آپ سلی اللہ علیہ وسلیم تبوک کے قریب پنچے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تم عنقریب تبوک کے چشمہ پر پہنچوگ وہاں جا کر جب تک میں نہ آؤں کوئی شخص اس چشمے سے پانی نہ پئے۔ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچ آپ صلی اللہ وعلیہ وسلم نے اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا اور پانی چشمہ میں انٹہ میل دیا اس کے بعد چشمہ میں خوب پانی آیا۔ صحابہ کرام ٹے نے خوب سیر ہوکر پیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاق سے فر مایا! اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام پر ہرے بھر باغات دیکھو گے۔ (صحیح مسلم)

تبوک کے سفر میں رسول الله علیہ وسلم نے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء اکٹھی کر پڑھیں، جمع تقدیم میں کرتے تھے اور جمع تاخیر بھی، جمع تقدیم کا مطلب ہے ہے کہ ظہر وعصر دونوں ظہر کے وقت میں مغرب وعشاء دونوں مغرب کے وقت میں بڑھی جائیں۔ وقت میں اور جمع تاخیر کا مطلب ظہر وعصر دونوں عصر کے وقت میں اور جمع تاخیر کا مطلب ظہر وعصر دونوں عصر کے وقت میں اور مغرب وعشاء دونوں عشاء کے وقت میں پڑھی جائیں۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ

تبوک میں خیمہ زن ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ خطبہ دیا جس سے فوج کے حوصلہ بلند ہوگئے دوسری طرف دیمن پر آپ علیہ گئے۔ گرا کہ دوڑگئی۔ ان کی ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی، عیسائی اورغسانی لشکر مسلمانوں کی آمد کی خبرس کرمنتشر ہوگیا اور میدان خالی ہوگیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیس (20) روز قیام کیا۔ اللہ کا حام کی خدمت میں حاضر ہوکر جزیہ کی ادائیگی منظور کی اور سلح کا معاہدہ کیا۔ جربا اور ازرخ کے باشندوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر جزیہ دینا منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر جزیہ دینا منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے ایک تحریک جوان کے پاس محفوظ تھی۔

آپ سلی اللّه علیه وسلم نے حاکم ایلہ کو جوتح بریکھ کر دی اس کامضمون بیہ۔ بسم اللّه الرحمٰن الرحیم

بیامن کا پروانہ ہے اللہ کی طرف اور نبی محمد رسول صلّی الله علیہ وسلم کی طرف سے پیحنہ بن روبہ اور باشندگان ایلہ کے لئے ہے۔

منتکی اور سمندر میں ان کی کشتوں اور قافلوں کے لئے اللہ کا ذمہ ہے اور محمّد (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی کا ذمہ ہے اور یہی ذمہ ان شامی اور سمندری باشندوں کے لئے ہے جو بحنہ کے ساتھ ہوں، ہاں اگر ان کا کوئی آ دمی گڑ بڑ کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک نہ بن سکے گا، جو آ دمی اس کا مال لے گا وہ اس کے لئے حلال ہوگا۔ انہیں کس چشمہ پر اتر نے اور خشکی اور سمندر کے راستے پر چلنے سے منع نہیں کیا جائے گا۔

3.168 \_ سورة توبه كانزول

رجب ارمضان ساف هجری، 163 ء

غزوہ تبوک سے متعلق سورۃ توبہ کی بہت ہی آیات نازل ہوئیں پچھروانگی سے پہلے پچھروانگی کے بعد پچھسفر کے دوران اور پچھوا پس مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد، جن سے غزوہ سے متعلق حالات کے بارے میں ذکر کیا گیااور منافقین کا پردہ کھولا گیا، مخلص مجاہدین کی فضیلت اور تعریف کی گئی، سپچمومن کا ذکر کیا گیا اور جو سپچمومن جنگ میں شریک نہ ہوسکے ان کی توبہ کا ذکر کیا گیا۔

#### 3.169 ـ سريَّه دومة الجندل

شعبان ۹ ، جری، 631 ،

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت خالد بن ولید گی قیادت میں چارسوبیس (420) سواروں کا ایک رساله دومه الجندل کے حاکم اکیدار بن عبدالمالک کے پاس بھیجا، آپ عَلَیْ نَے فرمایا کہ اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے، حضرت خالد بن ولید شریف لے گئے۔ جب اسے فاصلہ پر پہنچ کہ قلعہ نظر آنے لگا تو اچا نک ایک نیل گائے نگی اور قلعہ کے دروازے پرسینگ رگڑنے گی اکیداراس کے شکار کو نکلا چاندنی رات تھی، خالید بن ولید کے سواروں نے اسے گرفتار کر لیا اور لے جاکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ عَلَیْ نے اس کی جان بخشی کی، دو ہزار اونٹ اور آٹھ سوغلام چارسوزر ہیں چارسونیرے دینے کی شرط پر مصالحت ہوئی، اس نے جزیہ بھی دینے کا قرار کرلیا۔

چنانچہ آپ علی کے اس سے بحضہ سمیت دومہ، تبوک، ایلہ اور تیاء کی شرائط کے مطابق معاملہ طے کرلیا۔
ان حالات کود کی کے کر جوقبائل رومیوں کے آلہ کا رہنے ہوئے تھے انہوں نے ان کی حمایت ختم کر کے مسلمانوں کے حمائتی بن گئے اور اسلامی سرحدیں رومی سرحدسے جاملیں اور رومیوں کا اثر ورسوخ ختم ہوا۔

## 3.170 ما حبز ادى رسول الله عليه مطلقة حضرت ام كلثوم ملك وفات شعبان <u>ق</u>يم الله عليه المركبة ما ميكانوم ملك وفات الم

حضرت ام کلثوم بنتِ رسول الله علیه وسلم کی وفات شعبان ویه یکوموئی - رسول الله علیه وسلم کوسخت صدمه موا - آپ الله علیه وسلم کی چوپھی حضرت صفیه بنتِ عبدالمطلب اور حضرت ام عطیه انسان الله علیه وسلم کی پھوپھی حضرت صفیه بنتِ عبدالمطلب اور حضرت ام عطیه انسان الله علیه وسلم کی مدایت پوسل دیا - حضور الله صلی الله علیه وسلم نے کفن کیلئے اور حضرت اسماع بنت عمیس نے حضور اکرم الله علیه وسلم نے نماز جناز ہ پڑھائی ۔ این عاور مبارک دی اور خود آپ الله علیه وسلم نے نماز جناز ہ پڑھائی ۔

حضرت ابوطلح فی مرتضلی محضرت اسامه بن زید اور حضرت فضل بن عباس خضورا کرم الله علی فی مسلم الله علی مرتضلی الله علی مرتضلی می حضرت ابوطلحه انصاری کانام آتا ہے۔ اجازت سے قبر میں اترے اور سیّدہ کو جنت اُبقیع میں سپر دخاک کیا۔ بعض روایات میں حضرت ابوطلحه انصاری کانام آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت ام کلثوم کی تحصول سے آتسو جاری تھے۔ قبر کے پاس تشریف فرما تھے اور آپ الله علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔

سیّدہ ام کِلثومؓ کی کوئی اولا دنہ تھی۔ سیّدہ ام کلثوم ﷺ چھسال تک حضرت عثمان ؓ کے نکاح میں رہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ میری دس بیٹیاں بھی ہوتیں تو یکہ بعد دیگرے میں ان کا نکاح عثمان (رضی اللہ تعالی عنہ) سے کرتا۔ (طبقات ابن سعدج ۱۳۸۸ ۲۵،۲۲)

#### 3.171 ـ حديثِ جبريلِ عليه السلام شعبان مي جبري، 631ء

رسول الله علیه کی خدمت میں حضرت جریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور مسلمانوں کو دین کے مسائل سکھلانے کی غرض سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور علاماتِ قیامت کے بارے میں سوالات کئے۔

حضرت عبداللہ بن عمر البیہ علیہ والدعمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اچا نک ایک شخص نمودار ہوا نہایت سفید کیڑے بہت سیاہ بال سفر کا کوئی اثر یعنی گردوغبار وغیرہ اس پر نمایاں نہ تھا اور ہم سے کوئی اسے جانتا ہی نہ تھا۔ بالآخر رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو برزانو ہوکر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کورسول اللہ علیہ وسلم کے رانو پر رکھ دیا اور عرض کیا!

يارسول الله صلى الله عليه وسلم اسلام كى كيفيت بتاييّے؟

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا! اسلام بیہ ہے کہ م کلمہ تو حید یعنی اس بات کی گواہی دو کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد (صلی الله علیه وسلم) کی رسالت (کہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله کے رسول بیں) کا قرار کرو، نماز پابندی سے ارکان کی پابندی کرتے ہوئے اداکرو، زکوۃ دو، رمضان کے روز رکھواور اگرزادِراہ ہوتو جج بھی کرو، آنے والے نے عرض کی کہ آپ (علیلیہ کیا۔ ہم کو تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔

اس کے بعداس شخص نے عرض کیا! ایمان کی حالت بتائے؟

آپ علی اور اس کے معنی ہیں کہم اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں اس کے رسولوں کا اور قیامت کا یقین رکھو، تقدیر الہیٰ یعنی ہر خیر وشر کے مقدم ہونے کو سچا جانو، آنے والے نے عرض کیا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سچ فرمایا۔

پھراجنبی نے پوچھا! احسان کی حقیقت بتائیے؟

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا! احسان کی حقیقت بیہ ہے کہتم الله تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروگویاتم الله تعالیٰ

کودیکی رہے ہو، اگریم مرتبہ حاصل نہ ہو تو ( کم از کم ) اتنایقین رکھو کہ اللہ تعالیٰتم کودیکی رہاہے۔

آنے والے نے عرض کیا! قیامت کے بارے میں بتائے؟

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے عرض كيا! قيامت كے بارے ميں جس سے سوال كيا گيا ہے وہ سائل سے زيادہ اس بات سے واقفیت نہیں۔

اس نے عرض کیا، اچھا قیامت کی علامات بتائے؟

رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ لونڈی اپنی ما لکہ کو جنے گی اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں ننگے جسم تنگ دست چروا ہے بڑی بڑی عمار توں پراتر آئیں گے۔

اس کے بعدوہ آ دمی چلا گیا۔ حضرت عمرؓ نے فر مایا کہ میں کچھ دیر تک ٹھہرار ہا پھررسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا! اےعمر ؓ کیاتم جانتے ہوکہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟

میں نے عرض کیا! یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ اوراس کا رسول علیہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بیہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو تہمیں تبہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے۔ (صحیح مسلم)

> دوسرى روايت ميں ہے كه اس كے بعد آپ الله على الله عليه وسلم في آيت تلاوت فرمائيں۔ إنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعُلَمُ مَا فِي الْآرُ حَامِ طُومَا تَدُرِي نَفُسْ مَا فِي الْآرُ حَامِ طُومَا تَدُرِي نَفُسْ مَا فِي اَرْضٍ

تَمُونُ وَ الله عَلِيمْ خَبِير ﴿ ﴿ الله عَلِيمْ خَبِير ﴾

ترجمہ: بے شک اللَّه تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کاعلم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے وہ جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل (پچھ) کرے گا۔

یا در کھواللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور شچے خبروں والا ہے۔

### 3.172 عبدالله بن ابی کی موت اور جناز ہ پڑھنے کی ممانعت

و جری، 163ء

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عبدالله بن ابی کی موت پراس کی مغفرت کی دعا کی اور حضرت عمر کے منع کرنے کے باوجود نما نے جناز ہ پڑھی، جس پر حضرت عمر کی تائید میں وحی نازل ہوئی۔

وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمُ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ ﴿ إِنَّهُمُ كَفَرُوا

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمُ فَسِقُونَ ﴿
رَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمُ فَسِقُونَ ﴿
(سورة التوبد ١٨٢)

ترجمہ: ان (منافقین) میں سے کوئی مرجائے تو آپ اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ ہوں۔ یاللہ اور اس کے رسول (علیقہ کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں۔

صحیح بخاری میں ہے کہ جب عبداللہ بن ابی (رئیس المنافقین) مرگیا تو اس کا بیٹا عبداللہ فدمتِ عالی میں ماضر ہوا (جو خالص مسلمان سے)۔ اس نے کہا کہ میرے باپ کی موت ہوگئی ہے آپ علیہ ہے اپنا کرتہ عنایت فرما دیں جو اسے بطور کفن پہنایا جائے۔ آپ علیہ نے اپنا کرتہ عنایت فرمایا پھر عرض کی کہ آپ علیہ ہم نے بنازہ بھی پڑھا کیں۔ آپ علیہ پڑھا نے اپنا کرتہ عنایت فرمایا پھر عرض کی کہ آپ علیہ ہم اس کی نماز پڑھا تے میں حالانکہ وہ منافق ہے۔ آپ علیہ نے پھر بھی اس کی نماز پڑھا دی اس کے بعد ہے آیت نازل ہوئی، اس کے بعد آیت کی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔

عبداللہ بن ابی کو جو آپ علی ہے نے اپنا کرتہ عطافر مایا تھا اس کی وجہ یتھی کہ آپ علی ہے جیا حضرت عباس کو جب بدر کے قید یوں میں لایا گیا تھا تو اس وقت آپ کے بدن پر کیڑا انہ تھا۔ قد آوراور بھاری ہونے کی وجہ سے کسی کا کپڑا ان کے جب بدر کے قید یوں میں لایا گیا تھا تو اس وقت عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتہ پہنا دیا تھا لہذا آپ علی ہے نے اس کے احسان کے بدلے میں اپنا کرتہ اس کے فن کے لئے دے دیا۔ (روح المعانی)

#### 3.173 مسجدِ ضرار کی تغییروانهدام په جری، 631 ء

ابو عامر راہب نے مدینہ کے منافقین کو اپنی ایک علیحدہ مسجد بناے کا مشورہ دیا تا کہ وہاں بیڑھ کر اپنے منصوبے بناسکیں، اس لئے انہوں نے ایک مسجد کی تعمیر شروع کر دی ابھی آپ علیجے دوئی فوج سے لڑنے کے لئے نکلے تھے کہ منافقین آپ علیجی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے کیونکہ کمز ور اور معمر حضرات کو دور جانے میں دشواری ہوتی ہے ان کے لئے سہولت ہوگی اور ہماری خواہش ہے کہ آپ علیجی چل کر وہاں نماز اداکریں تا کہ وہ مسجد بھی قابل تعظیم مجھی جانے گے۔ آپ علیجی نے فر مایا! اس وقت میں سفر کی تیاری میں مصروف ہوں واپسی کے وقت دیکھا جائے گا۔

تبوک سے واپسی پر جب آپ آلیاتہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ اور مدینہ صرف ایک گھنٹے کی مسافت پر رہ گیاتھا تو آپ علیلہ نے حضرت مالک بن ختم سالمی اور حضرت معین بن عدی عجلی کومنافقین کی مسجد گرانے اور جلانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمادیں تھیں۔

وَاللّٰهُ يَشُهُدُ اِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ هَلَا تَقُمُ فِيهِ اَبَدًا ﴿ لَمَسْجِدٌ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنُ قَبُلُ ﴿ وَلَيَحُلِفُنَّ اِنُ اَرَدُنَا اللّٰهِ الْحُسنى ﴿ وَاللّٰهُ يَشُهَدُ اِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ هَلَا تَقُمُ فِيهِ اَبَدًا ﴿ لَمَسْجِدٌ السِّسَ عَلَى التَّقُواى مِنُ وَاللّٰهُ يَشُهَدُ اِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ هَلَا تَقُومَ فِيهِ ﴿ فِيهِ وَجَالُ يُجِبُّونَ اَنُ يَتَطَهَّرُوا ﴿ وَاللّٰهُ يُحِبُّونَ اَنُ يَتَطَهَّرُوا ﴿ وَاللّٰهُ يُحِبُّونَ اَنُ يَتَطَهَّرُوا ﴿ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ هَ اَفَمَنُ اَسَّسَ بُنيانَهُ عَلَى تَقُولَى مِنَ اللّٰهِ وَرِضُوانٍ خَيْرٌ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ هَ اَفَمَنُ اَسَّسَ بُنيانَهُ عَلَى تَقُولَى مِنَ اللّٰهِ وَرِضُوانٍ خَيْرٌ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ هَ الْفَهُمُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَا إِ فَانُهَارَ بِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ﴿ وَاللّٰهُ لَا يَهُدِى الْقُومُ الظَّلِمِينَ هَ لَا يَزَالُ بُنيَانَهُمُ الَّذِى بَنُوا وَاللّٰهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ هَ لَا يَزَالُ بُنيَانَهُمُ الَّذِى بَنُوا وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللّٰهُ الْمُؤْمِمُ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللّٰهِ الْمُسْتِعِيمُ اللّٰهُ عَلِيمٌ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللّٰهُ الْمُؤْمِمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِمُ وَاللّٰهُ عَلِيمُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللّٰهُ الْمُؤْمِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا الشَّوْمِ مُ الللّٰهُ عَلِيمٌ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللّٰهُ عَلَيمٌ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيمُ اللّٰهُ عَلَيمٌ اللّٰهُ عَلِيمٌ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلِيمٌ اللّٰهُ عَلِيمٌ اللّٰهُ عَلَيمُ اللّٰهُ عَلِيمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى الْمُعَلِيمُ اللّٰهُ عَلَيمُ اللّٰهُ عَلَيمُ اللّٰهُ عَلَيمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَيمُ اللّٰهُ عَلَيمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيمُ الْ

ترجمہ: اور (ان میں ایسے بھی ہیں) جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچا ئیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیس اور جولوگ اللہ اور اُس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں اُن کیلئے گھات کی جگہ بنا ئیں اور قسمیں کھا ئیس گے کہ بہارامقصود تو صرف بھلائی تھی مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ بیجھوٹے ہیں۔۔۔۔ا۔

تم اس (مسجد) میں کبھی (جاکر) کھڑے بھی نہ ہونا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پررکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اُس میں جایا (اور نماز پڑھایا) کرو، اُس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللّٰہ پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔۱۰۸۔

بھلاجس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاداللہ کے خوف اور اُس کی رضا مندی پررکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاداللہ کے خوف اور اُس کی رضا مندی پررکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرجانے والی کھائی کے کنارے پررکھی کہوہ اُس کودوزخ کی آگ میں لے گری اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ۹-۱۔

یہ عمارت جوانہوں نے بنائی ہے ہمیشہ اُن کے دلوں میں (موجب) خلجان رہے گی (اوراُن کومتر ددر کھے گی ) گر یہ کہ اُن کے دل پاش پاش ہوجا ئیں اوراللہ جاننے والاحکمت والا ہے۔

## 3.174 ينه واليسي بررسول الله (عَلَيْتُهُ ) برمنا فقين كا قا تلانه حمله

و ہجری، 1631ء

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاراز دان كهاجا تا ہے۔

اس موقع کے لئے اللہ تعالیٰ کاارشاد ہوا،

يَحُلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا طَوَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُرِ وَكَفَرُوا بَعُدَ اِسَلامِهِمُ وَهَمُّوا بِمَا لَمُ يَنَالُوا حَوَمَا نَقَمُو آ اِللّهِ مَا قَالُوا طَوَلَةُ مِنُ فَضُلِهِ عَفَانُ يَّتُوبُوا يَكُ خَيُرًا لَّهُمُ عَ وَإِنُ يَتَوَلُوا عَوَمَا نَقَمُو آ اِللّهَ اَنُ اَغُنتُهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِنُ فَضُلِهِ عَفَانُ يَّتُوبُوا يَكُ خَيُرًا لَّهُمُ عَ وَإِنُ يَتَوَلَّوا لَهُمُ فِي اللّهُ عَذَابًا اَلِيُمًا لا فِي الدُّنْيَا وَاللّهِ حَرَةِ عَوَمَا لَهُمُ فِي الْاَرْضِ مِنُ وَّلِي وَلا يَتَولُوا يُعَدِّبُهُمُ اللّهُ عَذَابًا اَلِيُمًا لا فِي الدُّنِيَا وَاللّهُ حَرَةِ عَومَا لَهُمُ فِي الْاَرْضِ مِنُ وَلِيّ وَلا يَصِيرُ مِنْ وَلِيّ وَلا نَصِيرُ مِنْ اللّهُ عَذَابًا اللّهُ عَلَامُ عَلَى اللّهُ عَلَامًا لَهُمُ فِي اللّهُ عَلَامُ عَلَامًا لَهُمُ فِي اللّهُ عَلَامًا اللّهُ عَذَابًا اللّهُ عَذَابًا اللّهُ عَلَامًا لَهُ عَلَامًا لَا لَهُ عَلَامًا لَهُ عَلَامًا لَهُمُ فِي اللّهُ عَلَامًا لَهُ عَلَامًا لَهُمُ فِي اللّهُ عَلَامًا لَهُمُ اللّهُ عَلَامًا لَهُمُ اللّهُ عَلَامًا لَوْلِهُ اللّهُ عَلَامًا لَهُ عَلَامًا لَوْلُولُ اللّهُ عَلَامًا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَامًا لا فِي اللّهُ اللّهُ عَلَامًا لا اللّهُ عَلَامًا لا فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَامًا لا لَهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَامًا لا اللّهُ اللّهُ عَلَامًا لا اللّهُ اللّهِ عَلَامًا لا اللّهُ اللّهُ عَلَامُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَامًا لا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

ترجمه: یالله کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے (تو کچھ) نہیں کہا حالانکہ انہوں نے نفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کا فرہو گئے ہیں اور الی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے اور انہوں نے (مسلمانوں میں) عیب ہی کون سادیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پینمبر نے (اپنی مہر بانی سے ) ان کو دولتمند کر دیا ہے تو اگر یہ لوگ تو بہ کرلیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر منہ پھیرلیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں در دناک عذاب دے گا اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔

# 3.175 غزوهٔ تبوک سے رہ جانے والے تین صحابی اُُ

حضرت کعب بن مالک ، حضرت 'مرارہ بن رہے اور حضرت ہلال بن امیہ "۔ بیصحابہ کرام مالحین میں سے تھے ، مگر محض سستی کی وجہ سے آج کل کرتے رہے اور سامان سفر کی تیاری نہیں کی یہاں تک کہ اسلامی لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگیا ، اس کے بعد بھی سستی کی وجہ سے نہ جا سکے ، اب جب آپ علی ہے ہوک سے مدینہ تشریف لے کرآئے توان تینوں نے حاضر خدمت ہوکرا پنی غلطی کا صاف صاف افر ارکر لیا ، ان کے لئے حکم صادر ہوا کہ ان سے کوئی کلام نہ کرے ، صحابہ کرام شنے ان کے مطمل بائیکاٹ کردیا ، زمین کشادہ گی کے باوجودان پر تنگ ہوگئ ۔ جا لیس دن گزرے توان کی عورتوں سے کہا گیا کہ ان سے الگ ہوجاؤ۔

یہ کیفیت جب مشہور ہو کر غسانی بادشاہ کے کا نول میں پینچی تو اس نے اپناا پلجی خط دے کر حضرت کعب بن مالک اُ

سيوتِ رسولِ اعظم عَلْبُ اللهُ اللهُ

کے پاس بھیجا کہتم ایک رئیس اور شریف آ دمی ہو، تمہارے ساتھ محمد (علیقیہ ) نے براسلوک کیا ہے، تم میرے پاس چلے آجاؤ میں تمہاری خوب عزت اور دلداری کروں گا، خط دیکھ کر حضرت کعب ؓ نے اللہ سے اس نئی مصیبت سے چھٹکارے کے لئے دعا مانگی کہ اب کفار بھی ان سے امیدیں لگانے گئے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک ؓ نے وہ خط پڑھ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ اس کا جواب ہے، جب بائیکاٹ کو پورے بچاس روز ہوئے تواللہ نے ان کی تو بہ قبول کئے جانے کی خوشخبری سنائی۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

وَّعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْاَرُضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْلَاهِ اِلَّا إِلَيْهِ ﴿ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ انْفُسُهُمْ وَظَنُّوا اَنُ لَا مَلُجَا مِنَ اللّهِ اِلَّا إِلَيْهِ ﴿ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ انْفُسُهُمْ وَظَنُّوا اَنُ لَا مَلُجَا مِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ترجمہ: اوراُن تینوں پربھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیاتھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے اُن پرتگ ہوگئ اوراُن کی جانیں بھی اُن پر دو بھر ہوگئیں اوراُنہوں نے جان لیا کہ اللہ (کے ہاتھ) سے خوداس کے سواکوئی پناہ ہیں پھر اللہ نے اُن پر مہر بانی کی تاکو تو ہریں، بیشک اللہ تو بہ قبول کرنے والامہر بان ہے۔

اس آیت کے نازل ہونے پرتمام صحابہ کرام ﴿ خوشی سے کھل اٹھے اور جلدی سے ان تینوں کو خبر کرنے کے لئے بھا گے اس خبر کوس کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تمام مال انعام اور صدقہ کے طور پر دے دیا کیونکہ ان کی زندگی کا سب سے باسعادت دن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے قرآن اتارا۔

## 3.176 \_ المل طائف كا قبول اسلام

رمضان ۾ جري، 631ء

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى غزوه تبوك سے واپس آنے كى خبرا ہل طائف نے سى توان كويفين ہو گيا كه اب ان ميں مسلمانوں سے لڑنے كى طاقت نہيں رہى، حضرت عروه بن مسعود "جن كوطائف ميں شہيد كرديا گيا تھاان كے لڑكے ابوائے اور چند دوسرے اہل طائف مدينه منوره آكر مسلمان ہو چكے تھے، تبوك سے واپس پر آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ بِوَلْقَيْفَ كَا وَفْد

عبد یالیل بن عمروطائف والوں کی طرف سے وکیل بن کرآئے۔ آپ علیہ نے ان لوگوں کے لئے مسجد میں خیمہ نصب کردیا۔ عبدیالیل بن عمروطائف والوں کی طرف سے وکیل بن کرآئے۔ آپ علیہ کو کردیا۔ عبدیالیل اوراس کے ساتھیوں نے اسلام قبول کرلیا اورا پنی قوم کی طرف سے آپ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن العاص کا کوطائف کا حاکم مقرر کردیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو لات کے بت کو منہدم کیا اور بت خانے کے لئے روانہ کیا۔ انہوں نے طائف بھنے کرلات کے بت کو منہدم کیا اور بت خانے کے خزانے سے جو مال ملا اس سے حضرت عروہ بن مسعود کی اقر ضدادا کیا گیا اور باقی مسلمانوں میں تقسیم کردیا۔

## 3.177 \_ بنوثقیف کاوفد

رمضان و ہجری، 631ء

بنوثقیف میں اسلام اس طرح پہنچا کہ رسول الدھ ملی الدعلیہ وسلم جب غزوہ وہ طائف سے واپس آئے مدینہ پنچے سے پہلے ہی اس قبیلہ کے سر دارع وہ بن مسعود ﴿ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر واپس اپنے قبیلہ میں جا کر اسلام کی وعوت دی ، آپ قوم کے سر دار ہے۔ آپ کی بہت عزت تھی لوگ آپ کی بات مانتے تھے قبیلہ کے لوگ اپنی عورتوں لڑکیوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ اس لئے ان کا خیال تھا کہ وہ ان کی بات فوراً مان لیس گے لیکن انہوں نے جب دعوت دی تو لوگ ان کے خلاف ہوگئے ، ان پر تیروں کی بارش کر کے ان کوشہید کر دیا ، ان کے تل کو چند لیکن انہوں نے جب دعوت دی تو لوگ ان کے خلاف ہوگئے ، ان پر تیروں کی بارش کر کے ان کوشہید کر دیا ، ان کے تل کو چند ماہ گزرے تھا کیکن ان کو مسلس خطرہ لگار ہتا تھا کہ مسلمان ان کا بدلہ لینے آگئے تو یہ مقابلہ نہ کرسکیس گے ، لہذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیجیں۔ انہوں نے عبدیا لیل سے بات کی لیکن وہ راضی نہ ہوا ، مشورہ کیا کہ ایک آدمی کے دورت وی میں صلوک نہ ہو جوعرہ وہ بن مسعود ؓ کے ساتھ ہوا۔ اس نے کہا کہ میر سے ساتھ اور آدمیوں کو بھی اس طرح ہے تھا دمیوں کا ایک وفد تیار ہوا ، اس وفد میں حطیفوں میں سے دوآدی اور بنی مالک میں سے تین آدمی لئے گئے ، اس طرح سے تھا دمیوں کا وفد تیار ہوا ، اس وفد میں حضرت عثان بن العاص ثقفی السب سے معمر تھے۔ اس طرح سے تھا دمیوں کا وفد تیار ہوا ، اس وفد میں حضرت عثان بن العاص ثقفی اللہ سے معمر تھے۔

 کے سواکوئی چپارہ نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ ہم لات کو اپنے ہاتھوں سے نہیں ڈھائیں گے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شرائط منظور ہیں۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید الله کو چند صحابہ کے ساتھ بھے کر لات کوڈھانے کامشن دیا، ان کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی تھے جب وہ بت گرانے لگے تو لوگ جمع ہوگئے، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے لات کوایک گرز مارا اورخود نیچ گر گئے اور ایڑیاں رگڑنے لگے، لوگ خوش ہو گئے کہ ان کے دیوتا نے حضرت مغیرہ کا کو مار دیا، پھر حضرت مغیرہ مسکراتے ہوئے الله علیہ حکم اور اس ذور سے گرز مارا کہ اس کے منبیاد بھی کھوددی اور مسلم الله علیہ سے دیکھتے رہے، حضرت خالد بن ولید تمام مالی غنیمت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس لے گئے، آپ صلی الله علیہ وسلم نے اسی دن تقسیم کردیا۔ (ابن ہشام)

## 3.178 \_ لعان كاحكم

رمضان و پهجری، 631ء

لعان اور مُلا عَنه کے معنی ہیں ایک دوسرے پر لعنت کرنا، شری اصلاح میں لعان اس کو کہتے ہیں کہ جب شوہرا پی ہوی پر زنا کی تہمت لگائے یا جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کے بیمیرانہیں ہے معلوم نہیں کس کا ہے اور بیوی اس پر انکار کرے اور کہے کہ تم مجھ پر تہمت لگار ہے ہو پھر وہ قاضی یا شری حاکم کے پاس فریاد کرے قاضی شوہر کو بلا کر اس الزام کو ثابت کرنے کو کے، اگر شوہر گواہوں کے ذریعہ ثابت کر دے تو قاضی اس کی بیوی پر زنا کی حد جاری کرے اور اگر شوہر چارگواہوں کے ساتھ الزام ثابت نہ کر سکے تو قاضی شوہر کو پہلے اس طرح کہلائے گا کہ "میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے جو زنا کی نسبت اس کی طرف کی ہے اس میں میں بچا ہوں اور عورت کی طرف اشارہ کر کے چار دفعہ شوہر اسی طرح کہے پھر پانچویں دفعہ عورت کی طرف اشارہ کر کے چار دفعہ شوہر اسی طرح کہے پھر پانچویں دفعہ عورت کی طرف اشارہ کر کے جات کی میں میں بچا ہوں اور عورت کی طرف اشارہ کر کے چار دفعہ شوہر اسی طرح کہے کہ

"اس عورت کی طرف زنا کی جونست کی ہے اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو"
جب شوہر پانچویں دفعہ کہہ چکے تو بیوی مرد کی طرف اشارہ کر کے چار دفعہ اس طرح کیے
"میں خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ اس نے میری طرف جوزنا کی نسبت کی ہے اس میں بیچھوٹا ہے"
پھر پانچویں دفعہ مرد کی طرف اشارہ کر کے یوں کہے کہ
" اس مرد نے میری طرف زنا کی نسبت کی ہے اس میں بیپچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ٹوٹے"

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ

جب دونوں اس طرح ملاعنت کریں تو حاکم دونوں میں جدائی کرادے گا اور طلاق بائن پڑجائے گی اور وہ عورت اس مردکے لئے ہمیشہ کو حرام ہوجائے گی اگر اس کے بعد مردخود اپنے کو حجٹلائے یعنی بیا قرار کرے کہ میں نے عورت پر جھوٹی تہمت لگائی تھی تو اس صورت میں اس پر حدِ تہمت جاری کی جائے گی اور عورت سے پھر نکاح کرنا اس کے لئے جائز ہوجائے گا، لیکن حضرت امام ابو یوسف قرماتے ہیں کہ اگر مردخود اپنے کو حجٹلائے تب بھی عورت اس کے لئے ہمیشہ حرام رہے گی۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔

وَالَّذِيُنَ يَرُمُونَ اَزُواجَهُمُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُمُ شُهَدَآءُ إِلَّآ اَنْفُسُهُمُ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمُ ارْبَعُ شَهَداتٍ إِللَّهِ لِاللَّهِ لِاللَّهِ لِاللَّهِ لَاللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ ارْبَعُ شَهَداتٍ إِللَّهِ إِللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِين 0 وَيَدُرَأُ عَنُهَا الْعَذَابَ أَنُ تَشُهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 0 مِنَ الْكَاذِبِينَ 0 وَلَخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ 0 (سورة النور:٩-٢)

ترجمہ: اور جولوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگا ئیں اور خوداُن کے سواءاُن کے گواہ نہ ہوں تو ہرایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار باراللہ کی قتم کھائے کہ بیٹک وہ سچا ہے۔ ۲۔ اور پانچویں باریہ (کہے) کہ اگروہ جھوٹا ہے۔ ۵۔ اور اللہ کی لعنت ۔ ۷۔ اور عورت سے سزاکو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے چار باراللہ کی قتم کھائے کہ بیٹک یہ جھوٹا ہے۔ ۸۔ اور پانچویں دفعہ یوں (کہے) کہ اگریہ بچا ہو تو مجھ پراللہ کا غضب (نازل ہو)۔

تبوک سے واپسی برغو بمرتجلانی اوراس کی بیوی کے درمیان لعان ہوا۔

حضرت سہل ٹر کہتے ہیں کہ عویمر ٹراپنی بیوی کو بلالائے اور میاں بیوی نے مسجد نبوی میں لِعان کیا اور میں بھی اس وقت دوسر بے لوگوں کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود تھا چنانچہ جب بیدونوں میاں بیوی لعان سے فارغ سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ عورت كابدكارى كا قرار اوررجم كى سزا

ہوئے تو عویم (ایعنی میاں) نے کہا اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس عورت کو تین طلاق دیدیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگریہ عورت اپنے موجودہ حمل سے ایسا بچہ جنے جس کارنگ سیاہ، آنکھیں بہت کالی، کو لہے ہڑے اور دونوں پنڈلیوں کا گوشت بھر اہوا ہوتو میں اس کے علاوہ پچھ نہیں سمجھوں گا کہ عویمر شنے اس عورت کے بارے میں جو کہا تھے کہا کیونکہ عویمر شنے جس مرد کی طرف زنا کی نسبت کی ہے، وہ اس رنگ اور صورت کا ہے اور جب اس کی شاہت کا بچہ پیدا ہوگا تو یہی کہا جائے گا کہ وہ اس کے نطفہ سے ہے اور اگر عورت نے ایسا بچہ جنا جس کارنگ سرخ ہوا تو وہ اس کے علاوہ پھے نہیں سمجھوں گا کہ عویمر شنے نارے میں جھوٹ کہا تھا۔ چنا نچہ جب اس کی عورت کے بچہ ہوا تو وہ اس رنگ وصورت اس کا تھا جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عویمر شکی تھا درکہ کیا تھا، بعنی وہ بچہ ولد الزنا تھا تو آپ عالیہ نے فرمایا! اس کو ماں کی طرف منسوب کیا جائے۔ (صیحے بخاری و مسلم)

## 3.179 \_ عورت كابدكارى كااقراراوررجم كى سزا

و بجری، 163ء

غامدیہ عورت کوجس نے آپ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر بدکاری کا اقرار کیا، اس عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد جب دودھ جھڑالیا تواسے رجم کر دیا گیا۔

ایک عورت جوفبیلدازد کے خاندان غامد میں سے بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ ہو کو پاک کر دیجے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تجھ پر افسوس ہے واپس جا اور اللہ سے استغفارا ور تو بہ کر، اس عورت نے عرض کیا آپ علیہ ہو ہیں کہ جس طرح آپ علیہ نے ماعذ بن مالک کو بہلی دفعہ واپس کر دیا تھا اس طرح مجھ کو بھی واپس کر دیں گے، میں ایک عورت ہوں جو زنا کے ذریعہ حاملہ ہے۔ لہذا اس اقرار کے بعد میر انکار کا اب سوال ہی پیدانہیں ہوتا کیونکہ میر ہے مل کا ظاہر ہونا ہی میرے جرم کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ بخلاف ماعذ کے انکار کی گئوائش تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! (یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کے ان کے لئے انکار کی گئوائش تھی۔ آن کے انکار کی گئوائش تھی۔ آن کے باوجود اپنے اقرار پر اصرار کیا اور موقع دینے کے لئے فرمایا) بیتو کیا کہ در ہی ہے کیا تو زنا کے ذریعہ حاملہ ہے؟ اس عورت نے اس کے باوجود اپنے اقرار پر اصرار کیا اور کہا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

راوی کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعدایک انصاری نے (اسعورت کی خبر گیری اور

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ فَات خَبَاثَى كَى وفات

کفالت کا)اس وفت تک کے لئے ذمہ لے لیا جب تک وہ ولا دت سے فارغ نہ ہوجائے اور پھر (اس عرصہ کے بعد)اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی وہ غامد بیعورت ولا دت سے فارغ ہوگئی ہے۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا! ہم اس کوسنگسار نہیں کریں گے اور اس کے کمسن بچے کو اس حالت میں نہیں چھوڑیں گے کہ کوئی اس کو دودھ پلانے والا نہ ہو، ایک اور انصاری کھڑا ہوا اس نے عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله علیه وسلم! اس بچہ کی ودوھ پلانے کا میں ذمہ دار ہوں، اس کے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس عورت کوسنگسار کیا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دودھ پلانے کے لئے کہا تا آ نکہ تو اس کا دودھ چھڑائے، پھر جب اس نے بچہ کو دودھ بھی چھڑا دیا تو اس کو آنخضر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی، اس وقت اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا گلڑا تھا، اس نے عرض کیا! یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے بچہ کا دودھ چھڑا دیا ہے اور اب بیروٹی کھانے لگا ہے۔ آنخضر ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا اور اس عور ت کے لئے حکم فرمایا کہ ایک گڑھا کھود دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے تک گڑھا کھود دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینگسار کرنے کا حکم دے دیا، اس کو سینگسار کیا گیا اور اس کے سرخ خون خون کے دوران) جب حضرت خالیہ بن ولیڈ نے ایک بچھڑات کو مرا اور اس کے سرکا خون حضرت خالیہ بن ولیڈ نے ایک بچھڑات کے منہ پرآ کر بڑا تو حضرت خالہ شاس کو برا بھلا کہنے گئے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! خالہ اس کی بخشش ہو چکی ہے اس کو برا بھلا مت کہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس کو بحد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بغر آخرائی اور اسے فن کر دیا گیا۔ (صیحے مسلم)

# 3.180 \_ نجاشي کی وفات

رجب ہے۔ ہجری، 1<u>63</u>ء

اصحمہ تنجاثی شاہ حبشہ کی وفات جس روز ہوئی اسی روز رسول اللہ علیہ نے صحابہ کرام کا کواس کے انتقال کی خبر دی اور رسول اللہ علیہ سلم نے عائب نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت ام المومنین حضرت عائبہ صلم نے عائب نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت ام المومنین حضرت عائبہ صلم نے عائبہ صلم نے فر مایا کہ جب نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی قبر پرنورنظر آیا کرتا تھا۔

حضرت ابو ہر برہ و فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے انتقال کی خبرلوگوں کواسی روز پہنچائی جس دن

اس کا انتقال ہوا تھا۔ پھر صحابہ کرامؓ کے ہمراہ عیدگاہ تشریف لے گئے وہاں سب کے ہمراہ نمازِ جنازہ کے لئے صف بندی فرمائی اور چارتکبیریں کہیں۔ (صحیح بخاری و مسلم)

اصحمہ نجاشی کے بعد دوسرانجاشی حکمران ہوا۔ اس کے نام بھی رسول اللہ علیہ نے خطالکھا۔ اس کا نام معلوم نہ ہو سکااور نہ بیمعلوم ہوا کہ وہ ایمان لایایانہیں۔ (السیرۃ النبویہ والا ثار المحمدیہ ۳٫۲۲، سیرۃ المصطفیٰ ۲٫۳۹۲)

## 3.181 بنى فزارە كاوفد

رمضان ۾ هجري، 631ء

ابود جزہ سعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک سے واپسی پر بنوفزارہ کا وفد آیا جس میں دس سے پندرہ کے درمیان لوگ تھے دبلی دبلی اونٹیوں پر تھے۔ ان میں خارجہ بن حصن اور حربن قیس بھی شامل تھے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے ان لوگوں نے اپنے علاقے میں قحط سالی کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کران کے لئے بارش کی دعا کی۔

آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا! اے الله! اپنے ملک اور اپنے چوپايوں کوسير اب کراپنی رحمت بھيلا، اپنے مردہ شهر کوزندہ کر۔

اےاللہ! ہم پرایسی بارش برساجو ہماری فریا درسی کردے راحت پہنچادے۔ خوشگوار ہوسب طرف پھیلی ہوئی اور جلدی نفع بخش ہونقصان دہ نہ ہو۔

اے اللہ! رحمت کی بارش کرعذاب کی بارش نہیں، نہ ڈھانے والی اور نہ غرق کرنے والی نہ مٹانے دینے والی بارش۔ بارش۔

اے اللہ! ہمیں بارش سے سیراب کراور دشمنوں کے خلاف ہماری مد دفر ما۔ (زادالمعاد)

رسول الله سلی الله علیه وسلم جونهی دعاسے فارغ ہوئے موسلا دھار بارش شروع ہوگئ اور پورا ہفتہ آسان بادلوں اور زوردار بارش کی وجہ سے نظر نہ آیا، تب رسول الله سلی الله علیه وسلم منبر شریف پرجلوہ افروز ہوئے اور دعا کرتے ہوئے اللہ کے حضور عرض کی۔ اے الله، اے الله یه بارش ہمارے اردگر دبر ساہم پر نہ برسا اے الله! ٹیلوں، پہاڑوں، واد بوں اور جنگلات پر بارش برسی رہے، جونہی آپ آی ہے دعا کی تو مدینہ کے اوپر سے بادل اس طرح ہٹ گیا گویا بچھا ہو کپڑا تھا جو تیزی سے لیک دیا گیا۔

## 3.182 \_ نجران كاوفد

#### <u>9 رہجری</u> ، <u>631</u>ء

نجران مکہ معظمہ سے یمن کی طرف سات منزل پرایک بڑا علاقہ تھا جو تیہتر (73) بستوں پر شمل تھا ایک لا کھ جنگی مرد موجود تھے پورا علاقہ عیسائی مذہب کا پیرو کارتھا۔ ریاست حدود یمن میں واقع تھی، لیکن اس کا یمن کی حکومت سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ یہ براہ راست قیصر روم کے ماتحت تھی، نجران کا علاقہ نہایت سرسبز وشاداب تھا اس کے باشندے جوعیسائی عرب تھے صنعت وحرفت اور تجارت کی بدولت بہت خوشحال تھے۔ یہاں عیسائیوں کا ایک عظیم الشان گرجا تھا جو کعبہ نجران کے نام سے مشہور تھا۔ ریاست کا نظم ونسق تین شعبوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ہر شعبے کا ایک الگ امیر تھادینی معاملات کا افسر اعلیٰ استفف" کہلاتا تھا۔ استفف" کہلاتا تھا۔ اور داخلی امور کا گران "عاقب" کہلاتا تھا۔

رسول الله (علی ) نے ان لوگوں کو ایک خط لکھا اور انہیں اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا نہوں نے سلام نہیں قبول کیا نہوں نے ساٹھ افراد پر شتمل ایک وفد مدینہ منورہ بھیجا اس وفد میں اسقف، سیّد اور عاقب سمیت نجران کے بڑے بڑے معزز شامل تھے، جن میں ان کے تین سردار اور (24) چوہیں اشراف شامل تھے۔ ان میں عبداستے، اسید، الیم یا شرجیل، جو دینی اور ابوحارثہ بن علقمہ شامل تھے ان لوگوں کے لئے مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حن میں خیمے لگادیئے گئے۔

انہوں نے وہاں قیام کیا، بیلوگ غالبًا اتوار کا دن مدینہ منورہ پنچے تھے جوان کے عبادت کا دن تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے طریقے سے مسجدِ نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نماز پڑھنی جا ہی تو صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنہ) نے اعتراض کیا، حضورا کرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! پڑھنے دو۔

اجازت ملنے پرانہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی نماز پڑھی ان لوگوں نے خاصی مدت مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ اس دوران میں حضورا کرم (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کو برابر حق کی طرف بلاتے رہے، ان کے طرح طرح کے سوالات کا جواب وجی کی روشنی میں دیتے رہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کو قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو حضرت عیسی (علیہ سلام) کے بارے میں اسلام کاعقیدہ بیان کیا اوران کوغور وفکر کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا کیکن انہوں نے اس کا ہر طرح سے انکار کیا اوراس دعوت کو قبول نہیں کیا۔

(سيرت فاطمة لزهراء رضى الله تعالى عنها)

سیوتِ رسولِ اعظم عَلَیلهٔ نجان کے وفد کومبابلہ کی دعوت

## 3.183 - نجران کے وفد کومباہلہ کی دعوت

رمضان م بجری، 631ء

مفسرین نے لکھا ہے کہ آل عمران کی ابتدائی اسی (80) آیات نجران کے وفد کے قیام کے دوران نازل ہوئیں ایک دن حضورا کرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے گئے ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا کہتم لوگ صلیب کے پجاری ہواور حضرت عیسیٰ (علیہ سلام) کو خدا کا بیٹا کہتے ہو حالا نکہ وہ اور انسانوں کی طرح مٹی سے پیدا کئے تھے پھروہ خدا کس طرح ہوگئے۔ اہل وفد نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کوئی بات نہ مانی اور برابراعتراضات کرتے رہے۔

توبيآيت نازل ہوئی۔

فَمَنُ حَآجٌكَ فِيُهِ مِنُ بَعُدِ مَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوُا نَدُعُ اَبُنَآءَ نَا وَابُنَآءَ نَا وَنِسَآءَنَا وَإِنْفُسَنَا وَانْفُسَكُمُ فَ ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنَجُعَلُ وَابْنَآءَكُمُ وَإِنْفُسَنَا وَانْفُسَكُمُ فَ ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنَجُعَلُ لَا عَلَى الْكَذِبِين ﴿ (سورة آلِعُمران - ١١)

تے جملہ: پھراگریاوگ عیلی کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقتِ حال تو معلوم ہوہی چلی ہے تو اُن سے کہنا کہ آؤنہم اپنے بیٹوں اور عور توں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عور توں کو بلاؤاور ہم خود بھی آئییں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق (اللہ سے ) دعاوالتجا کریں اور جھوٹوں پراللہ کی لعت جھیجیں۔

چنانچے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو دعوت مباہلہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمتہ الزہراء (رضی اللہ تعالی عنه) حضرت حسن (رضی اللہ تعالی عنه) کوساتھ لے کرعیسائیوں سے مباہلہ کے لئے تیار ہوگئے، بعض روایات کے مطابق اس موقع پر حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنه) کو بھی اپنے ساتھ لیا تھا، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیچے سیّدہ فاطمۃ الزہراء (رضی اللہ تعالی عنه) تھیں ان کے پیچے حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنه) حضورا کرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان چاروں کو ہدایت فرمادی تھی کہ میں دعا کروں گا اور تم لوگ آمین کہنا۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْلَهُ بِي عَنْ عَنْ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْلُهُ عَنْ عَنْ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْلُهُ عَلَي

اس وقت ان پاکیزہ مستیوں کے چہروں سے تق کا ایسارعب وجلال ظاہر ہور ہاتھا کہ ان کود کیھتے ہی نجرانی وفد کے ارکان کا نپ اٹھے اوران کے سرداروں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ واقعی نبی (علیقیہ ) ہیں تو ہم مباہلہ کے نتیج میں ہمیشہ کے لیے تباہ و ہر باداور ملعون ہوجا کیں گے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ نہ ہم مباہلہ کرتے ہیں اور نہ اسلام قبول کرتے ہیں البتہ ہمیں جزید دینا منظور ہے۔ آپ (علیقیہ ) ہمارے ساتھ ایک دیانت دارآ دمی کو تھیج دیں جس کو ہم خراج کی رقم جوآپ (علیقیہ ) مقرر کریں گے اداکر دیا کریں گے۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے ان کی بات مان لی اور فریقین کے درمیان اسی کے مطابق معاہدہ سلح طے پا گیا،
اس معاہدے کے مطابق ان کو دو ہزار جوڑے کپڑے، ایک ہزار ماہ رجب میں اور ایک ہزار ماہ صفر میں دینا ہونگے اور ہر
جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ (ایک سوباون گرام) چاندی بھی اداکر نی ہوگی۔ اس کے بدلے آپ علی ہے نے انہیں اللہ اور اس
کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذمہ میں قرار دیا۔ ان کو اپنے دین پر چلنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ آپ (صلی اللہ علیه وسلم) نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح (رضی اللہ تعالی عنہ) کوخراج کی وصولی کے لئے ان کے ساتھ بھیجے دیا اور فرمایا!

"يه ہماری امت کے امین ہیں۔ اس لئے ان کا لقب امین الامت بڑگیا"۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا که اگریدلوگ مباہله کرتے تو دنیا میں قیامت تک کوئی عیسائی نه رہتا، اس معاہدے کے بعدان کے اندراسلام کے اثرات پیدا ہونے لگے، ان کے خارجی اور جنگی امور کے نگران سیّداور داخلی امور کے نگران عاقب دونوں بعد میں مسلمان ہوگئے۔ پھر رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت علی (رضی الله تعالیٰ عنه) کو صدقات وصول کرنے کے لئے روانہ فرمایا، صدقات صرف مسلمانوں ہی سے لئے جاتے تھے۔ (فتح الباری)

3.184 بنی حنیفه کا وفداور مسیلمه کدّ اب سے گفتگو رمضان میں جری، 631ء اس وفد میں مسیلمه کدّ اب سیت سترہ (17) آدی تھے۔ مسیلمہ کدّ اب سمیت سترہ (17) آدی تھے۔ مسیلمہ بن تمامہ بن تمیم بن تمیم بن کبیر بن حبیب بن حارث۔

اس وفد میں جرجان بن عنہم، طلق بن علی، سلمان بن خطلہ شامل تھے، یہ وفد ایک انصاری صحابی کے گھر پراترا، پھررسول الله صلی (الله علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمہ کے علاوہ سب مسلمان ہوگئے۔ یہ پندرہ دن مدینہ منورہ میں تھہرے اور حضرت ابی ابن کعب (رضی الله تعالی عنہ) سے قرآن پڑھتے اور سیکھتے تھے۔ لیکن مسلمہ کڈ اب نے اکڑ،

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ بِي عَلَيْكُ اللهِ عَلِيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلْكُواللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِي عَلَيْكُوالِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِي عَلَيْكُوالِي عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُوالِي عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُوا

تکبراورامارت کی ہوں کا اظہار کیا، مسلمہ اپنے وفد سے علیحدہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ملا۔ آپ علیہ نے برای محبت اور نرمی سے اسے اسلام کی دعوت دی لیکن آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے محسوس کرلیا کہ اس کے اندر شرہے۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) خواب دیمی چکے تھے کہ آپ (صلی الله علیه وسلم ) کے پاس روئے زمین کے خزانے رکھ دیے گئے اس میں سے سونے کے دوکگن آپ (صلی الله علیه وسلم ) کے ہاتھ میں آپڑے۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) کو بہت رہے گئے اور آپ (صلی الله علیه وسلم ) کو بہت رخی ہوا۔ چنا نچہ آپ (صلی الله علیه وسلم ) کو دونوں کو پھونک دیجئے۔ آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے پھونکا تو دونوں غائب ہوگئے ، اس کی تعبیر بیفر مائی کہ دوکذاب تعلیں گے۔ چنا نچہ جب مسلمہ کذاب نے اکر اور انکار کا اظہار کیا ، وہ کہتا تھا کہ اگر مجر (صلی الله علیه وسلم ) نے کاروباہِ عکومت کو اپنے بعد میرے حوالے کرنا کے کرلیا تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) اس کے پاس تغریف لے گئاس وقت آپ صلی الله علیه وسلم کے ہاتھ میں مجوری ایک شاخ تھی آپ (صلی الله علیه وسلم ) اس کے سر پرجا کر کھڑ ہو ہو گئنگو الله علیه وسلم ) اس کے سر پرجا کر کھڑ ہو ہو گئنگو فرمائی ، اس نے بہا! اگر آپ چا بین تو حکومت کے معالم عین آپ (صلی الله علیه وسلم ) کو آزاد چھوڑ دیں لیکن اپنے بعداس کو فرمائی ، اس نے کہا! اگر آپ چا بین تو حکومت کے معالم عین آپ (صلی الله علیه وسلم ) کو آزاد چھوڑ دیں لیکن اپنے بعداس کو میں جا بھوتو میں تنہیں جا بھی ندوں گا ، تم اپنے بارے میں الله کے کئے ہوئے فیصلہ سے آگنہیں جا بھتے ، اگر تم نے پیٹے پھری میں جو بھوتو میں تنہیں یہ بھی ندوں گا ، تم اپنے بارے میں الله کے کئے ہوئے فیصلہ سے آگنہیں جا بھتے ، اگر تم نے پیٹے پھری تو تو الله تہیں تو ٹو دے فیصلہ سے آگنہیں جا بھتے ، اگر تم نے پیٹے پھری تو تو الله تہیں تو ٹو دے گئے ہوئے فیصلہ سے آگنہیں جا بھتے ، اگر تم نے پیٹے پھری تو تو الله تہیں تو ٹو دے گئے ہوئے فیصلہ سے آگنہیں جا بھتے ، اگر تم نے پیٹے پھری تو تو الله تہیں تو تو تو تو بین میں تو ٹو دے گئے ہوئے فیصلہ سے آگنہیں جا بھتے ، اگر تم نے پیٹے پھری تو تو فیصلہ سے آگنہیں جا بھتے ، اگر تم نے پیٹے پھری تو تو فیصلہ سے آگنہیں جا بھتے ، اگر تم نے پیٹے پھری تو تو فیصلہ سے آگنہیں جا سے دو تو تو بین کے دورے فیصلہ کے اس کی کھری تو تو کی سے کھری تو کو کھری کے دورے فیصلہ کے دورے فیصلہ کے دورے فیصلہ کے دورے فیصلہ کو کھری کے دورے فیصلہ کو کھری کو کھری کو کھری کے دورے فیصلہ کے دورے فیصلہ کے دورے کی کھری کے دورے کو کھری کے دورے کو کھری کے دورے کی کھری کے دورے کو کھری کے

خدا کی قتم! میں تہمیں وہی شخص سمجھتا ہوں جیسے مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے اور یہ ثابت بن قیس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہیں جو تہمیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ (فتح الباری)

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے جس بات اندازہ لگایا تھا آخر میں وہی ہوا، مسیلمہ کد ّ اب نے واپس جاکریہ دعویٰ کیا کہ اسے محمد (صلی الله علیه وسلم) نے اپنے ساتھ نبوت میں شریک کرلیا ہے، چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کردیا، اپنی طرف سے باتیں گھڑنے لگا، اس نے زنا اور شراب کو حلال قرار دے دیا، رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی نبوت کو بھی تسلیم کرتا تھا، اس کی قوم نے بھی اسے نبی تسلیم کرلیا اس کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ بیامہ کار جن کہلانے لگا۔

اس نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خط لکھا! مجھے اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کرلیا گیا ہے آدھی حکومت ہماری ہے اور آدھی قریش کی، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جواب میں لکھا، زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے جاہتا ہے اس کووارث بناتا ہے اور انجام متقبول کے لیے ہے۔ (زادالمعاد)

حضرت عبدالله بن مسعود (رضی الله تعالی عنه) سے روایت ہے کہ ابن نوحہ اور ابن ا ثال مسیلمہ کے قاصد بن کر رسول الله (صلی الله علیہ وسلی کے مسیلمہ الله کا رسول ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسیلمہ الله کا رسول ہے، رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) نے فرمایا! میں الله اور اس کے رسول پرایمان لایا، اگر میں قاصد کوتل کرتا ہوتا تو تم دونوں کوتل کردیتا۔ (منداحمہ)

مسلمہ کد ّاب نے 10 رہجری کونبوت کا دعویٰ کیا تھااور 12 رہجری میں حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنه) کوئل کیا تھا اور عنه) کوئل کیا تھا میں کیا میں میں میں میں میں میں میں میں کیا گیا اس کا قاتل وہی وحشی تھا جس نے حضرت امیر حمزہ (رضی اللہ تعالیٰ عنه) ہوگئے تھے۔ اس طرح اب وہ حضرت وحش (رضی اللہ تعالیٰ عنه) ہوگئے تھے۔

## 3.185 - جھوٹا مدعی نبوت اسود عنسی

شوال م جری، 1631ء

دوسراجھوٹادعویٰ کرنے والا مدعی نبوت اسودعنسی تھا۔ جس نے یمن میں فتنہ کھڑا کررکھاتھا، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات سے صرف ایک دن ایک رات پہلے حضرت فیروز (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اسے تل کر دیا۔ پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات سے صرف ایک دن ایک رات پہلے حضرت فیروز (رضی اللہ علیہ وسلم) صحابہ کرام گھ کواس واقعہ سے آگاہ کیا، اس کے بعد یمن علیہ وسلم) کے پاس اس کے تل کی با قاعدہ خبر آئی۔ (فتح الباری) سے حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے پاس اس کے تل کی با قاعدہ خبر آئی۔ (فتح الباری)

## 3.186 طليحه بن خويلد كادعوى نبوت

شوال ويه جرى، 631ء

طلیحہ بن خویلد نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک کثیر جماعت نے اس کی اطاعت کی ، اس نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی طرف امن و آتثی سے رہنے کا باہمی عہد و پیان کا خطاکھا پھر اپنے اس دعویٰ باطل سے تائب ہوکر مشرف بالاسلام ہو ااور نہا وند کے مقام پر جہاد کرتا ہوا شہید ہوگیا۔ (ابن ہشام)

## 3.187 شابان يمن كاخط

#### شوال م جری، 631ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے پاس تبوک سے واپسی کے بعد شاہان جمیر بعنی حارث بن عبد کلال، زعین اور معافر کے سربراہ نعمان بن قبل کا خطآیا، یہ خط مالک بن مرّہ درہاوی کے ہاتھ آیا ان بادشا ہوں نے شرک اور اہل شرک سے علیحہ گی اختیار کر کے اسلام لانے کی اطلاع دی تھی۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے ان کوجوا بی خط لکھا جس میں ان کو ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا، ان کے لئے مالیاتی امیر مقرر کیا۔ حضرت معاذین جبل (رضی الله تعالیٰ عنه) کوو ہاں کا امیر مقرر کیا، اور ان کے ساتھ کچھ صحابۃ کوبھی بین بھیجاتا کہان کودین سکھلائیں۔

3.188۔ رسول اللہ علیہ کا جوانی خط ملوک وسلاطین حمیر کے نام شوال ہے۔ ہجری، 163ء بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سالہ الرحمٰن الرحیم

محدر سول الله سلی الله علیه وسلم کی طرف سے حارث بن کلال، تغیم بن کلال اور نعمان کی طرف بعداز سلام!

میں تم پراس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صورتِ حال یہ ہے کہ تہہارا قاصداور سفیر ہمارے پاس اس وقت پہنچا جب کہ ہم ارض روم سے واپس ہوئے۔ اس نے مدینہ منورہ میں ہم سے ملاقات کر کے تہہارا خط پہنچایا اور یہ پیغام دیا کہ تم مشرف باسلام ہوگئے ہواور مشرکین جو دین اسلام میں داخل ہونے سے انکاری تھے تم نے ان کوئل کردیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پرخصوصی انعام واکرام فرمایا کہ تمہیں شرف اسلام سے مشرف کیا، اگر تم اصلاح و خیر پرکار بندر ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (علیہ سلام) کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو، زکوۃ اداکر و اور مالی غنیمت میں سے تمس اداکر و جواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول و نبی اور مصطفیٰ و صفی کاحق ہے اور صدقہ اداکر و جواللہ تعالیٰ نے تمام مونین پرلازم فرمایا تعالیٰ کا اور بطور نیابت اس کے رسول و نبی اور مصطفیٰ و صفی کاحق ہے اور صدقہ اداکر و جواللہ تعالیٰ نے تمام مونین پرلازم فرمایا ہے (تو تمہارے لئے دنیاو آخرت کے لئے بھلائی ہے اور امن وعافیت) اور جو شخص ملت یہود پرکار بند ہے یا نصرانیت پراس کو وہذ ہا جوڑ نے برمجبور نہ کیا جائے اور نہاس کوقل وغارت کا نشانہ بنایا جائے بشرطیکہ وہ جزیراداکرے۔

## 3.189 يمن مين تبليغ اسلام

#### و بجری، 163ء

رسول التوليقية نے حضرت ابوموسیٰ الاشعری الاشعری الدر حضرت معاذبن جبل کو یمن کے لوکوں کو اسلام کی تعلیم دینے کی غرض سے روانہ کیا مگر دونوں کو ایک جگہ نہیں بھیجا۔ حضرت ابوموسیٰ الاشعری کا کویمن کی مشرقی سمت میں اور حضرت معاذبن جبل کومغربی سمت میں یعنی عدن اور جَند کی اطراف میں تعلیم اور تبلیغ کا تھم فرمایا۔ (سیرےِ المصطفیٰ علیقیہ)

#### 3.190 \_ بنوعامر بن صعصمه كاوفد

#### و جری، 131ء

ابن اسحاق نے عاصم بن عمر بن قادہ سے روایت کی ہے کہ اس وفد میں عامر بن طفیل، اربد بن قیس، خالد بن جعفر اور جبار بن اسلم شامل سے، یہ سب قوم کے سردار اور بدخصلت انسان سے۔ عامر بن طفیل وہی شخص ہے جس نے بئر معونہ پر ستر (70) سحابہ کرام کوشہید کیا تھا۔ ان دونوں نے جب مدینہ آنے کا ارادہ کیا تو عامر بن طفیل اور اربد بن قیس نے ایک سازش کی کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھو کہ سے قبل کردیا جائے۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھو کہ سے قبل کردیا جائے۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ علیہ وسلم کا تا ہوں کہ علیہ نے ان کے لئے گد انجھایا، عزت کے ساتھ بھایا اور اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ اس شرط پر اسلام لاتا ہوں کہ سلطنت کے اختیار اس اور مربیرے تسلط میں رہیں اور مدر یعنی مسلطنت کے اختیار میں ہوں۔ آنخضرت عیاتہ نے اس کی شرط ماننے سے انکار کردیا۔

عامر بن طفیل نے رسول اللہ سے گفتگو میں باتوں میں لگانے کی کوشش کی اس دوران اربد بن قیس گھوم کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف چلا گیا تا کہ موقع ملے تو پیچھے سے وار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تا کر دے۔ اس نے نیام سے تلوار نکا کے کی کوشش کی لیکن اللہ نے اس کا ہاتھ روک دیا وہ تلوار نیام سے باہر نہ نکال سکا، اللہ نے اپنی عیسی کے موقع کو محفوظ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کیلئے بددعا کی جس کے نتیجے میں واپسی پر دونوں پر آسانی بجل گری جس سے اربدتواسی وقت جل کرمر گیاا ورعام را یک سلولیہ عورت کے ہاں ٹھہر ااس کی گردن میں گھلی نکل آئی اور اسی میں اس کی موت ہوگئ۔

### 3.191 \_ نجيب كاوفد

#### و بجری، 163ء

حویث سے روایت ہے کہ جمرت کے نویں سال نجیب کا وفرصد قات لے کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جواپنے لوگوں کودینے کے بعد فی گئے تھاس وفد میں تیرہ آدی تھے۔ آپ عیالیہ نے ان کو بہت اکرام سے ٹہرایا۔ حضرت بلال کو کھم دیا کہ ان کی خوب مہمان نوازی کریں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وہلم سے دین کی باتیں پوچھتے تھے۔ جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیگر تمام وفود کی نسبت زیادہ عطیات اور تحاکف دیے۔ کوئی شخص ایسانہ تعاجس کو چھنہ کہا ہو۔ آپ علیہ نے ان ان کو دیگر تمام وفود کی نسبت نیادہ عطیات اور تحاکف دیے۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک نو جوان کواپنے سامان کی حفاظت کے لئے اپنے قیام پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ اسے میرے پاس جیجو۔ جب وہ عاضر ہوا تو ان کو اس نے کہا کہ میں بنی ابذی کے وفد کا فر د ہوں جو ابھی آپ علیہ نے فرمایا کہ اسے میرے پاس جیجو۔ جب وہ عاضر ہوا تھا آپ علیہ نے ان کو عطیات دیے ہیں میری بھی عاجت پوری فرما ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری کیا ضرورت اور حاجت ہے۔ اس نے عظیات دیے ہیں میری بھی عاجت پوری فرما ہے۔ آپ عقویہ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا ضرورت اور حاجت ہے۔ اس نے عرض کیا کہ آپ علیہ نے اللہ تعالی سے مغفرت، بخشش اور رحم و کرم کی دعا فرما کیں اور اس کے ساتھ یہ بھی اس نے عرض کیا کہ آپ علیہ نے ان کے لئے خصوصی دعافر مائی اور پھراس کو بھی اس فیلہ کیا تھی ہے۔ آپ قالیہ کی خصوصی دعافر مائی اور پھراس کو بھی اس فیلہ کا وفد ہوں کی دور میں یہ لوگ محفوظ ہے۔ آپ اس فیلہ کا وفد بازگاہے رسالت میں صافر ہوا۔ آپ اس فید کی کہ دور میں بیا لوگ مورسالت میں صافر ہوا۔ آپ

ہجرت کے دسویں سال جج کے موقع پرمنی کے میدان میں اس قبیلہ کا وفد بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ اس قبیلہ کا وفد بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ اس نو جوان کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے زیادہ یا اس جسیا صبر اور قناعت کرنے والانہیں دیکھا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کورزق عطا ہوتا ہے اس پرصبر اور قناعت کرتا ہے اور حرص اور طبع سے بالکل یاک ہے۔ (بیسب رسول اللہ علیہ کی دعا کے اثر سے ہوا) (الوفا)

#### 3.192 \_ بنوطے کاوفد

#### ر ۹ ہجری، 163 ء

بنوطے کی طرف سے یہ وفدرسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااس میں وہاں کے مشہور شہسوار زیدالخیل بھی ساتھ تھے۔ جنہوں نے آپ علیہ کے سے گفتگو کے دوران اسلام قبول کرلیا۔ رسول اللہ علیہ ان کی تعریف کرتے ہوئے

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ بِنُوسعد كااسلام لا نا

## 3.193 \_ بنوسعد كااسلام لانا

#### 

بنوسعد بن بکر قبیلہ نے ضام بن نقلبہ کو اپنا نمائندہ بنا کررسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ یہ بہت بہادر، وجابت والے تھاور لمبے بال رکھتے تھے۔ اس نے آ کرخاص عرب کے انداز سے گفتگو کی۔ صحیح بخاری میں اس طرح سے آیا ہے۔ حضرت انس بن مالک ؓ سے روایت ہے کہ ہم لوگ در بار رسالت میں حاضر تھے کہ ایک شخص اونٹ برسوار آیا اورمسجد کے صحن میں اترا۔ پھرحاضرین سے پوچھا! محمد(اللّه صلی اللّه علیہ وسلم ) کس کا نام ہے؟ لوگوں نے آنخضرت اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ گورے رنگ کے جوتکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ اس نے پاس آکرکہا! اے عبدالمطلب کے بیٹے! آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا! میں جواب دے چکا ہوں، پھروہ بولا میں نے کچھ باتیں پوچھنی ہیں کیکن میں ختی سے پوچھوں گا اس پر ناراض نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا! جو پوچھنا ہے پوچھو، وہ بولا اپنے خدا کی قتم کھا کر کہو کیا خدا نے تمہیں تمام دنیا کے لئے بیغیبر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا! ہاں۔ پھرفتم دلا کر بولا کہ کیاتم کوخدا نے حکم دیا ہے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لۂ کی عبادت کریں اور ان جھوٹے معبودوں اور بتوں کی عبادت کوترک کر دیں جن کو الله تعالیٰ کا شریک سمجھا جاتا ہے۔ رسول الله علیہ نے فرمایا! ہاں مجھے اللہ نے اسی کا حکم فرمایا ہے۔ وہ پھرقتم دلا کر بولا کہ کیا تم کوخدانے حکم دیاہے کہ پانچ وقت کی نمازادا کریں۔ اسی طرح سے زکوۃ ، روزہ اور حج کی نسبت پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہاں کہتے رہے، جب سب احکام سن لئے تو کہا۔ میرانام ضام بن تعلبہ ہے اور کلمہ کشہادت پڑھااور کہا کہ مجھے میری قوم نے بھیجا ہے۔ میں جاتا ہوں اور جوتم نے بتایا ہے اس سے ایک ذرہ نہ زیادہ کروں گانہ کم۔ جب وہ جاچکا تو آپ صلی اللہ عليه وسلم نے ارشاد فرمايا! اگريه سيح كہتا ہے تواس نے فلاح يائي۔

ضام نے واپس جاکراپنی قوم سے کہا کہ لات وعزی کی کوئی چیز نہیں۔ لوگوں نے کہا کیا کہتے ہوتم کوجنون نہ ہوجائے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قتم! وہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ میں خدا اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پرایمان لا تا ہوں اور میں رسول اللہ علیہ سے دین کے احکام سکھ کرآیا ہوں۔ اس کی مختصر تقریر کا بیار تھا کہ ثنام ہونے سے پہلے پہلے قبیلہ کے تمام مرد و

عورتیں مسلمان ہو چکے تھے۔ (الوفا)

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی قوم کے وفد و قاصد کے متعلق نہیں سنا جو حضرت ضام بن ثعلبہ اُ سے افضل و بہتر ہو۔

3.194 \_ بنواسد

و جری، 163ء

یے قبیلہ بھی قریش کا دستِ بازوتھا۔ وہے میں بیلوگ اسلام لائے۔ لیکن بیاس بات پر فخر کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھاری طرف کوئی لشکر نہیں بھیجا اور ہم مجبور ہو کر مسلمان نہیں ہوئے بلکہ خود آ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ اس برقر آن کریم کی آیت نازل ہوئی۔

يَمُنُّوُنَ عَلَيُكَ أَنُ اَسُلَمُوا ﴿ قُلُ لَا تَمُنُّوا عَلَى اِسُلَامَكُمُ عَ لِمُنُّولَا عَلَى اِسُلَامَكُمُ عَلَيْكُمُ أَنُ هَدَائِكُمُ لِلْإِيْمَانِ اِنْ كُنتُمُ صَلِاقِيُن ﴿ لَلْ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ أَنُ هَدَائِكُمُ لِلْإِيْمَانِ اِنْ كُنتُمُ صَلِاقِيُن ﴿ اللّٰهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنُ هَدَائِكُمُ لِلْإِيْمَانِ اِنْ كُنتُمُ صَلِاقِيُن ﴿ اللّٰهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَائِكُمُ لِلْإِيْمَانِ اِنْ كُنتُمُ صَلّاقِين اللهُ اللّٰهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَائِكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

تو جمه: یاوگتم پراحسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوگئے ہیں کہدو کہا پنے مسلمان ہونے کا مجھ پراحسان ندر کھو بلکہ اللہ تم پراحسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کارستہ دکھایا بشر طیکہ تم سپچ (مسلمان) ہو۔

> 3.195 - عدى بن حاتم كا قبول اسلام <u>9</u> جرى، <u>63</u>1ء

عدی مشہور تنی حاتم طائی کے بیٹے تنے قبیلہ طے کے سردار اور عیسائی فدہب سے تعلق رکھتے تنے دوسرے وب سرداروں کی طرح ان کو بھی قبیلہ کی آمدنی کا چوتھائی حصہ ملتا تھا۔ جب اسلامی فوجیس یمن پر حملہ آور ہوئیں توبہ بھاگ کرشام چلے گئے تنے۔ ان کی بہن گرفتار ہوگئیں ان کورسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی عزت واحتر ام سے رکھا اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ یہ واپس سیر ھی اپنے بھائی کے پاس گئیں تا کہ ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے آئیں، عدی کی بہن ان کو لے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آئیں۔

سيرتِ رسولِ اعظم عُل<sup>يلي</sup>ه

آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر گھر کی طرف چلے تو راستہ میں ایک بڑھیانے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور دیر تک آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے سی معاملہ میں بات کرتی رہی ، عدی بن حاتم خود بھی رئیس تھا ور رومیوں کا در بار بھی دیکھا تھا ، ان کو بے حد جیرت ہوئی کہ شہنشا وعرب ایک راستہ میں ملنے والی عورت کے ساتھ بھی مساوات کے ساتھ ملتے ہیں ، اس وقت ان کو احساس ہوا کہ یہ با دشاہ نہیں کچھا ور ہیں۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچ تو ایک چڑے کا گدا بچھا ہوا تھا ، اس پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ورعدی کو بھی بٹھا دیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی سے فرمایا کہتم اپنی قوم سے مرباع (آمدنی کا چوتھائی حصہ) لیتے ہولیکن بیتو عیسائی مذہب میں جائز نہیں۔ پھر فرمایا خدا کے سواکوئی اور خدا ہے، انہوں نے کہا، نہیں پھر پوچھا خدا سے کوئی بڑا ہے۔ بولین آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں پر خدا کا غضب نازل ہوا اور عیسائی گراہ ہوگئے۔ غرض عدی شنے اسلام قبول کرلیا اور دین پر ثابت قدم رہے۔

### 3.196 ۔ ج

ذو القعده يا ذوالحبه م جرى، 631ء

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس سال مناسک جج قائم کرنے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق کا کوامیر جج بنا کر مکہ محرمہ بھیجا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ سے تین سوصحابہ گلہ روانہ ہوئے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دس بدنے (یعنی اونٹ) روانہ کئے اور ان کی دیکھ بھال کے لئے حضرت نامیہ بن جندب اسلمی کو مقرر کیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے خوداین طرف سے پانچ بدنے لے کرگئے تھے۔ (طبقات)

بقول ابن آخق کے حضرت ابوبکر ڈروانہ ہوئے تو ان کے بعد سورۃ براُۃ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جس میں مشرکین سے کئے گئے معاہدوں پر برابری کی بنیاد پرختم کرنے کا حکم آیا تھا۔ اس حکم کے آنے کے بعد رسول الله علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی کا کوروانہ کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا اعلان کریں۔ ایسا اس لئے کرنا پڑا کیونکہ خون و مال کے عہدو پیان کے سلسلہ میں عرب کا یہ دستور تھا کہ آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کرائے۔ خاندان کے باہر سے کسی آدمی کا کیا ہوااعلان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔

ابن سعد کے مطابق جب حضرت ابو بکر مقام العرج پنچ تو حضرت علی جورسول الله علیه وسلم کی اونٹنی پرسوار تھے وہاں پنچ، حضرت علی نے بتایا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سور ۃ براُ ۃ پڑھ کر سنانے کے لئے بھیجا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ جو

عہد ہےان کاعہدوالیس کرنے لے لئے بھیجا ہے۔ حضرت ابو بکرصد این ٹے پوچھا! آپ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا ہے تو حضرت علی نے فرمایا! امیرآ یہ ہی رہیں گے میں صرف سورۃ براُۃ کا اعلان کروں گا۔

مکہ پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں کو جج کروایا۔ خطبہ پڑھا اور مناسکِ جج کی تعلیم دی پھر یوم النحر میں حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق جس کے ساتھ عہد تھا اس کا عہد واپس لینے کا اعلان کیا اور کہا! اے لوگوں! کوئی کا فرجنت میں نہیں جائے گا اور اس سال کے بعد کوئی کا فرومشرک جج نہیں کر سکے گا۔ نہ کوئی نگا ہوکر بیت اللہ کا طواف کرے گا جس کا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقررہ مدت کے لئے ہے وہ عہد باقی رہے گا۔

(طبقات ابن سعد)

اس کے بعد حضرت علیؓ نے سورہ براُ تا کی 37-1 آیات پڑھ کرسنا کیں۔

بَرَاء ةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشُرِكِينَ (1)فَسِيْحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَاعُلَمُواُ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعُجزىُ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخُزىُ الْكَافِرِيْنَ (2)وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاس يَوُمَ الْحَجّ الَّاكُبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْـمُشُـرِكِيُـنَ وَرَسُولُـهُ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيُرٌ لَّكُمُ وَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَاعُلَمُواْ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعُجزيُ اللَّهِ وَبَشِّر الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيُم (3)إلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُم مِّنَ الْمُشُركِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُو كُمُ شَيْئاً وَلَـمُ يُـظَاهِرُواْ عَلَيُكُمُ أَحَداً فَأَتِمُّواْ إِلَيُهِمُ عَهُدَهُمُ إِلَى مُدَّتِهِمُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيُنَ (4)فَإِذَا انسَلَخَ الَّاشُهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشُرِكِينَ حَيُثُ وَجَدتُّمُوهُمُ وَخُذُوهُمُ وَاحُصُرُوهُمُ وَاقْعُدُواْ لَهُمُ كُلَّ مَرُصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوا الزَّكاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُم إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيتُم (5)وَإِن أَحَدٌ مِّنَ المُشُركِينَ استَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسُمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بأَنَّهُمُ قَوُمٌ لَّا يَعْلَمُونَ (6) كَيُفَ يَكُونُ لِلْمُشُرِكِيْنَ عَهُدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمُ عِندَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمُ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7)كَيْفَ وَإِن يَظُهَرُوا عَلَيْكُمُ لاَ يَرُقُبُواْ فِيْكُمُ إلاَّ وَلاَ ذِمَّةً يُرُضُونَكُم بأَفُواههمُ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمُ وَأَكْثَرُهُـمُ فَاسِقُونَ (8)اشُتَرَوُا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيُلاًّ فَصَـدُّواً عَن سَبِيُلِهِ إنَّهُمُ سَاء مَا كَانُواُ

يَعُمَلُونَ (9)لاَ يَـرُقُبُـونَ فِي مُؤُمِنِ إِلَّا وَلاَ ذِمَّةً وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10)فَإن تَـابُواُ وَأَقَامُواُ الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخُوانُكُمُ فِي الدِّين وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَعُلَمُونَ (11)وَإِن نَّكَثُوا أَيُمَانَهُم مِّن بَعُدِ عَهُدِهِمُ وَطَعَنُواْ فِي دِيُنِكُمُ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفُرِ إِنَّهُمُ لاَ أَيُمَانَ لَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَنتَهُونَ (12)أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوُماً نَّكَثُواْ أَيُمَانَهُمُ وَهَـثُواُ بِإِخُـرَاجِ الرَّسُولِ وَهُـم بَـدَؤُوكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخُشَوْنَهُمُ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخُشَوُهُ إِن كُنتُم مُّؤُ مِنِيُنَ (13) قَـاتِـلُـوهُمُ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بَأَيْدِيكُمُ وَيُخُزهمُ وَيَنصُرُكُمُ عَلَيْهمُ وَيَشُفِ صُدُورَ قَوُم مُّؤُمِنِينَ (14) وَيُلْدُهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاء واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيْمٌ (15)أَمُ حَسِبُتُمُ أَن تُتُرَكُوا وَلَمَّا يَعُلَم اللُّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمُ وَلَمُ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤمِنِينَ وَلِيُجَةً وَاللَّهُ خَبيُرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ (16)مَا كَانَ لِلمُشُركِينَ أَن يَعُمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمُ بِالْكُفُر أُولَئِكَ حَبطَتُ أَعُمَالُهُمُ وَفِيُ النَّارِ هُمُ خَالِدُونَ (17)إنَّمَا يَعُمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنُ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوُم الآخِر وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمُ يَخُشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهُتَدِينَ (18)أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ الْحَاجّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام كَمَنُ آمَنَ باللَّهِ وَالْيَوُم الآخِر وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَؤُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19)الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمُوَ الِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ أَعُظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُم بِرَحُمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوان وَجَنَّاتٍ لَّهُمُ فِيهَا نَعِيْمٌ مُّقِيُمٌ (21) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجُرٌ عَظِيمٌ (22)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاء كُمُ وَإِخُوانَكُمُ أَوُلِيَاء إَن استَحَبُّوا اللُّفُورَ عَلَى الإِيمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)قُلُ إِن كَانَ آبَاؤُكُمُ وَأَبُنَآ وُكُمُ وَإِخُوانُكُمُ وَأَزُواجُكُم وعَشِيرتُكُمُ وَأَمُوالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرُضَوُنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواً حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمُرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهُدِى الْقَوْمَ

الْفَاسِقِيُنَ (24)لَقَـدُ نَـصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيُرَةٍ وَيَوُمَ حُنَيُنِ إِذْ أَعُجَبَتُكُمُ كَثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُغُن عَنكُمُ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرُضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيُتُم مُّدُبرِينَ (25)ثُمَّ أَنَزلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤُمِنِيْنَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لَّمُ تَرَوُهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ (26)ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعُدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاء ُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ (27)يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشُركُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقُرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيُلَةً فَسَوُفَ يُغُنِيُكُمُ اللَّهُ مِن فَضُلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ حَكِيُمٌ (28)قَاتِـلُواُ الَّذِيْنَ لا يُؤُمِنُونَ باللَّهِ وَلاَ بالْيَوُم الآخِر وَلاَ يُحَرَّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُواُ الْكِتَابَ حَتَّى يُعُطُواُ الْجزُيّةَ عَن يَدٍ وَهُمُ صَاغِرُونَ (29)وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيُرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتُ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابُنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمُ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواُ مِن قَبُلُ قَاتَلَهُمُ اللُّهُ أَنَّى يُؤُفَكُونَ (30)اتَّخَذُوا أَحُبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيئَحَ ابُنَ مَرُيَمَ وَمَا أُمِرُوا اللَّهِ لِيَعْبُدُواُ إِلَهاً وَاحِداً لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبُحَانَهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ (31) يُرِيدُونَ أَن يُطُفِؤُواُ نُورَ الله بِأَفُوَاهِمُ وَيَأْبَى اللُّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوُ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32)هُوَ الَّذِي أَرُسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِيُن الْحَقّ لِيُظُهرَهُ عَلَى الدِّينُ كُلِّهِ وَلَوُ كُرهَ الْمُشُركُونَ (33)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيُراً مِّنَ الّأَحْبَارِ وَالرُّهُبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيُلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبيُلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيُم (34)يَوُمَ يُحُمَى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّمَ فَتُكُوَى بِهَا جِبَاهُهُمُ وَجُنوبُهُمُ وَظُهُورُهُمُ هَـذَا مَا كَنَـزُتُمُ لَأَنفُسِكُمُ فَذُوقُوا مَا كُنتُمُ تَكُنِزُونَ (35)إِنَّ عِـدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَـوُمَ خَـلَـقَ السَّــمَـاوَات وَالْأَرُضَ مِـنُهَـا أَرُبَعَةُ حُـرُمٌ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيَّمُ فَلاَ تَظُلِمُواْ فِيُهِنَّ أَنفُسَكُمُ وَقَاتِلُواْ الْـمُشُـرِكِيُـنَ كَآفَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُ كَآفَةً وَاعُلَمُواُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36) إنَّـمَا النَّسِيءُ وُزِيَادَةٌ فِي الْكُفُر يُضَــلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلِّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِّيُوَاطِؤُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمُ سُوء ُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لاَ يَهُدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيُنَ (37) (سورهالتوبه: ٣٥ـــا)

ترجمہ: (اے اہلِ اسلام! اب) الله اوراُس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری (اور جنگ کی تیاری) ہے۔ا۔ تو (مشرکو! تم) زمین میں چارمہینے چل پھرلواور جان رکھو کہتم اللہ کو عاجز نہ کرسکو گے اور یہ بھی کہ اللہ کا فروں کورسوا کرنے والا ہے۔ ۲۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اوراس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اوراس کارسول بھی (ان سے دستبر دارہے) پس اگرتم تو بہ کرلوتو تمہارے حق میں بہتر ہے اورا گرنہ مانو (اورالله سے مقابله کرو) تو جان رکھو کہتم اللہ کو ہرانہیں سکو گے، اور (ایے پیغیبر!) کافروں کو در دناک عذاب کی خبر سنا دو۔ ۳۔ البية جن مشرکوں کیساتھتم نے عہد کیا ہوا ورانہوں نے تمہاراکسی طرح کا قصور نہ کیا ہوا ور نہتمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہوتو جس مدت تک اُن کیساتھ عہد کیا ہواُ سے پورا کرو ( کہ )اللہ پر ہیز گاروں کو دوست رکھتا ہے ہے۔ جبعزت کے مہینے گزر جائیں تومشرکوں کو جہاں یا وقتل کر دواور پکڑلواور گھیرلواور ہرگھات کی جگہ پراُن کی تاک میں بیٹھےرہو پھرا گروہ تو بہکرلیں اور نماز پڑھنے اور زکو ہ دینے لگیں تو اُن کی راہ چھوڑ دو بیشک اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔۵۔ اورا گرکوئی مشرکتم سے پناہ کا خواستگار ہوتو اُس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام الہی سننے لگے پھراُس کوامن کی جگہ واپس پہنچا دواس لئے کہ بیہ بے خبرلوگ ہیں۔ بھلامشر کول کیلئے (جنہوں نے عہدتو ڑ ڈالا) اللہ اوراس کے رسول کے نزدیک عہد کیونکر (قائم) روسکتا ہے، ہاں جن لوگوں کیساتھتم نے مسجد محترم (یعنی خانه کعبہ) کے نز دیک عہد کیا ہے اگر وہ (اپنے عہدیر) قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول واقرار (پر) قائم رہو بیشک اللہ یر ہیز گاروں کودوست رکھتا ہے۔ 2۔ ( بھلاان سے عہد ) کیونکر (پورا کیا جائے جب اُن کا بیحال ہے ) کہا گرتم پرغلبہ پالیں تو نةرابت كالحاظ كريں نه عهد كا۔ پيمنه سے تو تهميں خوش كرديتے ہيں ليكن أن كے دل (ان باتوں كو) قبول نہيں كرتے اوران میں اکثر نافر مان ہیں ۔ ۸۔ بیاللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑ اسا فائدہ حاصل کرتے اورلوگوں کواللہ کے رہتے ہے روکتے ہیں پچھ شک نہیں کہ جوکام پیکرتے ہیں بُرے ہیں۔ ۹۔ پیلوگ کسی مومن کے حق میں نہ تورشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا اور بیصد سے تجاوز کرنے والے ہیں ۔ • ا۔ اگریہ تو بہ کرلیں اور نماز پڑھنے اور ز کو ۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور سمجھنے والے لوگوں کیلئے ہم اپنی آپتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ۔اا۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کوتوڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں تو ان کفر کے پینیواؤں سے جنگ کرو(یہ بے ایمان لوگ ہیں اور )ان کی قسموں کا کچھاعتبار نہیں عجبنہیں کہاپنی حرکات سے باز آ جائیں۔۱۲۔ بھلاتم ایسےلوگوں سے کیوں نہاڑ وجنہوں نے اپنی قسموں کوتوڑ ڈالااور پیغمبر سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ

(الٰہی) کے جلاوطن کرنے کاعز مصمم کرلیااورانہوں نے تم سے (عہد شکنی کی )ابتداء کی کیاتم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ تعالیٰ ہے اگرتم ایمان رکھتے ہو۔۱۳۔ ان سے (خوب) لڑواللہ اُن کوتمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گااور رُسوا کرے گااورتم کواُن برغلبہ دے گااورمون لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ ۱۴۔ اوران کے دلوں سے غصہ دُور کرے گا اور جس پر چاہے گار حمت کرے گا اور اللہ سب کچھ جانتا (اور ) حکمت والا ہے۔ ۱۵۔ کیاتم لوگ پیرخیال کرتے ہوکہ (بِآ زمائش) جچھوڑ دیئے جاؤ گےاورابھی تو اللّٰہ نے ایسےلوگوں کومتمّیز کیا ہی نہیں جنہوں نےتم میں سے جہاد کئے اوراللّٰہ اور اُس کے رسول اور مومنوں کے سواکسی کو دِلی دوست نہیں بنایا اور اللہ تمہارے سب کا موں سے واقف ہے۔ ۱۲۔ مشرکوں کوزیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کوآ با دکریں جب کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں ،ان لوگوں کے سب اعمال بریار ہیں اور پیر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ے ا۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جواللہ پر اور روزِ قیامت پر ایمان لاتے اور نماز یڑھتے اورز کو ق دیتے ہیں اوراللہ کے سواکسی سے نہیں ڈرتے ، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یا فتہ لوگوں میں ( داخل ) ہوں۔ ۱۸۔ کیاتم نے حاجیوں کو یانی بلانا اورمسجد حرام (لیعنی خانہ کعبہ) کوآ باد کرنا اُس شخص کے اعمال جبیبا خیال کیاہے جواللہ اور روزِ آخرت برا بمان رکھتا ہےاوراللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ بیلوگ اللہ کے نز دیک برابزنہیں اوراللہ ظالم لوگوں کو مدایت نہیں دیا کرتا۔ ۱۹۔ جولوگ ایمان لائے اور وطن جھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے اللہ کے ہاں اُن کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ۲۰۔ اُن کارباُن کواپنی رحمت کی اور خوشنو دی کی اور جنتوں کی خوشخری دیتا ہے جن میں اُن کیلئے نعمت ہائے جاودانی ہے۔۲۱۔ (اوروہ)ان میں ابدالآ بادر ہیں گے، کچھ شکنہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صِله (تیار) ہے۔۲۲۔ اے اہلِ ایمان!اگرتمہارے (مال) باپ اور (بہن) بھائی ایمان کے مقابل کفرکو پسند کریں تو اُن سے دوستی نەرکھواور جواُن سے دوستی رکھیں گےوہ ظالم ہیں۔۲۳۔ کہدو کہا گرتمہارے باپاور بیٹے اور بھائی اورغورتیں اورخاندان کے آ دمی اور مال جوتم کماتے ہواور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہواور مکانات جن کو پیند کرتے ہواللہ اور اُس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہوں تو تھہرے رہویہاں تک کہ اللہ اپنا تھم (بعنی عذاب) جیجے اور اللہ نا فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ۲۲۰ اللہ نے بہت سے موقعوں پرتمہیں مدد دی ہےاور (جنگ ) حنین کے دن جب کہتم کو ا بنی (جماعت کی ) کثرت پر ناز تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اورز مین باوجود (اتنی بڑی) فراخی کےتم پر نگ ہوگئی پھرتم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ ۲۵۔ پھراللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی (اور تمہاری مدد کی فرشتوں کے ذریعہ )لشکر جوتہ ہیں نظر نہیں آتے تھے (آسان سے ) اُتارے اور کا فروں کوعذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے ۔٢٦۔ پھراللداس کے بعدجس پر چاہے مہر ہانی سے توجہ فرمائے اور اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔ ٢٧۔ مومنو! مشرک تو پلید ہیں

دے گا بیشک الله سب کچھ جانتا (اور) حکمت والا ہے۔ ٢٨۔ جولوگ اہل کتاب میں سے الله پر ایمان نہیں لاتے اور نه روزِ آخرت بر (یقین رکھتے ہیں)اور نہ اُن چیزوں کوحرام سمجھتے ہیں جواللہ اور اُس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دینِ حق کو قبول کرتے ہیں اُن سے جنگ کرویہاں تک کہ ذلیل ہوکرا ہے ہاتھ سے جزید دیں ۔۲۹۔ اوریہود کہتے ہیں کہ عزیراللہ کے بیٹے ہیں اورعیسائی کہتے ہیں کمسے اللہ کے بیٹے ہیں بیان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کا فربھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے بیہ بھی اُنہیں کی ریس کرنے گئے ہیں،اللہ ان کو ہلاک کرے یہ کہاں بہتے پھرتے ہیں۔ ۳۰۔ انہوں نے اپنے علماءاور مشائخ اور مسیح ابن مریم کواللہ کے سوامعبود بنالیا حالانکہان کو بیتکم دیا گیا تھا کہاللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں، اُسکے سوا کوئی معبوزنہیں اوروہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ ۳۱۔ پیچاہتے ہیں کہ اللہ کے نُو رکواینے منہ سے (پھونک مارکر ) بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کئے بغیرر ہنے کانہیں۔اگر چہ کا فروں کو بُراہی گئے۔۳۲۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ اس (دین) کو (دنیا کے ) تمام دینوں پر غالب کرے اگر چہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ ۳۳۔ مومنو! (اہلِ کتاب کے ) بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور (ان کو) اللہ کے رہتے سے روکتے ہیں اور جولوگ سونا اور جاندی جمع کرتے ہیں اوراس کواللہ کے رہتے میں خرچ نہیں کرتے اُن کواس دن کے در دنا ک عذاب کی خوشخبری سنادو۔۳۴۔ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں (خوب) گرم کیا جائے گا پھراُس سے ان ( بخیلوں ) کی پیشانیاں اور پہلواور پیٹھیں داغی جائیں گی (اور کہا جائے گا) یہ وہی ہے جوتم نے اپنے لئے جمع کیا تھا سو جوتم جمع کرتے تھے(اب)اس کامزہ چکھو۔۳۵۔ الله ك نزديك مهيني كنتي ميں (بارہ بيں يعنى) اس روز (سے) كه أس نے آسانوں اور زمين كو پيدا كيا، كتاب الهي ميں (سال کے ) بارہ مہینے ( کھے ہوئے ) ہیں اُن میں سے حیار مہینے ادب کے ہیں۔ یہی دین کا سیدھارستہ ہے تو ان مہینوں میں (قالِ ناحق سے) اینے آپ پرظلم نہ کرنا۔ اورتم سب کے سب مشرکوں سے لڑ وجیسے وہ سب کے سبتم سے لڑتے ہیں اور جان رکھوکہ اللّٰہ پر ہیز گاروں کیساتھ ہے۔ ۳۶۔ امن کے سی مہینے کو ہٹا کرآ گے پیچھے کردینا کفر میں اضافہ کرنا ہے اس سے کا فر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں،ایک سال تواس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تا کہادب کے مہینوں کی جواللہ نے مقرر کئے ہیں گنتی پوری کرلیں اور جواللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کرلیں۔ ان کے بُرے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ تعالی کا فرلوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ۳۷۔

## 3.197 ـ جج کی فرضیت ذوالحجہ ہے جمری، <u>63</u>1ء

ارشاد باری تعالیا ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿
ترجمه: اورلوگوں پرالله تعالی کاحق (یعنی فرض) ہے کہ جواس گھر تک جانے کا
مقدور رکھے وہ اُس کا جج کرے۔ (سورة آلِ عمران - ۹۷)

یکم چونکہ سال کے لئے جج کے سفر کے اسباب کی تیاری میں مصروفیت کی وجہ سے خود جج کے لئے تشریف نہیں لے جاسکے۔ لیکن اس سال سے لئے جج کے سفر کے اسباب کی تیاری میں مصروفیت کی وجہ سے خود جج کے لئے تشریف نہیں لے جاسکے۔ لیکن اس سال یعنی ورجہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا موح جیوں کا امیر مقرر فر ماکر مکہ کر مہ بھیج دیا تا کہ لوگوں کو جج کر ادیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئندہ سال یعنی والیہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خود آئندہ سال یعنی والیہ علیہ وسلم اللہ کا بھیل میں جج کے لئے تشریف لے گئے۔ بیا تفاق ہے کہ جج فرض ہونے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پہلا جج کیا جو آخری جج بھی ثابت ہوا۔ چنا نچہ یہی جج ججۃ الوداع کے نام سے مشہور ہونے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پر دہ فرما گئے۔ (مظاہر حق)

جے میں ایک بار فرض ہے جبکہ وہ تمام شرائط پائی جا ئیں جن سے جج فرض ہوتا ہے۔ ان شرائط کے پائے جانے کے باوجود جو تفض جج نہ کرے وہ کا فرض سے دکھوں کے کی فرضیت سے انکار کرے وہ کا فر ہے۔

3.198 ۔ رسول اللہ علیہ وسلم گھوڑ ہے سے گر گئے ذوالحجہ ہے۔ ہجری، 631ء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ ہے سے گر گئے جس کی وجہ سے پہلواور پنڈلی میں چوٹیس آئیں۔ اس تکلیف کی وجہ سے رسول اللہ علیہ ہے کچھ دن گھر میں گزارے۔ سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ

# 3.199 رسول التعليقية كا ازواج مطهرات سے ايلاءوتخير كرنا

و بجری، 631ء

رسول الد سلی الد علیہ وسلم کی زندگی میں دنیاوی لڈ ات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ دودو مہینے آپ سلی الد علیہ وسلم کے گھر میں آگنہیں جلتی تھی، آئے دن فاقے ہوتے رہتے تھے۔ ساری زندگی خوب پیٹ بھر کر کھانا کبھی نہیں کھایا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی از دواج مطہرات بھی اسی طرح کی زندگی گزارتی تھی، تاہم انسان ہونے کے ناطے سے بھی بھی اچھی چیزوں کی خواہش بھی ہوجاتی تھی۔ جب فتو حات کا سلسلہ وسیع ہوا اور بے شار مال غنیمت حاصل ہونے لگا تو ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ صبر قناعت کے زمانے میں برضا ورغبت صبر کیا اب کشادگی کے زمانے میں ہمیں بھی کچھ کشادگی حاصل ہوجائے اور ان کی یہ خواہش ناجا تربھی نہیں تھیں اور غیر فطری بھی نہیں بھی۔

دراصل از واجِ مطہرات میں بڑے بڑے گھرانوں کی خاتون تھیں ، حضرت امِ حبیبہ جورئیس قریش حضرت ابوسفیان کی صاحبزادی تھیں، حضرت جوریہ کے والد خیبر کے ابوسفیان کی صاحبزادی تھیں، حضرت صفیہ کے والد خیبر کے رئیس اعظم تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کل حضرت ابو بمرصدیق کی صاحبزادی تھیں، حضرت حضہ کے والد فاروق اعظم حضرت عائشہ صدیقہ کا مصلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔

ایک دفعہ کی وجہ بیتی کہ حضرت الله علیہ وسلم حضرت زیب ہے پاس معمول سے زیادہ بیٹے جس کی وجہ بیتی کہ حضرت زیب ہے کے پاس معمول سے زیادہ بیٹے جس کی وجہ بیتی کہ حضرت زیب ہے کے پاس کہیں سے شہد آیا تھا وہ انہوں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کو شہد بہت پیند تھا اور آپ سلی الله علیہ وسلم نے نوش فر مایا۔ اس کی وجہ سے دریہ وگئ، ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ گھر اور شک ہوا، انہوں نے حضرت حفصہ ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہارے گھر آئیں تو کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی وہ جبکہ آپ وہ آرہی ہے۔ (مغافیر ۔ ایک قسم کا پھول جس سے کھیاں رس چوسی ہیں اور ان میں سے ایک بُری ہی ہو آتی ہے جبکہ آپ علیہ گواس کی ہو پہند نہیں گھاؤں گا۔

اس پرارشاد باری تعالی ہوا۔

سيرتِ رسول اعظم عَلْسِلُهُ

ترجمہ: اے نبی! جس چیز کواللہ نے آپ کے لئے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ (کیا) آپ اپنی بیو یوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے قسموں کو کھول ڈالنامقرر کر دیا اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی (پورے) علم والا، تحکمت والا ہے۔

مغافیر کی بؤکا اظہار کرنا کوئی جھوٹ بات نہ تھی۔ تمام روایات سے ثابت ہے کہ آنخصرت علی المزاج تھے اور ذرا سی بھی بڑی مہک برداست نہیں فرماسکتے تھے، مغافیر کے بھولوں میں اگر کسی قتم کی کرخشگی ہوتو تعجب کی بات نہیں۔ البتہ از واج مطہرات کا ایکا کرنا بظاہراعتر اض کا سبب ہوسکتا ہے۔ لیکن بیسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ از واج مطہرات معصوم تھیں۔ اسی زمانے میں ایک اور بات بیہوئی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات حضرت حفصہ سے فرمائی اور تاکید کردی کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کریں، وہ بات انہوں نے حضرت عائشہ سے کہددی۔

وَإِذُ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلَى بَعُضِ اَزُواجِهِ حَدِيثًا وَ فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَ اَظُهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّ فَ مَنَ اَمْنَا كَ هَذَا طَّ عَرَّ فَ بَعُضَهُ وَ اَعُرَضَ عَنْ بَعُضٍ وَ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنُ اَمْنَا كَ هَذَا طَّ عَرَّ فَ بَعُضَهُ وَ اَعُرضَ عَنْ بَعُضٍ وَ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنُ اَمْنَا كَ هَذَا طَ عَرَّ فَ بَعُضَهُ وَ اَعُرضَ عَنْ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرِ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْمُ الْخَبِيْرِ اللَّهُ عَلَيْمُ الْخَبِيْرِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْخَبِيْرِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الل

ترجمہ: اور یادکر جب نبی نے اپنی بعض عور توں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب انہوں نے اس بات کی خبر کردی، اور اللہ نے اپنے کواس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے گئیں آپ (علیقہ اور علیقہ کی کو یہ س نے بتایا ؟ نبی (علیقہ انے فر مایا کہ اس کی خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا گوارگزری۔

اسی دوران تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گوڑے سے گرگئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوٹیس آئیں تھی۔ چوتھی بات یہ تھی کہ تمام از واج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نان ونفقہ بڑھانے کا مطالبہ کردیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کی خاطر اور ان مطالبات اور واقعات کی وجہ سے یہ عہد کیا کہ ایک ماہ تک اپنی از واج مطہرات سے نہیں ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے میں تنہا رہنے کا فیصلہ کیا، واقعات کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطلاق دے دی ہے۔

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ الله و تخير

صحیح بخاری میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واج مطہرات سے ناراض ہوکرایک ماہ کے لئے ایک بالا خانے میں علیحدہ ہوگئے تھے۔ صحابہ کرام گھ کوشروع میں حقیقت حال معلوم نہ ہوسکی، وہ یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کوطلاق دے دی ہر طرف شدید نم رنج بھیل گیا، حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پاس خبر آجاتی تھی جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہ ہوتا تھا، ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوالی مدینہ میں سے اور ہر وفت شاوغسان کا خطرہ لگار ہتا تھا کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں، ایک روزا جا بھی ایک انصاری صحابی میرے گھر کا دروازہ پیٹنے گے اور کہنے گے دروازہ کھولو۔ میں نے کہا کہا تھیں بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہویوں سے علی درہ ہوگئے۔

حضرت عمر "فرماتے ہیں میں فجر کی نماز سے فارغ ہوکراپی بیٹی حضرت حفصہ "کے پاس آیا تو دیکھا کہ بیٹی رورہی ہیں، میں نے کہا کہ تم سے پہلے ہی کہاتھا، حضرت حفصہ "کے پاس سے اٹھ کر پھر مبجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں آیا تو دیکھا کہ صحابہ کرام "بیٹے میں ور ہے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیالیکن سکون نہیں آیا اٹھ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا خانے آیا اور حضرت بلال بن رباح " (حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ) سے کہا کہ اطلاع کرو۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، میں اٹھ کر پھر مبجد میں آگیا، تھوڑی دیر بعد بیتا بہوکر پھر بالا خانے کے نیچ آگیا اور دربان علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، میں اٹھ کر پھر مبجد میں آگیا، تھوڑی دیر بعد بیتا بہوکر پھر بالا خانے کے نیچ آگیا اور دربان سے دوبارہ ملنے کی درخواست کی جب کچھ جواب نہ ملاتو میں نے پکار کر کہا! ابن رباح "میرے لئے ملنے کی اجازت ما گو۔ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ئیں تو رحضرت) حفصہ "کی گردن اڑا دوں۔

آنخضرت علی پر ایندوں کے نشان ہیں۔ ادھراُدھر نظراٹھا کردیکھا توایک طرف مٹھی بھرجو 'رکھے ہوئے ہیں اورایک کونے ہی اورایک کونے ہی مبارک پر باندوں کے نشان ہیں۔ ادھراُدھر نظراٹھا کردیکھا توایک طرف مٹھی بھرجو 'رکھے ہوئے ہیں اورایک کونے پر کس جانور کی کھال کھونٹی پرلٹک رہی ہے برے استحکوں سے آنسوآ گئے۔ رسول اللہ علی ہے نے سبب پوچھا میں نے عرض کیا کہاں سے بڑھ کررونے کا اور کیا موقع ہوگا، قیصر و کسر کی باغ و بہار کے مزے لے رہے ہیں اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہینم ہرہوکر اس حالت میں ہیں۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم اس پر راضی نہیں کہ قیصر و کسر کی دنیالیں اور ہم آخرت۔ میں اس حالت میں ہیں۔ آپ میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا آپ علی ہوگا۔ نے عرض کی کیا آپ علی ہوگا۔ نے موالی اللہ علیہ وسلم کے فر مایا! اللہ علیہ وسلم کے نازواج کو طلاق دے دی ہے۔ آپ میں اللہ علیہ وسلم کی کے مولی کہ مجد میں صحابہ شدم معموم ہیٹھے ہیں اگرا جازت ہوتو جا کر خبر دوں کہ خبر غلط ہے۔ چونکہ ایلاء کی مدت یعنی ایک ماہ گزر چکا تھا۔ آپ میلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اثر آئے اور عام ملاقات کی اجازت دی دے۔

سيوتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ فَوجَ دَرَفُوجَ اللَّهُ كَـدُ بِن مِينَ اللَّهِ عَلَيْكِ

اس کے بعدآیت تخییر نازل ہوئی۔

آيَّتُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِّاَزُوَاجِكَ اِنُ كُنتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيلُوةَ اللَّهُ نَيا وَزِيُنتَهَا فَتَعَالَيُنَ الْمَتِعُكُنَّ وَالسَّرِحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٢٥ وَاِنُ كُنتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ اللَّخِرَةَ المُتَعْكُنَّ وَالسَّرِحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٢٥ وَإِنْ كُنتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ اللَّخِرَةَ فَالسَّرِعُمُنَ وَالسَّرِعُونَ اللَّهَ اَعَدُ لِلْمُحُسِنَّتِ مِنْكُنَّ اَجُرًا عَظِيمًا ٨٠ فَإِنَّ اللَّهَ اَعَدُ لِلْمُحُسِنَّتِ مِنْكُنَّ اَجُرًا عَظِيمًا ٨٠

(سورة الاحزاب:٢٩ ـ ٢٨)

ترجمہ: اے پیغمبر! پنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگرتم دنیا کی زندگی اوراُس کی زینت وآ رائش کی طلبگار ہو تو آؤمیں متہمیں کچھ مال دوں اور احجھی طرح سے رخصت کر دوں۔ ۲۸۔ اور اگرتم اللہ اوراُس کے پیغمبراور عاقبت کے گھر (یعنی جنت) کی طلبگار ہوتو تم میں جونیکوکاری کرنے والی ہیں اُن کیلئے اللہ نے اجرعظیم تیار کررکھا ہے۔

اس آیت کی روسے آنخضرت علیہ کے جوڑے دیا گیا کہ از واجِ مطہرات کو مطلع کر دیں کہ تمہارے سامنے دو چیزیں ہیں دنیا و آخرت ۔ اگر تم چاہوتو آؤمیں تم کو خصتی کے جوڑے دے کرعزت واحترام کے ساتھ رخصت کر دوں اور اگر تم خدا اور رسول اور البری زندگی کی طلب ہے تو خدا نے نیکو کاروں کے لئے بڑا اجرمہیا کر رکھا ہے۔ مہینے تم ہوچکا تھا آپ علیہ بالا خانے سے اتر ے اور چونکہ ان تمام معاملات میں حضرت عائشہ طبیق بیش بیش تیش تھیں ان کے پاس تشریف لے گئے اور مطلع فر مایا، انھوں نے کہا میں سب کچھ چھوڑ کر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہوں اور تمام دوسری از واجِ مطہرات نے بھی یہی جواب دیا۔

3.200 ۔ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخلہ رویہ ہجری، 631ء

فتح مکہ کے بعدلوگ فوج درفوج اسلام میں داخل ہونے گئے۔ بیشار وفو درسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاظر ہوتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے۔ ہم نے ان میں سے پھی تفصیل کھی ہے اور پھینام کھنے پراکتفاء کرتے ہیں۔ وفد ہوازن، وفد اشعریین 7۔ ھ، وفد نہد، وفد سعد ھذیم، وفد آزر، وفد بنی الحارث، وفد ہمدان، وفد مزنیہ، وفد مزنیہ، وفد نی الجارث، وفد خولان، وفد مزنیہ، وفد خولان، وفد مزنیہ، وفد نی البکاء، وفد زبید، وفد خولان، وفد مزنیہ، وفد نی البکاء، وفد زبید، وفد خولان، وفد مزنیہ، وفد نی البکاء، وفد زبید، وفد خولان، وفد غسان، وفد بنی البکاء، وفد نی البکاء، وفد نی البکاء، وفد نی البکاء، وفد نی البکاء، وفد خولان، وفد غلام، وفد بنی البکاء، وفد نی البکلاء کی البکلاء کی البکلاء کی البکلاء کی وفد نی وفد نی البکلاء کی وفد نی وفد

## 3.201 به عبدالقيس كاوفيد

#### و جری، 163 ء

اس قوم کا پہلا وفد 5۔ ہو میں آیا تھا۔ دوسر باریہ عام الوفود 9۔ ہو میں آیا۔ یہ وفدرسول اللہ علیہ کی ہجرت کے بعد آیا تھا جب اسے اسلام کے بارے میں معلوم ہوا تو مسلمان ہوگیا تھا اور رسول اللہ علیہ سے ایک خط لے کر اپنی قوم کے پاس گیا تھا اور ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ علیہ نے ان کونماز قائم کرنے، ذکو قدین مضان کے روز سے رکھنے اور مالی غنیمت میں ٹمس کی ادائیگی کا تھم دیا۔ ان کے چودھا آ دمیوں کا ایک وفد حرمت والے مہینوں میں مدینہ منورہ آیا تھا۔ جن کا سربراہ اللہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ نے فر مایا تھا، تم میں دوالیم خصاتیں ہیں جواللہ کو پیند ہیں۔

#### (۱) دوراندیش (۲) بردباری

دوسری باریدوفدآیا توان کی تعداد چالیس (۴۰) تھی۔ ان میں علاء بن جارود عبدی تھا، ان کا تعلق بحرین سے تھا اور نصرانی تھا پھر مسلمان ہوگیا۔ (شرح مسلم)

# 3.202 ـ سرِ بَّه خالد بن وليد نجران كي طرف ريخ الاخر يا جمادي الاولى <u>10 هـ، 63</u>1 -

آں حضرت علیہ نے حضرت خالد بن ولید گا کوایک سریہ کا سردار مقرر کر کے نجران اور اس کے اطراف کی طرف روانہ کیا۔ خالد گا کو می حکم دیا کہ قال سے پہلے بین بارد توت اسلام دینا اگروہ اس دعوت کو قبول کرلیں تو تم بھی ان کو قبول کرلینا اور وہ اگر دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تب ان سے قبال کرنا۔ لیکن خالد بن ولید جب نجران پنچ اور ان کو اسلام کی دعوت دی توسب نے بلاچوں و چرااسلام قبول کرلیا۔ خالد بن ولید گھر گئے اور ان کو اسلام کی قعلیم دینے گلے اور ایک خط کے ذریعے انخضرت علیہ کواس واقعہ کی اطلاع دی۔

آل حضرت علی نے جواب میں یہ تحریر کرایا کہ نجران کے قبیلہ بنی حارث بن کعب کا وفد ہمراہ لے کر مدینہ آپنیں۔ آپ علی کے کر مرینہ عارث بن کعب کا وفد کے کر مدینہ حاضر ہوئے۔ آپ علی نے ان کو بہت عزت و تعظیم کے ساتھ کھم رایا۔ شروع ماہ ذوالقعدہ 10 مے دوقت یہ لوگ مدینہ سے نجران واپس ہونے لگے تو آپ علی نے ان میں موجد کے ساتھ کھم رایا۔ شروع ماہ ذوالقعدہ 20 مے میں وقت یہ لوگ مدینہ سے نجران واپس ہونے لگے تو آپ علی کے ساتھ کے

ان پرقیس بن حصن کوسر دارمقرر کیا اور وفد کی روانگی اور والیسی کے بعد عمر و بن حزم ٹاکو تعلیم کی غرض سے فرائض وسنن اور احکامِ اسلام سکھلانے کے لئے اور وصولیِ صدقات کے لئے عامل بنا کرروانہ کیا اورا یک فرمان لکھ کے ان کوعنایت فرمایا جو کے بیتھا۔ بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم

یداللداوراس کے رسول (علیقیہ) کا فرمان ہے۔ اے ایمان والو! تم اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ یہ عہدنا مہ ہے محمد رسول الله (علیقہ) کا عمر و بن حزم ٹے لئے، جب ان کو یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا۔ ان کو عکم دیا کہ تمام امور میں تقویل اور پر ہیزگاری کو طموظ کوظر کھیں۔ تحقیق اللہ تعالی پر ہیز کاروں کو اور نیکو کاروں کے ساتھ ہے اوران کو عکم دیا کہ حق کو مضبوط پکڑیں جبیا کہ اللہ کا حکم ہے اوراوگوں کو خیر کا حکم دیں اور خیر کی بشارت سنائیں۔

اورلوگوں کوقر آن کی تعلیم دیں اوراس کے معنی سمجھنے کا طریقہ بتا کیں اورلوگوں کومنع کر دیں کہ کوئی شخص قر آن کو بغیر طہارت کے ہاتھ ندلگائے۔ اورلوگوں کوان کے منافع اورضرر سے باخبر کریں۔ حق اورراوراست پر چلنے میں لوگوں سے زمی کرنا اورظلم کرنے کی حالت میں ان پرتختی کرنا۔ شخصی اللہ جل شانہ نے ظلم کو حرام کیا ہے اوراس سے منع کیا ہے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے کہ لعنت ہواللہ کی ظالموں پر اورلوگوں کو جنت کی بشارت دینا اوراعمالِ جنت کی خبر دینا اورجہنم سے ڈرانا اوراعمالِ جہنم سے ڈرانا اوراعمالِ جہنم سے اللہ کی ظالموں پر اورلوگوں کو جنت کی بشارت دینا اوراعمالِ جنت کی خبر دینا اورجہنم سے ڈرانا اوراعمالِ جہنم سے اللہ کی خبرہ کی سے ایوں بنانا تا کہ لوگ تم سے دین سیکھیں۔ اورلوگوں کوفرائض وسنون اوراحکام الج وعمرہ کی تعلیم دینا۔ اور نماز کے متعلق بیہ بتلا دینا کہ کوئی شخص جھوٹے کپڑوں میں اس کو پشت پر ڈال کرنماز نہ پڑھے مگر بیاس قدر کشادہ ہو کہ اس کے دونوں کندھوں کوڈھا تک لیں اورلوگوں کواس طرح کپڑے بہننے سے منع کردیں کہ آسمان کے نیچان کی شرمگاہ کھی رہے اوراس سے منع کردیں کہ گردن کی جانب سے بالوں کا جؤڑا نہ باندھیں۔

اس سے منع کردیں کہ جب آپس میں لڑائی ہوتو قبیلہ، خاندان، قوم اور وطن کے نام پر نفرت اور جمایت کے لئے کوئی نعرہ نہ لگا ئیں بلکہ ایک خدا کی طرف اور اس کے علم کی طرف آنے کی دعوت دیں۔ اور جو شخص اللہ کی طرف نہ بلائے بلکہ قبیلہ خاندان یعنی قوم ووطن کی طرف بلائے تو ان کی گردنوں کو تلوار سے سہلا یا جائے۔ یہاں تک کہ ان کا نعرہ اور آواز اللہ واحد لائریک کے دین کی طرف ہوجائے یعنی قبیلہ، خاندان، قوم اور وطن کے نعرہ سے بعض آجا ئیں اور لوگوں کو وضوکو پورا کرنے اور نماز کو اپنے وقت سے اداکر نے کا علم دیں اور نماز میں رکوع و جود پوری طرح کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز اداکریں اور صبح کی نماز تاریکی میں پڑھیں اور ظہر کی نماز زوال کے بعد پڑھیں یعنی زوال سے پہلے نہ پڑھیں اور عصر کی نماز اس وقت اس قدر تا خیر نہ کریں کہ جب آ قاب زمین پراپنی دھوپ ڈال رہا ہواور غروب کی طرف جارہا ہواور مغرب کی نماز رات کے آتے ہی پڑھیں اور جمعہ کی اذان ہو جائے تو دوڑ کر اس قدر تا خیر نہ کریں کہ ستارے نکل آئیں اور عشاء کی نماز رات کے اول ثلث میں پڑھیں اور جمعہ کی اذان ہو جائے تو دوڑ کر

سيوتِ رسولِ اعظم عَلَيْكُ مُ مُريدٍ على بن ابي طالبُّ

مسجر پہنچیں اور جمعہ میں جانے سے پہلے شل کریں۔

# 3.203 \_ سربيه على بن ابي طالب كرم الله وجهه

رمضان المبارك 10 ه، 632ء

# 3.204 صاحبزاد ورسول الله على حضرت ابراجيم كانقال 20. هـ، 27رجنوري 632ء

عرب کے دستور کے مطابق بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کورضاعت کے لئے مضافات میں بھیجا جاتا تھاتا کہ ان کی صحت اچھی رہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم ان کی صحت اچھی دورھ پلانے کے لئے آپ علیہ نے ابو یوسف کی بیوی کود بے دیا۔ وہاں حضرت ابراہیم کی طبعیت خراب ہوگئ ۔ رسول اللہ علیہ ان کی تیمارداری کے لئے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف علیہ ساتھ بہنچے۔

حضرت قادہ (رضی اللہ تعالی عنہ) اور حضرت انس (رضی اللہ تعالی عنہ) روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (رضی اللہ تعالی عنہ) کا ہاتھ پکڑا اور ابو یوسف لوہار کے گھر پنچے جہاں ان کی بیوی حضرت ابراہیم (رضی اللہ تعالی عنہ) یمار متھ اور اس وقت ان کا حضرت ابراہیم (رضی اللہ تعالی عنہ) یمار متھ اور اس وقت ان کا آخری وقت تھا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو اپنی گود میں لیا اور جب ان کی وفات ہوگئ تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آنسو بہہ نکلے۔ یہ دکھے کر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ بھی رور ہے ہیں۔

کیا آپ علیہ تھے نے رو نے سے منع نہیں کیا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! میں نے نوحہ کرنے اور دو طرح کی احتمانہ اور فاجرانہ آوازیں نکا لئے سے منع نہیں کیا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! میں نے نوحہ کرنے اور دو طرح کی احتمانہ اور فاجرانہ آوازیں نکا لئے سے منع کیا ہے، ایک خوشی کے موقع پرلہو واہب اور گانے بجانے کی آواز اور دوسری

سيرتِ رسول اعظم عَلْيلهِ

مصیبت کے چبرے پیٹنے گریبان چاک کرنے اور شیطانی انداز سے رونے کی آواز۔ رسول اللہ علیہ سے ان کو جنت البقیع میں فن فرمایا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا ہے، میت کی ایسی تعریف جس کا وہ حقد ارنہ ہونع کیا اور فرمایا! یو تورحت ہے (یعنی آنسو) اور جورجم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ (شامی)

3.205 مصرت ابراہیم البیر اللہ علیہ کا انتقال اور سورج کو گر بین لکنے کی بدشگونی میں 205 میں کا شکونی 28م شوال 10 ھ، 27رجنوری 632ء

حضرت ابراہیم طبن رسول اللہ علیہ کا جس روز انتقال ہوا اسی روز سورج کوگر ہن لگا۔ عربوں کاعقیدہ بیتھا کہ اگرکوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو سورج کوگر ہن لگ جاتا ہے۔ اس لئے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ بیان کی موت کا اثر ہے۔ جب رسول اللہ علیہ کو اس بات کاعلم ہوا تو آپ علیہ کے اس غلط عقیدہ کورد کرنے کے لئے خطبہ دیا۔

آپ علیہ نے ارشادفر مایا!

بلاشبہ سورت اور چاندکوکسی کے پیدا ہونے اور کسی کے مرنے سے گر ہن نہیں گئا۔ بلکہ بیاللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جن سے اللہ اپنے بندول کوڈرا تا ہے۔ پس جبتم اس کودیکھوتو نماز کے لئے کھڑے ہوجاؤ اور اللہ سے دعا کرو۔ صدقہ دواللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالی سے استعفار کرویہاں تک کہ گر ہن کھل جائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے زمانے میں جس دن انخضرت علیہ کے صاحبز اور حضرت ابرا ہیم کا انتقال ہوا سورج گر ہن ہوا تھا۔ چنا نچہ آپ علیہ نے لوگوں کو چھر کوع اور چار سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔ (مسلم)

3.206 ـ بنوكنده كاوفد

·632 · 2 10

حضرالموت ( یمن ) کے اصلاع میں ایک شہر کندہ تھا۔ یہاں کندہ خاندان کی حکومت تھی۔ اس وقت ان کا حاکم اشعث بن قیس تھا۔ 10 ھے میں اسی (80) سواروں کے ساتھ بڑی شان وشوکت سے چرہ کی شال (ریشی چادر ) کندھے پرڈالے دربارِ نبوی علیقہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کر چکے تو آپ علیقہ نے ان سے فرمایا کیاتم اسلام قبول کر چکے ہوتو انہوں نے کہا! ہاں۔ پھر بے حریر کی چا درکیسی۔ اس پر انہوں نے فوراً وہ چا در پھاڑ کرز مین پر پھینک دی۔

#### 3.207 \_ محارب كاوفد

ذوالقعده 10 ه، 632ء

ابو جزہ سعدی سے روایت ہے کہ وفیر محارب دس ہجری کو ججۃ الوداع کے موقع پر بارگا و نبوی میں حاضر ہوا۔ یہ وفد دس افراد پر مشتمل تھا جن میں سوار بن حارث اور اس کا بیٹا خزیمہ بھی شامل تھا جو کہ رسول اللہ علیہ کے بارے میں بہت زبان دراز تھے لیکن اسلام کی صدافت اور تھانیت نے ان کے دل نرم کردیئے اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے۔

آپ علیہ نے خزیمہ کے چہرے پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تواس کے چہرے پر نور چیکنے لگا۔ اس وفد میں ایک شخص پہلے سے رسول اللہ علیہ سے واقف تھا۔ اس نے عرض کیا کہ اس خدا بزرگ و برتر کیلئے حمد و ثنا ہے کہ جس نے مجھا سے عرصہ باقی رکھا کہ میں آپ علیہ نے کہ ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام کی نعمت حاصل کر سکا۔ آپ علیہ نے فر مایا کہ بیدل اللہ تعالیٰ کی دسرے وست قدرت میں ہے۔ جس کو جب چا ہتا ہے اور جدھر چا ہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ نے اس وفد کو بھی دوسرے وفود کی طرح انعام واکرام سے نوازا۔ (الوفا)

#### 3. 208 جيله کاوفد

ذوالقعده 10 ه، 632ء

عبدالحمید بن جعفراپنے والد سے راوی ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجل " ہجرت کے دسویں سال مدینہ منورہ میں اپنی قوم کے ایک سو بچاس لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے۔ رسول اللہ عیائی نے آپ " کے پہنچنے سے پہلے ارشاد فر مایا! تہمارے پاس اسی رستہ سے اہلِ یمن سے افضل ترین شخص ظاہر ہوگا۔ جس کے چہرے سے نور طیک رہا ہوگا تو فوراً ہی حضرت تہمارے پاس اسی رستہ سے اہلِ یمن سے افضل ترین شخص ظاہر ہوگا۔ جس کے چہرے سے نور طیک رہا ہوگا تو فوراً ہی حضرت جریرا پنی سواری پر آتے ہوئے دکھائی دئے اوران کے ہمراہ ان کی قوم بھی تھی۔ وہ سب فوراً ہی آپ عیائی کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف بااسلام ہوگئے۔ (الوفا)

#### 3.209 جمة الوداع

ذوالحجه 10 ه، 632ء

9 کوعام الوفود کہا جاتا ہے اس سال کے آخیر میں قر آن کی آیت نازل ہوئی جس کو حج کی فرضیت کی آیت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

> إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَّهُدًى لِّلُعْلَمِيْنَ ٥ فِيُهِ ايْكُ ، بَيِّنْكُ مَّقَامُ إِبُراهِيُمَ وَمَنُ دَخَلَةٌ كَانَ امِنًا ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيُلاط وَمَنُ كَفَرَ فَاِنَّ اللَّهَ غَنِيْ عَنِ الْعَلَمِيُن ☆

ترجمہ: پہلا گھر جولوگوں (کے عبادت کرنے) کیلئے مقرر کیا گیاتھا وہی ہے جو مکہ میں ہے،
بابر کت اور جہان کیلئے موجب ہدایت۔ ۹۹۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک
ابراہیم (علیہ السلام) کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس (مبارک) گھر میں داخل ہوا،
اس نے امن پالیا۔ اورلوگوں پر اللہ تعالی کاحق (یعنی فرض) ہے کہ جواس گھر تک جانے کا مقد وررکھے
وہ اُس کا حج کرے اور جواس کے مکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اہلِ عالم سے بے نیاز ہے۔ ۹۔ وہ اُس کا حج کرے اور جواس کے میں داخل ہیں۔ ۹۔ ۹۔

رسول الله عليلة في 10 ه ميں فج اداكيا وہ فجة الوداع كے نام سے مشہور ہے۔ اسے فجة الاسلام اور فجة البلاغ بھى كہتے ہيں۔ فجة الوداع اس كئے كہتے ہيں كہ فح فرض ہونے كے بعدية پ عليلية كا پہلا فج تھا۔ اوراس كے بعدة پ عليلية كاوصال ہوگيا۔ مدينه منورہ ہجرت كرنے كے بعدة پ عليلية نے كوئى جج نہيں كيا۔

جة البلاغ اس لئے كہتے ہیں كه اس میں رسول اللہ علیہ فیاللہ علیہ كامات كی تعلیم دى اور عملاً كر كے دكھا ديا۔ اس كو ججة البمام اور ججة الكمال اس لئے كہاجا تا ہے كه اس موقعہ پر آیت (الیوم الحملت لكم) نازل ہوئی۔ رسول اللہ علیہ فی خب جج كاراده كیا تولوگوں كو بتادیا كه اس سال میں جج كرنے جارہا ہوں۔ جب لوگوں نے

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْلَهُ

سنا توہرا یک کی کوشش تھی کہ آپ علیقی کے ساتھ جج کو جائے۔ آس پاس کے قبائل کے لوگ بھی مدینہ منورہ آکر جمع ہونا شروع ہوگئے۔ آپ پاس کے قبائل کے لوگ بھی مدینہ منورہ آکر جمع ہونا شروع ہوگئے۔ آپ (علیقیہ ) کے ساتھ جج کے سفر میں جانے کے لئے جس کی جیسی استطاعت تھی اس نے تیاری کر لی۔ بچھ پیدل اور کچھ سوار تھے۔ ان دنوں مدینہ میں چیک کی و با بھیلی ہوئی تھی۔ اس لئے کچھ لوگ بیاری کی وجہ سے نہ جاسکے۔

# 3.209.1 - مدينة منوره سے روانگی دوالحجر <u>10</u> ه، <u>632</u>ء

رسول الله علی فی خصرت ابود جانه ساعدی کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور 25 رز والقعده موز ہفتہ کہ مکر مدے لئے کوچ کی تیاری کی۔ آپ علی فی فی سے بالوں میں تنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا چا در اور میں اور کوقلاوہ پہنایا اور ظہر کی نماز کے بعد کوچ فرمایا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ روائگی کے روز مدینہ منورہ میں چارر کعت نقل نماز پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں آکر دو رکعت نقل پڑھیں اور دات بھر خیمہ زن رہے۔

رسول الله علی خیس نے جب احرام باند سے کا ارادہ کیا تو عسل کیا۔ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کے سراورجسم پر ذریرہ (ایک خوشبو) اور مشک لگائی پھراحرام کی دور کعت سنت اداکی۔ اس کے بعد سواری پر سوار ہو کر قبلہ رخ ہو کر بلند آواز میں تلبیہ پڑھا۔ رسول اللہ علی نے فج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باند ھتے ہوئے لبیک کی صدابلند کی۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں۔

لبیک اللهم لبیک طیبیک لا شریک لک لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک ان الحمد و النعمة لک و الملک طی شریک لک o ترجمہ: میں حاضر ہوں، اے اللہ! میں حاضر ہوں۔ میں حاضر ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں حاضر ہوں بلا شبہتمام تعریفیں تیرے لئے ہیں۔ نعت اور ملک بھی تیرے ہیں۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔

رسول الله علی فی دوائی ہے۔ روحاء تشریف کے ساتھ جن کی تعداد مختلف کتابوں میں مختلف آئی ہے۔ روحاء تشریف لے گئے۔ روحاء مدینه منورہ دودن کے فاصلہ پر ہے۔ آجکل بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ مدینه منورہ دودن کے فاصلہ پر ہے۔ آجکل بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ مدینه منورہ سے اس کا فاصلہ چوہتر (۷۴) کلومیٹر ہے۔ روحاء سے چل کر آپ اُٹا یہ کے مقام پر پہنچے یہ رویشہ اور عرج کے درمیان ہے۔ یہ تیسری منزل تھی جو مکہ مکر مہاور مدینه منورہ کے تیسری منزل تھی۔ یہ جھے کے راستے میں آتا ہے۔ رسول الله علی کے چھی منزل عرج تھی جو مکہ مکر مہاور مدینه منورہ کے تیسری منزل عرج تھی جو مکہ مکر مہاور مدینه منورہ کے تیسری منزل عرب تھی۔

سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ حرم بين داخله

درمیان ایک گھاٹی ہے یہاں قافلے ٹھراکرتے تھے۔

رسول الله علی پانچویں منزل ابواء تھی۔ ابواء اور جھنہ کے درمیان تیکیس (۲۳) میل کا فاصلہ ہے اور چھٹی منزل غسفان تھی جورابع سے بیاسی (۸۲) کلومیٹر اور مکہ مکر مہسے ایک سوتین کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ رسول الله علیہ نے منزل غسفان تھی جورابع سے بیاسی (۸۲) کلومیٹر اور مکہ مکر مہسے ایک سوتین کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ دونوں دوسر خصرت ابو بکر صدیق تو کو بتایا کہ اس وادی سے حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود دعلیہ السلام گزرے تھے۔ دونوں دوسر خوان اونٹوں پر سوار تھے۔ (منداحمہ)

رسول الله علی کے ساتویں منزل سَرف تھی ہے مکہ سے دس (۱۰) کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔
سُرف سے چل کررسول الله علی ہے کہ دوالحجہ کوذی طوئی پہنچے۔ یہ آپ علی کی آٹھویں اور آخری منزل تھی۔ یہ جگہ آجکل آبارزاہر کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں آپ علی ہے نے فجر کی نمازادا کی اور پھر شاس فرمایا۔ پھر چلتے ہوئے دن کے وقت ثنیہ العلیاء کی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے۔ آجکل بیمقام معابدہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہی گھائی جبل جو ن کو جاتی ہے۔

3.209.2 - حرم مين داخله 4 / ذوالحجه <u>10 ه</u>، <u>63</u>2ء

رسول الله علیه علیه علیه علیه علیه است کے وقت باب عبد مناف جس کا نام اب باب السلام ہے حرم میں داخل ہوئے اور جب بیت الله پر حضور علیه کی پہلی نظر پڑی تو آپ علیه نے اس طرف رخ کر کے تکبیر کہی اور بیدعا پڑھی۔

اللهم انت السلام و منك السلام فحينا ربنا بسلام

اللهم زد هذا البيت تشريفاً و تعظيماً و تكريماً و مهابة و زد من عظمه و ممن حجه او اعتمره تكريماً و تشريفاً و تعظيماً و براء ٥

تر جمه: اے اللہ تو سلامتی کا مالک ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے۔ پس اے اللہ تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ تو اس کھر کی شرافت، عظمت، تکریم، اور ہیب میں اضافہ فرما۔ اور حج اور عمرہ کرنے والوں میں سے جو شخص اس گھر کی تعظیم کر بے تواس کی تکریم، شرافت، عظمت اور بھلائی میں اضافہ فرما۔

رسول الله علیہ فیصلی نے طواف شروع کیا، حجر اسود کے بلمقابل کھڑے ہوکراس کواسلام کیا اور دائیں جانب سے

طواف شروع کیا۔ آپ علی نے پہلے تین چکروں میں رمل کیا اور پورے طواف کے دوران احرام کا اصطباع کیا ( یعنی احرام کی چادر کودہ نی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا)۔ جب آپ علی جہر اسود کے سامنے سے گذرتے تو اس کی اسلام کرتے۔ آپ علی ہے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا)۔ جب آپ علی المبراہیم (علیہ السلام) کی جگہ دور کعت منیان پڑھی اور پھر سعی کے لئے صفا کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں صفاسے شروع کر کے صفا اور مروہ کے سات چکر لگائے ساتواں چکر مروہ پڑتم ہوا۔ اس دوران جہاں آ جکل سبز ستون بنے ہوئے ہیں اس جگہ تیز قدموں سے چلے اور پورے وقت دعائیں پڑھتے رہے۔ سعی کے بعد آپ علی ہے اور وز تک مکہ میں قیام فرمایا۔ صحابہ کرام ہم بھی 8 رزوالحجہ تک وہاں ہی رہے اور اس دوران قصر نماز پڑھتے رہے۔ مکہ میں قیام فرمایا۔ علی دوز بابِ بعبہ کو پکڑ کر خطبہ دیا۔ اس دوران قصر نماز پڑھتے رہے۔ مکہ میں قیام خوران آپ علی ہے نے ایک روز بابِ بعبہ کو پکڑ کر خطبہ دیا۔

اے مسلمانوں کی جماعت! قیامت کی بیعلامت ہیں کہ نمازوں کا غارت کرنا، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، خیانت پیشہ حاکم اور بدکاروز روں کا ہونا۔

# 3.209.3 \_ مکه سے منی اروانگی

8/ ذوالحجم <u>10</u> هـ، <u>632</u>ء

8/ ذوالحجہ 10 ھو، کوئی طلوع ہونے کے بعد آپ علیہ صحابہ کرام کے ساتھ منی کی طرف روانہ ہوئے۔ جولوگ عج تمتع کررہے تھے وہ عمرے کے بعد طلال ہوگئے تھے۔ جنہوں نے احرام کھول دیئے تھے یہاں سے انہوں نے چر سے احرام باندھا۔ منی میں آپ علیہ نے ظہر، عصر، مغرب اورعشاء کی نمازیں پڑھیں اوررات کوقیام کیا۔

### 3.209.4 \_ يوم التروية الخطبه 8/ ذوالحجه <u>10</u> ه، <u>632</u>ء

حضرت موسیٰ بن عقبہ ی نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ سے التر ویہ کو بھی ایک خطبہ ارشاد فر مایا تھا جس میں مناسک جج کی تعلیم دی گئی تھی۔ یوم الترویہ: 8؍ ذوالحجہ کے دن کو ہم یوم الترویہ ہیں۔ اس دن حجاجِ اکرام منی جاکر قیام کرتے ہیں اور وہاں پانچ نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن کی فجر اداکرتے ہیں۔ یہ جج کا پہلا دن کہلا تا ہے۔

## 3.209.5 \_ منى سے عرفات روانگى

9/ ذوالحجه 10 هـ، 632ء

9/ ذوالحجہ 10 ھے، کوفجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو گیا تو آپ علیہ صنب کے راستے عرفات کو روانہ ہوئے۔ بعض لوگ تلبیہ کہہ رہے تھے اور بعض تکبیر، آپ علیہ نے کسی کومنع نہیں کیا۔ عرفات کی مشرق کی جانب ایک چھوٹی سی بہتی تھی جس کونمرہ کہتے تھے، وہاں آپ علیہ نے خیمہ نصب کیا سورج ڈھلنے کے بعد آپ علیہ اونگی پر سوار عرفہ کے بطن وادی میں آئے اور اونٹ پر ہی وہ تاریخی خطبہ دیا جس کوخطبہ ججۃ الوداع کہتے ہیں۔

عرفات: حرم کعبہ سے تقریباً بیس (۲۰) کلومیٹر دورایک بہت بڑا میدان ہے جس میں تجان اکرام 9 ر ذوالحجہ کو فجر کے بعد سے مغرب تک قیام کرتے ہیں۔ ظہراور عصر کی نمازیں اداکرتے ہیں۔ اور گریہزاری کرتے ہوئے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں پر قیام کرنا جج کارکنِ اعظم ہے جس کو وقو ف عرفہ کہتے ہیں۔ قیام خواہ کتنا ہی مختصر ہورکن ادا ہوجا تا ہے۔ اگرکوئی حاجی 9 ر ذوالحجہ کوعرفات میں نہیں آیا تواس کا جج نہیں ہوگا۔ میدانِ عرفات کے ایک کنارے پر مسجد نم وواقع ہے۔ اگرکوئی حاجی 9 ر

#### 3.209.6 به خطبه جمة الوداع

9رذوالحجه <u>10</u> ہجری، <u>632</u>ء

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہمار نے فس کی شرارت اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا اور جس کووہ گراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دیے والانہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مجمد علیقی ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مجمد علیقی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے بندو! میں تمہیں اللہ کے تقویل کی نصیحت کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر ابھارتا ہوں اور جو خیر کی بات ہے اس سے شروع کرتا ہوں۔

اما بعد!

ا بے لوگو! میری بات غور سے سنو! میں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ شایداس سال کے بعد میں اس موقف (میدان عرفات) میں تم ہے بھی نیل سکوں۔ سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْلُهُ خطب ججة الوداع

ا بے لوگو! بلا شبہ تمہارا خون (جانیں) تمہار بے اموال اور عزت وآبروا پنے رب سے تمہاری ملا قات کرنے تک (قیامت تک) تم پر قابل احترام ہیں، جیسا کہ تمہار بے اس دن (۹؍ ذوالحجہ یوم عرفہ) کی حرمت تمہار بے اس مہینہ (ذوالحجہ) میں تمہار بے اس محترم شہر (مکہ مکرمہ) میں واجب ہے اور تم لوگ عنقریب اپنے رب سے ملاقات کروگ بہا و دوالحجہ) میں تم سے تمہار بے اعمال کے متعلق سوال کرےگا۔ کیا میں نے (اللّٰد کا پیغام) پنجادیا۔

ایس وہ (قیامت میں) تم سے تمہار بے اعمال کے متعلق سوال کرےگا۔ کیا میں نے (اللّٰد کا پیغام) پنجادیا۔

صحابہ کرام نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ (صلّی اللّٰد علیہ وسلم) نے تبلیغ کردی اور پیغام پنجادیا اور خیر خواہی کا حق اداکر دیا۔ بین کرآپ (صلّی اللّٰد علیہ وسلم) نے انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے تین بار فر مایا! اے اللّٰد قو گواہ رہنا۔

پس جس کے پاس کوئی امانت ہواس کو چاہئے کہ وہ امانت رکھوانے والے کودے دے اور پیتحقیق سے طےشدہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کا ہر سودختم کیا جاتا ہے گر (سود کی رقم کے علاوہ) اصل مال تہ ہارا حق ہے۔ نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پرظم کیا جائے گا۔ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اب کوئی سو نہیں ہوگا اور بیٹک سب سے پہلا سود جس کوختم کرنے کا آغاز میں کرتا ہوں وہ میرے پچا عباس بن عبد المطلب (رضی اللہ تعالی عنہ) کا سود ہے جو تمام کا تمام کا لعدم ہو گیا اور تحقیق زمانہ جاہلیت تمام خون معاف کئے جاتے ہیں اور بخوہا شم سب سے پہلا خون جس کومعاف کرنے کی ابتدء کر رہا ہوں وہ عامر بن ربعیہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ اس نے بنی لیف میں دودھ پیا تھا اور اس کو ہزیل نے قبل کیا تھا۔ تمام مناصب (عہدے) سوائے سدانہ فون ہے۔ اس نے بنی لیف میں دودھ پیا تھا اور اس کو ہزیل نے قبل کیا تھا۔ تمام مناصب (عہدے) سوائے سدانہ (بیت اللہ کی خدمت) اور سقایہ (حاجیوں کو پانی پلانا) ختم کردئے ہیں۔ قبل عمد میں قصاص ہے اور جو لاٹھی اور پھر سے قبل کی جاری کی مشابہ ہے اور اس میں سواونٹ (دیت) ہے۔ لیں جس نے زیادتی کی وہ اہلی جاہلیت سے ہے۔ کیا جائے گی لیک وہ اہلی جاہلیت سے ہائیں ہو چکا ہے تمہاری اس سرزمین پر بھی اس کی پرستش کی جائے گی لیکن وہ اس بات سے خوش ہے کہ عبادت کے مواان اعمال میں اس کی اطاعت کی جائے گی جن کوتم حقیر اور چھوٹا جائے گی لیکن وہ اس بات سے خوش ہے کہ عبادت کے سواان اعمال میں اس کی اطاعت کی جائے گی جن کوتم حقیر اور چھوٹا خیال کرتے ہو لیس تم این کی دی کوئم حقیر اور چھوٹا حق کی جائے گی جن کوئم حقیر اور چھوٹا خیال کرتے ہو لیس تم این کی وہ اس کی کوئم حقیر اور چھوٹا

ا الوگو! بِشَک مہینوں کوسرکا دینا کفر میں زیادتی کا سبب ہے، اس سے کا فرگمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اس مہینے کوسی سال (اپنی کسی غرض کے لئے) حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال (جب کوئی غرض نہ ہو) اس کوحرام کرتے ہیں تا کہ اللہ تعالی کے حلال نے جو مہینے حرام کئے ہیں عرص ف ان کی گنتی پوری کرلیں پھر اللہ کے حرام کئے ہوئے مہینے کوحلال کر لیتے ہیں اور اللہ تعالی کے حلال کئے ہوئے مہینے کوحرام کر لیتے ہیں اور بلا شہزماندا ب اپنی اصلی حالت پرلوٹ آیا ہے جبیبا کہ وہ اس دن تھا جب اللہ تعالی نے کہ وہ کے مہینے کوحرام کر لیتے ہیں اور بلا شہزماندا ب اپنی اصلی حالت پرلوٹ آیا ہے جبیبا کہ وہ اس دن تھا جب اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا اور یقیناً شار کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک (سال میں) بارہ مہینے ہیں اور جن میں سے چار مہینے

خاص طور پر قابل احترام ہیں۔ تین مہینہ ( ذوالقعدہ ، ذوالحجہ اور محرم ) تو متواتر اور رجب کا مہینہ الگ ہے جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان ہے (رجب ) کیامیں نے پہنچادیا۔

صحابہ کرامؓ نے شہادت دی تو آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم ) نے فرمایا! اے اللّٰہ گواہ رہنا۔

ا بے لوگو! تہماری عورتوں کا تم پر ق ہے اور تہماراان پر ق ہے تہماراان پر بیت ہے کہ وہ تہمار ہونے آدمی کو تہمار سے سر پر نہ بیٹے دیں اور وہ کسی ایسے آدمی کو جس کو تم پند نہیں کرتے ان کو تہماری اجازت کے بغیر گھر میں واخل نہ ہونے دیں اور نہ وہ کوئی کھلی ہے حیائی کا کا م کریں۔ پس اگر وہ ایسا کریں تو بے شک اللہ تعالی نے تہمیں اجازت دی ہے کہ تم ان کے ساتھ تی کرو۔ ان کے سونے کی جگہ اپنے سے الگ کر دواور ان کو ہلکی مار مارو۔ جس سے بدن پر نشان نہ پڑیں پس اگر وہ باز آ جا نمیں اور تہماری اطاعت کرنے گئیں تو تم آنہیں دستور کے مطابق کھا نا اور لباس دو۔ تمہارے پاس عورتیں بطور مددگار کے بیں وہ اپنی ذات کی پھے بھی ما لک نہیں اور تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنے قبضہ میں لیا ہے۔ اور تم نے اللہ کے کلمات کے ذریعے ان کی شرمگاہ کو اپنے نے جائز وحلال کیا ہے پس تم لوگ عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرواور ان کے ساتھ ہمیشہ صبر کا سلوک کرو۔ ''کیا میں نے پہنچادیا''

صحابہ کرامؓ نے شہادت دی کہ آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے پہنچادیا آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے فرمایا! اے اللّٰه تو گواہ رہنا

اے لوگو! میری بات سنواور سمجھواور تمہیں ضرور جاننا چاہئے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور کس شخص کے لئے اپنے بھائی کا مال حلال نہیں ہے مگروہ جوخوشد لی سے اس کو دے د پس تم اپنے آپ پرظلم نہ کرو۔ ''کیامیں نے پہنچادیا''

صحابہ کرامؓ نے شہادت دی کہ ہاں آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے پہنچادیا آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے فرمایا! اےاللّٰہ تو گواہ رہنا

پستم میرے بعد کا فرنہ ہو جانا کہتم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو پس بلا شبہ میں نے تمہارے اندروہ چیز چھوڑی ہے کہ جب تک تم اس کومضبوطی سے تھامے رہو گے تو تبھی گمراہ نہیں ہوگے اوروہ اللّٰد کی کتاب (قرآن کریم) اوراس کے نبی (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) کی سنت ہے۔

'' کیامیں نے پہنچادیا'' اے اللہ تو گواہ رہنا صحابہ کرامؓ نے شہادت دی کہ ہاں آپ (علیلہ اس کے پہنچادیا آپ نے فرمایا! اے اللہ تو گواہ رہنا

ا بے لوگو! تمہارابا پ ایک ہے تم سب آدم علیہ سلام کی اولا دہواور آدم مٹی سے پیدا کئے تھے بلاشبہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ پر ہیزگار ہے۔ کسی عربی کو مجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں مگر تقوی سے۔ کیامیں نے پہنچادیا۔

> صحابہ کرام ٹنے شہادت دی۔ جی: آپ (علیقہ )نے پہنچادیا۔ آپ (صلّی اللّٰدعلیہ وسلم )نے فرمایا! اے اللّٰد گواہ رہنا

پھرآپ (صلّی اللّٰه علیه وسلم) نے فرمایا! جوحاضر ہےوہ غائب کو یہ باتیں پہنچادے

ا بے لوگو! بے شک! اللہ تعالی نے ہروارث کا حصہ میراث سے تقسیم (مقرر) کر دیا ہے۔ اب کسی وارث کے لئے وصیت جائز نہیں۔ وصیت جائز نہیں اور (کسی اور کے لئے بھی) ایک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔

لڑکا صاحب فراش ہی کا کہلائے گا (یعنی جواس عورت کا شوہر ہے اس کا بستر عورت کا بستر ہے اور بچہ اس سے مانا جائے گا جب تک اس کے خلاف ثبوت نہ ملے ) اور بدکار (زانی ) کے لئے پتھر ہے۔ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف دعوائے (نسبت ) کیا، یا اپنے آتا کے علاوہ دوسرے کی غلامی اختیار کی تو اس پراللہ تعالی فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہو۔ اس سے تو بداور فدیے قبول نہیں کیا جائے گا اور تم پراللہ کی سلامتی ہوا ور اس کی رحمت۔ (ابن ہشام)

خطبے کے بعد حضرت بلال ٹنے آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کے حکم سے اذان کہی پھرا قامت کہی۔ آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے ظہر کی دورکعت نماز پڑھی یہ جمعہ کا دن تھا۔ لیکن آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے جمعہ نہیں پڑھا۔ پھر دوسری اقامت ہوئی اورعصر کی دورکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) اینے موقف میں تشریف لائے بہاڑ کے بیاڑ کے بینے صحرات کے پاس قبلہ روکھڑے ہوگئے آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) اونٹ پرسوار تھے اور نہایت رفت وگریہ داری کے ساتھ غروب آ فتاب تک دعا ئیں کرتے رہے۔ (زادالمعاد)

پھر فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا مگر عرفات کا تمام میدان موقف ہے پھر فرمایا کہ حج یوم عرفہ ہے، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعاہے۔ یہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی

حُرِّمَتُ عَلَيُكُمُ الْمَيُتَةُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْحِنْزِيْرِ وَمَاۤ أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنُخَنِقَةُ وَالْمَانُخَنِقَةُ وَالْمَوْقُونَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيُحَةُ وَمَاۤ اكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيُتُمُ ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَانُ

تَسُتَ قُسِمُوا بِالْاَزُلَامِ ﴿ ذَٰلِكُمُ فِسُقُ ﴿ اَلْيَوُمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْمِنُ دِيُنِكُمُ فَلاَ تَخْشَوُهُمُ وَاخْشَوُنِ ﴿ اَلْيَوُمَ الْكُمُ الْاِسُلامَ دِيْنًا ﴿ وَاخْشَوُنِ ﴿ اَلْيَوُمَ الْكُمُ الْاِسُلامَ دِيْنًا ﴿ وَاخْشَوْنِ ﴿ اَلْيَوُمَ الْكُمُ الْاِسُلامَ دِيْنًا ﴿ وَاخْشَوْنِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسُلامَ دِيْنًا ﴿ وَاخْشَوْنُ اللَّهَ عَفُوزٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ﴿ (حورة المائده ٣٠)

ترجمہ: تم پرحرام کیا گیامرداراورخون اورخزیرکا گوشت اورجس پراللہ کے سوادوسرے کانام پکارا گیاہو، اورجو گلا گھٹنے سے مراہو، اورجو کسی ضرب سے مرگیاہو، اورجو اور نجی جگہ سے گر کر مراہو، اورجو کسی کے سینگ مارنے سے مراہو، اور جو سی کے سینگ مارنے سے مراہو، اور جھٹنے سے مراہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مراہو، اور جھے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اسے تم ذرج کر ڈالو تو حرام نہیں۔ اور جو آستانوں پر ذرج کیا گیاہو اور بی بھی کہ قرعہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو۔ بیسب بدترین گناہ ہیں، آج کفار تمہارے دین سے نامید ہوگئے۔ خبردار! تم ان سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرتے رہنا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھر پور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہوگیا۔ پس جو تحص شدت کی بھوک میں بے قرار ہوجائے بشر طیکہ کی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو سے دین ہونے پر رضا مند ہوگیا۔ پس جو تحص شدت کی بھوک میں بے قرار ہوجائے بشر طیکہ کی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو الا اور بہت بڑا مہر بان ہے۔

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ (علیقہ ) کوجس مقصد کے لئے بھیجا گیا تھاوہ پورا ہو گیا۔ آپ ( صلّی اللّٰہ علیہ وسلم ) کے ذریعہ جواحکام خداوندی آنے تھے وہ آ گئے۔ اس لئے اب اس دنیا میں آپ (علیقہ ) کے رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آپ علیقہ کامشن پورا ہو گیا اور آپ علیقہ اب سی بھی وقت دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں۔

3.209.7 \_ مزدلفهروانگی

ذوالحجه <u>10 مرهجری ، 632ء</u>

سورج غروب ہونے کے بعد شفق کی زردی ختم ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوئے۔ حضرت اسامہ بن زید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) آپ (صلّی اللہ علیہ وسلّم) عرفات سے آہتہ آہتہ آہتہ چلے اور صحابہ سے فرمایا کہ تیزی میں بھلائی نہیں۔ تمام راستہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلّم) کے اونٹ کی چال نہ بہت تیز ہوئی اور نہ بہت ست اور تمام رستہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلّم) تلبیہ کہتے رہے۔ (زادالمعاد)

ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

ترجمہ: تم پراپنے رب کافضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جبتم عرفات سے لوٹو تومشعرالحرام کے پاس ذکرالہی کرواوراس کا ذکر کروجیسے کہاس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔

مزولفہ: عرفات اور منی کے درمیان منی سے مشرق کی طرف حرم پاک سے تقریبا دس (۱۰) کلومیٹر کے فاصلہ پرایک میدان ہے جسے مزدلفہ کہتے ہیں ، یہاں پر مشعر حرام کے نام میدان ہے جسے مزدلفہ کہتے ہیں ، یہاں پر مشعر حرام کے نام سے ایک مسجد واقع ہے یہاں پر تجاج اکرام (۹) اور (۱۰) ذی الحجہ کی درمیانی رات کھلے آسان کے نیچ گزارتے ہیں اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی اداکرتے ہیں ، یہاں ہی سے شیطان (جمرات) کو مارنے کے لئے کنگریاں جمع کرتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر سورج نکنے سے پہلے وقوف کرتے ہیں۔ مزدلفہ کا رات کا قیام وقوف مزدلفہ کہلاتا ہے۔ جس میں کثر سے سے دعائیں اور ذکر اللہ کیا جاتا ہے۔ وقوف مزدلفہ کے بعد حجاج اکرام منی کی طرف روانہ ہوجاتے ہیں

## 3.209.8 مزدلفه میں قیام

10/ ذوالحبه 10 ربجری ، <u>632</u>ء

مزدلفہ پہنچ کرآپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے وضوکیا اور مؤذن کو اذان کا حکم دیا۔ مؤذن نے اذان وا قامت کہی۔ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے عشاء کی آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر دوبارہ اقامت ہوئی اور آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کاروز نماز پڑھی اس کے بعد آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کاروز آنہ کامعمول تھا۔ بلکہ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) صبح کی نماز کیلئے اٹھے ویسے بھی عیدین کی شب میں آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کا تنجد کی نماز کیلئے اٹھے ویسے بھی عیدین کی شب میں آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کا تنجد کی نماز کے لئے اٹھنا کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں۔ فجر طلوع ہونے کے بعد اول وقت میں آپ (صلّی اللّہ علیہ اللّٰہ علیہ اللّہ علیہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ اللّٰہ

سيوتِ رسول اعظم عَالَيْنِ وادي محر منماروا كل الله

وسلم) نے اذان وا قامت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) سوار ہوکر موقف میں مشعر حرام کے پاس تشریف لائے اور دعا، گریہزاری اور تکبیر وہلیل کہنے میں مشغول ہوگئے۔ آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے فرمایا! تمام مزدلفه موقف ہے۔ (زادالمعاد)

## 3.209.9 به منی روانگی

ذوالحبه 10 يرجري ، <u>632</u>ء

پھر جب خوب روشی ہوگئ تو آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہوگئے۔ آپ علیہ کے ہمراہ حضرت فضل بن عباس (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) بیدل چال رہے تھے۔ آپ (علیہ وسلّی اللّہ علیہ وسلم) راستہ میں تلبیہ کہتے رہے۔ آپ (علیہ فیہ ) نے حضرت ابن عباس (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ) کو کم دیا کہ یہاں سے میرے لئے کنگریاں چن لو۔ آپ (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نے ان کنگریوں کو ایخ ہاتھ میں لیا۔ اور فرمایا کہ اس طرح کی کنگریوں سے رمی جمار کر واور دین میں غلوسے بچو۔ پہلی قو میں دین میں غلوکی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں۔ (منداحمہ) کی کنگریوں سے رمی جمار کر واور دین میں غلوسے بچو۔ پہلی قو میں دین میں غلوکی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں۔ (منداحمہ) منی : خانہ کعبہ سے تقریبا سات (7) کلومیٹر دور حدود حرم میں ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں جاج اگرام یوم التر ویہ میں اور عرفات اور مزدلفہ سے آنے کے بعد بقیہ ایام حج میں قیام کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت خوبصورت معبد مسجد خیف واقع ہے جہاں ستر انبیاءاکرام نے نمازیں اداکی ہیں۔

#### 3.209.10 وادى محسر

ذوالحبر <u>10 رہ</u>جری ، <u>632</u>ء

جب آپ (صلّی الله علیه وسلم) بطن محسر میں پہنچ تو آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے اونٹ کو تیز کر دیا۔ جب بھی آپ (صلّی الله علیه وسلم) کسی الیہ علیہ وسلم) وہاں سے تیزی آپ (صلّی الله علیه وسلم) کسی الیہ علیہ وسلم) وہاں سے تیزی سے گزرتے جیسا کہ غزوہ تبوک جاتے ہوئے مقام ججر (قوم شمود کا علاقہ) پہنچ کرآپ (صلّی الله علیه وسلم) نے چہرہ مبارک پر کپڑا ڈال لیا اور وہاں سے نکلنے میں جلدی کی۔ وادی محسر وہ جگہ ہے جہاں اصحاب الفیل تباہ وہلاک ہوئے تھے۔ یہ جگہ مزدلفہ ورخمنی کے درمیان ہے یہ نہ مزدلفہ کا حصہ ہے اور نہ نی کا۔ (زادالمعاد)

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبُ جُمْرِه كَارِي مَنْلُ

#### 3.209.11 \_ جره کی رمی

10رزوالحجه <u>10 م</u>رجحری ، <u>632</u>ء

رسول الله (علی الله علیه وسلم) نے جمرہ کی طرف رخ اس طرح کیا کہ منی آپ (علیہ الله علیه وسلم) نے جمرہ کی طرف رخ اس طرح کیا کہ منی آپ (علیہ الله علیه وسلم) نے جمرہ کی طرف رخ اس طرح کیا کہ منی آپ (علیہ الله علیه وسلم) نے جمرہ کی طرف رخ اس طرح آپ (صلی الله علیه وسلم) نے اونٹ پر ہی سے سات کنگریاں ایک ایک کر کے جمرہ کو ماریں اور تکبیر کہتے رہے۔ رمی کرنے کے بعد آپ (صلی الله علیه وسلم) نے تکبیر کہنی بند کردی۔ رمی کرنے کے وقت حضرت اسامہ بن زید (رضی الله تعالی عنه ) آپ (صلی الله علیه وسلم) کے ساتھ تھے، ایک نے آپ علیہ کے اونٹ کی مہاریکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے آپ (صلی الله علیه وسلم) کے اوپر کیڑے سے سامہ کے ہوئے تھے کیونکہ اس وقت بہت خت دھوپ تھی کھر آپ (صلی الله علیه وسلم) منی تشریف لے گئے۔ جہاں اب مسجد خیف ہے وہاں قیام کیا۔

جمرات: جمار جمع ہے جمرة کی۔ جمرة کے معنی ہیں بڑا پھر اور رمی کے معنی ہیں ککریں مارنا۔ مزدلفہ اور منی اکے درمیان تین مقامات ہیں۔ پہلے کو جمرة اولی درمیان تین مقامات ہیں۔ پہلے کو جمرة اولی دوسرے کو جمرة دسطی اور تیسرے کو جمرة العقی یا جمرة الکبری کہاجا تا ہے۔ ان تین جمرات پرتین دن 10, 13, 12, 10 کے کنگریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کورمی کہتے ہیں۔

3.209.12 \_ منی

10رزوالحجه <u>10 مرجمري ، 632ء</u>

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نے منی میں مہاجرین کوقبلہ کے دائیں جانب اور انصار کو بائیں جانب ٹھہرایا اور باقی لوگ ان کے اردگرد ٹھہر گئے اس موقع پر آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے مناسک حج کی تعلیم دی۔

حضرت ابوبکرصدیق کے روایت کے مطابق آپ (صلّی اللّٰدعلیه وسلم) نے مندرجہ ذیل خطبہ دیا۔

خبر دار ہوجاؤ! زمانہ گھوم کراپنی اصلی حالت میں اسی طرح لوٹ آیا ہے جیسے اس روز تھا جب اللہ نے آسان اور زمین کوخلیق کیا۔ سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے اس میں چار ماہ احترام کے ہیں۔ تین تومسلسل ہیں (ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم) اور چوتھام ہیندر جب ہے جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ پھر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا!

سيرتِ رسولِ اعظم عَالِيْكُ

سنو! بیرونسام بدینہ ہے؟ ہم (صحابہ کرام ؓ) نے کہا کہ اللہ اوراس کا رسول (صنّی اللہ علیہ وسلم) بہتر جانتے ہیں۔

آپ علی اللہ علیہ چپ رہے جی کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) اس کا پچھاور نام رکھیں گے، آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! بیدو والمحبنہیں ہے پھر ہم نے کہا! کیوں نہیں۔ پھر فرمایا! بیکونسا شہر ہے؟ ہم (صحابہؓ ) نے کہا اللہ اوراس کا رسول علی ہے جی آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! بیدر ہے جی کہ ہم سمجھے کہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! بیدر جرم نہیں ہے۔ ہم نے کہا! کیوں نہیں۔ آج کون ساون ہے؟ ہم (صحابہ کرام ؓ) نے کہا اللہ اور اس کے رسول (صلّی اللہ علیہ وسلم) بہتر جانتے ہیں اس پر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) ناموش ہو گے، یہاں تک کہ ہم نے کہا اللہ علیہ وسلم) اس کا کوئی اور نام رکھیں اس پر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! کیا یہ یوم نح نہیں ہے ( قربانی کا دن 10 رزوالحجہ ) ہم نے کہا! کیوں نہیں۔

گے مگر آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! کیا یہ یوم نح نہیں ہے ( قربانی کا دن 10 رزوالحجہ ) ہم نے کہا! کیوں نہیں۔

آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا!

بلاشبہ تمہارا خون اور مال تمہاری آبروئیں تم پر اس طرح حرام ہیں جیسے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں۔ اور عنقریب اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ خبر دار! تم میرے بعد گمراہ نہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔

ایک روایت کے مطابق آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے خطبہ میں یہ بھی فرمایا! یا در کھوکوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا۔ یعنی اس جرم کی پا داش میں کوئی اور نہیں بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا۔ یا در کھو! کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پریا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا لیعنی باپ کے جرم میں بیٹے کو یا بیٹے کے جرم میں باپ کونہیں پکڑا جائے گا۔

یا در کھو! شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے شہر میں بھی اس کی پوجا کی جائے گی کیکن اپنے جن اعمال کوتم حقیر سمجھتے ہوان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اس سے راضی ہوگا۔ (تر مذی)

''سنو! میں نے پہنچادیا''

خبر دار جولوگ حاضر ہیں اوہ ان تک یہ پہنچادیں جوموجو ذہیں کیونکہ جن تک یہ باتیں پہنچیں گی ان میں بعض وہ ہوں گے جو سننے والوں سے زیادہ بات کور کھنے والے ہوں گے۔ (منداحمہ) یہاں یہ بی سورۃ النصر کا نزول ہوا

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ.

اِذَاجَآءَ نَصُرُ اللّهِ وَ الْفَتُحُ لَا وَرَايُتَ الْنَّا سَ يَدُخُلُونَ فَى دِيْنَ اللّهِ اَفُوَاجَا لَا فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُ هُ لَا إِنَّهُ ۚ كَا نَ تَوَّابًا عَ فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُ هُ لَا إِنَّهُ ۚ كَا نَ تَوَّابًا عَ  $( - \frac{100}{2} - \frac{100}{2} - \frac{100}{2} )$ 

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدداور فتح آ جائے، اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتاد کیے لے، تواپنے رب کی شبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعاما نگ، بیشک وہ بڑا ہی تو بہ قبول کرنے والا ہے۔

3.209.13 \_ قربانی

10رزوالحجه 10 راجری ، <u>63</u>2ء

رمی کے بعد آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) منی کی قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے اورا پنی عمر کے مطابق تریسٹھ (63) اونٹ اپنے ہاتھ سے نم کئے پھر باقی سومیں سے سنتیس (37) اونٹ حضرت علی (رضی اللّه تعالیٰ عنه) نے نم کئے اوراس کا گوشت، چڑاسب صدقہ کردیا۔ تمام اونٹ منیٰ میں نم کئے گئے۔ (زادالمعاد)

3.209.14 \_ حلق

10رزوالحجه 10 راجری ، <u>63</u>2ء

قربانی کے بعد آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے حلق کرنے کے لئے حلاق کو بلایا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت معمر بن عبداللّه بن عوف نے آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) کا سرمبارک حلق کیا۔ مسلم کی روایت ہے کہ پہلے انہوں نے دائنی طرف کے بال کاٹے جو وہاں موجودلوگوں میں تقسیم کردیے گئے پھر بائیں طرف کے بال کاٹے جو آپ (صلّی اللّه علیه وسلم) نے حضرت ابوطلحہ (رضی اللّہ تعالی عنه) کوعطافر مائے۔

حلق: سرکے بال صاف کرنے کو کہتے ہیں۔ سرکے بال کو انایاصاف کرنا میرج میں واجب ہے جو کہ قربانی کرنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے احرام کی پابندیاں تقریبا ختم ہوجاتی ہیں۔

#### 3.209.15 \_ طواف زيارت

10رزوالحجه 10 پرهجری ، <u>632</u>ء

اس طواف کو طواف افاضہ، فرض طواف، رکن طواف اور طواف یوم الخربھی کہتے ہیں۔ یہ جج کارکن اعظم ہے، اس کے بغیر جج پورانہیں ہوتا۔ حلق کے بعد آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) اوٹٹی پر سوار ہوکراسی روز یعنی ہفتہ کو مکہ مکر مہتشریف لائے اور ظہر سے پہلے سواری پر طواف زیارۃ کیا۔ اس طواف میں آپ (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) نے نہ رال کیا اور نہ سعی کی۔ اس طواف کے لئے احرام کی شرط نہیں ہے۔ (زادالمعاد)

#### 3.209.16 \_ زمزم

10 رذوالحجه 10 ربجری ، 632ء

طواف کے بعدرسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) زم زم کے پاس تشریف لائے۔ سقایہ کی ذمہ داری حضرت عباس اور ان کی اولاد کے پاس تھی۔ زم زم کا ڈول آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) نے کھڑے کھڑے پانی پیا۔ (مسلم)

زم زم: زم زم وہ چشمہ ہے جوآج سے سالہا سال پہلے حضرت ہاجرہ (علیہ السلام) کے دودھ پیتے بچے حضرت اسلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاس کی شدت سے زمین پرایڑھیاں مارنے سے نکلاتھا۔

زمزم کاچشمہ خانہ کعبہ سے مشرق کی جانب تقریبا ستر (70) فٹ کے فاصلہ پرواقع ہے۔ یہ ایک زندہ مجزہ ہے کہ چار ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اس سے پانی نکالا جاتا ہے اور لا کھوں لوگ روز آنہ پیتے ہیں۔ یہ ایک مکمل غذا ہے۔ اس میں وہ تمام اجزاء موجود ہیں جوانسانی جسم کے لئے مفید ہیں۔ آب زم زم کے تنویں کی گہرائی 98 فٹ اور قطر 8 فٹ ہے۔ زم زم کے معنی گھہر نے یارو کئے کے ہیں۔ جب حضرت ہاجر اور پانی کے گردمٹی سے منڈیر بنانے سے پانی کا چشمہ ابلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بساختہ فرمایا! زم زم۔ لیعنی گھہر جا۔ اور پانی کے گردمٹی سے منڈیر بنانے لیس ۔

حضرت ابراہیم علیہ سلام نے خانہ کعبہ کی تغمیر میں یہی پانی استعال کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور چشمے کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ چشمہ بند ہو گیا تھا اور اس کی جگہ کا نشان بھی مٹ گیا تھا پھررسول اللہ (صلّی الله علیه

سيرتِ رسولِ اعظم عَلَيْكِ

وسلم) کی پیدائش سے پہلے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کے داداحضرت عبدالمطلب نے خواب میں دیکھا کہ انہیں زم زم کا کنوال کھودنے کا حکم دیا جارہ ہے اورخواب میں ہی ان کوجگہ کی نشاندھی بھی کی گئی انہوں نے کسی کو شریک لئے بغیر فورااس کام کو کرنے کا دارہ کیا اور اپنے بیٹے حارث کے ساتھ کھدائی شروع کی۔ کھدائی کے دوران وہ چیزیں برامد ہونی شروع ہوئیں جو ہنوجر ہم نے مکہ چھوڑتے وقت جاہ زم زم کے پاس فن کیس تھیں ان میں تلواریں، ذربیں اور سونے کے دوہرن تھے۔

ان سامان کوڈھال کرخانہ کعبہ کے دروازے کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ کنویں کے گردیتھروں کی منڈیر بنادی گئ اور دوحوض بنائے گئے ایک پینے کے لئے اور دوسراطہارت کے لئے تھا۔

پھرعباس خلیفہ ابوجعفر المنصور نے 149 ہجری ر 771ء میں کنویں کے اوپرایک گنبرتغیر کروایا اور فرش سنگ مرمر کا بنا یا۔ پھر 153 رہجری 775ء میں عباسی خلیفہ المہدی نے ٹیک کی کٹڑی کی حجبت بنوائی اور فرش کو بہتر کیا اور حاجیوں کے پانی پینے کے لئے سابید دارجگہ بنوائی۔ پھر عباسی خلیفہ معتصم باللہ نے 132 رہجری 835ء میں کنویں پر سنگ مرمر کا گنبر تغمیر کروایا۔ کے لئے سابید دارجگہ بنوائی۔ میں خانہ کعبہ میں آگ گئے کی وجہ سے نقصان پہنچا تو اس کے ساتھ اس کنویں کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا جس کی مرمت کروائی گئے۔ اس کے بعد اس پر مزید تغمیر 808 رہجری 1430ء اور 877 رہجری 1499ء میں بھی ہوئی۔

موجودہ دور کی تغیر میں سلطنت عثانیہ کے خلیفہ سلطان عبدالحمید دوئم نے 1333 ہجری 1915ء میں کنویں کی عمارت کو گرا کر طواف کی جگہ میں اضافہ کیا اور خانہ کعبہ سے تھوڑا دور آب زم زم کے لئے خوبصورت عمارت تغمیر کروائی، موجودہ سعودی حکومت نے بھی وقافو قاپانی کی سہولت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں بہت کام کیا اور اب حاجیوں کو طواف میں سہولت کی خاطر زم زم کا پانی زیرز مین پائیوں سے ایک پہنچایا گیا، جہاں سے تمام جگہ پانی کی ترسیل کی جاتی ہے اور مطاف کی جگہ کو بالکل برابر کردیا گیا ہے۔ پہلے ٹینکروں کے ذریعہ مدینہ منورہ آب زم زم پہنچایا جاتھا، اب پائپ لائن بچھا کروافر مقدار میں پانی پہنچانے کی بہت بڑی سہولت مہیا کردی گئی ہے۔

3.209.17 - سعى

10رزوالحجه 10 رہجری ، <u>632</u>ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) قارن تھے اس کئے آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے طواف زیارت کے بعد سعی کی۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) نے حضرت ابن عباس (رضی الله تعالی عنه) کی روایت کے مطابق اومٹنی پر طواف کیا اور چیٹری سے سيرتِ رسولِ اعظم عُلَيْكُ مَنْ واپسي

سعی: حضرت ابرہیم علیہ سلام اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ سلام کو اپنے فرزند حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ساتھ کچھ مجبوریں اور پانی دے کر چلے گئے۔ جب پانی ختم ہو گیا تو بی بی ہاجرہ بیچے کے لئے پانی کی تلاش میں ان دو پہاڑیوں کے درمیان جو آج صفا اور مروہ کے نام سے مشہور ہیں بے چینی کی حالت میں دوڑ تی رہیں اور دعا مانگتی رہیں کہ کہیں پانی مل جائے اور بچہ کی بھی فکر تھی۔

بی بی ہا جرہ بھی ایک پہاڑی پر جاتیں اور بچہ کو بھی رہتیں اور جب بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو بھاگ کر واپس آتیں اور جب بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو بھاگ کر واپس آتیں۔ واپس آتیں اور جب بچہ نظروں سے اوجھل ہوتا تو پھر بھاگ کر واپس آجاتیں۔ اس طرح آپ نے سات چکر لگائے تو ساتویں چکر میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوئی واپس آئیں تو دیکھا کہ حضرت اسلمیل علیہ سلام کے بیروں کے نیچے سے ایک یانی کا چشمہ اُئل رہا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے حکم سے پانی پہنچایا گیااور چشمہ کی صورت میں بہایا گیا۔ یہ مال کی تڑپ اور چکر کا ٹنااور بچے کے لئے دعا ئیں کرنا اللہ تعالیٰ کواس قدرا چھالگا کہ اسے ارکان حج کا ایک واجب رکن مقرر کر دیا گیا۔ اسی کوسعی کہتے ہیں۔ حجاج اکرام صفاسے شروع کر کے مروہ پرسات چکر کممل کرتے ہیں۔

3.209.18 \_ منلي واپسي

10رزوالحجه <u>10 ربجر</u>ی ، <u>632ء</u>

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) طواف اور سعی کرنے کے بعد والیسی منی آگئے اور رات کو وہاں ہی گھہرے، دوسرے روز زوال کے بعد پیدل ہی رمی کرنے کے لئے جمرہ اولی گئے جو مسجد خیف کی طرف ہے، وہاں آپ (صلی الله علیه وسلم) نے مہات کنگریاں ماریں اور ہر کنگری پر تبیر پڑھی اور دعاما تکی پھر آپ (صلی الله علیه وسلم) جمرہ وسطی کے پاس گئے وہاں بھی سات کنگریاں کنگریاں اسی ترتیب سے ماریں پھر آپ (صلی الله علیه وسلم) جمرہ عقبہ کے پاس گئے۔ وہاں بھی آپ نے سات کنگریاں ایک ایک کرکے ماریں اور دعا کر بیغیر فوراً واپسی آگئے۔ تیسر بے روز بھی آپ (صلی الله علیه وسلم) نے اسی ترتیب سے تینوں جمرات کی رمی کی۔ (زاد المعاد)

#### 3.209.19 \_ مكهواليسي

12/ذوالحجه <u>10 ب</u>رجری ، <u>63</u>2ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے تیسر بے روز کی رمی کر کے مکہ مکر مہوائیسی کے لئے روا نہ ہوئے راستہ میں ابطح کے مقام پر تھم کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں۔ پھر رات کو مکہ تشریف لائے تو طواف و داع کیا اس میں آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے رمل نہیں کیا۔

3.209.20 ۔ مدینه منوره روانگی دوالحجہ <u>10 ہرجری ، 63</u>2ء رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جج کے ارکان پورے ہوتے ہی مدینه منوره کی طرف روانہ ہوگئے۔

> 3.209.21 - غدرينم كاخطبه ذوالجبر 10 ربيجري ، <u>63</u>2ء

غدیر خم را بع کے قریب مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ یہاں ایک تا لاب ہے جس کوغدیر کہتے ہیں یہاں آپ (صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) نے لوگوں کو جمع فر مایا اورایک خطبہ ارشاد فر مایا۔

ا کو گو! ہے شک میں بھی ایک انسان ہوں، شاید میر ے پاس میر درب کا قاصد آئے گا (موت کا فرشتہ) اور میں قبول کر لوں گا اور میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے پستم اللہ کی کتاب کو پکڑے رہو، اس سے دلیل لیا کرو۔ اس کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے لوگوں کو اللہ کی طرف بہت رغبت دلائی پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا! دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کی یا دولا تا ہوں کہ ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا۔ (مسلم)

وہاں سے روانہ ہوکررسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ذوالحلیفہ پنچے اور وہاں رات بسر کی جب مدینہ منورہ نظر آیا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تین تکبیریں کہیں اور کہا۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کاکوئی شریک نہیں۔ اسی کا ملک ہے، اس کے لئے تعریف ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، تو بہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپناوعدہ سچا کردکھایا اور اپنے بندے کی مدوفر مائی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ (زادالمعاد)

حضرت براءه بن عازب (رضی الله تعالی عنه ) اور حضرت زید بن ارقم (رضی الله تعالی عنه ) سے روایت ہے کہ رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) نے جب غدر نیم میں پڑاؤ کیا تو آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے صحابہ کرام گراؤ کیا تو آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے صحابہ کرام گراؤ کیا تو آپ (صلی الله علیه وسلم ) کا ہاتھ اپنے ہو کہ اہل ایمان کے زد یک میں ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں ۔ ہاتھ میں لے کرفر مایا! اے میر سے اصحاب الله یعنیہ وسلم الله علیه وسلم ) نے فر مایا کہتم جانتے ہو کہ میں ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں ۔ سب نے عرض کیا! جی ہاں ۔ اس کے بعد آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے فر مایا کہتم جانتے ہو کہ میں ایک ایک مومن کے زد یک الله علیه وسلم ) نے فر مایا! ایمی ہوں ۔ سب آپ (صلی الله علیه وسلم ) اس کی جان سے زیادہ عزیز وصب ہوں ۔ صحابہ (رضی الله تعالی عنه ) اس کا دوست ہے ۔ یا الی یا! تو اس شخص کو دوست رکھے ۔ فر مایا! اے الله تعالی عنه ) کو دوست رکھے اور تو اس شخص کو ایناد شمن قر ارد ہے جوعلی (رضی الله تعالی عنه ) سے دشمنی رکھے ۔ اس واقعہ کے بعد حضرت عمر (رضی الله تعالی عنه ) جب حضرت علی (رضی الله تعالی عنه ) جب حضرت علی (رضی الله تعالی عنه ) جب حضرت علی (رضی الله تعالی عنه ) جم سلمان مردوورت کے دوست ہو ۔ (منداح آپ مہارک ہو، تم صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی (یعنی ہم آن ہم لحه ) ہم سلمان مردوورت کے دوست ہو ۔ (منداح آپ)

# 3.210 ـ طائف كيسردار ذى الكلاع كـ نام خط محرم <u>11</u> رجرى، <u>63</u>2ء

ذی الکلاع طائف کے سرداروں میں سے ایک سردارتھا۔ اس کا نام سیفع تھا۔ وہ اکڑ، تکبر اور فرعونیت میں انتہا کو پہنچا ہوا تھار بوبیت کا دعویٰ کرتا تھا۔ رسول اللہ علیہ نے اس کی طرف حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ایک خط مبارک روانہ کیا۔ حضرت جریر ؓ جب خط پہنچا نے کے بعد مدینہ واپس پہنچ تورسول اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ دی الکلاع حضرت عمر سے کے دورِ خلافت تک اپنی بے دینی اور فرعونیت پر قائم رہا اور پھر اسلام کی طرف راغب ہوا۔ ایپ آٹھ سوغلاموں کے ساتھ اسلام میں ماروق سے کی خدمت میں حاضر ہوا، خود اور اپنے تمام غلاموں کے ساتھ اسلام میں داخل ہوا۔ حضرت عمر سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، خود اور اپنے تمام غلاموں کے ساتھ اسلام میں داخل ہوا۔ حضرت عمر سے حض کرنے لگا کہ میر اکتنا بڑا گناہ ہے۔ میر اخیال ہے کہ اللہ مجھے بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں ان لوگوں کی نظروں سے چھپ گیا جو میری پوجا کرتے تھے۔ پھر میں کا فی عرصہ بعد ان کے سامنے ظاہر

سيرتِ رسولِ اعظم عليله

ہو گیا تو وہ لوگ جو مجھ کور بو بیت اور الوہیت میں شریک سمجھتے تھے میرے کے سامنے سجدے میں گر گئے جن کی تعدا دتقریباً ایک لا کھتی۔ حضرت عمر فاروق شنے فرمایا! جب اخلاص کے ساتھ تو بہ کرلی جائے تو بڑے سے بڑا گناہ کی بھی مغفرت سے ناامید نہیں ہوا جاسکتا بلکہ رب کریم سے مغفرت کی امید کرنی چاہیے۔ (الوفا)

# 3.211 - حبیشِ اسامه (رضی الله تعالی عنه) کی تیاری صفر <u>11</u> رہجری ، <u>632</u>ء

اسلام خطر عبی ایک مضبوط دین کی طور پراجر چکاتھا اورلوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہور ہے تھے لیکن بیرتی تی روم کے بادشاہ کونا گوارگزرہی تھی، اس کے علاقے کے آس پاس اوران کے ملک میں اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اس کو جینا دو جر کر دیتے تھے، اس کی مثال ان کے معاون گورز حضرت فردہ بن عمر و جزامی (رضی اللہ تعالی عنہ ) کے ساتھ وہ ظلم کر چکے تھے، ان کی اس بڑھتی ہوئی جار حیت اور دشنی کولگام دینے کے لئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک لئکر تیار کیا جس کا سپر سالا رحضرت اسامہ بن زید (رضی اللہ تعالی عنہ ) کو بنایا اور تھم دیا کہ بلقاء کے علاقے اور داروم کی فلسطینی سرز مین میں جاکران کا ممل دفل ختم کر دو۔ اس کا روائی کا مقصد میتھا کہ دمیوں کوخوف زدہ کرتے ہوئے ان کی حدود پرواقع عرب قبائل میں جاکران کا مل دفل ختم کر دو۔ اس کا روائی کا مقصد میتھا کہ دمیوں کوخوف زدہ کرتے ہوئے ان کی حدود پرواقع عرب قبائل میں جاکران کا کہ لیا عتماد نے دان پراگر نصر انیوں نے تشدد کیا تو ان کوکوئی باز پرس کرنے والانہیں ہے اور اسلام قبول کرنے کا میں مطلب نہ ہو کہ اپنی موت کود عوت دی جارہی ہے۔

اس موقع پر کچھلوگوں نے حضرت اسامہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو سپہ سالار بنانے پراعتراض کیا کہ یہ عمر ہیں۔
اس پر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! اگرتم لوگ ان کی سپہ سالاری پر طعنہ زنی کر رہے ہوتو ان سے پہلے ان کے والد
کی سپہ سالاری پر طعنہ زنی کر چکے ہو حالانکہ وہ خدا کی شم سپہ سالاری کے اہل تھے اور میر مے مجبوب ترین لوگوں میں سے تھے
اور یہ بھی ان کے بعد میر مے مجبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ (صبح بخاری)

بہرحال صحابہ کرام طرحت اسامہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے گردجمع ہوکران کے شکر میں شامل ہو گئے اور لشکر روانہ ہوکر مدینہ منورہ سے تین میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوگیا۔ لیکن رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیاری کے متعلق تشویشنا ک خبروں کے سبب آ گے نہ بڑھ سکا بلکہ اللہ کے فیصلہ کے انتظار میں وہیں گھہر نے پرمجبور ہوگیا اور اللہ کا فیصلہ بیتھا کہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے دورِ خلاف کی پہلی جوانی مہم قرار پائے۔ (صحیح بخاری، ابن ہشام)

# 3.212 \_ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كى جدائى كة ثار

صفر 11 رہجری ، 632ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کوالله تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کوالله کا آخری پیغام پہنچانے کی جوذ مہداری ملی تھی وہ اپنی تکمیل کو پہنچ چکی تھی۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) کی تھی وہ اپنی تکمیل کو پہنچ چکی تھی۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) کی گفتگو اور عمل میں بھی کچھالی با تیں نمایاں ہونے گئیں کہ جیسے اب وہ ان سے جدا ہونے والے ہیں۔ اس کی ایک مثال۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) ہمیشہ آپ (صلی الله علیہ وسلم) ہمیشہ کے ایک الله علیہ وسلم) نے رمضان 10 رہجری میں ہیں دن کا اعتکاف کیا جبکہ آپ (صلی الله علیہ وسلم) ہمیشہ

آپ(صلی الله علیه وسلم) نے رمضان 10 رہجری میں بیس دن کا اعتکاف کیا جبکہ آپ (صلی الله علیه وسلم) ہمیشہ دس دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا! جبریل علیه سلام نے دوبار قرآن کا دور کرایا جبکہ ہرسال ایک بارکراتے تھے۔

آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے ججۃ الوداع کے موقع پر فر مایا! مجھے معلوم نہیں شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پرتم لوگوں ہے بھی نامل سکوں۔

جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا! مجھ سے جج کے اعمال سیھ لو کیونکہ اس سال کے بعد غالبًا جج نہ کرسکوں۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پرایام تشریق کے وسط میں سورۃ النصر نازل ہوئی اوراس سے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روائگی کا وقت آن پہنچا ہے اور بیموت کی اطلاع ہے۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ما وصفر کے شروع 11 رہجری میں دامنِ احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لئے دعا فرمائی گویا آپ (صلی الله علیه وسلم) زندوں اور مردوں دونوں سے رخصت ہور ہے ہوں، واپس آکر آپ (صلی الله علیه وسلم) منبر پر گئے اور فرمایا! تمہارے کارواں کا امیر ہوں اور تم پر گواہ ہوں۔ بخدا میں اس وقت اپنا حوض (حوض کوثر) دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطاکی گئیں اور بخدا مجھے بیخوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طبی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کروگے۔ (صحیح بخاری)

ایک روزنصف رات کوآپ (صلی الله علیه وسلم) جنت البقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لئے دعائے مغفرت کی اور فرمایا! اے قبر والو! تم پرسلام۔ لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہوجس میں تم ہو۔ فتنے تاریک رات کے نکٹروں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آرہے ہیں اور بعد والا پہلے سے براہے۔ اس کے بعد اہل قبور کو بشارت دی کہ جم بھی تم سے ملنے آرہے ہیں۔

### 3.213 \_ مرض كى ابتداء

صفر 11 رہجری ، 632ء

29 ِ صفر 11 رہجری پیرکورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک جنازے کے ساتھ جنت البقیع میں تشریف لے گئے واپسی پر راستہ میں ہی سے سرمیں در دشروع ہو گیا اور تیز بخار کی کیفیت ہو گئی۔ یہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مرض کا آغاز تھا اسی حالتِ مرض میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے گیارہ روزنمازیں پڑھائی۔

حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آیا۔
رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سر پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی، میں نے کپڑے کے اوپر سے ہاتھ رکھا تو بخار کی پٹی سے
اس پر بھی گرمی کے آثار محسوس ہوئے۔ اس پر حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فر مایا! یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس
قدر شدید بخار کسی کا نہیں دیکھا جس قدر شدید بخار میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) مبتلا ہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا
اسی طرح ہمارا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پر آئی ہیں، پھر صالحین پر۔ (شامی)

ابن سعد نے حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) اور بیہی نے محد بن قیس (رضی اللہ تعالی عنہ) سے روایت کی ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیاری کا آغاز بدھ کو ہوا اور وفات تک آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کل تیرہ روز بیار رہے۔

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جب بیاری شروع ہوئی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ام المونین حضرت میمونہ
(رضی اللہ تعالی عنہا) کے گھر پر مقیم تھے۔ اس کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے پاس سات دن تک رہے جب
آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مرض نے شدت اختیار کی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیہ وسلم) کے مرض نے شدت اختیار کی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بقیہ دن ان کی باری آنے کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بقیہ دن ان کی باری آنے کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بقیہ دن ان کی جرے میں گزرے۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کوحفرت میمونه (رضی الله تعالی عنها) کے گھر ہے حضرت عائشہ صدیقه (رضی الله تعالی عنها) کے گھر ہے حضرت عائشہ صدیقه (رضی الله تعالی عنه) اور حضرت فضل بن عباس (رضی الله تعالی عنه) سہارا دے کر لائے۔ حضرت عائشہ صدیقه (رضی الله تعالی عنها) معوذات اور رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ہے کے کر حفظ کی ہوئی دعائیں بڑھ کر آپ (صلی الله علیه وسلم) ہے کہ وسلم کے امید میں آپ (صلی الله علیه وسلم) کا ہاتھ آپ (صلی الله علیه وسلم) کے جسم مبارک پر پھیرتی رہیں۔

بخاری شریف میں حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے روایت ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مرض الموت

میں فرمایا کہ اسی زہر کا اثر ہے جومیں نے خیبر میں کھایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک اور روایت ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عادت بشریفتھی کہ جب بیار ہوتے تو یہ دعا پڑھ کراپنے او پردم کرلیا کرتے تھا وراپنے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ اَذُهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَ اشْفِ اَنْتَ الشَّافِی لَا شِفَاءَ اَلَّا شِفَاءُ کَ شِفَاءً لَا یُغَا دِرُ سَقَماً

''اے انسانوں کے پالنے والے تکلیف کو دور فرمادے۔ توہی شفادینے والا ہے اور اسی شفا کا نام شفاہے جوتو عطا فرما تاہے۔ الیں صحت عطافر ماکہ کوئی تکلیف باقی ندرہے'۔ (منداحمد، ابن ماجبہ)

وفات سے پانچ دن پہلے بروز بدھ جسم کی حرارت میں بہت شدت آگئ جس کی وجہ سے بہت نکلیف محسوں ہونے لگی تو آپ (صلی الله علیہ وسلم ) نے فر مایا! مجھ پر مختلف کنوؤں کے سات مشکیز ہے پانی بہاؤتا کہ میں لوگوں کے پاس جا کروصیت کرسکوں۔ پھر آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کوایک برتن میں بٹھا دیا گیا اور آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ (صلی الله علیہ وسلم ) نے پچھ بہتر محسوں کیا تو مسجد تشریف لے گئے ۔ اس وقت آپ (صلی الله علیہ وسلم ) نے پچھ بہتر محسوں کیا تو مسجد تشریف لے گئے اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ عرفی الله علیہ وسلم کی تابیاء کی قبروں کی مسجد گاہ بنادیا۔ ) نے فرمایا! یہود و نصاری پر لعنت ہوکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کی مسجد گاہ بنادیا۔ پھر فرمایا! یہود و نصاری پر لعنت ہوکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کی مسجد گاہ بنادیا۔ پھر فرمایا! یہود و نصاری پر لعنت ہوکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کی مسجد گاہ بنادیا۔ (موطا امام مالک )

## 3.213.1 درسول الله (عَلَيْكَةً ) كااپنة آپ كوقصاص كيلئة پيش كرنا رئع الاول <u>11</u> رنجري ، <u>632</u>ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے اپنے آپ (صلی الله علیه وسلم) کوقصاص کیلئے پیش کر دیا اور فرمایا میں نے کسی کی بیٹھ پر کوڑا مارا ہوتو وہ میری پیٹھ حاضر ہے بدلہ لے لے۔ کسی کی بے آبروئی کی ہوتو میری آبروحاضر ہے وہ بدلہ لے لے۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت فضل بن ایک شخص نے کہا کہ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت فضل بن عباس (رضی الله تعالی عنه ) سے فرمایا کہ انہیں اواکر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت کی اور فرمایا!

میں تہمیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب وجگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگران کے حقوق باقی رہ گئے ہیں۔ لہٰذاان کے نیکو کارسے قبول کرنا اور خطا کارکو در گزر کرنا۔

ایک دوسری روایت میں ہے، آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے فرمایا! لوگ بڑھتے جائیں گےانصار گھٹتے جائیں

گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہوجا ئیں گے، لہذا تبہارا جوآ دمی کسی نفع اور نقصان ہی پہنچانے والے کام کاولی ہوتووہ ان کے نیکو کاروں سے قبول کرےاور خطا کاروں سے درگز رکرے۔ (صبحے بخاری)

رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) نے فر مایا! ایک بندے کو الله نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب وزینت میں سے جو کچھ چا ہے اللہ اسے دیدے گا یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کرے تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کیا۔

حضرت ابوسعید خدری (رضی الله تعالی عنه) نے فر مایا که بیس کر حضرت ابو بکر صدیق (رضی الله تعالی عنه) روئے گئے اور کہنے گئے، میرے ماں باپ آپ (صلی الله علیه وسلم) پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ اس بوڑھے آدمی کو دیکھو۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) تو ایک بندے کی بات بتارہے ہیں تو بیہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ آپ (صلی الله علیه وسلم) پر قربان، (لیکن چند دنوں بعد واضح ہوا کہ) جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول الله (صلی الله علیه وسلم) تھے اور حضرت الو بکر صدیق (رضی الله تعالی عنه) ہم سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ (صیحے بخاری)

پھررسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا! مجھ پررفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بین، اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو خلیل بناتا لیکن (ان کے ساتھ) اسلام کی اخوت اور محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑ اجائے بلکہ اسے لاز ما بند کردیا جائے سوائے حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے دروازے کے۔ شروع میں بعض گھروں کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے۔ (صحیح بخاری)

وفات کے چارروز قبل تکلیف کی حالت میں فرمایا! لاؤمیں تمہیں ایک تحریر کھودوں جس کے بعدتم لوگ بھی گراہ نہ ہوگ، اس وفت گھر میں گئ لوگ موجود تھے جن میں حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بھی تھے، انہوں نے کہا! آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پراس وفت تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس قرآن ہے اور اللہ کی یہ کتاب ہمارے لئے کافی ہے، اس کے بعد گھر میں موجود لوگوں میں اختلاف ہوگیا اور آوازیں بلند ہوگئیں تورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! میرے پاس سے اٹھ حاؤ۔ (صحیح بخاری)

پھرآپ (صلی الله علیه وسلم )نے تین وصیتیں فرمائیں۔

- (1) يبودونصارى اور مشركين كوجزيرة العرب سے نكال دينا۔
- (2) وفود کااسی طرح احترام واستقبال کرنا جس طرح رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کیا کرتے تھے۔

سيرتِ رسول اعظم عَلْنِيْكُ عَرْت الوبكرُّ كَا امات

(3) راوی نے کہا کہ تیسری بات یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ بیتی کہ کتاب وسنت کو مضبوطی سے پکڑ ہے رکھنا یا لشکرِ اسامہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کوروانہ کرنے کی وصیت یا لونڈ یوں اورغلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت تھی۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مرض کی شدت کے باوجوداس دن تک یعنی وفات سے چاردن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھاتے رہے تھے۔ اُس روز بھی مغرب کی نماز آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہی پڑھائی اور سورۃ والمرسلاتِ عرفاً پڑھی۔ بیآپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آخری نماز تھی جو کہ جماعت کے ساتھ پڑھی گئے تھی۔ (صحیح بخاری)

## 3.213.2 \_ حضرت ابوبكرصديق المحكم كامامت

8ر رسيخ الأول 11 راجري ، 632ء

عشاء کے وقت مرض اتنا بڑھ گیا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی مسجد جانے کی ہمت نہ ہوسکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالی عنہا) نے فرمایا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے پوچھالوگوں نے نماز پڑھ لی ؟ ہم نے کہا! نہیں یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کا انتظار کررہے ہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا! عنسل کا برتن لاؤ پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے عنسل کیا اور اس کے بعد المھنا چا ہا، لیکن آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) پرغثی طاری ہوگئ کھرافاقہ ہوا تو دریافت کیا۔ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ؟ ہم نے کہا! نہیں یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کا انتظار کررہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اور تیسری باراییا ہی ہوا، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) پرغثی طاری ہوگئ ۔ علیہ وسلم ) کا انتظار کررہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اور تیسری باراییا ہی ہوا، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی حیات میں پڑھائی صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ ) کو کہلا بھیجا کہ نماز پڑھائیں۔ ان کی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی حیات میں پڑھائی جانے والی نماز وں کی تعداد سترہ (کا ) ہے۔

حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی طبیعت کو جانتے ہوئے فر مایا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کسی اور کہہ دیں نمازیں پڑھانے کو تورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تنی سے فر مایا کہ (حضرت) ابو بکر (صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے کہوکہ وہ نماز پڑھائیں۔ (صیحے بخاری)

ہفتہ یااتورکوآپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) دوافراد کے سہارے سے ظہر کی نماز میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکرصدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نماز پڑھارہے تھے آپ (صلی اللہ علیہ

وسلم) کود کھر پیچے ہٹنے گلے کین آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اشارہ سے فر مایا کھڑے رہیں اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے بائیں طرف بیٹھ گئے کھر حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنه) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اقتدا کر رہے تھے اور جماعت والے حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنه) کی۔ وصال سے ایک دن پہلے اتو ارکو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے تمام غلام آزاد کر دئے۔ گھر میں سات دینار تھے وہ صدقہ کر دئے۔ اپنے ہتھیا رمسلمانوں کو ہبہ کر دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے پڑوں سے رات کو چراغ جلانے کے لئے تیل ادھارلیا۔

#### 3.213.3 ـ حيات مباركه كا آخرى دن

12/ ربيح الأول 11 ربيجرى ، 632ء

حضرت انس (رضی اللہ تعالیٰ عنه) سے روایت ہے کہ پیر کے روز مسلمان فجر میں مصروف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنه) امامت فرمار ہے تھے کہ اچا تک رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے حضرت عا کشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنها) کے حجر کے اپر دہ ہٹا یا اور صحابہ کرام عجو صفیں باند ھے نماز میں مصروف تھے پرنظر ڈالی اور تبسم فر مایا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنه) پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے گئے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) آکر نماز پڑھا کیں لیکن رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) آکر نماز پڑھا کیں لیکن رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے اشارے سے فر مایا کہ نماز پوری کرو پھر حجر ہے کا پر دہ گرگیا۔ مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ لگتا تھا کہ نماز تو ٹر کر مزاج پرسی کرنے لگیں گے۔ (صحیح بخاری)

اس کے بعدر سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) پرکسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔

اس کے بعدر سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) پرکسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔

# 3.213.4-حضرت سيده فاطمة الزهراء (رضى الله تعالى عنها) يسع سركوشى

12/ رسي الأول <u>11</u> رجيري ، <u>632</u> ء

پیر کے دن جاشت کے وقت آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہراء (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو بلوایا اوران سے کچھ سرگوشی کی تو آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) رونے کلیں، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے بھر قریب بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو آپ مینے کلیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے بعد میں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ بہلی بارنبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے مجھے بتایا کہ میں اس مرض میں وفات یاؤں گا اس لئے میں رو پڑی، دوسری دفعہ

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے بتایا کہ میر ہے گھرانے میں سب سے پہلے تم ملوگی تو میں اس پر ہنس پڑی۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو سخت تکلیف میں دیکھ کر بے ساختہ پکا راٹھیں، ہائے ابا جان کی تکلیف تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا! تہمارے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ رسول اللہ (علیہ اللہ علیہ اور حضرت حسین منہارے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ رسول اللہ (علیہ کے حضرت حسن (رضی اللہ تعالی عنہ) اور حضرت حسین (رضی اللہ تعالی عنہ) کو بلایا اور انہیں وعظ وقعیحت (رضی اللہ تعالی عنہ) کو بلایا اور انہیں وعظ وقعیحت اور کچھ مدایات کیس پھر تکلیف بہت بڑھ گئ تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا! مجھے محسوس ہور ہا ہے کہ زہر کے اثر سے میری رگ جان کی جار ہی ہے گھرصی بہت بڑھ گئ تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا! مجھے محسوس ہور ہا ہے کہ زہر کے اثر سے میری رگ جان کی جار ہی ہے کہ صحابہ کرام شکو بلایا اور آخری وصیت نماز اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی گ

#### 3.213.5 \_ نزع كاونت

12ر رہیج الاول <u>11</u> رہجری ، <u>632ء</u>

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) پر پھرنزع کی کیفیت طاری ہوگئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ (رضی الله تعالی عنها) نے فر مایا! الله کی نعمت مجھ پریہ ہے کہ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے میرے گھر پرمیری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگا کے ہوئے وفات پائی اور آپ (صلی الله علیه وسلم) کی وفات کے وقت الله تعالی نے میر العاب اور آپ (صلی الله علیه وسلم) کا لعاب اکٹھا کر دیا۔

ہوایوں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابو برصدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس تشریف لائے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے میں نے دیکھا کے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں میں (حضرت عائشہ صدیقہ ؓ) سمجھ گئی کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) مسواک کرنا چا ہیں۔ میں نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بوچھا! لے لوں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اشارے سے فرمایا! ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تحت محسوں ہوئی میں نے کہا اسے فرما کر دوں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! ہاں۔ میں نے اپنے دانتوں سے مسواک فرم کردی اور پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کٹورے میں پانی تھا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس میں ہاتھ ڈال کر چیرے پر ملتے تھے اور فرماتے! " لا اللہ الا اللہ ا

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْنِكُ عَمْنا كَخْبِرَكا صحابه الرامُّ يراثر

مسواک سے فارغ ہوکرآپ (صلی الله علیہ وسلم ) نے ہاتھ کی انگلی اٹھائی اور نگاہ حیبت کی طرف بلند کی اور دونوں ہوئوں میں کچھ ترکت ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ (رضی الله تعالی عنها) نے کان لگا کر سناتو آپ (صلی الله علیہ وسلم) فرمار ہے تھے۔ '' ان انبیاء صدیقین، شہدااور صالحین کے ہمراہ جن پرتونے انعام کیا۔

اےاللہ! مجھے بخش دے۔ مجھ پررتم کر اور مجھے دفیق اعلیٰ میں پہنچادے، اےاللہ! رفیق اعلیٰ'' یفقرہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تین بارفر مایا اوراسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) رفیق اعلیٰ سے جاملے۔

## " انا لله وانا اليه راجعون "

یہ واقعہ 12 رائیج الاول <u>11</u>ء بروز پیرکو چاشت کے وقت ہوا۔ اس وقت آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی عمر مبارک تریسٹھ (63) سال ہوچکی تھی۔

## 3.213.6 \_ غمناك خبر كاصحابه كرام أيراثر 12ر رئع الاول <u>11</u>ر جرى ، <u>632</u>ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی وفات کی خبر سے صحابہ کرام میں کو ایسانا قابل برداشت صدمہ ہوا کہ وہ اپنے ہوش وحواس کھو بیٹھے۔ عقلیں گم ہو گئیں آ وازیں بند ہو گئیں۔ لوگ جیران و پریثان سے کچھلوگ جنگل کی طرف نکل گئے، کوئی جہاں تھا و ہیں بیٹھارہ گیا۔ حضرت عثمان (رضی الله تعالی عنه) پر سکتہ طاری ہو گیا، وہ آتے جاتے سے لیکن کوئی بات نہیں کر پار ہے تھے۔ حضرت علی (رضی الله تعالی عنه) بیٹھ گئے ان میں ملنے کی سکت نہ رہی۔ حضرت عمر (رضی الله تعالی عنه) بیٹھ گئے ان میں ملنے کی سکت نہ رہی۔ حضرت عمر (رضی الله تعالی عنه) نے تلوار کھنے کی الله علیه وسلم ) کا وصال ہو گیا تو میں اسے قبل کر دوں گا۔ حضرت انس (رضی الله تعالی عنه) فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ تاریک دن ہم نے بھی نہیں دیکھا۔

حضرت ابوبکر صدیق (رضی الله تعالی عنه) اپنے قیام گاہ سنے سے گھوڑ ہے پر سوار آئے اور اتر کر سید ھے مسجد میں داخل ہوئے اور کسی سے بات نہیں گی ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ (رضی الله تعالی عنها) کے ججر ہے میں گئے اور رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ (صلی الله علیہ وسلم) یمنی چا دراوڑ ھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق (رضی الله تعالی عنه) نے چہرہ مبارک کھولا اور جھک کر بوسہ دیا اور رونے گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق (رضی الله تعالی عنه) نے چہرہ مبارک کھولا اور جھک کر بوسہ دیا اور رونے گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق (رضی الله علیہ کے بعد میں الله علیہ کے بعد علیہ کے بعد علیہ کے بعد میں مبارک کھولا اور جھک کر بوسہ دیا اور رونے گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق (رضی الله علیہ کی بعد میں کے بعد علیہ کے بعد علیہ کی بعد میں الله کھولا کے بعد علیہ کے بعد علیہ کے بعد علیہ کے بعد علیہ کی بعد کے بعد علیہ کر بوسہ دیا اور رونے لگے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق (رضی الله کے بعد علیہ کی بعد علیہ کی بعد علیہ کے بعد علیہ

تعالیٰ عنہ) نے فرمایا! میری ماں باپ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پرقربان، خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پردو مرتبہ موت طاری نہیں کرےگا۔ جوموت آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مقدر میں تھی وہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پرطاری ہو گئی۔ زندگی میں بھی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خوشی سے قبول کی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات پر وہ چیزیں منقطع ہوگئی جوانبیاء میں سے سی کے وفات پر منقطع نہ ہوئی۔ (لینی نبوت) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات پر وہ چیزیں منقطع ہوگئی جوانبیاء میں سے سی کے وفات پر منقطع نہ ہوئی۔ (لینی نبوت) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نظروں میں برابر تھے۔ ہماری موت ہمارے اختیار میں ہوتی تو ہم اپنی اور ایسے عام تھے کہ ہم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نظروں میں برابر تھے۔ ہماری موت ہمارے اختیار میں ہوتی تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی موت کے بدلے میں پیش کر دیتے۔ اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی موت کے بدلے میں پیش کر دیتے۔ اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے رونے عرف نے نہ کیا ہوتا تو ہم آئکھوں کا پانی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پرختم کر دیتے۔ پس جس کوہم خود سے دفع کرنے پر قادر نہیں ہیں وہ عالم خود سے دفع کرنے پر قادر نہیں ہیں وہ حالات کا تغیر اور فنا ہے۔ جوایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ٹائے نہیں۔ (صلی اللہ علیہ وہ کا ویہ حالے کا تغیر اور فنا ہے۔ جوایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ٹائے نہیں۔ (صلی اللہ علیہ وہ کا وہ کیا دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ٹائے نہیں۔ (صلی کا کیا کہ کیا کہ وہ کیا کہ کیا کہ کو انسان کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو انسان کا تغیر اور فنا ہے۔ جوایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ٹائے نہیں۔ (صلی کا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کے دوسرے کے ساتھ کر جے ہیں ٹائے کیا کہ کیا کہ کور کے کہ کا کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کے کہ کیا گور کیا گور کیا کہ کیا کہ کیا گور کیا کہ کیا کہ کور کیا گور کیا گور کیا کہ کور کیا کہ کیا گور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کی کیا کہ کور کیا کہ کر کیا کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا

اے اللہ! میری طرف سے ان کوسلام پہنچادے، اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے رب کے پاس ہمیں یا در کھے۔ ہمیں اپنے دل میں جگہ دیجئے جوقر اراور سکون آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے چھوڑ اہے وہ اگر نہ ہوتا تو اس وحشت میں جواس کے بعد لاحق ہوئی ہم حواص قائم نہیں رکھ سکتے تھے۔ اے اللہ! اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمار اسلام پہنچادے اور ان کی یا دکو ہمارے دل ود ماغ میں محفوظ رکھ۔

پھرآپ (حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ) لوگوں کی طرف نکلے جوشد پراضطراب اورعظیم ملال میں تھے۔ آپ (حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ) نے ایک خطبہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ تعالی عنہ) سے روایت ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ) آئے تو حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ خدا کی قشم! رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات نہیں ہوئی البتہ وہ ضرور لوٹ آئیں گے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ سلام لوٹ آئے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ) سے فر مایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) کوچھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ) کوچھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ) کوچھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ) کی طرف متوجہ ہوگئے اور انہوں نے لوگوں سے خطاب فر مایا۔

# 3.213.7 حضرت ابوبكر صديق (رضى الله تعالى عنه) كاخطبه

12/ ربيح الأول <u>11</u> ربيجري ، <u>632</u>ء

لوگو! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلاشبہ ہمارے آقا حضرت مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کتاب ولیں ہے جیسے نازل ہوئی اور بلاشبہ دین بھی ویسا ہی سے جیسیا شروع ہوا اور حدیث بھی ولیں ہی ہے جیسیا کہ آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے بیان کی اور قول وہی ہے جواللہ نے کہا اور بیشک اللہ تعالیٰ ہی واضح حق ہے۔

پھر فرمایا اے لوگو! جوکوئی محمد (صلی الله علیه وسلم) کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ بلاشبہ محمد (صلی الله علیه وسلم) وفات پاچکے ہیں اور جوالله تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ الله تعالیٰ زندہ ہے اسے بھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے بیر آیت تلاوت فرمائی۔

وَ مَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ جَ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ لَا اَفَا ئِنُ مَّا تَ اَوُقُتِلَ انْقَلَبْتُمُ عَلَى اَعُقَا بِكُمُ لَا وَمَنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيهِ فَلَنُ يَّضُرَ اللَّهَ شَيْئًا لَا انْقَلَبْتُمُ عَلَى اَعُقَا بِكُمُ لَا وَمَنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيهِ فَلَنُ يَّضُرَ اللَّهُ شَيْئًا لَا اللهُ الشَّكِرِينَ ﴿ ﴿ اللهُ الشَّكِرِينَ ﴿ ﴿ اللهُ الشَّكِرِينَ ﴿ ﴿ اللهُ الشَّكِرِينَ اللهُ الشَّكِرِينَ ﴿ ﴿ اللهُ الشَّكِرِينَ اللهُ الشَّكِرِينَ اللهُ الشَّكِرِينَ اللهُ الشَّلِهُ الشَّلُهُ الشَّلِهُ الشَّلَةُ الشَّلِهُ السَّلِهُ السَّلَةُ الشَّكِرِينَ اللهُ السَّلِهُ السَّلَهُ السَّلِهُ السَّلَهُ السَّلِهُ السَّلَةُ السَّلِهُ السَّلِهُ السَّلَةُ السَّلِهُ السَّلَةُ السَّلِينَ اللّهُ السَّلِهُ السَّلِهُ السَّلِهُ السَّلِهُ السَّلَةُ السَّلِهُ السَّلِهُ السَّلِهُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِهُ السَّلَةُ السَّلِهُ السَّلِهُ السَّلَةُ السَّلِهُ السَّلِهُ السَّلَةُ السَّلِمُ السَّلَةُ السَّلِمُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِمُ اللهُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِهُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِهُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِهُ السَّلَةُ السَّلِهُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِيْ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَةُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَمُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِمُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِمُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السُّلِمُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِمُ السُلِمُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَّلِمُ السَلَّةُ السُلِمُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَلِمُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَلِمُ السَّلَةُ السَّلِمُ السَّلَةُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَةُ السَلِمُ السَّلَةُ السَلِمُ السَّلَةُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَةُ السَلِمُ السَّل

ترجمہ: حضرت محمد (صلی الله علیہ وسلم) صرف رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول ہیں، کیا اگران کا انتقال ہوجائے یا یہ شہید ہوجائے این ایر ایوں پر تو ہر گز الله تعالی ہوجائے یا یہ شہید ہوجائے اپنی ایر ایوں پر تو ہر گز الله تعالی شکر گز اروں کونیک بدلہ دےگا۔

کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ عنقریب الله تعالی شکر گز اروں کونیک بدلہ دےگا۔

پھر فرمایا! اے لوگو! اللہ تعالی نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات کے بارے میں پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا، لہذا گھرانے کی ضرورت نہیں اور بے شک اللہ تعالی نے اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے وہ چیز پیند کی جواللہ کے پاس ہے (یعنی دنیا) اور اس کے ثواب کے لئے اپنے پاس بلایا۔ اللہ تعالی نے ان کے بعد تمہارے لئے ہدایت کے لئے اپنی کتاب اور اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت کو باقی چھوڑا ہے، پس جس نے ان دونوں کو مضبوط سے تھام لیا (یعنی اس پر پوری طرح عمل کیا) اس نے اچھا کیا اور جس نے ان دونوں میں فرق کیا بعنی کسی کو سلیم کیا کسی کا انکار کیا تو اس نے برا کیا۔

سيرتِ رسول اعظم عَلْبُهُ

اے ایمان والوں! تم انصاف قائم کرنے والے ہوجاؤ، تمہارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات سے شیطان متہمیں گمراہ نہ کر دے اور اپنے دین سے نہ پھیر دے۔ پس شیطان کے فتنہ میں ڈالنے سے پہلے خبر کوجلد لے لو اور خبر میں سبقت کر کے شیطان کو عاجز اور لا چار بنادو اور شیطان کو اتنی مہلت نہ دو کہ وہ تم سے آ کر ملے اور تمہیں کسی فتنہ میں مبتلا کر دے۔ (صیح بخاری)

حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ خدا کی تیم! ایسامحسوں ہوا کہ لوگوں کو پہلے سے بیہ معلوم ہی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل کی ہے اور جب حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اس کی تلاوت کرنے لگ جاتا تھا۔
نے آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے بیآ بت سیمی ۔ اب لوگوں کا بیمال تھا کہ جو بھی سنتا تھا وہ اس کی تلاوت کرنے لگ جاتا تھا۔
حضرت سعید بن مسینب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فر مایا کہ جمجے اس وقت ہوش آیا جب میں نے حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو اس آیت کی تلاوت کرتے سا۔ میں نے انہیں تلاوت کرتے سا کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات ہوگئی ہے تو جمجے ایسامحسوس ہوا کہ میں اپنی پاؤں پر اپنا ہو جھ نہ اٹھا سکوں گا اور زمین پر گرجاؤں گا۔

سکوں گا اور زمین پر گرجاؤں گا۔

(صحیح جناری)

# 3.213.8 \_ غسلِ مبارك

12/ ربيج الاول <u>11 ربيجر</u>ى ، <u>63</u>2ء

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کوحضرت علی (رضی الله تعالی عنه) اور حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه) کروٹ بد لنے میں مدودیت اور حضرت فضل بن عباس (رضی الله تعالی عنه) اور حضرت فقیم بن عباس (رضی الله تعالی عنه) کروٹ بد لنے میں مدودیت سخے۔ حضرت اسامہ (رضی الله تعالی عنه) اور حضرت شقر ان (رضی الله تعالی عنه) پانی دیتے سخے۔ بیلوگ پردے سے باہر سخے۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کو تین بار بیری کے پتوں کے پانی سے خسل دیا گیا۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کو تین بار بیری کے پتوں کے پانی سے خسل دیا گیا۔ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کو تین بار بیری کے پتوں کے پانی سے در رضی الله تعالی عنه) کی ملکیت تھا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) اس کا پانی نوش فرماتے سخے۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) کو کپڑوں سے تنسل دیا گیا۔ کپڑوں کے او پر سے ہی بیانی ڈالا جا تا تھا اور او پر سے ہی جسم اطہر کو ملا جا تا تھا۔ (بیہ بیق)

## 3.213.9 - تكفين

12/ ربيع الاول <u>11 ربيجر</u>ي ، <u>63</u>2ء

بقول ابن آخل کے سل سے فارغ ہوکر آنخضرت (صلی اللّه علیه وسلم) کوتین کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ ان میں قمیض اور عمامہ نہ تھا، جس لباس میں عنسل دیا گیا تھاوہ اتارلیا تھا۔ (بیہ قی، البدایہ والنہایہ)

#### 3.213.10 - نماز جنازه

13ر رہے الاول 11 رہجری ، 632ء

حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ منگل کے روز جب لوگ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کوایک تخت پر گھر ہی میں رکھا گیا۔ پھر ایک گروہ حجرہ شریف میں جاتا تھا اور تنہا نماز پڑھ کرواپس آجاتا تھا، کوئی امامت نہیں کرتا تھا۔ جب مرد فارغ ہوجاتے تو عور تیں گئیں اور ان کے بعد لڑکے گئے۔ (ابن ماجہ)

#### 3.213.11 \_ ترفین

14ر رہیج الاول 11 رہجری ، <u>632</u>ء

حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه) اور حضرت عکر میانی سے روایتیں ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کا وصال پیر کے دن ہوا اور آپ (صلی الله علیه وسلم) کی تد فین منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو کی گئی۔

بیسوال پیدا ہوا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کہاں فن کیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنه)
نے فرمایا! میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سنا ہے کہ نبی اسی جگہ فن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔
لوگوں نے یہ سنتے ہی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے فرش کو جس پر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انتقال ہوا تھا۔ اٹھا دیا اور اسی جگہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قبر بنادی۔ قبر بغلی کھودی گئی۔ جب قبر تیار ہوگئ تو بھی نماز جناز ہا نفر ادی طور پر پڑھی گئی۔
(موطا امام مالک)

ميوت رسول اعظم عليه المسلم المسلم

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی شدید علالت اور پھرانقال کی خبرس کر حضرت اسامه بن زید (رضی الله تعالیٰ عنه) واپسی آگئے تھے اور فوجی علم رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے دروازے پرنصب کردیا تھا۔

حضرت ابوطلحه زید بن سهیل انصاری (رضی الله تعالی عنه ) نے آپ (صلی الله علیه وسلم ) کی لهدتیار کی تھی۔ حضرت علی (رضی الله تعالی عنه ) ، حضرت عباس (رضی الله تعالی عنه ) اوران کے دونوں صاحبز ادوں ٹے آپ (صلی الله علیه وسلم ) کو لهدمبارک میں اتارا۔ (البدایہ والنہایہ )

قبر ۔ سید هی قبر گهری کر کے بنائی جاتی ہے۔ لہد ۔ پہلے سید هی قبر کھود کر پھر بغلی زمین سے قبر بناتے ہیں

حضرت جابر (رضی الله تعالی عنه) راوی ہیں کہ نبی کریم (صلی الله علیہ وسلم) کی قبر پرپانی چھڑ کا گیا تھا اور وہ مخض کہ جنہوں نے آنخضرت (صلی الله علیہ وسلم) کی قبر مبارک پرپانی حچھڑ کا تھا حضرت بلال بن رباح (رضی الله تعالی عنه) تھے، چنانچہ انہوں نے مشک لے کرسر کی طرف سے قبر پرپانی حچھڑ کنا شروع کیا اورپاؤں تک حچھڑ کتے ہوئے لے گئے۔

# 3.213.12 \_ روضئه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

ر من الأول 11 راجري ، 632ء

حضورِ اکرام (صلی الله علیه وسلم) کی آخری آرامگاه ام المومنین حضرت عا نشه صدیقه (رضی الله تعالی عنها) کا حجره مبارک ہے۔ جو کہ یکّی اینٹوں کا بناہوا ہے اور قبرِ مبارک کچی حالت میں ہے۔

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے وصال کے بعد سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر فاروق (رضی الله تعالیٰ عنه) نے حجرہ مبارک کی دیواریں اونچی کروائیں۔ ان کے بعد حضرت عبدالله بن زبیر (رضی الله تعالیٰ عنه) نے اسے از سرنو بنوایا اور دیواریں اور بلند کردیں۔ (طبقات ابن سعد)

88 ہجری اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ کے امیر حضرت عمر بن عبد العزیز نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کے حجر ہے کی مشرقی دیوار منہدم ہونے پر پردے ڈال دیئے اور پھر پھر وں سے ایک مشرقی دیوار منہدم ہونے پر پردے ڈال دیئے اور پھر پھر وں سے ایک مخمسی عمارت تعمیر کی جس سے حجرہ مبارک نظروں سے پوشیدہ ہوگیا۔ اسی کوخطار مزوّر کہا جاتا ہے، اس پانچ کونوں کی عمارت میں نہ دروازہ تھا اور نہ او پر چھت تھی ، اسکی بلندی مسجد کے حجبت برابر تھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اسے مربع شکل میں اسی لئے نہ ہوایا کہ لوگ اسے خانہ کعبہ کی طرح سمجھ کر طواف کرنانہ شروع کردیں۔ اب اس تمام عمارت کو کپڑے سے ڈھک دیا گیا۔

مقصورہ اور خطار درمیانی فاصلہ 7 فٹ سے 10 فٹ تک ہے۔ (وفاءالوفا)

سیدناعبداللہ بن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ حضورِ اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا! قیامت کے قریب سیدناعیسیٰ علیہ سلام آسان سے اتریں گے 45 سال تک زندہ رہیں گے۔ شادی کریں گے اور اولا دبھی ہوگ ۔ جب ان کا وصال ہوگا تو میرے ساتھ ہی ان کی تد فین ہوگئی اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ سلام اور حضرت ابو کمرصدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اکٹھے اٹھیں گے۔ (مشکوۃ شریف)

193 ہجری 808ء میں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے گورز مدینہ ابوالبحر کے عہد میں مسجد نبوی (صلی الله علیہ وسلم) کی حجبت مرمت و تعمیر کے لئے اتاری گئ تو حجر ہ انور کی حجبت بھی منہدم ہوگئ۔ اس کی سات کٹریاں خراب ہو گئیں تھیں، ان کی جگہنے کی اصلاح ومرمت کردی گئی۔ (وفاءالوفا)

پھر خلیفہ متوکل کے تکم سے گورنر مکہ ومدینہ اسحاق بن سلمہ نے جمر و انور کی تغییر تجدید اور تزئین کر وائی اس کے بعد 158 ہجری 1153ء میں خلافت المقتضی میں وزیر جمال الدین زنگی نے تجدید کر وائی۔ دیواروں کے چاروں طرف قد آ دم تک سنگ مرمرلگایا۔ صندل، آبنوس، جیسی نفیس اور فیتی کلڑی کی جالی بنوا کر تخمس احاطے کے باہر نصب کر وائیں جالی کی بلندی مسجد کی جیست کے برابر تھی جس میں مختلف سورتیں وآیات کلڑی ہی میں کڑھی ہوئی تھیں، تغییر وتر ئین کی خدمات ابوالغنائم البغد ادی معمار نے انجام دیں۔ دوران ِ تغییر صفائی کرتے ہوئے مٹی ادھرادھ ہوئی تو حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) کا جسم پاؤں نظر آنے لگا جو بالکل زندہ انسانوں کی طرح تھا۔ جگہ کو درست کر کے مٹی ڈال دی گئی جس طرح مٹی نبی (علیاتیہ) کا جسم نہیں کھاسکتی اسی طرح نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھیوں کے جسم بھی اللہ تعالی نے محفوظ رکھے ہیں۔ (اخبار مدینہ)

اسی سال 548 ہجری 155 ء میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ججرہ مبارک میں دھاکے کی آ واز سنائی دی مگر حقیقت معلوم نہ ہوسکی۔ چنا نچہ امیر مدینہ قاسم بن مہنا اسینی کو واقعہ کی اطلاع دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے ایک آ دمی ججرے مبارک کے اندرا تا راجائے چونکہ ججرہ مبارک کا کوئی دروازہ نہ تھا اور جیت بھی نہ تھی۔ سب لوگ فکر مند ہو گئے کہ ایسامتی پر ہیزگار آ دمی کہاں ملے گا جو یہ خدمت انجام دے سکے۔ پھر سب کی نظر شخ المشائخ امام العارفین والا تقیاء الشخ عرنسائی پر پڑی۔ آپ موصل کے باشندے تھے لیکن عرصہ دراز سے مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ جب ان سے اس خدمت کے لئے کہا گیا تو انہیں نے چندون کی مہلت ما گی تا کہ تیاری کر سکیس۔ انہیں نے کھا ناپینا چھوڑ دیا اور د کر الہی میں مشغول ہو گئے اور پھر اندر جانے کے لئے تیار ہو گئے۔ ان کور سیوں کے ذریعہ مجد کی جھت سے ججرہ مبارک اور حضرت عمر بن عبر العزیز ؓ کا تغیر کر دہ جمسی احاطہ کے درمیان اتا را گیا۔ پھر وہ ججرے میں داخل ہوئے اور روشنی کے لئے شع بھی لے گئے۔

انہیں نے اندر جاکے دیکھا کہ حجرہ شریف کی دیوار اور حجت کا کچھ حصہ قبویِ مبارکہ پر گرا پڑا ہے۔ چنانچہ انہیں نے احجمی طرح صفائی کی اوراینی ریش مبارک سے قبویِ مقدسہ پر حجھاڑودی۔ (اخبایِ مدینہ)

میں سلطان نورالدین زنگی کوخواب کے ذریعہ اشارہ ملا کہ روضہ ، رسول اللہ علیہ میں کوئی دریعہ اشارہ ملا کہ روضہ ، رسول اللہ علیہ میں کوئی در شمن انہیں نقصان پہنچانا چا ہتا ہے۔ سلطان نورالدین زنگی فوراً مدینہ منورہ گئے اوران دشمنوں کو تلاش کر کے تل کروایا۔ اس کے بعد حجرہ مبارک کے جاروں طرف ایک مضبوط اور محفوظ دیوار بنوائی جس کی بنیا دیں پانی تک کھود کر سیسہ پلائی ہوئی دیوار سطح زمین تک بنوائی۔ اس پر مسجد کی حجیت تک دیوار بنادی جس میں درواز نہیں تھا تا کہ قبورِ مقدسہ کو محفوظ رکھا جائے۔ (وفاء الوفا)

مقصورہ مبارک کے سامنے سب سے پہلے مروق ہور 1268ء میں شاہ مصر سلطان الظاہر رکن الدین ہیرس نے جالی کی احاط تغیر کروایا۔ اس سے پہلے اندرا کی کلڑی کا بنا ہوا جنگلہ تھا۔ جس کی دوسری طرف خطار مز ورنظر آتا تھا۔

678 ھر 1278ء میں ملک المنصور قلادوں الصالحی نے پہلی مرتبہ روضہ مقدسہ پر گنبد تغییر کروایا جو حجبت کے نیچے مربع شکل اور او پر سے ہشت پہلو (آٹھ کونوں والا) تھا۔ لکڑی کے تختوں سے گنبد بنا کراس پرلو ہے کا پترہ چڑھایا گیا اور اس کارنگ زردتھا۔ پھر ملک ناصر بن مجمد بن قلادوں نے گنبد کی تجدید کروائی۔

888ھر 1483ء میں حاکم مصرملک قایتبائی کے حکم سے امیر مدینے فیر بن منصور نے گنبد کی تجدید کروائی۔ چارول کونوں پرسنگ مرمر کے بڑے ستوں بنائے جن پر گنبد بنایا گیا۔ یہ گنبد کا لے پھر سے تعمیر کر کے اس پر سفیدرنگ کیا گیا۔ جس کی وجہ سے اس گنبد کو \*\* قبة البیضاء \*\* کہا جانے لگا۔

سلطان قاتیبائی نے روضہ اقدس میں پیتل کی نئی جالی بنوائی جو بناوٹ کا نادر نمونتھی۔ اس میں چار درواز سے بنائے گئے جواکٹر اوقات بندر ہے۔ مغرب کی سمت ریاض الجنة میں جو دروازہ رکھا گیا اسے باب رحمت یا باب الوفود، مشرق والے دروازے کو باب التجد کہا جاتا تھا۔ جنوب کی طرف بھی ایک دروازہ اورایک حجمر و کہ درکھا گیا۔

جالی کا طول شالاً جنوباً سولہ میٹر اور عرض شرقاً غرباً پندرہ میٹر ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ ٹے حجر ہے والی سمت کو جنوب ساڑھے چودھا میٹر، شال چودھا میٹر، مشرق اور مغرب ساڑھے سات میٹر اور بلندی مسجد کی حجیت تک ہے۔ حجرہ مقدسہ کے گذید کے اوپر نصب جاندستائیس (۲۷) فٹ بلندتھا۔ بعد میں 892ھ/ 1487ء میں اس گنبد پر ایک اور گنبد بنایا گیا۔ جواحاطہ خمسہ کے گرد بنائے گئے مضبوط ستونوں پر قائم تھا۔ (تاریخ المدینة المنورہ)

امام سمعو دی التوفیل <u>911</u> ھروضہ اقدس کے اندرونی حصہ کی چشم دید کیفیت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں نے

سيرتِ رسولِ اعظم عَلْبُهُ

روضہ اقدس کے اندرونی حصہ کومر بع شکل اور سیاہ پھر سے تعمیر شدہ دیکھا۔ پھر رنگ اور تیم کے اعتبار سے کعبۃ اللہ کے پھر ول سے بہت مثابہت رکھتے تھے۔ جمرہ ء عاکثہ صدیقہ اور احاطہ خمسہ کی مغرب کی دیواریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، ان کے درمیان فاصلہ ہیں ہے۔ البتہ مشرقی دیوار اور جمرہ شریفہ کی دیوار کے درمیان شال کی طرف ڈیڑھ فٹ اور جنوب کی طرف میان شال کی طرف ڈیڑھ فٹ اور جنوب کی طرف دونوں دیواروں کے درمیان کیسا نہیں ہے۔ ان کے درمیان مشرق کی فاصلہ ہے۔ اس طرح جنوب کی طرف مواجہ شریف سے آگے تقریباً نوانچ کا فاصلہ ہے۔ جمرہ شریف کے مشرق کی طرف ڈیڑھ فٹ کی قریب اور مغرب کی طرف مواجہ شریف سے آگے تقریباً نوانچ کا فاصلہ ہے۔ جمرہ شریف کے شال میں مثلث شکل کی دیوار بنی ہوئی ہے جس کا مثلث زاویہ سے بارہ فٹ کا فاصلہ ہے۔ جمرہ مبارک میں کوئی دروازہ نہیں سے ۔ (وفاء الوفا)

980ھر 1572ء میں سلطان سلیم عثمانی نے گنبدکو بہت خوبصورت بنوایا اور رنگارنگ بھروں سے سجایا۔ اس کے بعد اس گنبد کا نام \* قبة الازرق \* بڑگیا۔

1228 ھے۔ 1813ء میں سلطان محمطی پاشانے پھراس گنبدی مرمت، تزئین اور آرائش کی، ایک سونے کااور دوچاندی کے شعر دان لگوائے۔ تیسرا گنبد 1898ھ میں سلطان قائنبائی نے بنوایا تھا جس کارنگ نیلا تھا۔ تیرویں صدی ہجری کے شروع میں گنبد میں شکاف پڑگیا جس کی وجہ سے سلطان محمود بن سلطان عبدالحمید عثانی نے 1232ھ مر 1818ء میں از سرنو تغمیر کروایا۔ پھر 1255ھ ھر 1841ء میں گنبد خضداء تغمیر کروایا۔ پھر 1255ھ ھر 1841ء میں گنبدکارنگ سبز کردیا گیا۔ اس سبزرنگ کی وجہ سے اس کانام گنبد خضداء مشہور ہوگیا۔ (تاریخ المدینة المورہ)

موجودہ سعودی حکومت بھی روضہ رسول اللہ علیہ کی تزئین وآ رائش پرخطیر رقم خرچ کرتی ہے۔

#### 3.214 \_ حليه مبارك

رئیچالاول <u>11 رہجری</u> ، <u>632ء</u>

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) نه طویل قامت تھے نہ بست قد تھے۔ دوسر بے لوگوں کے مجمع میں سب سے بلند معلوم ہوتے تھے۔ رنگ گند می مائل بہ سرخی تھا۔ سرمبارک بڑا تھا داڑھی خوب بھری ہوئی تھی۔ بال سیاہ قدر سے بیج دار آ تکھیں گول بڑی سیاہ پر دونق، سر کے بال سید ھے اکثر کا نوں کی لوتک اور بھی کندھے تک اور بھی کا نوں کی لوسے بھی اوپر رہتے تھے۔ بھویں باہم پیوستہ ایک باریک می رگ درمیان میں فاصل تھی جو غصہ کے وقت اُ بھر جاتی تھی۔ آئھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے تھے۔ دانت مثل مروارید سفید اور کھوں میں سرمدگاتے تھے۔ دانت مثل مروارید سفید اور

ميوت د سول اعظم علامله

جیک دار تھے۔ تبسم کے سوابھی کھل کے نہ ہنتے تھے۔ آپ علیقہ نہایت خندہ رو، شیریں کلام، فصیح، شجاع، اور جامع کمالات انسانیہ تھے۔ آپ علیقہ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ علیقہ اپنا کام خودا پنے ہاتھ سے کرتے تھے کہ سے سوال نہ کرتے تھے۔

چہرے مبارک میں قدر ہے گولائی تھی۔ آئھیں سیاہ اور پلکیں کمی تھیں۔ شانہ چوڑا تھا، ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ ہتھیاں اور تلوے بھرے بھرے بھرے تھے۔ جب چلتے توزمین پر پاؤں گاڑ کر چلتے تھے کہ گویا نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ اگر کسی جانب دیکھتے تو پوری توجہ سے دیکھتے۔ آخیر عمر میں آپ علیقی ہے تھے گئی بین بال سفید ہوگئے تھے۔ رسول اللہ علیقی مونچھیں کتروانے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیتے تھے۔ آپ علیقی نے بھی معمولی اور بھی قیمتی لباس پہنا۔ کپڑوں میں سفید رنگ پیند فرماتے تھے۔ آپ علیقی میں دو ہرے تھے۔ وطبہ ارشاد فرماتے وقت آپ علیقی سیاہ عمامہ باندھتے تھے اور اس کا شملہ کو دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیتے تھے۔

## 3.215 - حضرت ابوبكر صديق (رضى الله تعالى عنه) كى بيعت

رہیج الاول 11 رہجری ، 632ء

رسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کی وفات کے بعد آپ (صلّی الله علیه وسلم) کی جانشینی کا معامله پیدا ہوا۔ آپ (صلّی الله علیه وسلم) کی وفات کے فورا بعدرسول الله (صلّی الله علیه وسلم) کے اہل بیت حضرت فاطمة الزہراء (رضی الله تعالی عنها) کے گھر پراکھے ہوئے، باقی مہاجرین حضرت ابو بکرصدیق (رضی الله تعالی عنه) کے پاس جمع ہوئے اور انصار حضرت سعد بن عبادہ (رضی الله تعالی عنه) کے پاس سقیفه بنی ساعدہ میں جمع سے۔ اس دوران کسی نے حضرت ابو بکرصدیق (رضی الله تعالی عنه) کو بتایا کہ انصار سقیفه بنی ساعدہ میں جمع بیں اور خلافت کا معاملہ زیر بحث ہے۔ اس لئے آپ (رضی الله تعالی عنه) کو بتایا کہ انصار سقیفه بنی ساعدہ میں جمع بیں اور خلافت کا معاملہ زیر بحث ہے۔ اس لئے آپ (رضی الله تعالی عنه) کو فورا وہاں پنچنا چا ہے ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملہ طے کیا جائے اور امت مسلمہ کے لئے تفرقہ کا باعث ہے۔ (رضی الله تعالی عنه) کوفورا وہاں پنچنا چا ہے ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملہ طے کیا جائے اور امت مسلمہ کے لئے تفرقہ کا باعث ہے۔ (ابن ہشام)

حضرت عمر فاروق (رضی الله تعالی عنه) نے حضرت ابو بکر صدیق (رضی الله تعالی عنه) سے کہا کہ جمیں اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلنا چاہئے تا کہ معاملہ کا جائزہ لیں۔ اس موقع پر امین الامت حضرت ابوعبیدہ بن جراح (رضی الله تعالی عنه) بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جب وہ وہاں پہنچ تو حضرت سعد بن عبادہ (رضی الله تعالی عنه) چا دراوڑ ھے موجود تھے ان کی طبیعت ناسازتھی۔ ان کے وہاں پہنچنے پر انصار کے خطیب نے اپنا موقف بیان کیا اور اپنے فضائل بیان کے اور خلافت کے لئے

ا پناخق ظاہر کیا۔ (ابن ہشام)

اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کھڑے ہوکر اپنا موقف بیان کیا۔ انہوں نے مہاجرین اول کے فضائل بیان کئے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کھڑے اور کم ان کے احسانات کا ذکر کیا۔ پھر فر مایا کہ عرب سوائے قریش کے کسی اور کوشلیم نہیں کریں گے، اس لئے امیر قریش سے ہونا چاہئے اور تم ان کے وزیر و مشیر ہوگے اور اس لئے تمہیں اختیار ہے کہ تم ان دو افراد میں سے کسی ایک پراتفاق کر لو۔ یہ کہ کر حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالی عنہ ) نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر در میان میں بیٹھ گئے۔ بیٹ کر حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہ نے کہ کہ رسول اللہ علی ہے کہ بعد بیک کا نہیں میں بیٹھ گئے۔ بیٹ کر حضرت ابو بکر صدیق کا پرکسی کو فوقیت دے۔ آپٹ رسول اللہ علی ہے کہ بازی اربیں، عالی انتین ہیں اور رسول اللہ علی ہے بیاری کے دنوں میں نماز کی امامت کرتے رہے ہیں۔ اس کام کے لئے بھی آپٹا سے زیادہ کوئی حقد ارنہیں۔ (فتح الباری، ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ بن مسعود اللہ بن مسعود اللہ عند انصار نے اس موقع پر کہا کہ ایک امیرتم میں سے اور ایک ہم میں سے ہو۔ اس پر حضرت عبر ان کے کہا کہ اے انصار کے لوگو! تم اس سے واقف نہیں کہ رسول اللہ علیہ نے تم لوگوں کے لئے نماز کی امامت کے لئے حضرت ابو بکر ان کو آگے کیا تھا سوتم میں سے کون یہ پہند کرے گا کہ ابو بکر سے ۔ یہن کر انصار نے کہا! ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھیں۔ (منداحمہ)

حمید بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر ٹ نے حضرت سعد بن عبادہ ٹ کو مخاطب کر کے فر مایا! متہیں خوب معلوم ہے کہ ایک مرتبہ جب تم رسول اللہ علیقہ کی محفل میں بیٹے ہوئے تھے تو آپ علیقہ نے فر مایا تھا کہ قریش ہی اس امرِ خلافت کے والی ہوں گے۔ ان میں سے اچھے اچھوں کے تابع ہوں گے اور بُرے بُروں کے۔ بیس کر حضرت سعد بن عبادہؓ بولے۔ آپؓ نے بچ فر مایا! ہم وزراء اور تم امراء ہو۔ (منداحمہ)

اس پر حضرت عمر فاروق ٹے کہا۔ اے ابو بکر ؓ آپ ؓ اپناہاتھ بڑھائے انہوں نے اپناہاتھ بڑھایاسب سے پہلے حضرت عمرؓ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی پھرمہاجرین نے بیعت کی پھرانصار نے بیعت کی۔

دوسری روایت بیہ کہ حضرت عمر نے بیعت کی غرض سے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا تو حضرت اسید بن حضیر انصاری اور حضرت بشر بن سعد کھڑے ہوے بیعت کرنے کے لئے ان میں حضرت عمر سبقت لے گئے۔ جب تمام لوگوں نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعتِ خلافت کر لی تو حضرت ابو بکر صدیق کی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک بیعت سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوئی پھر بیعتِ عام سجد نبوی عظیفی میں دوسرے روز ہوئی۔

# 3.215.1 خليفة الرسول حضرت ابوبكر صديق كا خطبه ربيح من يا الماري الماريخ المار

ا ہے لوگو! میں تمہاراولی مقرر کیا گیا ہوں اور تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے تن پہدیکھوتو تم میری مدد کرنا اور تم میں اللہ کی نافر مانی مجھے باطل پردیکھوتو میری اصلاح کرنا۔ جب تک میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں تم میری اطاعت کرنا اور اگر میں اللہ کی نافر مانی کرنے لگوں تو میری ہرگز اطاعت نہ کرنا۔ تم میں سے قوی میر ہے نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں اور تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میر ہے نزدیک قوی ہے جب تک کہ میں اس کاحق نہ دلا دوں۔ مجھے بس یہی کہنا ہے میں اللہ سے اپنے اکے اور تمہارے لئے مغفرت کا طلب گار ہوں۔

لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے اپنے انتخاب توقطعی نہ سمجھا بلکہ شہر میں مسلسل تین روز تک اعلان کرایا گیا کہ لوگوں پر بیعت کی پابندی لازم نہیں ہے۔ وہ خلافت کے لئے کسی اور موزوں شخص کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا امید وارسامنے نہیں آیا۔ (انساب الاشراف)



# دُر وُ د تنجينا

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِهِ وَٱصْحَابِهِ وَاخُوانِهِ صَلُوهَ تُنَجِينا بِهِا مِنُ جَمِيع الْآهُوالِ وَالْافَاتِ وَتَقْضِى لَنَا بِهَا جَمِيع الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنُ جَمِيْعِ السَّيَّاتِ وَتَرُفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعُلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَآ اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنُ جَمَيْعِ اِلْخَيْرَاتِ في الْحَيوةِ وَبَعَدَ الْمَمَاتِ طِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيٍّ قَدِيرٌ ﴿

يا مجيب الدعواـة ياكافي المهمّات

يا قاضي الحاجات يا شافي الامراض يا دافع البليّات يسا حسل السمشسكسلات يارافع الدرجات يا ارحم الرحمين

تر جمه! اےاللہ! ہمارے سر داراور آقا حضرت محملیاتہ اوران کی آل اوراصحاب اور پیغمبروں پر درود بھیج اوراس کے ذریعے تو ہمیں تمام خوف و ہراس اور مصیبتوں سے نجات دیدے ہماری سب حاجتوں کو بورا فرمادے اور ہمیں تمام گنا ہوں سے یاک وصاف کردے ہمیں اپنے نزدیک اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے سرفراز فر مادے اور ہمیں زندگی میں اورموت کے بعد تمام بھلائیوں سے نواز دے۔ بے شک تو ہرشے پرقا در ہے۔

## دعابرائے حفاظت

اَللَّهُمَّ حَبِّبُ الَيُنَا اللَّا يُمَانَ وَزَيِّنُهُ فِى قُلُوْ بِنَا وَكَرِّهُ اِلَيُنَا الْكُفُرَ
وَ الْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّ شِدِينَ.
اَللَّهُمَّ تَوفَّنَا مُسُلِمِينَ وَالْجِقُنَا بِالصَّالِحِينَ
عَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ 0

#### \*\*\*

( کر شعبان ۱۳۳۷ ه بمطابق ۱۱ جون ۱۳۰۲ء بروزاتوار ) نظر ِ قانی: ۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۷ ه بمطابق ۱۱ فروری ۱ ۱ بروز منگل

وَاخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

# سكندرنقشبندي صاحب كي تصانيف

ا۔ سیرت ِرسول اعظم علیہ (ماہ وسال کے آئینہ میں)

٢- ثانی اثنین به سیدنا ابوبکر صدیق

٣- سيرت إمير المونين سيدناعلى المرتضى الم

هم۔ سیرت سیرناامیرمعاویہ ﴿

۵- سیرتِ امام اعظم ۔ ابو حنیفه " (حضرت نعمان بن ثابت ")

۲۔ دل کی اقسام (قرآن کی روشنی میں)

ے۔ نفس کا بیان

۸۔ بشر و شجر

٩- تصوف (قرآن وسنت رسول كريم عليلة كي روشني مين)

۱۰ غفلت اور جهالت

اا۔ اخلاق مومن

١٢ نفاق

۱۳ ائمه حدیث کے مختصر حالات

۱۲۰ تاریخ اسلام کی عظیم خواتین (جلداول)

۵ا۔ تاریخ اسلام کی عظیم خواتین (جلد دوم)

١٦ اولياء كرام كايمان افروز واقعات اورحالات

خانواده سلسله عالیه نقشبندیه

۱۸ د جال - امام مهدی اور حضرت عیسی علیه السلام

١٩ امت مسلمه كي نامورشيداء خواتين

۲۰ عظیم مسلمان مائیں

۲۱\_ جهاداور مجامد

#### **English Publications of Sikander Naqshbandi**

- 1- Biography of the Greatest Prophet (( (According to the Calendar)
- 2- Al-Siddique (Syedna Abu Bakr Siddique RA)
- 3- Seerat Amirul Mominin Syedna Ali Al-Murtaza (RA)
- 4- HEARTS In the light of Quran
- 5- What is Soul (Nafs)
- 6- Historical Trees of Islam
- 7- Hypocrisy
- 8- Muslim Protocals
- 9- Carelessness & Ignorance
- 10- Biographies of Muhadeseen
- 11- Biography of Imam-e-Azam (Hazrat Abu Hanifah ra)
- 12- Great Women in Islamic History, Part 1
- 13- Great Women in Islamic History, Part 2
- 14- Seerat Sayedna Amir Muawiyah (RA)
- 15- Dajjal, Imam Mehdi and Hazrat Esa (AS)
- 16- Tasawwuf
- 17- Naqshbandia Family
- 18- Stories of Auliya Karam (ra)









## سيوتِ رسولِ اعظم عَلِيَّةً كَبارَيْن

مندرجهزيل بزرگول كارشادات كتاب كاندرملاحظ فرمايخ

- سیدی مرشدی ومولائی شیخ طریقت پر وفیسرڈاکٹر حضرت حافظ منیراحمد خان فتشبندی مدخلہ برکا فی سندھ یو غورٹی۔ جام شورو۔ پاکتان
- 2) وپرطریقت مفرت خواجه محدشاه صاحب قرین فعنلی دامت برکانهٔ سجاد ولشین و مالمی امیر جماعت نششند به مجدوبه فضایه به مسکین بو در شویف، صلع مطقر محوّده به با کستان
  - منتظم اسلام محترم جناب الباس محسن صاحب هنظه الله تعالى!
     خليفه مجاز حضرت اقدس موادنا شاه تكييم محمد اختر اور حضرت اقدس موادنا سيد محمد اشتن شاه" پيف الكيريكيونو احتاف ميذيا سروس

مريرسب اعلى مركز ابل السنة والجماعة مركودها، مركزي بالحم اعلى اتحادابل السنة والجماعة بإكستان،

 شخ الحديث حافظ علامه ابوهار زابدالراشدى مدخلة استاذالحديث جامعه نصرة العلوم. "كوجرانواله - بإكستان

اساداهديت جامعه سره اسوم به ويراوار به پاسان ط رقب انگرار در شخوار درد مراد از د

- چېر طريقت يادگاراسلاف شخ الحديث حضرت مولا ناحافظ فياض احمد سواتي مدخلانه مهتم جامعه لفرة العلوم - "کوجرانو الد- پاکستان
- فيخ الحديث حضرت مولانامفتى محد طاهر مسعود مدخلاً مبتهم جامعه مضاح العلوم سركودها، مفتى اعظم سركودها
   ركن مجلس عامله وفاق المدارس العربية بإكستان بمسئول وفاق المدارس العربية بإكستان سركودها ذويران
  - 7) ترجمان ابلي سنت ميشخ الحديث حضرت مولانامضى سيدعبدالقدوس ترفدى مدخلاة مهتم جامعة حقاديه ما تيوال سرگودها . پاكستان
  - 8) استاذ العلماء شخ الحديث مشق شفظت على واست بركاته مريره ارالعلوم سركودها بإكستان
  - 9) لسان ناموس رسالت حضرت مولا نامفتی خاوت علی خال مدخلهٔ قانس داراهلوم کراچی پاکستان مرکزی ام رتحفظ ختر نوت انداری کینیدا، ناظم اعلی اقراء کلیرل کمیونیشی سیند نورنو کینیدُ ا
  - 10) مولانا حافظ عبدالقيوم فريدي امام واستاد مركز دعوة الاسلامي (جاي سجد مسيسام) التاريد كينيا
    - 11) يروفيسرۋاكنراقبال على مدفلنه (ندارك \_ كيليفورنا \_ امريك )